



جلد46 • شمارہ04 • اپریل2016 • زرسالانہ 800 روپے • قیمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • خطوكتابتكايتا: يوسطيكسنبر229 كراچى74200 • نون 35895313 (021) نيكسE-mail:jdpgroup@hotmail.com(021)35802551 فون 35895313 (021)



بالشرو پروپرانتر:عذرارسول مقام اشاعت:C-63فيز [ايكس تينشن ديفنس كمرشل ايريا،مين كورنگيرو ز،كراچي75500 پرائیا: کمیل حسن ، مطبوعه: ابن حسن پرنٹنگ پریسهاکی اسٹیڈیم کراچی

www.asociety.com

عزيزان من ... السلام عليم!

میانوالی ہے تا درسیال کی حوصلہ افزائی'' جاسوی ڈانجسٹ بھے بہت دیرہے موصول ہوتا ہے لیکن اب تو بھے ایسالگتا ہے جسے مجھ ہے جاسوی تاراض ہو، کیونکہ تین چار ماہ ہو گئے ہیں بہت ستانے لگا ہے۔ایک سال کا معاوضہ بھی آپادگوں کوایڈ وانس پہنچاؤں گا اور میرے ہے پرآپ جاسوی اور سسینس بھیجے دیا کریں۔ایسا کوئی طریقہ ہوتو جناب ضرور بتا دیں آپ کی نوازش ہوگی۔(800روپے منی آرڈریا ڈرافٹ سے ادارے کوارسال کر کے آپ سالانہ تریدار بن سکتے ہیں۔ پر جہ رجسٹرڈڈاک ہے آپ کے ہے پر ملارہ کا) میری 20 اپریل کو 23 ویں سالگرہ بھی ہے۔اب دوستوں کی محفل میں جلتے ہیں۔دوستوں کی نذرایک شعر کروں گا۔

خوشیوں کا دور مجمی بھی آئی جائے گا نادر غم مجمی مل رہے ہیں تمنا کیے بغیر

کرا تی ہے ایم عمران جوتانی کی تعریف و توصیف'' جاسوی کا دیدار جلد ہی ہو گیا تھا۔ سلیم فاروتی صاحب کی زہرآ لودسناٹا میں سزہ آگیا۔
فاروق الجم کی اذیت بجاطور پرسرورق کا پہلارتک کہلانے کی ستحق ہے۔ اکثر کہانیاں قل ہوجانے کے بعدشروع ہوتی ہیں کین یہاں تو واردات سے قبل ہی گرفت مضبوط تھی اور اس کے بعد تو کو یا چار چا تدی لگ سختے علی اسد کی باغ سلے توب صورت تحریر ٹابت ہوئی۔ جیسمین کی ڈیڑھ ہوشیاری اسے لے ڈولی کین سے بات میری بچھ میں ہیں آئی کہ جب مرصہ اس نے خود ہی کی کو یہاں مارکر ڈن کیا تھا تو محالمہ دبانے کے بجائے اپنے سل فون سے پولیس کو ڈولی کین سے بات میری بچھ میں ہیں آئی کہ جب مرصہ اس نے خود ہی کی کو یہاں مارکر ڈن کیا تھا تو محالمہ دبانے کے بجائے اپنے سل فون سے پولیس کو کا آئی جیسے فراؤ مغرب میں عام ہیں، وہاں راہ چلتے لوگ لوٹ کر مارڈالنے یا سیاست کے ذریعے تو می فرتا ہے پرڈا کا مار نے سے زیادہ اس تھی کہانی جواب دمی دل کے ساتھ پڑھی۔ باربار

جاسوسی دا جست 7 ] پریل 2016-

یہ احساس ہور ہاتھا کہ بیٹوب صورت تو پر لکھنے والا فٹکاراب اس دنیا بیل قبیل کہانی کہانی گباتھا کہ قاری مبوت ہوگریس پڑ متاجائے۔ای تازہ تو پر کولے لیس۔آ خری لفظ تک دلچیں کا مضر برقر ارد ہا مختر کیکن نوب سورت بڑم نا مدول کو چھو کیا بھائی۔ارے بھی فلا بیس جاسوی کی مشاس چیٹی کلتہ تو پر کولے لیس۔آ خری لفظ بیس جاسوی کی مشاس چیٹی کلتہ تا تین ہے۔ بھر پورتبسرے کے ساتھ سید تکلیل کاظمی جلوہ افر وزشنے۔ایم سرفر از کا انداز تحریر بڑا اپندآیا۔ بنجھے ہوئے تبسرہ نگار ہیں۔معراج عباس الله آب کی دادی مال کی مغفرت فرمائے۔مثال اینڈ نوال ،اسد عباس ،سیف الرؤف ،کاشف عبید ،کبیر عباس ،عذرا ہائی اور روی انساری کے تبسرے و تجاویز بھی بہت پہندآ کمی ،سکھنے کو ملا۔''

ہری پور بزارہ سے معراج محبوب عباسی کی مبت بھری ہاتھی، ''مارچ کاجاسوی 5 تاریخ کولیا۔ ایک ماہ میں اتی تبدیلی جران کن کی میعن کم ہے ترتی پاکر 5 تاریخ تک۔ بہرمال ٹائٹل کمی طرح بھی جاسوی کا ہم مزاج نہیں تھا محفلِ یاراں ٹال بہاراں ٹی قدم رنجہ فرمایا۔اواریے میں مدیر صاحب اپنے سے کا چراغ جلارے تھے۔ اس میں تو کوئی محک میں کہ ہمارے ملک یا کتان میں بے شار ہونہارسیوت ہیں مکر ''انسوس ای لوگ بے قدرے ہیں 'مارانظام اس قدر بکر چکا ہے کہ اگر کوئی خداترس انسان اے بدلنے کے لیے آئے آتا ہے توبینظام اس کوہی اپنے رنگ شن رنگ ویتا ہے کیونکہ سارے رنگ ہمارے ہیں۔وفاقی وارالکومت ہے ارسال شدہ تکلیل کاظمی کی تبعرہ نگاری نمایاں تھی۔جؤٹی ہے سرفر از صاحب!وراسٹائل ماشی ے جو لیٹا ہے وہ سودائی ہے۔اگرآپ کو دھیماا عماز پندہ تو آئندہ .....میرے سابقہ تبھرے پڑھ پڑھ کرگز ارہ کرلیں پلیز۔قاسم رحمان ،اس عمر کے و خواب اوربال، خیال ہوئے۔اب تو میں نے محمد عامر کا اسٹائل اپنالیا ہے اور سانب والی تیم سے مجھے جڑے۔ مجھے تو کرکٹ پیند ہے بس۔مرحاکل پلس رمنا کل، مجھ میں ابھی توانی یا فولا دی والی روح نہیں آئی اس لیے میں فریانے ہے گریز کرتا ہوں اور اگر آپ دو ہیں تو پھر مل کر مجھنے کی کوشش کریں پھر بھی شبحه آئے توایک اور ایک حمیارہ والاعمل وہرائی ۔عبادت بھائی پڑوین کو مجھائیں ،اس عرض اسے چکرا عضیتیں ،چکرا کر کمٹین توثوثی بڈی جزنے کامجی امکان میں ، ہاں خطاب ندکیا توشکر ہے۔ اس کے علاوہ کاشف عبید ، سیف الرؤف، نا مرعلی ، مشال اینڈنوال ، قاسم رحمان کاشکریہ کہ انہوں نے میر الکھا پہند کیا ،خوش رہوجناب، آپڑیں خربے تے ۔فروری کامہینا اوارے اور قار کین کے لیے بہت مجاری رہا لفظوں کے کھلاڑی، دیوتا کے خالق جناب نواب ماحب کے بعد ہردلعزیز علم کاراورشامی وتیموراورجلیل جیسے کرداروں کے خالق جناب کاشف زبیر بھی اس جہان فانی ہے کوچ کر سکتے۔اللہ تعالی مرحوم کو ا پنے جوار رحمت میں جگددے اور بیما ندگان کومبر کی تو لیق وے۔سب سے پہلے انگار بے پڑھی۔ آسان سے کر کر مجود میں انکا کے مصداق شاہ زیب مجی ایک مصیبت سے تکل کر دوسری میں کرفنار ہوجاتا ہے۔ پروے والی سرکارے جان چھوٹی توسیالکوٹی کے بتنے چڑھ کیا۔ سونے پیسها گابیک اس بار انیق کا ساتھ مجی حاصل میں۔ آوارہ کردیس شہزادان ایکشن ہے اور بلیونلی جیسی کھاک اورمنظم شدت پندشقیم کونہ صرف بہت کاری ضربیں لگا چکا ہے بلکہ ان ے منہ ہے نوالہ چھین کرلے آیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عابدہ کے سلسلے میں کیا کر پاتا ہے اور اے اغوا کرنے والے اس کے ساتھ کیا گارے ہیں۔ ساتھ ہی کبیل اور بیکم صاحبہ کی بات بھی چل تکل ہے اب جائے کہاں تک پہنچے۔اذیت میں مبتاب احمد ہرخواص وعام کوایک ہی لاتھی ہے ہانکتار ہااور قدم قدم پر ہریندے کواپتا بیری بنا تا کمیابالآخراہے برے انجام ہے دوچار چھ ہو کیا۔ ببرحال اچھی اسٹوری تھی۔ بچ کا آدی میں ما تک نے سنز برائٹ کو خوب بے وقوف بنایا۔ بچ ہے کہ جِب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھی بھو کے نیس مریں ہے۔ باغ تلے میں تھرکو تھر کے جراغ ہے ہی آگ لگ م بی جیسمین کی پالتوکتیائے اپنی مالکن کی ہی لئکا ڈیعادی۔ بے داغ مواہی میں جیغری...۔ اپنی ذبانت کو بروئے کارلا یا اورایک نقطے پرتو جیمر کوز کرتے ہوئے مارکریٹ کو باورز کے قبل کے جرم میں کرفیار کرلیا۔ اگروہ ذراسا عظندی کا جوت وی اور کپ کراوی تی تو نے تلکی پربے چاری کی مت ماری می تھی شاید\_ز برآلودستاناسلیم فاروقی کی ایکشن تحریر تھی مگریہ مجھے نہ آئی کہ شہزاد اور کمپنی اس میں کہاں فٹ بیٹھتی ہے۔ ہیرویا ولن کیکن ایک بات تو ہے۔ مارے بال خون اس قدرسفید ہو گیا ہے کہ رشتوں کو دولت کے سامنے درجہ بندی میں ٹانوی حیثیت حاصل ہے اور اس طرح کے واقعات آئے ون اخبارات كى زينت بنة رب بي -زيروام يس الني موكتيسب تدبيري اورآب ائ وام يس مياوآ كيا -مشرقا كو تالى كاورلذر يكار ومبر كا يوكيا \_ اگر درجن په اکتفا کرلیتا توکیا فرق پر جانا تھا تمرکیا کریں لانج بری بلاجو ہے۔ چلوجی جیٹ آف لک کلرجی۔ میعاشرے پیطنز کرنا تو کوئی جناب منظرا مام ے سے سے سرقابت کا کھاؤیں ووس پر از جال دوستوں نے ایک مرد کے لیے دوئی بھی جھوڑی، دھمنی بھی مول لی مل بھی کیااور ہاتھ بھی پھے نہ آیا۔ نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم ، نداد هر کے رہے نداد هر کے۔ای لیے کہتے ہیں دوآ دمیوں میں تیسرا جو بھی آئے ، وہ شیطان ہوتا ہے اور بالآخر شیطان نے اپنا کام کر و کھایا۔ کزیدہ سیریز چیش کرتے ہیں، سک کزیدہ ، مردم کزیدہ ، عشق کزیدہ ، مجت کزیدہ مارکزیدہ کے بعد اب بنی اسٹوری کل کزیدہ .....جس میں قاتل میواوں کی خاطر فل جیسا جرم کر دیتا ہے مرآ فرین ہے ان سراغ رسانوں پر جو بھی کیس کوغیر حل شدہ جھوڑیں۔اس بار بھی قاتل کوسات پر دوں سے زکال الایا۔اس بارے لیے اتنابی باقی باقی آئے تال آپ کرو۔"

فتح پورے سید محی الدین اشفاق کے مزے'' ٹائٹل گرل ہمایوں سعد کو یا دکر دی تھی۔ مدیراعلی نے بالکل درست فر مایا کہ تنقید آسان ترین کام اور الزامات کی جو بوچھاڑ ہمارے نام نہاد ہوا ہی لیڈرایک دوسرے پر کررہ بین مگران میں سے کوئی بھی دورہ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ سید تکسل پڑوین تو اب آپ پرخصوصی نظر کرم کرے کی چھائے ہوئے تھے آپ محفل پر۔ انور یوسف صاحب جاسوی تو شدت کی گری کو بہار میں بدل دیتا ہے۔ سرفراز صاحب جاسوسیت تو تھی مگر آپ شاید پر کھواورڈ مونڈ رہے تھے۔ ناصر علی ٹیر تو ہے آپ کو بڑا بتا ہے کہ کس تسم کے انتظار میں آئے نہیں گئی ؟ مرحا گل اور دمتا کی بالک درست کہا آپ نے ۔ کلیل کالمی کی معروفیات تبدیل ہوتی جارہی ہیں۔ سیدعبادت کا تھی کے والدصاحب کے لیے دی وعا ہے کہ خداان کوجلد از جلد صحت مند کردے و آمین ۔ عذرا ہا تی آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ بلتیس خان جب بھی تھک جانے کے بعد کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہی وہ شاہ کار جاتا ہے تو ہی دہ نوازی ہے۔ بلتیس خان جب بھی تھک جانے کے بعد کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہی وہ شاہ میں جاتا ہے تو ہی وہ شاہ کار جاتا ہے تو ہی وہ شاہ کار جاتا ہے تو ہی دہ تو تی تھی۔ مدیر تھی۔ عامر شاہ جسے کر دار معابشر سے میں جاتا ہے تو ہی دہ نوازی ہے۔ بلیس خان جب بھی تھک جانے کے بعد کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہی دہ میں جاتا ہے تو ہی دہ تو تھی ہو تھیں۔

جاسوسى دانجست - 8 - اپريل 2016ء

Confina

نظراتے ہیں۔ عنایت شاہ جیسا خال خال ہی نظراتا ہے۔ کہائی میں بہت مزہ تفا۔ اٹکارے کی بیت زیادہ شا ندار رہی۔ نیش محمد کا کروارا چھالگا۔
سیاول سیالکوٹی کی ماں کا کرواراور مائی کا کروار بھی اچھا تفا۔ تاہم وہی ہواجس کا ڈرتھا اس ہرکارے فیشاہ ذیب کو پہچان لیا۔ طاہر جاوید منسل صاحب
ایکشن کے تمام مین کمال شے۔ آوارہ کرو، ڈاکٹر بھٹی نے بھی خوب ایکشن دکھایا۔ کہیل واوانے اپنی جان پر کھیل کے ثابت کرویا کہ وہ اصل بہا ور ہے۔
ایکشن کے تمام مین کمال شے۔ آوارہ کرو، ڈاکٹر بھٹی نے بھی خوب ایکشن دکھایا۔ کہیل واوانے اپنی جان پر کھیل کے ثابت کرویا کہ وہ اصل بہا در ہے۔
مجھے پہلے ہی گدر ہاتھا کہ کہیل واوا کے ساتھ ذہرہ ہانو کو طاویا جائے گا۔ جاسوی کی جان زہر آلووسٹا ٹانسی۔ سلیم فاروقی نے جبوجید جہاز کی طرح ایکشن کروایا اور ایک چھوٹی واردات سے بڑی واردات کا منظر کیا کمالِ خوبی سے دکھایا۔ شہز اواور شاکلہ کی شادی ہوئی اور مارید دکھی ہوئی۔ فاروق انجم کو پہلے مہی پڑ ھا اب بھی مزہ آیا۔ جاسوی کمال کا تھا۔''

تحصیل علی پورے پارٹ کیچر کی ہارٹ تقید'' سوچ تگر کا دیوتا ،شہنشاؤ ذہانت ،سرمجی الدین تواب کے زمین کی کو کھیٹ اتر جانے کی دل شکن خبر ے نیتال مکین جل ہے .. نقل ہوئے ۔ نواب صاحب ہے میں محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت بھی تھی۔ ہمارا نیال ہے کہ عقیدت ،محبت ہے انقل ہے ۔ پابنیر شرع معسوم مورت وبیرت کے مالک کاشف زبیر کے روائے تر اب اوڑھ جانے کا دکھ قلب قار کین کے لیے جزن ول بن کیا۔ بیدول بھی کیا چیز ہے۔ عم ہو یا خوجی ہے اختیار ہوکر دھک دھر سے لگتا ہے۔ بقول ہمارے انسان کے سینے میں اگر دل ندہوتا تو انسان مشل مشین ہوتا۔ ابتدائیہ سے خوشہ جینی ک ۔ ارض پاک کے سیاست داں ....سیاست دال کم سیاست کروزیاوہ بن مجھے جنہوں نے پورے ملک بیں سیاست کردی کی کردی پھیلار تھی ہے۔ چین کیتر پینی میں تا تک جما تک کے دیکھا ۔ تکیل صاحب ہاری گزشتہ ہوست تحریر میں آپ کے لیے آئینہ تاکیداور حقیقت تھی جے آپ اوور تاہم جھ واری کی نمائش کرتے ہوئے مشورہ مجھ بیٹے تے اب مجی آپ کی کشادہ مجھ دانی میں ہماری وضاحت ندسایائے تو جوابامیں خاموش رہنا پہند کروں گا۔ مثال کوشادی خاند آبادی مبارک اور دعاؤں کے تحفے۔ دعائے ول ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی کو از دواجی خوشیوں کے رنگوں سے رنگین فرمائے۔ عبادت کالمی کے والدمختر م کے لیے صحت یا بی کی دعا تھیں۔عذرا ہاتھی نے پیش کوئی کی اور چین نکتہ چینی کی پیر پگاڑا قرار پائیس سینی صاحب طاہرہ گلزار كے ساتھ كھڑے او حاركمیا تا كھلوانے پر بعند نظراتے محرطا ہرہ نے بھی صاف میاف كہدد یا بسیانفتہ بڑے شوق ہے ادھارا ملے چوک ہے۔ بلقیس خان جو بات د ماغ پر لینے کی ہو چھیل کاظمی اے ول پر لے لیتے ہیں۔اسکول کرل ماریہ جہانگیر کا چیوٹی موٹی کی طرح رضائی میں سٹ کر تکھیا ہوا محبت نامہ اور تحريم تكوكر كامخضرنا مدقايل توجدر با- ڈائجسٹ بنى كاسېرا د بين كردارول كى طويل تر داستان د يوتا كسرسجتا ہے۔ جب بھى سسمنس يا جاسوى ليا تو شروعات وبوتا بعنی نواب کے دل وہ ماغے سے کشید شدہ کہانیوں ہے ہی گی۔اس روایت کو برقر ارر کھتے ہوئے جادو، جاسوی جان لیواجرائم جروجد جہد پر بنی کیے مسلی داستان جزیر طلمات پر آتھموں کی روشن بھیرنے کا قصدِ معم کیا۔ ذہنی بھول جلیوں سے .... لبریز کا انجام کا دش چو نکنے پر جتم ہوا ای خوبی کی بدولت ہی نواب مساحب سخصاس ول پررونق افروز ہیں۔ کاشف زبیر کی جواب لاجواب رہی۔ دونوں رنگوں بٹس پولیس کا قابل قدر رنگ و منگ پر ھرجرت بی جرت ہوئی۔اس کے برعس عام طور پر یمی دیکھا ہے، ستا ہے، پر حاہے کہ پولیس کا فرض ہے چھتر ول عوام کی۔انگارے میں شاہ زیب آسان سے کرا مجور میں الکا حملین رضا کی بے واغ کو ای علمی سے بے داغ نہمی ماکریٹ کو... ٹوئی پیالی کی خاموش کو ای لے و و بی مترجم علی اسد کی باغ تلے پر کچھ تکتہ چین جیسا کہ کی کویسمین نے کیونکراور کس طرح مارا؟ پھر مارکراس کے بی تھر میں سب کی نظروں سے نیج بچا کر کس طرح وفن كيا؟ اس كے ليے اس كے تعرب باغيج ميں بى كر ها كيوں كھودا جبكة فيسمين كومعلوم تعاكد باغباني كے ليے كلدائى ہوتى رہتى ہے اور كر ها كم كهراكيوں کھووا کہ سکے جیسسین کے چند بار پنجہ چلاتے سے با تیات باہر آگئیں۔ جب پہلی بڑی دریافت ہوئی تو روم ل کے طور پرجیسمین پریشان کیوں نہ ہوئی۔ ( كيوں نا ان تمام سوالوں كے جواب ميں باقى ادھورى كمانى كوعمل كرديا جائے ، باغ تلے پارٹ تو ہارٹ كيجر كے قلم سے ..... ) كمانيوں اورتبعروں ير تعریف کی چین جمیرنا تو آسان مرتنقید کی تلتیجین بهت مشکل ہے۔ (اورآپ کوید کمال حاصل ہے) باپ بن کی محبوں پرتحر یرفصیل پڑھ کرمعلوم ہوا کہ مادى ترتى كے باوجود اللي مغرب كے دل رشتوں كى محبت ہے بسرخالى بيں۔ ( شكر الحمد بلند فسيل ، دراڑے نے من كا آدى دلجيب اسٹوري تقى۔ "

لودھراں ہے محمد انعام کی خودسا بھتہ نارائٹی ' سب سے پہلے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں محی الدین نواب مساحب کی وفات پراوران کے لا تعداد چاہنے والوں سے۔اللہ انبیں اپنے جوار رحمت میں جکہ عطا کرے ، آمین ۔اخبار میں کاشف زبیر کے انتقال کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ کیا ۔میرے پندیدہ مصنف اس جہاں ہے کوچ کر گئے۔اس دن افسر دگی دل پرائسی چھائی کہ کا نے کا کوئی بھی پیریڈنبیں پڑھا۔کاشف مساحب خود تو چلے سے کیکن

حجاسوسى دَانجست = 9 اپريل 2016ء



ان کا نام بمیشہ کہانیوں میں زند در ہے گا۔ بے قتل انہوں نے اپ قلم سے ذریعے سلمانوں کو بیداد کرنے کی کوششیں کی تیس۔انڈ تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عظا کرے ہ آمین ۔ کہانیوں کا آغاز انگارے ہے کیا۔ شاہ زیب ایک مصیبت ہے نکل کردوسری مصیبت میں میس کیا۔ آخری میں ان کا ہمید کمل و کیا کہ کونکا تا جورکو ہما کر لے آیا ہے۔ ویکھتے ہیں اکلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ آوار وگر دمیں شہزی اپنے باپ کوشمنوں سے چیزوائے میں کامیاب ہو کہا ہے 🕻 کیکن عابدہ کا کیس ویں اٹکا ہوا ہے۔ایس کمیانیاں محب وطن کے جذیے کو ابھارتی ہیں۔زہرآ لودستا ٹااس بات کا مند بول مجوت ہے کہ پاکستان میں جو 🛭 آئے روز چوریاں، برائی کے اڈے اور جو تل جورہے ہیں، ان کا اصل سب بے روزگاری ہے۔ جب ایک نوجوان محنت کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، 🕻 نوکری و ﷺ کھانے کے باوجود بھی نبیل کتی ، مبلا ذہنی محنت کرتے والاجسالی محنت یعنی مز دوری کیے کرے گا۔ ہمارے خود فرض تکر این اگر بےروز گاری پر تا ہو پالیس تو پاکستان میں جرائم کا فی صد تک فتم ہو جا کیں گے۔ پہلے رتک میں جود وسرواں کواؤیت وے کرسکون حاصل کرتا ہے، وہ خور معی ولی سکون ہے ا تنہیں رہ سکتا۔ اس کا انجام مہتاب احمد کی طرح ہوتا ہے۔ جزیر وُنظمات میں تکی الدین تو اب نے کا لیے جا دو کومتعارف کروایا۔ انسان وولت اور شہرت کی ہویں میں فلارائے کا متناب کرنے ہے میں چوکتا ، و وئیس دیکھتا کدو وکس رائے پرجار ہاہے۔اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ایک بارو یکھا ہے میں ،انسان نیکی کی کے ساتھ نہیں کرسکتا۔ زمانہ ہی ایسا آسمیا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے انسان خودمصیبت میں چینس جاتا ہے۔ دوستوں کی محفل میں پہنچ تو تکلیل مسین سب پر بازی لے سکتے۔ان کو پرانے تبعرہ نگاروں کی پادستار ہی تھی اس لیے ہم نے شرکت کر لیا۔مشال اینڈ نوال دوستوں کا حال احوال پوچھتے ہوئے ، ماریہ جہا تلیر ہم بھی تنہارے بھائی ہیں۔ ہم ڈانجسٹ تھر دالوں سے جیپ کر پڑھتے ہیں۔ باتی لوگوں کے بھی تنبرے اچھے تھے۔ کالج ك فيست بود ب إلى اس لي من بورارسال ميل بر دركا - بليز انكل من نے تائم فكال كركسا ب خط ندشائع كر كے جمعے تاراض مت سيجي كا۔" ناظم آباد کراچی ہے اور لیس احمد خان کی تحبیم 'مب ہے پہلے جناب کاشف زبیر صاحب کی رمات کی روح فرسا خبری تھی تو ول جیسے رک سا کمیا تکراس حقیقت ہے مجی افکار کوئی مجی شننس نہیں کرسکتا کہ جود نیا میں آیا ہے اسے دنیا ہے جاتا بھی ہے۔ بیا ایک حقیقت ہے ہم توان کی صحت یا بی ک توید سنتے کو بے چین ہے کہ ان کے ونیا ہے اٹھ جانے کا شور وغو غاستا اور ول مسوس کرر ہ گئے۔ اللہ ان کوغریق رحب کرے اور بلند درجہ عطافر مائے ، آمین۔اوپ کا ایک اور بہت بڑانقصان ہے جس کی تلافی شاید بہت برسوں تک نہ ہو سکے گی۔ہم ان کے اہل خانہ کے قم میں شریک ہیں اللہ تعالی ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں سب کومبر ابوب عطافر مائے۔ادار سیمی حالات کی ترجمانی کررہاتھا۔سرفہرست تکلیل کانکمی ہے،مبار کہا د۔سب سے پہلے تحریروں میں جزیر وظلمات پڑھی جو محی اگدین نواب کی کاوش تھی ، بہت خوب رہی ۔منظرا مام کی ایک بار دیکھا ہے نے بھی اچھا تا ٹر دیا۔ کل گزیدہ بھی اچھی گلی۔ خون کا بدلہ الیمی تحریریں تھیں اورا نکارے وہ توتحریر ہے ہی تعریف کرنے لائق جس کی ہر ہرسطر میں روانی ہے، وہی ہے۔ یبی تسلسل قاری کوتحریر ہے نگاجی مثانا مشکل کر دیتا ہے۔ نسیل بھی بہتر انداز لیے ہوئے تھی، کمشدہ لاش اور زیردام لکھنے والوں کا الگ انداز لیے کہانیاں تھیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی آ وار ہ گرد کی بھی کیا بی بات ہے ہے بھی مقبول ترین کہائی ہے جو آہتہ آہتہا ہے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جواب ، کاشف زبیر کی بہترین کہانی تھی جس کا اینڈ بھی بہت اچھا تھا۔ چھ کا آ دی بھی دلچپ کہانی تھی جس میں چھ کا آ دی فائدے میں رہا۔ اس نے ہرطرف سے اپنا فائدہ حاصل کرلیا۔ باغ تے جس میں جرم جوانتبائی مبارت ہے کیا گیا تھا، اس کا پروہ فاش ہو گیا۔ جرم کتنا ہی منظم ہو مکر ہر چالاک ہے چالاک جرم کے نفوش جیوڑ جاتا ہے جس کی بنا پر پابندسلاسل ہوجاتا ہے۔ بیقدرت کا نظام ہے۔ بے داغ مواہی میں ہوشیار عظمندسر اغرساں جیفری نے ایک جیو فے سے نکتے ہے جرم کوآ شکار کردیا۔ بہت خوب آخری صفحات کی دونوں کہانیاں خوب صورت اور بہترین تھیں۔ محمہ فاروق الجم اورسلیم فاروقی نے بلاشیدا چھی تحریری تکعیں۔اچھی تحریر کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خودا پنا آپ منوالیتی ہے۔ چھ بھی میں کترنوں نے اپنی اہمیت کا حساس دلایا۔'' نور بورے محمد بوسف کی دلی کیفیات مبہت ہی ہوجمل دل ہے۔ مارچ کی 6 کو پر چاملا اور ورق کر وانی کرتے ہوئے جب کاشف زبیر صاحب ک رحلت کی خبر پرنظر پڑی تو یقین کریں ایک دفعہ استمعوں کے آئے ایم عیرا چھا گیا۔اہمی تحی الدین نواب ساحب کی وفات کا صدمہ کہرا تھا کہ نقذیر نے كاشف صاحب كى جدائى بعى ہمارامقدركردى \_اگرلفظ خون روتے تو يقين كريں اس وقت خط كاصفحه لال ہوتا \_دوعظيم بستيوں كا بچيز جا تا كوئى معمولى بات مبیں تھی۔قار کمن کوجس شدت کاصدمہ بہنچاہے،اس ہے کہیں بڑھ کراوارے کو بہت بڑاصدمہ اور نقصان ہوا مجھے اوارہ اورمرحومین کے لواحقین ہے ولی

ہدردی ہے اور وعاکہ مالک وخالق صدقہ بیج تن یاک کا مرحوثین کوجنت میں اعلیٰ مقام دے اور پسما عدگان کو اس عظیم صدے سے نبروآ زما ہونے کی و طاقت دے، آمن سرورق دل کو بھایا اور ذاکر انگل کے لیے لاتک لائف کی دعا کی سب سے پہلے چینی تکت چینی میں اوار یہ پڑھا اور اس سے اتفاق ا كرتے ہوئے ايك اور بات كا اضاف كر كے آج كى تمام ليورشپ كوخلائى جہاز مى سواركرايا جائے كيونك بمارى تمام تر تاكاميوں كاسب آج كى س اليدرشپ ب-اسلام آباد سے سيد تليل حسين كافمى كاتبر و پر ها واچهالكا يحى الدين اشفاق وابرار وارث و كبيرعباى عبد الجيار روى بتحريم تلوكركي شركت ا شاندار ربی معراج محبوب عماسی الله آپ کی دادی صاحبه کوجنت میں اعلیٰ مقام دے۔ سیف الرؤف صاحب اگر میں اس وقت ان تک پہنچ یا تا تولازی ا بتا تا كيونكيكى انسان كى جان بي تابيت برا اتواب ب-مرحاكل اوررمتاكل صاحبه انكل كى مغفرت كے ليے وعاكرتے كاشكريد، پيثاور سے نام رعلى آپ كا م بھی بہت عربیآ پ نے انکل کے لیے دعا کی۔ ہری پورے محد قاسم اور جو تی ہے محد سرفر از اور اسلام آبادے انور پوسف ز کی تیمرو کرنے کا شکریا اور محمد ا سرفراز ما حب تعیمت کرنے کا شکریے۔ کہانیوں میں ہے سب پہلے سلیم فاروتی کا زہرآ لودسنا تا پڑمی ۔ جرم دسزا کے موضوع پرلکسی کئی تحریر بہت شاعدار اربی اوراپنے بی خون سفید ہو کتے ہیں، یہ بات سے ہے کہ دولت کے لیے کوئی کسی کوئیس چھوڑتا چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو محمہ فاروق الجم کی اذیت واقعی اذیت می مہتاب اتھ کے کروارے نفرت ہوئی۔ جزیر وظلمات ، می الدین صاحب کی انمٹ یا دوں میں سے ایک اور یا وہمارے لوح ول پرتحریر ہوگئی، عمده کیاتی ایکی تلی ۔ جاسوسیت اور تھرل ہے بھر پورا نگارے اور آ وار ہ کرواس وقت اپنے دور کی بہترین قسط وار کہانیاں ہیں۔ باتی تمام مغربی کہانیاں

جاسوسی دا جست \_10 اپریل 2010ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



المحلي للعيس اورمرحوم كاشف زبير صاحب كى كهاني جواب تولاجواب تى - '

پٹاورے طاہرہ کلزار کی الفاظ کری'' جاسوی آج 6 ہارچ شام 5 ہجے ملا۔سب سے بڑاد کھتو پہلے نواب انگل یعن محی الدین نواب نے جمیں دیا- اہمی ادب نے بیدداغ سینے پرنیس لیا تھا کہ سینہ ٹاک کرنے والی خرکہ کاشف زبیر میں جھوڑ گئے۔ میری دعاہے کہ کاشف زبیراللہ تعالی آپ کوجنت الغرووس میں بہت اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سرورق کی حبینہ خواب میں اپنے محبوب کو و کید سے مشکرا رہی تھی اور مسنف کرخت اس کی اس مشکرا ہے پر طنزا مسكرار ہاتھا كيونكه بيمنف كرخت محبت كے سيج جذبے كوكيا جانے۔اس بارتوانكل نے سياست دانوں سے جان چيٹرانے كابہت آسان ادرانو كمعالمرية بتایا کاش کداییا جہاز کبھی میں بناسکوں۔وڑے شاہ بی نمایاں شے،مبار کال مبار کال شاہ بی لکتا ہے پڑوین سے سکے ہوئی ہے۔اچھی بات ہے، جمکز ا کرنے ہے کیا فائدہ ۔ خطاتو آپ کا بہت شائد ارتفالیکن آپ کی اس بات ہے میں بالکل شغن نہیں کہ آپ جھڑوں سے دوررہے ہیں ۔ می الدین اشفاق مِن تعریف ان کی کرتی ہوں جواس کے لائق ہوتے ہیں اور جو بچھے استے ہی التے ہوں۔ آپ بھی ان میں سے ایک ہو۔اشفاق صاحب، زہرہ بانو بچھے بالكل پسند ميں بس شيزى اپناملى مقصد بوراكر سے اور عابدہ ہے ہى شادى كرے۔مشال ايند توال ديتريا در كھنے كاشكريہ۔آپ كاتبرہ ميں بہت پيار سے پڑھتی ہوں۔واہ بیتومیرے چھوٹے ہمائی ابرار وارث بھی حاضر ہیں۔حسینہ والی بات اگر ہما بی کو پتا چلی تو تیری خیرنبیں ہاپا ہا۔تبسرہ اچھار ہا کہاں غائب ہو ضرور ملنا يوسف، كاشف زبيرنے توجميں جدائى كاايا واغ دياہ جوجمى من كانيں -اسدعباس صاحب بيس بچوں كوتوسك كرنے برمجبور بحى كرسكتى مول کیکن شیطا نوں اور کینہ پروروں کونبیں سمجماعتی ،ایسے لوگوں ہے اللہ مجھے بچائے ،آمین ۔واہ اس بارتومحمدسرفراز بہت اعتصاور تغصیلی تنبسرہ لے کرحاضر ستے ویکم اینڈ مبارک ہو۔مرفراز جی آپ بلقیس خان کی انکساری کو پھھاور نہ بھھ لیٹا ماس نے ہوسکتا ہے تم مردوں پرطنزفر مایا ہو۔ ویسے تبعر و بہت شا عمار ر بالبالية يز كليتر بابابا ..... محمد قاسم الرحمان يا دكرنے كاشكريه، ويسے پشاور آكر بھى مجھ سے تبین ہے ۔ تبین ہے۔ تبیر و بہت ولچيپ رہا۔ چھوٹے بمائی میری دعاہے کہتم امتحان میں بہت اعتصفراو، آمین رسویٹ بھائی ناسر علی آپ کاتبرہ بہت اچھالگا۔ اردوجی ند بولتے ہوئے جی آپ کاتبعرہ لاجواب ہوتا ہے لیکن زیادہ توجہ پڑھائی پردوتا کہ معاشرے کے ایک اعلیٰ اور کامیاب انسان بن سکو۔مرصا کل اینڈرمنا کل یادر کھنے کا شکریہ۔آپ کا تبره بہت ہی دلیب اور چنکیاں بھرنے والالگا۔ بہت ایسے .....آپ نے شیک کہا کہ اے سرفراز صاحب کو بخارِ عشق ہو کہا ہے۔ ہر بات میں صنف نازك كولات إلى بابابا عباوت كاهمى ايك وان تم بهاني كے باتھوں شبيد ضرور ہو كے \_ كاشف عبيديا وكرنے كاشكريد عذرا باشى صاحب بہت بى دلچيپ اورشا عدارتبسرہ کے ساتھ حاضرتھیں۔اس بارمجی مغل اعظم کی وایکشن سے بھر پور قسط رہی ۔میریے دوسرے فیورٹ رائٹرعبدالرب بھٹی کی تجریر آ وار و کرد کیا بھر پورا پیشن، وہ کیا کہتے ہیں سونے پہسہا گا۔شہزی باپ کوجھی لا یا اور خطرناک بجرم کوجھی۔ کبیل دادا، اول خیراور کھکیلہ زخمی ہوئے۔ شہزی نے آخر كبيل داداك دل ك بات چينري دى \_ائے فيورث رائٹر كاشف زبير كى جاسوى ش كبائى جواب جو د اكومتى برتنى ، بہت زبردست تحرير تقى على اسدى من روز باغ سلے اچی میں پر می ہوئی محسوس ہوئی میں رضا کی مختر تر بدواغ موابی لیفٹینٹ جیفری نے ما ضرو ماغی سے مارکر یث کو قاتل قرار دیا، ویری کذرایک بار پرتشن فاطمه این مغربی شاه کار کے کر حاضرتھیں۔ مغربی معاشرے میں جس طرح رشتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یہ کہائی کمل اس کی عکاس تھی، ویلڈن عیس فاطمہ، امجدر میں کی مختر تحریرزیرِدام میں بالآخر قاتل دام میں آسمیا اور 13 کے نہر کی حسرت لے کریے چارہ سربیانی ممل اس کی عکاس تھی، ویلڈن عیس فاطمہ، امجدر میں کی مختر تحریرزیرِدام میں بالآخر قاتل دام میں آسمیا اور 13 کے نہر کی حسرت لے کریے چارہ مچنس کیا۔منظرامام صاحب اس بار پھرایک مختلف موضوع لے کرآئے۔ایک بار دیکھیا ہے،حاتم طائی اورمنیرشای کے یادگار کروار ایک بار پھر لے آئے ، ویلڈن منظرا مام صاحب سلیم انور کی تحریر رقابت کا کھاؤ مغربی معاشرے کی گندگی دکھانے میں خوب کامیاب رہی۔اچھی تحریر تھی ، ویلڈن سلیم انور۔واہ می الدین نواب کی زبروست تحریر جزیر ہ ظلمات جاسوی کے پہلے سفحات پرشامل کر کے پھے تو قاری کے دل کوشکین دی ہے اور تواب انکل ہے ا پنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ سرورق کی دونوں کہانیاں ابھی نہیں پڑھیں۔ کیونکہ دل پہتلیم کرنے کو تیارنہیں کہ سرورق کے سفحات پر اب میرے فیورٹ رائنز كاشف زبير كانا م تبين مو كايقيناسليم فارو تى اورمحمه فارو ق الجم بهت اليحمح لكهنے والے بين \_''

سعیدعباسی بہاولپوری مصروفیت'' رسالہ 5 تاریخ کودو پہر کوملا۔ ٹائٹل بچ پوچھیں تو ایک آ کھیجی نہیں بھایا، آج کل میں نے نوٹ کیا ہے کہ اندرونی صفحات والی کہانیوں کے تمام اور اق کو اکٹھا کرنے کے لیے جو 2 سوئیاں لگائی جاتی ہیں، وہ ٹائٹل میں نہیں چبھوتے آپ لوگ، ٹائٹل ایسے ہی کسی محلول سے چیکا دیتے ہیں جووقتی طور پرتو چیک جاتے ہیں پر بعد میں کھیرمسکز رنے کے بعد ٹائٹل خود بخو دا عدرونی صفات سے الگ ہوجا تا ہے۔ ماضی کے پچھ پرانے رسالے میرے پاس پڑے ہیں ،ان کے ٹائٹل آج بھی محفوظ ہیں کیونکہ ان میں سوئیاں چبھی ہوئی ہوتی تھیں تو پلیز اس بارے میں پچھیؤر کریں۔ چینی تکتہ چینی میں سید تکلیل حسین کاظمی برا جمان ہے۔احسان محرمصنف ہار ہے واہ بھائی ہمیں تو پتانہیں تھا ویسے آج کل کون ہے رسالے من لكورب بين جناب؟ ماريد جها تكير بم توسيحة عقے كه بم بي بين جوراتوں كواٹھ اٹھ كررسالہ برصة بين براب بتا جلا كه كافي قارى رات كو برصة بين رات کو پڑھنے کا اپنائی مزہ ہوتا ہے۔ ہرطرف خاموثی ، سنا تا میں خود بھی رات کو پڑھتا ہوں ، رات کے آخری پہر تک۔ بہاولپورے نوی اے ہوا کرتا ﴾ ہ وہ کہاں غائب ہے؟ نواب صاحب اور کاشف زبیر کے بارے میں من کربہت انسوس ہوا۔ادب سے شوق رکھنے والے قاری دونا مورشخفہ محروم - خدایاک لواحقین کومبرعطافر مائے اور مرحومین کوجنت میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ،اب آتے ہیں کہانیوں کی طرف ۔سب سے پہلے نواب معاحہ

انتقال يرملال

ما ہنامہ سرگزشت کے مدیر پرویز بلکرامی کی والدہ محتر مہ کارضائے اللی سے انتقال ہو گیا۔ادارہ ان کے عم میں برابر کاشریک ہے۔قارئین سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحدایک باراورسورہ اخلاص تین بارپڑھ کرایصال ثواب کریں۔

جاسوسى دانجست 11 ما اپريل 2016 -

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کی جزیرہ ظلمات پڑھی ۔ لور ہو مسطر پسطر اپنے بھر میں جگڑ گئے والی داستان تی۔ برے کا کابراانجام ہوتا ہے اور سلمان کا کر وارا جھا اگا۔ اس سے بعد
کاشف زبیر کی جواب پڑھی ۔ اشغاق خان نے اپنی بیوی کی موت کا بدار کیا خوب لیا۔ مثلی گروپ کو بم سے اڑ او یا اور عامر کواسی کی بیوی اور معصوم ہیئے کی
وجہ ہے اس کی جان بھی کر دی۔ زبر آلووستانا ہی اچھی تحریر بھی ۔ موتی والا کا ابناسگا بھائی اپنے بھائی کا قرمن بن کیا جا بحداد کی خاطر اس کوئٹ کر با چہا کم
شہز او اور بٹی نے اس کا سارا با اِن خاک کر دیا اور ماریکواس کے کھر پہنچا کر کامیاب ہوا۔ کمشدہ الاش بھی کائی پر اسرار کہائی تھی۔ ایک بارو یکھا ہے ۔ مثلر
امام کی کہائی کائی چرمزاں تحریر تھی۔ حاتم طائی کے بھیلے پندا ہے۔ بے واغ گوائی مار کر بے نے پانگ اچھی کی تھی۔ باقی رسالہ ابھی زیر مطالعہ ہے۔ ''
جو تی سے چو بور دی تھر مرفر از کا سرفر از نامنہ'' مارچ' کا جاسوی کیا طاسید حا، چین نکتہ چین کارخ کیا۔ پھیتم سے مصورہ ماز آئیلہ وں کا منظر پیش
جو تی سے چو بور دی تھر مور از کا سرفر از نامنہ'' مارچ' کا جاسوی کیا طاسید حا، چین نکتہ چین کارخ کیا۔ پھیتم سے مصورہ ماز آئیلہ وں کا منظر پیش
میروف سے جو بور کی گھر مور از کا سرفر از نامنہ' مارچ' کا جاسوی کیا طاسید حا، چین نکتہ چین کارخ کیا۔ پھیتم میں سے جو بور کی جو بھی جو تی ہور کیا ہور کی کوئٹ کی گور ہور کیا گور کی کوئٹ کی گور کیا ہور کیا گور کیا گھر کوئٹ کیا تھی اس افری والی میں جو بھی کو تاکھ وسے چو بور کیا گور کوئٹ کو دیے چوبی ہور کیا گور کیا دیا دور سے دھک کرنے کیا تو تھر چوبی ہور کوئٹ کا اس بھور کیا اور دائی کی مارچ کیا لا کا لا ہے۔ بیان ہور کی کوئٹ کی کوشش کی گئی ۔ ۔ نیخ جوبھی کر دل ڈور سے دھک کرنے کیا تو تاہے جو لینا وال میں بچوبی کا لا کا لا ہے۔ بیشیس خان

کردہ سے تی تو بھا آو امباز ، بھو کے فکوے کردہ سے تی تو بھو لے بھوٹر ہے تھے اور بھی ہم جیسے مصوم ہی سے جو بیشی بیٹی ہاتوں بل معروف سے (بیجان الی ہے جا اس برخص اپنی بات کرسکتا ہے) اور بی مرحا کل کے ساتھ درمنا کل کا بھی اضافہ ہو گیا ۔ یہی پہلے ایک و ہائی کی استان ہو گیا ۔ یہی بہلے ایک و ہائی کی استان ہو گیا ۔ یہی بہلے ایک و ہائی کی استان ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گی

قیرااساعیل خان سے سیدعباوت کا تھی کر ریاضت ''موسم بدل رہا ہے تو سرور ق ہی بدلا بدلا سالگ قاسم رہمان سرور ق کی حید ہوگر میوں کا محتید میں مشروب چیش کرد ہے ہے گئین وہ 1960ء کی لا کیوں کی طرح شربارای تھی ،ان دونوں کوان کے حال پر چھوڈ کر تحف ہیں داخل ہوئے سید کلیل حسین کا تھی اسپنے عبل کی تبدر ہے کے ساتھ تھی کرے ہے۔ پر وی کساری اس جہان قائی کو چھوڈ گئے اب ان کے بغیر شامی اور تیور کہاں ہے آئیں گے رہیں تا ہے۔ پر اس جہان قائی کو چھوڈ گئے اب ان کے بغیر شامی اور تیور کہاں ہے آئیں گے رہیں ہوئے ایرار وارث کی آ دا بھی تھی ہے ہم سرفر از آپ نے سلے کہا ، پھولوگ بلا وجہا ور پنا مقصد کے دوک توک اور تنظیق بہت کم کو ہو گئے ہیں ، وجہ کیا ہے؟ ابرار وارث کی آ دا بھی تھی ہے ہم سرفر از آپ نے کی کہا ، پھولوگ بلا وجہا ور پنا مقصد کے دوک توک اور تنظیق بہت کم کو ہو گئے ہیں ، وجہ کیا ہے؟ ابرار وارث کی آ دا بھی تھی ہے ہم سرفر از آپ نے کے ساتھ برا بھان کی آخر اور کے ہیں ، وجہ کیا ہے؟ ابرار وارث کی آ دا بھی تھی ہے ہم سرفر از آپ نے کے ساتھ برا بھان کی آخر ہے ہے بنا ہو گئے اور ہائی کی سیف اگر تھی کی اعماد ہے کہور ہو سے کے بعد عزراہا ٹی کی آ دا بھی تی ہے بنا ہے ، کچھوگ کہا ، کچھوگ کے بعد عزراہا ٹی کی آ دا بھی تی ہے بنا ہے ، کچھوگ بھان کے بیش ہولے کے بعد عزراہا ٹی کی آ دا بھی تی ہے بنا ہے ، کچھوگ بھان کے بیش ہولے کے بعد عزراہا ٹی کی آ دا بھی تی ہے بنا ہے ، کچھوگ بھی ہولے کے بعد عزراہا ٹی کی آ دا بھی تی ہے بنا ہے ، کچھوگ بھی ہولے کے بیش ہولی ہے بیش کی اور ہی تھیں میں تو ہا تھی ہے کہو گئے کہوں کے بیش کے اور کہی جو اور کے بیش ہولی کے بیش وال ساتھ ہوگے ہوگے ہوگی ہے کہوں کہوں کی ہولی کے بیش کی دالوں کے بیش موالی کے بعد بھی ہولے ہے کہوں کہ کہوں کی ہولی کے بیش ہولی ہے کہوں کو بیش کی ہولی کی ہوئی کی کہوں کے بیش کو داور کے بیش کی دور تو کہ کہوں کے بیش کی دور تو کہوں کی ہوئی کے بیش کی دور تو تو کہو کہوں کے بیش کی دور تو کو کہوں کی بیش کی دور تو تو کہوں کے بیش کی دور تو تو کہوں کی کہوں کی ہوئی کی دور تو کہوں کی ہوئی کی دور تو کہوں کی ہوئی کی دور تو کہوں کی کہوں کی کہوں کی ہوئی کی دور تو کہوں کی ہوئی کی دور تو کہوں کی کہور کی کو بیش کی کہور کی کو بیٹا کی دور تو کو کہوں کی کو بیٹا کی کو دور تو کہور کی کو کہور کی کو کہوں کی کو بیٹا کی کو دور تو کہور کی کو کہو

ماحب جيها شايد بي كوكي اورككه سكه\_ان كي تحرير جواب ايك دم لا جواب تحرير تقي-"

ماتلی سے عابد حسین لغاری کی خواہش'2 مارچ کوحیدرآ بادجائے کا اتفاق ہوا۔ مارکیٹ جاتے ہوئے بک اسٹال پر جاسوی نظرآ حمیا ، فورا خرید لیا۔ مارچ کے جاسوی میں 2 بری خبریں پڑھنے کولیس محی الدین نواب اور کاشف زبیر بھائی کے انتقال کی جومیرے پہندیدہ رائٹر تنے ، اللہ مرحومین کی منفرت فرمائے ، آمین ۔ ٹائٹل کرل کی آتھ میں بند تھیں اس لیے بنا کسی خوف و فطران کے سامنے ہے کزر کر فعلوط میں جا پہنچے۔سب سے پہلے سید تکلیل

جاسوسي دانجست \_ 12 اپريل 2016ء

Confine

تسین کائی کاتبر و یز مار آئے چلتومرماکل معامبہ بعبد البارروی انساری التی نان اور موسندر معاویدان کے تبرے پڑھے بتارہ ہی تبیل سکا۔ اس مرتبہ مندر معاویہ تم ہیں ، بمائی ایسانہ کریں ماشری و یا کریں ۔ آپ ہی تو ہماری جان ہیں۔ سب سے پہلے انگارے پڑمی ، ویلڈن طاہر جاویہ شل ۔ پھر آ وار و کر و پڑمی ۔ مجی الدین تو اب کی جزیر وظام نئے سرورت کی کہانیاں اؤیت اور زہر آ لووسناٹا پڑھیں ، پڑھ کرمڑہ آیا۔ باتی کہانیاں زیر مطالعہ ہیں۔ میرے ماموں بہا درخان الغاری ، 10 سال سے جاسوی کے پہنچ قاری ہیں ان کو و کھ کر جاسوی پڑھنے کاشوق ہوا ، امید ہے اس مرتبہ بھی خطاشا مل کرکے حوصلہ افز ائی کریں گے۔''

عبدالیجار روی انصاری کی تعبیرہ نگاری لا ہور ہے" سنف کر انت کے چبرے یہ چھائی دیرانی واس کے اعدرے توقے ہوئے دل کی تر جمانی کررہی تھی جبکہ ان سب ہے بے نیاز حسین دوشیز ہ بھرے ہوئے جام کی خوشیو ہے ہی مدہوش ہورہی تھی کیکن نہ جانے کب کوئی اس کی مدہوشی میں دعل اعدازی کروے اور پر کراچی کی سیاست کی طرح اس کا نشہ بھی اُڑن چیوہوجائے۔ سید تکلیل حسین بھی نمبر لے سکتے ہیں، لکتاہے پر وسنوں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔مبارک ہو،تیمرہ نکاری عمرہ رہی۔ملک تو جانے کب تک دونمبری کا شکاررہے پرتھی الدین اشفاق کا تیمرہ ایک تمبرہی لگا۔مرشام سرورق کا دیکھنا بھی کمال ہے منتظر ہیں جاسوی کے اور سے حال ہے۔ کیا پہنا تا بیسب س کا جمال ہے؟ ہاں جی جملم سے قاری مشال اینڈ توال ہیں۔اتور سیف کاهکوه بجار بااوراسدعباس کی تعربیف محرسرفراز کی سرفرازی مجمی خوب محمی جبکه محمد قاسم رحمان کی و لی راحت بھی اچھی گئی۔ ناصرعلی کی کوششیں بار آور ہور ہی ہیں۔اندازتحریرول کوچھور ہاہے۔ کل کاری میں بھی کمال ہے مرحاکل ، پھر کیوں پیچے رہی تبسرہ میں رمناکل؟ سیف الرؤف نے تولکتا ہے تاتیل کرل میں جو تی و کیولی ہیں اور کاشف عبید مصروفیات کے باوجود ٹائٹل میں رنگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ محمد کبیرعبای پر بھی افسروکی چھائی ہے۔ اس کے برطس عذرا ہاتمی دلچیپ پیش کوئیاں لائی ہیں۔معراج محبوب عباس آپ کوکیا ہوا؟ اوہ اللہ تعالیٰ آپ کی دادی محتر میدکوا پنی جوارِ رحمت میں جگہ دے۔واہ بعیس خان کے جوابی حملے ایک دم ہے اچھے گئے، نہلے پیدو ہلے۔ ماریہ جہا تلیر بھی عرصے بعد نظر آئیس۔وہ بھی رضائی میں چھپی ہوئی۔وادی سون سے مختصر تمرتح پر بے خوب صورت ، پر بھی تحریم تلوکر کی اچھی رہی شمولیت ۔ آساین ہے کرے مجور میں ایکے شاہ زیب اور تا جوراور سجاول ڈاکو کے چنگل میں پھنس سے سلاق سسکتی ایک دم زبر دست تحریر تھی۔اس دفعہ تو اول خبر، تھیلہ کہیل دادا اور شہزاد کی جان بھی خطرے میں پڑگئ بھر بھی شہزی اپنے باپ کو بھیا لائے۔دوسری طرف کبیل داداکی بیک طرفہ محبت بھی رتک پکڑنے لی ہے۔ جسی لگتا آوارہ کردہمی سینے لی ہے۔ عجیب وغریب جزیرہ ظلمات میں سلمان واحد کی ہمت قابل محسین رہی۔ تنویکی ممل اور روحوں کے تباد لے کے واقعات پُراسرار متے جس میں برائی کے مرتکب ای پُراسراریت کی جمینٹ چڑھ م التحديد المعظيم قاتل جو، زيروام آياتو قانون، وكيل اورحقوق كى بات كرف لكا مرايعة قاتلول كي ليكيا قانون؟ سووه بعى فيك كيا \_ پيولول كى دكان سے بى قائل كى چال كے اشارے نے فليمنك كو چونكا ديا تھا۔ باتى فليمنك نے كل كريده كوانجام دے كر پيٹريشيا كو پر يوزل دے ديا۔خون كا بدا خون ہی ہوتا ہے۔ ویلن لاکروز نے مجرم سورسا کو بکا و عدالتوں میں تھینے کے بجائے خود ہی سزا دھے دی۔ ایسے مجرم کے لیے یہی ہوتا جاہے۔ ب چاری فریب عوام آئے روز حاتم طائی کی طرح تا کردہ کتا ہوں کی سز اسٹنٹی ہے اور بڑے بڑے مرجیوں پرکسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں الك بارد يكهاب بيده يكها جائے كيها موكا پرجم نے تواس ملك كولتے باربارد يكها ب-شايداليي بى اس ملك كي تسست كى ريكها ب-"

ہا تجسٹرا آف پاکستان کے کھلاڑی سیف الرؤف کی بالنگ' مارچ کا ڈانجسٹ دو تاریخ کو طا۔ وڈے شاہ جی کو ڈرائیونگ سیٹ سنبالنے پر مبارک با داوراس سے بھی بڑھ کر زندگی کی ٹی انگزشر وع کرنے کی بہت مبارک بادے عبادت کاظمی صاحب! آپ کے والد کے لیے ڈھیروں دعا تھی۔ کاشف عبید کا چاتا پھر تا تبسرہ پڑھ کر پیارے پارشیزا دہ کو ہسار کی رائے اور مشوروں سے سے بالکل شغق ہوں۔ عذراہا تمی صاحب! آپ کی رائے میر سے لیے استحان سے انشا ہ اللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہا نیوں کا آغاز حسب معمول انگارے سے کیا۔ کافی رتکبین وسطیسی تساخی \_ آوار ہ کر دیس پچھلی کے استحان سے انشا ہ اللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہا نیوں کا آغاز حسب معمول انگارے سے کیا۔ کافی رتکبین وسطیس کے کہا تساط سے مجر مارکہ پنجا بی فلموں کی جملک نظر آنے لگی ہے۔ سرور ت کا پہلار تگ ایک نفسیاتی مریض کی ایڈ ارسانیوں کی عمدہ تحریر ، پڑھ کرمزہ آیا۔ سلیم فارو تی کا دوسرار تک تو تیز رفتاری بی پاکستانی میم کی بیٹک جیسا تھا۔ دھڑ اوھڑ وکشیں گردہی تھیں اور ہم بے بسی سے مجرحیز سے تھے۔

ان قارئین کے اسائے کرای جن مے مبت نامے شامل اشاعت ندہو سکے۔

مرحا کل ، درابن کلال به شاکرلطیف، لا مور ( آپ کی ..... کهانیاں پا کباز اورعورت کا انقام دونوں تا قابل اشاعت ہیں ) بلتیس خان ، واہ کینٹ۔ شفقت محمود، کمیوژه به نامریلی ، پشاور سجاد ملی شکری گلت بلتستان ۔ ایم اقبال ، سینرجیل میانوالی ۔ احسان بحر ، میانوالی ۔ کاشف عبید کاوش ، بککر ام ۔

جاسوسى دَا تَجست - 13 - اَيْريل 2016 ،



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





yv Paksocietu com آپ کے پندیدہ رُسنف سے الم کا کا دُخاہ کا رنامہ

## علا فظ

مجاہدانه زندگی جینے کا درانه وار عزم رکھنے والے اپنے ارادے میں پخته ہوں تو پھر کامیابیوں سے ضرور ہم کنار ہوتے ہیں۔ وہ ظلم و درندگی اور دہشت گردی کے پھیلائے جال کے خلاف مزاحمت کی مشعل کو ہمیشه اپنے سینے میں روشن رکھتے ہیں ... دردمندی کے مقدس رشتے کے بغیر کوئی تخلیق کار... مزاحمت کار اور سرفروشان وطن انسانیت کے طوفان بدوش سمندر اور انسان کے مقدر سے رشته قائم نہیں کر سکتا... درد مندی کے جذبوں ... ضمیر کی پاسداری اور خود داری جیسے لوازمات کی بدولت اسے دشمنوں کے سامنے چٹان بنادیتی ہے ... بدولت اسے دشمنوں کے سامنے چٹان بنادیتی ہے ... جمالیاتی حسن و نظر رکھنے والی لڑکی کے نظریات اور جواد دونوں کے درمیان ہرطرح کے فاصلے حائل تھے۔ ایک جاں باز مجاہد کے عملی کارنامے... یکجائی کے باوجوددونوں کے درمیان ہرطرح کے فاصلے حائل تھے۔

## حق ناحق انصب وفسداور بالأنسساني كما بين جنگ فراد وركت ما بين جنگ اور من منافع كرد در آني وطن كبت ني اور من كبت ني

سعلانے راکفل سیدھی رکھی اور اپنے ساتھی باسط کی طرف ویکھا۔ پھر
الگیوں کے اشارے سے اسے آگے آنے کو کہا۔ باسط دبے قدموں آگے بڑھا۔
اطاطہ بڑا تھا گراس کے درمیان میں کمرے تھوٹے چھوٹے اور الگ الگ بنے
اعام طورے ویکھنے میں نہیں آئی ہے۔ کمروں کے درمیان ... چھوٹی گلیاں تھیں۔
عام طورے ویکھنے میں نہیں آئی ہے۔ کمروں کے درمیان ... چھوٹی گلیاں تھیں۔
معداور باسط کے ساتھ ان کے چارساتھی اور سے اندرواغل ہونے والے اس
اندر پھے افرادی موجود کی تھین تھی۔ سعداور باسط ایک گلی میں سے اور محتی ط انداز
اندر پھے افرادی موجود کی تھین تھی۔ سعداور باسط ایک گلی میں سے اور محتی ط انداز
میں آگے بڑھ رہے سے ۔اچا تک مکان کے کسی جھے سے تیز برسٹ مارا کیا اور
میں بھی جو اپنی میں دے رہا تھا۔ سعدجی گلی میں تھا اس کے آمکے
فائر تک کے شور میں بھی سائی نہیں دے رہا تھا۔ سعدجی گلی میں تھا اس سے آمکے
فائر تک کے شور میں بھی سائی نہیں دے رہا تھا۔ دی ایک عورت کو اپنی
قار کے کے ہوئے نمودارہ وا ۔اس کے ہاتھ میں دی بم تھا اور ایک آدی ایک عورت کو اپنی
تھی۔ سعداور باسط بدد کیمیے تی پیچھے ہونے گئے۔ سعدنے اسے تھم دیا۔
آگے کے ہوئے نمودارہ وا ۔اس کے ہاتھ میں دی بم تھا اور اس نے بین دہار تھی

جاسوسى دائجسك 14 اپريل 2016ء







" كوئى مير ب رائة مين ندا ت الأي في الم كركبا\_" ورنه بين اس عورت كوماردون گا-"

" خدا کے لیے جھے اس سے بچاؤ۔" عورت نے

سعدنے محسوس کیا کہ آ دی کے انداز میں دیوا تلی تھی۔ وہ جو کہدر ہاتھا اس بر مل بھی کرسکتا تھا۔ اس نے اپنی رانقل سنكل شاك يركر لي محى اورآ دى كيسر كانشاندليا مواتها مكر اس نے خود کوعورت کے پیچے چھپایا ہوا تھا۔ سعد کے لیے صاف نشانہ لیماممکن جمیں تھا۔ آس پاس سے ابھرنے والی فائرنگ کی تیز آوازیں اب مرهم پڑنے لگی تھیں۔عورت کو بكر المراع المرشادي في بيات محسوس كر لي تفي اور شايداي وجه ے اس نے بیفیلہ کیا۔ اچا تک اس نے دی بم والا ہاتھ او پرکیااور بم ان کی طرف اچھالنا چاہا تکراس سے پہلے سعد کی رانقل سے شعلہ لکلااور آوی کے ہاتھ میں سوراخ ہو کیا۔ اے جھٹکا لگا اور وئی بم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کروہیں کر میا۔سعداور باسط حرکت میں آئے اور پلٹ کر تیزی ہے کلی کے سرمے پر دائیں بائیں چلے گئے۔ ابی کمنے دھماکا ہوااور بارودی و دھائی ذرات کے ساتھ انسائی لوتھڑ ہے گلی ... とうろうとと

چندمنٹ بعدسعد، وہم کےسامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہم سخت غصے میں تھا اور اس کا نشانہ سعد تھا۔ مکان میں چھ کے افراد تصاورايك بيكورت مي -سب بى مارے كئے -وسيم کے خیال میں میسعد کی غفلت بھی جوعورت ماری کئے۔ دی بم نے آدمی کے ساتھ اسے بھی موت کے کھاٹ اتار دیا تھا۔ سعد نے صفائی پیش کی۔ "مرمیراتصورتیس ہے، اس نے

دسى بم هم پر مجيئلنا چاہاتھا۔" "شف آپ-" وسيم في غرا كركها-"مين تمهاري ر بورٹ کروں گا بلکہ بچھے کرنا پڑے گی ، اگر میں نہ چاہوں

تبجي-"

مجھ ویر بعد وہ تمام معاملات پولیس کے حوالے كرك المي كا وى مين واليس جارب عقے وفتر مائع كرلاكر روم میں اپنا اسلحہ، بلٹ پروف لباس اور جوتے رکھ کرا ہے عام كيروں ميں آنے سے يہلے سعد نے شاور ليا۔ اسے معمولي ي خراشيس آئي تحيي -ان كي مرجم يشي كي ضرورت بھي نہیں تھی۔ اس کا سارا یونٹ اس آپریٹن میں بہ خیریت واپس آیا تھا۔ مرایک ناکای اس کے مطلے پر من تھی۔ پولیس كواطلاع على كه دارالحكومت كے نز ديك ايك مجى بستى ميں خطرناک مجرموں کا ایک کروہ موجود ہے جو اغوا برائے

تاوان کی وارداتوں میں موٹ ہے۔ بولیس نے مکان کا محاصره كرليا مكر خطرناك مجرمول كي موجود كى كاطلاع پر اندر کارروائی کے لیے ایک ایک ایک ایک ایون طلب کیا حمیا۔ یونٹ اس کیے بھی طلب کیا گیا تھا کہ مکان میں کسی مغوی ک موجود کی کی اطلاع تھی۔ان کا پہلاٹا سک مغوی کوبہرصورت بچانا تھااوروہ ای میں ناکام رہے تھے۔

سعد شاور لے كرلاؤ تج ين آياتو وہال سب موجود تے اور کی وی دیکھ رہے تھے۔ کی وی رپورٹر ای آپریشن کے بارے میں بتار ہاتھا اور خاص بات سیمی کہ اسے عورت کے مارہے جانے کاعلم بھی تھا۔ رپورٹر کے مطابق الپیکل یونث کی علظی سے مجرموں کوموقع ملا اور انہوں نے مکان میں موجود منوی عورت کو مارویا ، کافی کا مگ تھاہے وہیم نے طنزیہ نظروں اے دیکھا۔''ہمارے کارنامے کی جو اصل میں تمہارا کارنامہ ہے اس کی وحوم سارے ملک میں ہو چکی ب-لكرباب ابسبى شامت آئى ك

سعدجا نہاتھا کہ اس کےخلاف جو کارروائی ہونی ہے وہ ہوگی کیلن تی وی رپورٹ کے بعد شاید پورے بونٹ کی شامت آئے گا۔اس نے ساف کیج میں کہا۔ 'میں اپنی ر بورث بنار ہا ہوں اور اس کی ممل ذیتے داری خود لے رہا ہوں۔ سی کی شامت جیس آئے گی۔"

وسيم كا مود خراب موكيا\_" ريورث بنانا تمهاراتبيس میرا کام ہے۔ اگر مہیں ذیتے داری کینے کا شوق ہے تو عفور صاحب كرسامة لينار"

سب تی وی د میورے تھے اور پھر وہ اچل پڑے جب في وي پرسعد كى تصوير تمودار جو كى \_ آپريش كى ريورث چاری سی اورر بورٹر بتار ہاتھا کہ ایکیشل بونٹ کے اس رکن کی علظی کی وجہ سے ایک بے مناہ عورت ماری کئے۔ باسط نے غصے ہے کہا۔" بیکیا بکواس ہے۔ تی وی پراس طرح ہماری تشهير موتى ربي توجم اپنا كام كر يك\_"

'' یہ پولیس والوں کی شرارت ہے۔''مثین نے کہا۔ "وہاں کیمرے کہاں ہے آ گئے؟"

وسيم كى بيشانى يرهكن آمئى تعى -اس في موبائل تكالا اور كى كوكال كرنے لگا-كال كرتے ہوئے وہ الحم كروبال ے چلا کیا تھا۔ چند منٹ بعد آ کر اس نے تھم دیا۔" سب اپنے گھرجا نیں اور تا تھم ٹانی گھر پررہیں۔"

" كياجميس نظر بندكيا جار با ہے؟" باسط نے يو چھا۔ " تقريباً-" وسيم نے سر بلايا- " تم لوگ صرف منای صورت حال میں باہر لکلوے اور کوشش کرنا کہ خود کو

جاسوسى دائجسك - 16 اپريل 2016ء

ایک دوسر کے لوجائے تھے، ای بنا پرسعداور فرحت کارشتہ ہوا تھا۔ رخصت ہونے کے بعد فرحت کچھ عرصے اپنے سسرال میں رہی تھی۔ اس وقت سعد ایک چھوٹے سے کمرے کے اپار شمنٹ میں رہتا تھا۔ پھر اس نے بیہ تمین کمروں کا بڑا ایار شمنٹ تلاش کیا۔ پوش ایر یا میں ہونے کی وجہ سے اس کا کرایہ زیادہ تھا تکر سعد دے سکتا تھا اوروہ فرحت کو ایسی جگہ رکھنا چاہتا تھا اس لیے بھی اس نے بیہ ایار شمنٹ لے لیا۔

فرحت جہیز میں اچھا خاصا سامان لائی تھی اور اس سامان سے بیا پر شمنٹ سے کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ وو بیٹر رومز ہے اور انہوں نے دوسرے بیٹر روم کوئی وی لاڈ نج میں بدل دیا تھا۔ فرحت کوسارے کام خود کرنے کی عادت تھی اس لیے اس نے کوئی ملازمہ نہیں رکھی۔ عادت تھی اس لیے اس نے کوئی ملازمہ نہیں رکھی۔ دارائکومت سر سبز علاقہ تھا اور یہاں دھول مٹی کم تھی۔ دارائکومت سر سبز علاقہ تھا اور یہاں دھول مٹی کم تھی۔ بیار صفائی بھی کائی ہوتی تھی۔ دونی باروہ واشک مشین لگا کر ہم اتی ہے اس لیے ہفتے میں دو کیڑے دھولیتی تھی۔ دونی باروہ واشک مشین لگا کر مقابار سے آدھے کھنٹے کے نوش پرطلب کیا جاسکیا تھا مگر وہ معمول کے مطابق تائن ٹو فائیوجاب بھی کرتا تھا۔ فرحت میں معمول کے مطابق تائن ٹو فائیوجاب بھی کرتا تھا۔ فرحت میں معمول کے مطابق تائن ٹو فائیوجاب بھی کرتا تھا۔ فرحت میں معمول کے مطابق تائن ٹو فائیوجاب بھی کرتا تھا۔ فرحت میں تائی اور تاشیے کے بعد سعد دفتر چلاجا تا۔

سعد نے محسوں کر لیا تھا کہ فرحت اس کی پیشہ ور حیثیت کو قبول ہیں کر پائی تھی۔ وہ بالکل مختلف حساس شخصیت کی بالک تھی۔ فرحت نے فائن آرٹس میں باسٹر کیا تھا اور وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھی۔ خاص طور سے پینٹنگ کرنے میں اسے کیال حاصل تھا۔ شاید اس وجہ سے سعد کے بیٹے کے خلاف تھی مگر دوسری طرف سعد کے لیے یہ پیٹے ہیں بلکہ مشن تھا۔ اسکول میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک وقوم کے وہمنوں سے لڑے گا۔ شعور میں آنے کے بعد اس نے اپنے اردگر و جاری وہشت کر دی اور بدائن کی لہر کوشدت سے محسوں کیا اور ساتھ ہی ہے محسوں کیا کہ ملک کو اس سے محسوں کیا اور ساتھ ہی ہے ہوئر دکوا پنا کر دارادا کرنا چاہیے۔ صرف چند بیان اداروں کی کوشش سے ملک سے یہ تا سورختم نہیں افراد یا اداروں کی کوشش سے ملک سے یہ تا سورختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کر یجویشن کے بعد پولیس میں موگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کر یجویشن کے بعد پولیس میں موگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کر یجویشن کے بعد پولیس میں موگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کر یجویشن کے بعد پولیس میں شولیت اختیار کی اورٹر بینگ کر کے ایس آئی بن گیا۔

رکوچپوژ کرچلی جاتی مگران تی کمروه اس ملازمت سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ ہجستا تھا کہ اور کہ کا جو وہ کرنا چاہتا ہوں اس کا مسئن تھا۔ سعد کا رویہ کہ پولیس میں رہ کروہ سب نہیں کر سکے گا جو وہ کرنا چاہتا ہوں کا مسئن تھا۔ سعد کا رویہ تھا۔ اس لیے جب سرکا دیے ایست اینڈ میررسسٹ اینڈ وسرے وسرے شہر میں آباد تھا اور وہ آپیش کرائم ہونٹ بنانے کا فیصلہ کیا تو بہت سے دوسرے جاسوسی ذا نجسیت ہے 17۔ ایپریل 2016ء

چپا کررکھو۔ ممکن ہے ہونٹ کے باتی ارائین کی تضاویر مجی میڈیا تک پہنچ مخی ہوں۔ اس صورت میں ہمیں خود کو ایکن یونٹ سے فارغ مجھتا چاہے۔''

فرحت ساکت بیشی تھی۔ وہ تقریباً چوہیں برس کی خوب صورت اور نازک اعدام خورت تھی۔ دہ امید کے آخری دنوں سے تھی۔ نی دی کی وہ رپورٹ کس کی گزرچکی تھی اوراب دوسری خبری پیش کی جاری تھیں۔ مرفرحت کی انظروں میں وہی رپورٹ اور معد کی دکھائی جانے والی تصویر کھوم رہی تھی۔ سعد اورشیشے کے ورے ڈھا ہوا تھا۔ اس کا سراور چہرہ ہیلمٹ اورشیشے کے ورے ڈھا ہوا تھا۔ اس کا سراور چہرہ ہیلمٹ اورشیشے کے ورے ڈھا ہوا تھا۔ اس کا سراور چہرہ ہیلمٹ اورشیشے کے ورے ڈھا ہوا تھا۔ قربی جانے والی کا نام اسے ہرکوئی شا فت نہیں کرسکتا تھا مرفر حت اور اس کے بھی سامنے آجا تا تو اب تک پورے ملک کو تھے۔ اگر اس کا نام سعد احمد اصل میں کیا کام کرتا ہے۔ سوائے چند قربی عزیزوں اور دوستوں کے سب بی جانے تھے کہ سعد کام کرتا ہے۔ سوائے جند قربی عزیزوں اور دوستوں کے سب بی جانے تھے کہ سعد کام کرتا ہے۔ اس میں کیا والے بھی شامل تھے جو سعد کی اصل حیثیت سے بخبر تھے۔

سعد، فرحت کا شوہر تھا اور ایک سال پہلے ہی ان کی
شادی ہوئی تھی۔ شاوی کے ایک مہینے بعد بھی فرحت لاہم تھی
کہ اس کا شوہر سرکار کا تھے کے اپیش یونٹ کا ایک مجر ہے اور
اس کا کام خطر ناک مجر موں اور دہشت گردوں ہے دو بدو نمٹنا
تھا۔ فرحت کے لیے بیا یک شاک تھا۔ وہ تو بھی تھی کہ اس کا
شوہر دفتر کی نوعیت کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ اگر اس کا مجر موں اور
دہشت گردوں ہے واسطہ پڑتا بھی ہوگا تو بیمرف فائلوں کی
مد تک ہوگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سعد خطر ناک
ہوتی استعمال ایسے کرتا ہوگا جیے وہ بچی میں اپنے
ہوتی استعمال کرتی ہے۔ ان کی شادی ارتئ میر ن تھی۔ ہر
مجر تی ہوی کی طرح شادی کے بعد فرحت، سعد سے
مجت کرتے تھی تھی۔ مراس کے بارے میں جان کرا ہے دھیکا
کو تھا اور وہ اب تک اس حقیقت کو ہشم نہیں کریا گئی ۔ جب
وہ سوچتی کہ سعد اصل میں کیا کرتا ہے تو اے لگا کہ وہ کی

حقیقت سے واقف ہونے کے بعد کے چند مہینے بہت مشکل تھے اور شاید و اسعد کو چھوڑ کر چلی جاتی مگران ہی دنوں وہ امید سے ہوگئی۔ بیر ساتواں مہینا تھا۔ سعد کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کا کمل خیال رکھتا تھا۔ انقاق سے دونوں کا خاندان دوسرے شہر میں آباد تھا اور وہ

Segilon

حوصلہ مند افراد کی طرح سعد نے بھی اس بیل شولیت کی درخواست دے دی۔ تی بیری نمیسٹ بیں وہ کامیاب رہااور پر انٹرویو بیں بھی کامیا بی حاصل کر کے اس آبیش یونٹ بیل شمولیت کی راہ ہموار کر لی۔ ایک سال کی کڑی تربیت کے بعد اسے فیلڈ یونٹ بیں تعینات کیا گیا۔ اس کا یونٹ میں کاراد کومت میں تعینات کیا گیا۔ اس کا یونٹ میں کل دارالکومت میں تھا۔ وہیم کی سربراہی میں اس یونٹ میں کل مولد افراد سے جی افراد نے جی آبادی آپریشن میں چھ افراد نے حد لیا تھا۔

ستائیس سال کا خوش شکل اور مضبوط جمامت کا سعد دوسال ہے آپیش یونٹ کا حصہ تھا اور آئ تک اس نے جتنے ہمی آپریشنز میں حصہ لیا تھا ان میں اس کی کارکردگی مثالی رہی تھی۔ایک باروہ زخی بھی ہوا تھا جب اے کولی لگی اوروہ ایک ہفتہ اسپتال میں داخل رہا تھا۔اب یہ پہلاموقع تھا کہ اس پرحرف آیا تھا۔سز اکے طور پرشایدائے فیلڈ یونٹ ہے ہٹا دیا جائے اور کوئی دفتری نوعیت کی ذیتے داری دے دی جائے ۔ میر سعد اس پر اشعفے کوتر نیج دیتا۔ایک امکان یہ قعا کہ اے ماکان یہ تھا کہ ایک رہا تھا کہ ایک اور استعفاد تھا کہ ایک امکان یہ تھا کہ اے ماکان یہ تھا کہ اے دالا وقت اس کے لیے مشکلات اے کر آنے والا وقت اس کے لیے مشکلات اے کر آنے والا ہے۔

سعد اور فرحت کے درمیان کھی کا وراسے اندازہ ہو فرحت نے ایک دو ہاراس سے ہات کی اوراسے اندازہ ہو گیا کہ سعد کی صورت اپنی جاب نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف اس کے لیے ایسے آ دی کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا جوانسانوں پر گولیاں چلاتا تھا اور اس کے ہاتھوں یقینا کئی افراد مارے جاچھے تھے۔ گراس موضوع پران دونوں کے درمیان کھی ہات نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ان کے درمیان دوری جنم لے رہی تھی تو سعد نے ماحول کو بد لنے کے درمیان دوری جنم لے رہی تھی تو سعد نے ماحول کو بد لنے کے لیے اسے جاب کی تجویز چین کی ۔ فرحت ماحول کو بد ان کئی اور بور ہوتی تھی اس لیے کی قدر بھی ہوئی ۔ فرحت ماتھ وہ مان گئی ۔ اس نے جاب کی تلاش شروع کی تو اسے انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں ٹیچنگ بہت مشکل انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں ٹیچنگ بہت مشکل انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں ٹیچنگ بہت مشکل

کام ہے۔ بالآخراہے اس آئی ٹی اسٹی ٹیوٹ میں جاب س کئی۔ جاب بھی آسان تھی۔اے کرا کک آرٹس کے طالب علموں کو ہاتھ ہے آرٹ کی بھنیک کے بارے میں پڑھانا اور عملی طور

پر بتانا تھا۔ باب بول آسان تھی کہ اسے ہفتے ہیں صرف یا جی کلاس لینا ہوئی تھیں اور ایک کلاس ایک ہے فرجہ کھنے کی ہوتی تھی۔ اس لیے اس نے تو قع سے ہم تخواہ کے باوجود ہامی بھر لی۔ اسے ہیں ہزار مل رہے ہتھے۔ بس اسٹاپ ایار ممنٹ اور انسٹی ٹیوٹ دونوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ آرام سے جاتی اور آئی تھی۔ اس کی توجہ بٹی تو سعد سے کشیدگی ہیں بھی کی آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بھوتے سے کشیدگی ہیں بھی کی آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بھوتے مستقل بے چین رہنے ہے بہتر ہے کہ اس مسئلے کا ایک ہی بار مستقل بے چین رہنے ہے بہتر ہے کہ اس مسئلے کا ایک ہی بار مسئلے کا ایک ہی بار میں بالآخر پھول اور آگی جوڑی جوڑی بھول اور آگی کا ملاپ تھا جس میں بالآخر پھول را کہ ہوجا تا ہی تھی گر پھول اور آگی کا ملاپ تھا جس میں بالآخر پھول را کہ ہوجا تا ہے۔ وہ اس بار ہے میں سعد سے بات کرنا چاہتی تھی گر ہمت ہیں کرنی تو اسے بتا ہے۔ وہ اس بار ہے میں سعد سے بات کرنا چاہتی تھی گر ہمت نہیں کر پار ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا ہمت تبین کر پار ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا ہمت نہیں کر پار ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا ہمت نہیں کر پار ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا ہی تھی اور جب اس نے ہمت کرنی تو اسے بتا کہ وہ وہ اس بار ہے میں سعد سے بات کرنا چاہتی تھی گر پر اس بار ہے میں سعد سے بات کرنا چاہتی تھی گر

### \*\*

کال بیل کے جواب میں فرحت نے دروازہ کھولا۔

اس کے تا ترات سے سعد نے بھانپ لیا کہ اس نے فی وی
پر خبرد کیے لی ہے۔ وہ اندرآیا اور فرق سے ٹھٹڈ سے پانی کی
بوتل نکالی۔ حالائکہ موسم خاصا سرد ہو چلا تھا گراس کی عاوت
تھی وہ پانی ٹھنڈ اہی بیٹا تھا۔ فرحت کی میں آگئی۔ اس نے
فر تیار کرلیا تھا کچھ کا مہاتی تھا، وہ اسے نمٹانے گئی۔ چھ بچے
باہر کمل تاریکی چھا چک تھی اور وہ سر ما میں ڈنر جلدی کر لیتے
تھے۔ کچھ دیر بعدوہ دونوں ڈنر بیبل پر تھے۔ سعد کا خیال تھا
کہ فرحت خبر کے بارے میں بات کرے گی گراس کے
بجائے اس نے کہا۔ 'میں ای ابو کے گھر جارہی ہوں۔''
بجائے اس نے کہا۔ 'میں ای ابو کے گھر جارہی ہوں۔''
سعد چو نکا۔ 'میں ای ابو کے گھر جارہی ہوں۔''

" پرسوں میری آخری کلاس ہے۔ بیس نے چھٹی لے لی ہے۔اس سے اسکلے دن میں چلی جاؤں گی۔" فرحت نے کیوں کا جواب بیس دیا تھا۔سعدنے پھر

سرخت ہے یوں ہ بواب دیں دیا ھا۔ معلامے پہر پوچھا۔'' کیاا می نے کلایا ہے؟'' دونید میں میں نوم

''نہیں، میں نےخودسو چاہے۔'' ''کیایہ جلدی نہیں ہے؟''

''اس کے برعلس میں نے خاصی تاخیر سے فیصلہ کیا ہے۔'' فرحت کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔''شاید مجھے پہلے ہی ہے فیصلہ کرلینا چاہے تھا۔''

فیملہ کرلینا چاہے تھا۔" ''تم آج کے واقعے سے فرسٹریٹ ہو؟" ''ظاہر ہے۔" فرحت کا لہجہ تکنی ہو کیا۔" آج مجی سات افرادا پنی جان سے گئے۔"

جاسوسى دائجست 18 اپريل 2016ء

Ragion

"اس میں میرایا کسی اور کافسور تبیں ہے۔ "سعدنے ہاتھ روک لیا۔" ہیراستہ انہوں نے خود کچنا تھا۔" "ایک انسان کسی صورت بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہاسے ماردیا جائے۔"

سعد نے اسے بجیب تظروں سے ویکھا۔ "تم اپنی خیالی دنیا میں بہت آ کے جا چی ہو ..... بہتر ہوگا ..... "

دنی بہتر ہوگا کہ اس موضوع کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ "

فرحت نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور اس کے بعد باتی ڈنر فاموثی سے ہوا۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا گر کہنیں پارہا تھا۔ دوسری طرف فرحت کے تاثر ات بتارہ سے کے دو اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ ڈنز کے بعد فرحت نے سعد کے لیے چائے بنائی۔ جب سے وہ امید سے ہوئی دودھ اور جوسز وغیرہ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ جتی صحت دودھ اور جوسز وغیرہ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ جتی صحت بخش غیز ااستعمال کرے گی اس کے ہونے والے بے بی کے دودھ ایر بوستر وغیرہ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ جتی صحت بخش غیز ااستعمال کرے گی اس کے ہونے والے بے بی کے دورہ ایر ایرائی ایک اس کے ہونے والے بے بی کے لیے بیا تناہی اچھا ہوگا۔ سعد چائے لے کرئی وی لاؤ کی میں لیے بیا تناہی ایچھا ہوگا۔ سعد چائے لے کرئی وی لاؤ کی میں

\*\*

آ کمیااورجب وہ بیڈروم میں آیا توفرحت سوٹ کیس کھولے

اس میں کیڑے رکھر ہی تھی۔

اس جنگ زدہ ملک کے حالات سدھرنے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آرہے ہے اور اس کی سب سے بڑی ذرے داری اس ملک میں موجود متحارب کروپوں پرتھی جو آپس میں اپنے مفادات کی جنگ لارہے ہے اور انہیں ملک اور اپنی قوم کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں کی افر اتفری سے فائدہ اٹھا کر بین الاقوامی اور علاقائی طاقتیں بھی یہاں اپنا کھیل کھیل رہی تھیں اور این میں ایک جنوبی ایشیا کی نام نہاد سیکولر ریاست بھی شامل تھی۔ اس جنگ زدہ ملک میں اس کے درجن سے بھی شامل تھی۔ اس جنگ زدہ ملک میں طاقتوں کی چھتری سے بھی زیادہ قونصلیت سے اور وہ مغربی طاقتوں کی چھتری سے بھی زیادہ قونصلیت سے اور وہ مغربی طاقتوں کی جھتری سے بھی زیادہ تو نصلیت سے معلوم تھا کہ جب تک مغربی طاقتیں یہاں ہیں تب تک وہ یہاں کھل کر جب تک وہ یہاں کھل کر جب تک مغربی طاقتیں یہاں ہیں تب تک وہ یہاں کھل کر جب تک مغربی طاقتیں یہاں ہیں تب تک وہ یہاں کھل کر جب تک مغربی طاقتیں یہاں ہیں تب تک وہ یہاں کھل کر جب تک مغربی اپنا بور یا بستر کو تھے۔ اس کے نام نہاد کی تھے۔ اس کے نام نہاد کی تھے۔

قولفسل خانے پوری طرح سرگرم تھے۔ ایسے ہی ایک قولفسل خانے بیں پچھردیر پہلے مغربی طاقتوں کا ایک سول نمائندہ ہو کر گیا تھا اور وہ یہاں کے انچارج ونو د مکرجی سے ملنے اور اسے خبردار کرنے آیا تھا کہ اس کے ملک کی طرف سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پاؤں

جاسوسى ڈائجسٹ (201 - اپريل 2016 -

الکے جارہے ہیں۔ وہ انہیں سیٹ لے درنہ دوسری طرف سے بھی ایسائی کوئی جواب دیا جاسکتا ہے۔ مگر ونو د بالکل بے فکر تھا۔ اسے اپنے بڑوں کی طرف سے فری ہینڈ ملا ہوا تھا اور انہوں نے مگر جی کو امور خارجہ کی فکر سے بالکل آزاد کر دیا تھا۔ مغربی نمائند ہے کے جانے کے بعد ونو د اپنے دفتر میں موجود رہا اور کچھ دیر بعد ایک مقامی فخص اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مگر جی کو پرتام کیا۔ مگر جی نے جواب دیا اور آہتہ سے بولا۔

""شرباز، بہتر ہے تم تنہائی میں بھی خیال رکھا کرو۔"
آنے والاسکرایا۔اس کا اصل نام گائیکررشانی تھا وہ گزشتہ چھ سال سے یہاں تھا اور یہاں سب اسے شیر باز کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تقریباً پینیتیں برس کا سرد آنکھوں اور شخت چرے والا آ دمی تھا۔ جسامت عام ی تھی گراس کے ہاتھ مضبوط اور کلائیاں بھاری تھیں۔شیر باز نے آہتہ سے کہا۔" میں جا رہا ہوں اور شاید واپسی نہ ہو سکھے۔"

ونود کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ گائیر کے شانوں پررکھے۔''ہم سب دیش کے بھٹت ہیں اور ہماری جانیں بھی دیش کے لیے ہیں۔''

"يبي سوچ كر مين يهال آيا تفا-" گائيكر يالكل مقامی کہجے میں اردو بول رہاتھا۔اس نے اتنی مشق کی تھی کہ اب وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ونو دے اسے مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ اس لحاظ سے وہ غیر متعلق محص تھا۔وہ اس سے اس لیے ملنے آیا تھا کہوہ اس کا استاد تھا۔ کچھ دیر بعد گائیگر ہاہرآ یا اور ایک خستہ حال پرانے ماڈل کی تھلی جیب میں بیٹھ کروہاں سے روانہ ہو گیا۔اس کے اندازے بیا کہنا مشکل تھا کہ اس کی منزل کئی سومیل دورسر حد پارتھی۔ایسا لگ رہا تھا کہوہ نزدیک ہی کہیں جارہا ہے مگر شام تک وہ سرحد بھی پار کر چکا تھا۔اے جیسے حلیے والوں کے ایک جوم کے ساتھ وہ سرحد کے دوسری طرف آیا۔اس تے چیک پوسٹ پرصرف اپنا نام اور قبیلے کا نام بتایا تھا۔ اس کا یاسپورٹ و یکھا میا اور اے جانے کی اجازت مل لی۔ وہ سرحدے ذرا فاصلے پرآیا۔ اے معلوم تھا یہاں بہت ی آ تکھیں آنے جانے والوں کو دیکھتی تھیں لیکن وہ المحصين بزارول افراد پرنظر نبيل رڪيڪي تھيں۔

آیک بڑی کھلی پک آپ جوآ دمیوں سے بھری ہوئی وہاں سے جارہی تھی وہ لیک کراس پرسوار ہوگیا۔اس نے ایک راڈ تھام رکھی تھی اور اس کا ایک پاؤں ٹکا ہوا تھا۔ای

کا پہنرا گلے اسٹاپ تک تھا۔ وہ بس سے انز کر ایک بڑی بلو کیب تک آئے اور اس میں بیٹھ گئے ۔ڈرائیورنے ان کے بیٹھتے ہی لیسی آگے بڑھا دی تھی۔ بیٹھتے ہی لیسی آگے بڑھا دی تھی۔ بید بید بید

سعد کری پر بیشا ہوائیبل ٹینس کی بال سامنے کارڈ بورڈ کی دیوار پر مارر ہاتھا۔ بال میز پر ٹیا کھا کرواپس اس کے پاس آئی تھی۔ ہال میں سلسل تک تک کی آ دازا بھر رہی تھی۔ باسط ہونڈ فری لگا کرمیوزک سن رہا تھا مگر باقی سب کے کان کھلے تھے۔ کچھ دیر بعد شین نے آگراس کے آئے ہاتھ جوڑے۔ '' خدا کے لیے اب یہ ٹک ٹک د ماغ پر لگنے گی

معدنے انسوں ہے اس کی طرف دیکھا۔'' بیہ حال ہے اپیش یونٹ کے ارکان کا، وہ ایک معمولی بال کی ٹک ٹک بھی برداشت نہیں کر سکتے توعملی میدان میں کولیوں اور بہوں کے دھاکے کیسے برداشت کریں ہے۔''

''وہ کر کتے ہیں۔'' آگلی میز پر بیٹے یاسر نے کہا۔ ''لیکن یہ برداشت سے باہر ہے۔''

و اصل میں بیشادی شدہ ہاس لیے اس کی قوت برداشت بھی ہم سے زیادہ ہے۔''

سعد کا ہاتھ درک کمیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھار ہا پھر جھنگے سے اٹھ کر وہاں سے چلا کیا۔ متین نے حیرت سے کہا۔ ''اے کیا ہوا؟''

''یاراس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے۔'' باسط نے کہا۔ وہ سعد کے سب سے قریب تھا اس لیے جانتا تھا۔ ''بھالی اس کی جاب سے کمپیرو ما ٹزنہیں کر پار ہی ہیں۔'' یاسرکو جیرت ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔'' بیویاں تو فخر کرتی ہیں۔''

''ہاں مگر کچھ الگ فطرت کی بھی ہوتی ہیں۔''یا سر نے کہا۔'' فرحت بھائی آرٹسٹ ہیں اور شایدای وجہ ہے وہ سمجھوتانہیں کریارہی ہیں۔''

سب یاسط کے گر دجمع ہو گئے تھے گر اس نے اس موضوع پرزیادہ بات کرنے سے انکار کر دیا۔''اتنا بھی میں نے اس لیے بتادیا کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ محرکسی کی ذاتیات میں ایک حد تک ہی دخل دیا جاسکتا ہے۔''

سعد لا کرروم میں تھا۔اس نے آپنالا کر کھول کراندر سے اپنی رائفل اور دوسرے ہتھیار نکال لیے ہتے اور میز پر سجا کر انہیں و کیھ رہا تھا۔اسے انسانوں کوئل کرنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ جنونی تھا۔کی مواقعوں پراس نے صرف صالت بین اس نے مطالبہ کرنے والے کوشہرتک کا کراہدادا کیا گروہ شہر کے نواجی علاقے بین چکتی گیا۔ پ ہے آتر کیا۔ اس نے ایک گندہ تالا کراس کیا اور غریب طبقے کی بستی بین واخل ہو گیا۔ وہ یوں اطمینان سے اور بنا کسی سے پوجھے جار ہا تھا جیے اسے ایک منزل کاعلم ہوا ور وہ رائے بھی جانتا ہو۔ مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا بالآخر وہ ایک چھوٹے سے اصابطے کے سامنے پہنچا اور اس نے لکڑی کے ورواز ہے اساس نے لکڑی کے ورواز ہوا گیا۔ اساس نے کہنچا اور اس نے لکڑی کے ورواز ہوا گیا۔ اندر ایک سفید واڑھی والا مقامی شخص کھڑا ہوا تھا، اس کی اندر ایک سفید ہورہ کا کھیا۔ اس کی بینائی جا چکی تھی۔ ایک آنکھ یا لکل سفید ہورہ کا تھی ۔ اس کی بینائی جا چکی تھی۔ ایک آنکھ یا لکل سفید ہورہ کے گیا کراس نے راستہ چھوڑ ویا ایک اکوئی آنکھ سے گائیکر کو دیکھ کراس نے راستہ چھوڑ ویا اوروہ اندرآتے ہوئے آہتہ سے بولا۔

"سورما آكيا؟"

یوڑھے نے پلٹ کر ایک کرے کی طرف ویکھا۔ گائیگراس کرے میں داخل ہواتو وہاں ایک تنومنداور ہاؤی بلڈرجیے جسم والافتض موجودتھا گراس کا رنگ اورنقوش اس علاقے کے لوگوں جیسے نہیں تھے۔وہ سانو لے رنگ اور بیشی تاک والاقتص تھا۔موٹے ہونؤں کے عقب میں سفید دانت بھیڑیے کا ساتا ٹر وے رہے تھے۔گائیگر کود کھے کراس نے صرف سر ہلا یا اور کی ہتم کے خیر مقدی جملے سے کریز کیا۔ ایسا لگ رہاتھا کہ وہ گائیگر کو پہند نہیں کرتا تھا اور یہ تا پہند دو طرفہ تھی کیونکہ گائیگر نے بھی اسے سردنظروں سے دیکھا۔ مرتیاری ممل ہے؟"

" الله على المجلى المجلى ميهال سے جاتا

گائیکریہ بات جانا تھا۔ وہ پلٹا اور پچھ دیر بعد وہ دونوں اس کھر سے نکل آئے تھے۔ ان کے عقب میں سفید آئے ہوالا بوڑھا گھر کے حق میں اس حال میں پڑا تھا کہ اس کی گردن ایک سواتی ڈ گری کے زاویے پر گھوی ہوئی تھی اور یہ سور ماکی قوت کا کمال تھا۔ اس نے ایک جھٹے میں بوڑھے کی گردن تو ڈ دی تھی۔ وہ لوگ اپ چھٹے میں بوڑھ جھوڑ نے کے قائل نہیں تھے۔ بوڑھا عرصے سے اس جگہ ان کی گردن تو ڈ دی تھی۔ وہ لوگ اپ چھپے نشان اور کواہ جھوڑ نے کے قائل نہیں تھے۔ بوڑھا عرصے سے اس جگہ ان کا ایجنٹ تھا تھر اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی اور وہ بیکار ہو جانے والی چیزوں اور انسانوں کو ضائع کر دیتے تھے۔ مورماکے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ ایک سنسان جگہ د کھے کر انہوں نے آئے روانہ ہونے سے پہلے لباس اور حلیہ بدلا۔ وہ ای طرح پیدل چلتے ہوئے ایک سڑک تک آئے اور وہاں سے کزرنے والی اولین بس میں سوا ہو گئے تھر بس

جاسوسی ڈانجسٹ 212 اپریل 2016ء

NOG! OT

کینے والا محض ہے، وہ رپورٹ میں ڈیتے واری لےگا۔''
''نصے میہ بات انہی نہیں گئے گی۔'' سعد نے سنجیدگی
سے کہا۔''دیکھا جائے تو میں نے فلط نہیں کیا تکراس کا نتیجہ
ایک غیر متعلق عورت کی موت کی صورت میں لگا۔ کیا اس
کے بار سے میں پتا چلا ہے کہ وہ کون تھی ؟''

''برنستی ہے دھا کے نے اس کا چہر و متاثر کیا اور اب اس کی شاخت کے دوسرے طریقے اختیار کیے جا رہے ایں۔''

سعد جانا تھا کہ دوسرے طریقے ست تھے۔ شاید عورت کی شاخت سائے آنے بیں فاصا وقت لگ جائے۔
نُی دی چینل کی لگام تھنے دی گئی تھی اور یوں ایک اہم سرکاری اہکارگا چرو دکھانے اور اس کے بارے بیں بات کرنے پر اس کی نشریات پر ایک ہفتے کی پابندی لگائی تھی۔ خوش اس کی نشریات پر ایک ہفتے کی پابندی لگائی تھی۔ خوش مشتق سے اس نے فرنٹ پر شیشے والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس لیے صرف قر بی لوگ ہی اسے شاخت کر سکتے تھے جو پہلے میں اسے شاخت کر سکتے تھے جو پہلے میں اس کے بارے میں جانے تھے۔ اب تک کسی فیر مشتلق فرد نے اس و کیو کرشا خت کرنے کا دعو کی نبیس کیا تھا۔ اسے فرد نے اس و کیو کرشا خت کرنے کا دعو کی نبیس کیا تھا۔ اسے اس کے کا دعو کی نبیس کیا تھا۔ اسے اس کے کا دعو کی نبیس کیا تھا۔ اسے اس کے کا دعو کی نبیس کیا تھا۔ اسے اس کے کا دیو کی کہا گراس اس کے باسلانے اسے شام باہر کھانے کے لیے کہا گراس نے معذرت کر لی۔

'' پرسوں فرحت چلی جائے گی۔ میں یہ وقت زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ گزار نا چاہتا ہوں۔'' ''چلو بھالی کے جانے کے بعد پروگرام رکھیں گے۔ بہت دن ہو گئے باہرڈ نر کیے ہوئے۔''

فرحت لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ امید سے
ہونے کے بعد وہ اسے ہی دکھارہی تھی اور ہر دوسرے ہفتے
اس کے پاس آتی تھی۔لیڈی ڈاکٹر نے اس کا الٹر ساؤنڈ کیا
تھااور وہ مظمئن تھی۔اس نے فرحت سے کہا۔'' بے بی بالکل
شعبک ہے۔کوئی مسئل نہیں ہے۔''

"میں پرسوں جا رہی ہوں۔" فرحت نے اسے بتایا۔" ڈلیوری ای کے ہاں ہی کراؤں گی۔"

" کوئی مسئلہ میں ہے۔ تمہاری فائل کھل ہے اور اس میں سب کچھ ہے۔ نہ بھی ہوتو کوئی مسئلہ بیں ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا ویا۔ بہتر ہوگا وہاں جاتے ہی کسی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ وش یو بیٹ

فرحت الني فيوث سے كلينك آئى تھى \_ كلينك اس

جرموں کو زندہ پکڑنے گئے لیے اپنی جان تک مختلے ہیں اور اسے جیل اور کے جیل اور کے جیل اور کے جیل سوج رہا تھا۔ وہ جھتی تھی کہ اس کا شوہر قبل کرنے کا شوقین تھا۔ تب ہی اس نے بیدجاب چین تھی۔ وہ اسے بچوڑ کر جارہی تھی۔ اگر چہاس نے واسح نہیں کہا تھا مگر سعد سجھ رہا تھا کہ اب وہ گئی تو شاید پھر بھی واپس نہیں آئے گی۔ فرحت بدظاہر نازک اور حہاس بھر بھی واپس نہیں آئے گی۔ فرحت بدظاہر نازک اور حہاس الک بھی تھی۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتی تو کوئی اس کا فیصلہ تبدیل مالک بھی تھی۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتی تو کوئی اس کا فیصلہ تبدیل منیس کراسکتا تھا۔ وہ بچہ بھی نہیں جو دو مہینے بعد اس دنیا میں نہیں کراسکتا تھا۔ وہ بچہ بھی نہیں جو دو مہینے بعد اس دنیا میں تیا اور میز کے کنار سے تیک کہیا۔

''کوئی نئی بات ہوئی ہے؟'' ''بات پرانی ہے کیکن کل کے واقعے نے اسے ایک نیا رنگ دیا ہے۔'' سعد نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ''پرسول فرحت اپنے مال باپ کے تھر جاری ہے۔'' باسط نے اسے تملی دی۔''یارمشکل وقت آتے ہیں۔ ان میں میں میں

کیکن گزرجی جاتے ہیں۔'' ''ہاں گربعض مشکلات الی ہوتی ہیں جواتی آسانی سے نہیں گزرتی ہیں۔وہ اپنے اثر ات تھوڑ جاتی ہیں۔'' باسط ایسے خور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سعد کے

باسم اسے ورسے ویدرہا ما۔ ان سے معدے شانے پر ہاتھ رکھا۔ "میں مجھ رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔"

مسل ہے۔

" بی افسوس اس بات کانہیں ہے کہ فرحت مختف فطرت کی عورت ہے۔ انسوس اس کا ہے کہ وہ جھے فلط بی میں کا ہے کہ وہ جھے فلط بی میں کوئی قاتل ہوں اور قبل کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ "

باسط کوجی افسوس ہوا۔ ''اگر بھائی ایسا بھی ہیں تو وہ تمہارے ساتھ زیادتی کررہی ہیں۔ یہ ہماری جاب ہے اور جہاری استے کوئی بھی ہم اسے بوری احتیاط ہے نبھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو مار کرخوشی محسوس نبیس کرتا ہے۔ ہم بیمشکل کام اپنے ملک وقوم کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔''

" فرحت به بات نبیل جھتی ہے۔" معد نے سرد آہ ری۔

"آج شام كيا پروكرام ب؟"باسط نے موضوع ل ديا۔

" محوثيل-" سعد نے كہا-" ياس نے ربورث بنا

باسطمترایا-"م اے جانے ہو، وہ ذیے داری

جاسوسى دائجسك 22 اپريل 2016ء

ایار منث کی یار کا میں چھوا کر پیدل واپس آیا تھا۔ فرحت کوان دنوں واک کی ضرورت تھی اور وہ اس طرح ے یو نیورٹی آتے جاتے واک کر لیتی تھی۔لفث میں اور او پرآتے ہوئے ان کا سامنا پڑوسیوں سے ہواتو وہ ان کے سامنے ایجے میاں ہوی بن کئے۔ مرکم بن آتے ہی ان كے چرے بھرے سات ہو گئے تھے۔ فرحت نے بكن كى طرف جاتے ہوئے کہا۔"میں اپنے لیے فیک بنانے جارہی موں آپ کے لیے چائے بناؤں؟

'' ہاں تم بنا دو جب تک میں شاور لے لوں۔'' سعد نے اندرجاتے ہوئے کہا۔ آج چھٹی سے پہلے وہیم نے سب كوطلب كرايا تقا-اس نے محكم كى طرف سے آنے والا ايك وارنتك ليثر دكها يااورايخ بونث كودوسر بدرج كااستينثر بائی رہے کا علم دیا۔ اس علم کے بعدوہ شہرے باہر مبیں جا سكتے تھے اور انہيں بندرہ من كے نوش برطلب كيا جاسكا تھا۔ وارنگ لیٹر کے مطابق کھے تخریب کار اور دہشت کردوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اطلاع تھی اور البيشل بونث كوكسي بمنكاى موقع برآ وسط كمنظ ميس حركت میں آجانا تھا۔رات سوتے سے پہلے جب اس نے موبائل اہے یاس بی رکھا تو فرحت مجھ کی ۔اس نے یو چھا۔ "كولى بنكاى صورت حال ہے؟"

" ہاں، مجھے طلب کرنے پر پندرہ منٹ میں وفتر چیج -15 or the

نصف رات کے قریب اچا تک ہی موبائل نے بیل وی اور اس نے محمری نیند سے چوتک کر کال ریسیو کی۔ دوسرى طرف سے علم ملتے ہى وه حركت ميس آسميا تھا۔وہ اشما تھا کہ فرحت کی آنکھ کھل گئے۔وہ اسے دیکھتی رہی پھر آ ہتہ ے کہا۔"آپ جارے ہیں؟"

"بالكال آئى ہے-"اس نے المارى سے جيك تكالتے ہوئے كہا اور باہر آكيا۔ اس نے كى مولار سے چاہوں کا مچھا اٹھا یا اور اپار فمنٹ سے نکل کر دروازہ لاک كرديا۔ ياركنگ سے كاڑى نكال كروہ تيز رفقارى سے دفتر كى طرف روانه ہو كيا- كال كرنے والا وسيم تھا اوراس نے اسےفوری دفتر وینجنے کا حکم ویا تھا۔ 444

كائتكرا ورسور ما دار الحكومت ميس داخل موئے تو رات ك باره في ع تے ميسى درائيور نے حيسى كارخ ايك متوسط طبقے کی آبادی کی طرف موڑ دیا۔ مرتیسی جس چھوٹی ی کوشی کے سامنے رکی وہ آبادی سے ذرا دور سی \_ کوشی

کے ایار فمنٹ سے ایک بلاک کے فاصلے پریس اسٹاپ ہے مخالف سمت میں تھا۔ وہ ایار خمنٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ رائے میں اے ایک بے ٹی شاپ نظر آئی اور وہ غیر ارادی طور پراندرواهل ہوئی۔وہاں چھوٹے بچوں کے لحاظے ہر چرای میں سے بیشتر چری فرحت اور سعد لے ع تھے۔ باتی ان کا رادہ بیچ کی پیدائش کے بعد لینے کا تھا۔ البيس ببلے بى معلوم موكيا تھا كەآنے والامهمان لوكا ہاس لیےاس کے لیے ای لحاظ سے چیزیں لی کئی تھیں۔فرحت کو اوئی ٹوہیں ،سوٹ اورموز ہے نما جوتوں کا سیٹ پسندآ یا۔وہ شدیدسرما میں ونیا میں آتا اور اے اس کی ضرورت ہوتی اس کیے فرحت نے سیز حمرل ہے میسیٹ نکالنے کو کہا۔ وہ مختلف ڈیزائن اور رنگوں میں سیٹ لے آئی اور فرحت اس میں سے بسند کرنے لی۔اسے نیلے رتک کاسیٹ بسندآ یا۔ مر جب اس نے اوا لیل کے لیے پرس کھولاتو ایک ہاتھ آ مے آیا جس میں تیت کے لحاظ ہے نوٹ تھے۔اس نے چونک کر و یکھاتوسعداس کے یاس کھڑاتھا۔اس نے آہتدے کہا۔ "میں اوا کیکی گررہی ہوں۔"

"ایک بی بات ہے۔" معدنے نوٹ کاؤنٹر پررکھ كرشا پر اشاليا۔ وہ دونوں باہر آئے۔دورويدسوك كے وسط میں لکے درختوں کے ہے خزاں رسیدہ ہو کرجمزرے تے۔ورختوں نے اور مج رتک اختیار کرلیا تھا۔معدنے بے

اخوب صورت موسم ہے۔ " آپ کوخزال خوب مورت لکی ہے؟" " إلى كيونكه اس كى المنى الك خوب صورتى موتى ے۔"معدنے کہا۔

"خزال زوال اورخاتے كى نشانى ہے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔" تم آرائیف ہوکر سے بات كررى مو فرال آنے والى بهاركا آغاز موتى ہے جب پرانے ہے جمز جاتے ہیں اور ان کی جگہے نے ہے آتے الرخزال ندآئے تو بہار مجی تیس آئے گی۔"

فرحت نے جواب نہیں دیا۔ شاید وہ اس سے متفق نہیں تھی۔ وہ اپار ممنث تک آئے۔ یہاں لفیٹ تھی اور اس وجہ سے فرحت سیومیوں کی زحت سے فی کئی تھی۔اس حالت میں تیسری منزل پر چراهنا اور اتر تا آسان میں تھا جبكراؤ ندفكور يريار كتكمى اورايارهمنث فرسف فكور شروع ہورے تھے۔وفترے آتے ہوئے سعدنے فرحت کو بے بی شاب میں داخل ہوتے دیجے لیا تھا۔ وہ گاڑی

جاسوسى دائجست - 23] اپريل 2016ء

یہاں ہے اس کا دھاتی جال کاٹ کر اندر آئیں مے اور اس جكدے باہرتھيں كے۔"اس نے ايك باغ پرانقى ركھى۔ اس کے سامنے وہ ممارت ہے جس میں جمعیں جاتا ہے۔ یہی مارااصل نشانه ہے۔" كأنكرن أحاطى مركزي عمارت كي طرف اشاره

کیا۔ چاروں مقامی نوجوان نقشے کوغورے دیکھ رہے تھے۔ الجھی وہ بتار ہاتھا کہ سور ماا ندرآ یا اور اس نے سیاٹ کہج میں کہا۔'' کچھگاڑیاں ادھرآ رہی ہیں ،سب تیار ہوجا تیں۔' سور ما کے اعلان نے سنسنی تھیلا دی تھی۔ انہوں نے تیزی ہے ہتھیارا تھانے شروع کردیے۔ 公公公

سعداوراس کے ساتھی تیزی سے تیار ہور ہے تھے۔ مشکل سے پانچ منٹ میں وہ ممل ڈریس آپ ہو چکے تھے اور اپنے ہتھیار سنجال چکے ہتے۔ تیار ہوتے ہی وہ تیزی ہے باہرآئے جہاں ایک بڑے سائز کی بندوین ان کی منتظر ھی۔ایک درجن افراداس کے پچھلے جھے میں آگئے۔وین تکلی تو اس کے ساتھ دوگا ڑیاں اور تھیں۔ وین میں وسیم بھی تھا۔سعدنے اس سے بوچھا۔ 'مشن کیا ہےسر؟'

" وارالحکومت کی ایک عمارت میں دہشت کردوں کی موجود کی کی اطلاع ہے۔' وہیم نے اپنا پیتول چیک کرتے موے کہا۔ " بولیس علاقے کا محاصرہ کررہی ہے اور جمیں عمارت میں کارروائی کرئی ہے۔"

بیں منٹ بعد البیتل یونٹ کی گاڑیاں ایک زیر تعمیر مکان کےسامنے رکیں۔ کوھی کا احاط ممل تھا اور اس پر کیٹ مجھی لگا ہوا تھا۔ وین کا دروازہ کھلتے ہی ایجیش یونٹ کے ار کان نکل کر کو تھی کے احاطے کے ساتھ پھیلنے گئے۔سعداور باسط آ مے عقے، انہوں نے فولادی کیٹ چیک کیا، وہ اندر ے بند تھا۔ بیرخاصا مضبوط فولا دی دروازہ تھا۔ باسط نے سعد کو اشارہ کیا تو اس نے ہتھوڑی اور پھینی سنجالی۔ باسط آ مے آیا اور ایک درمیانے سائز کی باڈی اسپر ہے جیسی بوتل تكال كرخلا سے اندرموجود كندى كى سلاخ پر اسرے كرنے لگا۔ پیر مائع نائیٹروجن تھی جومنی ایک سوائی ڈ کری سیٹی کریڈ یر مانع ہوجاتی ہے۔اس نے دس سیکنڈ اسپرے کیااور پیھیے ہث کیا۔ سعد نے چھین سلاخ پر رکھ کر ہتموڑی ماری اور سلاخ ملکی کی آواز سے ٹوٹ منی۔ ماتع نائیروجن نے دھات کی لیک ختم کر کے اسے سخت کر دیا اور وہ ایک ہی چوٹ میں ٹوٹ کئے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر کھے تھے اورفوراً ہی عمارت کی طرف سے فائر آیا تھا۔

تا ممل تھی اور اس کی بیرونی و بواروں کا پلاستر بھی تہیں ہوا تھا۔البتہاس کے کرو جارو بواری اور فرنیٹ پرمنبوط فولا دی میث موجود تھا۔ ہارن پر کیٹ کھلا اور ٹیکسی اندر داخل ہو مجى۔ احاطے میں جابہ جالعمیراتی ملیا بھراہوا تھا اور یہاں بحل بھی مبیں تھی کیونکہ اندر مٹی کے تیل کے لیپ روش تھے۔ محیث کھولنے والا ایک باریش نو جوان تھا۔اندرای کی طرح باریش اور شلوار قیص وا کے تین نوجوان اور تھے۔ وہ کرم جوشی سے گائیر، سور ما اور فیسی ڈرائیور سے ملے جس کا نام بيدارشاه لياجار باتقا ممروه سور مااورشير بازكاجم وطن تقااور اس كا اصل نام بدري ديو وندر تها\_ البته باقي جار توجوان مقامی شے اور وہ پہلی باران سے مل رہے ہتے مکران کے اندازے لگ رہاتھا کہ ہیں شیر باز اینڈیارٹی سے متعارف كراديا كميا تفا \_كيث كھولنے والے نوجوان اسلم حميد نے كرم جوتی ہے کہا۔

"برادرہم شکر گزار ہیں کہتم لوگ اتنی دورے ہماری مدد کوآئے ہو۔"

" كيونكه جارا مقصد ايك ہے۔" كائكر نے معنى خيز انداز میں کہا۔ "ایخ دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان

وہ کوشی کے ایک کمرے میں آئے جے کی قدرصاف كرك ربائش كے قابل بنا ليا حميا تھا۔ ايك ليب اس مرے میں بھی روش تھا۔ وہاں دیوار کے ساتھ اسلحہ یوں سجا ہوا تھا جیسے زیر تعمیر مکان میں اوز ارر کھے گئے ہوں۔ان كے ياس پستولوں سے لے كر خود كار راتفليس إور مبلك شاث محنوں کے ساتھ مینڈ کر مینیڈ اور بارودی اسلس بھی عیں ۔ان کواڑانے کے لیے ڈیٹونیٹر اور بیٹریاں بھی تھیں ۔ گائیر نے دلچیں سے ان سب چیزوں کو دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا۔ " تیاری واقعی مل ہے۔

"منصوبه کیاہے؟" اسلم کے ساتھی تعیم نے پوچھا۔ گائیر نے ایک بڑا نقشہ نکال کر فرش پر پھیلا یا اور لیب اس کے نزویک لے آیا۔ نقشہ ایک بڑے احاطے کا تھا۔اس میں عمارتیں تھیں ،میدان تھے اور باغ تھے۔گائیکر نے ایک کلیر کی طرف اشارہ کیا۔" ہم یہاں سے اندر داخل

اسلم اور اس کے ساتھی دلچیں سے نقشہ و کیے رہے تھے۔ایک نے بوجھا۔" بیکیا ہے؟"
"برساتی نالا ہے۔اے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئ ہ مر مارے لیے متلہ نہیں ہے۔" کائیرنے کہا۔" ہم

جاسوسى دانجست - 24 اپريل 2016ء 

چینل پر یابندی نے میڈیا کو مخاط کر دیا تھا اور اس لیے پھر کسی نے غیر ذیتے واری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ سعد خبر دیکھ رہا تھا کہ واش روم سے فرحت باہر آئی اور اس نے تھی آواز میں کہا۔ ' پلیز اسے بند کردیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں میں کہا۔ '

ہے۔ سعدنے ٹی وی آف کر دیا اور فکر مندی سے بولا۔ دو کوئی مسئلہ ہے؟"

و المبین بین ستی اور تھکن محسوس کردہی ہوں۔' ''تم آرام کرو۔ بین ناشا بنا تا ہوں۔' سعد نے اٹھ کرواش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ بین منٹ بعدوہ ٹرے بین ناشا سجائے بیڈروم بین آیا تو فرحت اپنی آتھ کی بین پنسل سے ایک بچ کا چرہ بنارہی تھی جو چرے پر مشکرا سٹ اور شوخی سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے ٹرے رکھ کرا تھے بک دیکھی۔'' ہمارا بیٹا ایسا ہی ہوگا انشا اللہ۔'' رکھ کرا تھے بک دیکھی۔'' ہمارا بیٹا ایسا ہی ہوگا انشا اللہ۔'' مکمل کرتے ہوئے کہا۔

''وہ کیا ہے گار تواس پر مخصر ہوگا۔'' فرحت نے انکی کب اور پنسل سا 'مڈ دراز پر رکھ دی۔'' بچہوہ بٹنا جس کا گھر میں اسے ماحول دیا جائے اور میں اسے ماحول دوں گی۔''

"آرٹسٹ ہونا گری بات نہیں ہے مگر فی الحال اس ملک کوایے جوانوں کی ضرورت ہے جواس کا مضبوط بازو بنیں اور اس کی طرف بڑھنے والے ہر دھمن ہاتھ کو تو ڑ دیں۔"

" " " میں امن اور امن سے پیار کرنے والوں کی ضرورت ہے۔"

" " " مرامن اورامن سے بیار کرنے والے لوگ ہی ہیں۔ " سعد نے بقین سے کہا۔ " گر بدستی سے ہم پچھالی الجمنوں میں پڑھے ہیں جن سے لکانازیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکمران کیسو ہوجا بی اوروہ بڑی حد تک ہو تھے اگر ہمارے حکمران کیسو ہوجا بی اوروہ بڑی حد تک ہو تھے ہیں توان سے نمٹنازیادہ مشکل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے وہ از لی دخمن اور حریف ہیں جواس صورت حال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ مسلسل ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت میں۔ "

فرحت ال منتق نبیل تقی در تشدد کو مجمی تشدد سے ختم نبیل کی استعال ہی وکر جوابی قوت کا استعال ہی

البیش بون کے ارکان تیزی سے پھیلنے گئے۔ وہ مختلف اور کی سے پھیلنے گئے۔ وہ مختلف اور کی سے جوابی فائر تک کررہے تھے۔ پھر کوشی کی عقبی دیوار دھا کا خیز مواد سے کرا کر انہیشل یونٹ کے دوسرے افراداندر داخل ہوئے اور شدید مقابلے کے بعد بالآخر انہوں نے اندر موجود نسف ورجن سے زیادہ افراد کو ہلاک اور شدید زخمی کردیا۔ آئیشل یونٹ کے ایک فرد ماجد کو کو لی لئی تھی اور اسے ابتدائی جی ایدا سی اور اسے باتدائی جی ایدا سے جار مارے موانہ کردیا گئے تھے اور تین شدید زخمی شے سے باز اور کی بارودی مواد برآ مد ہوا تھا۔ ویم اور اس کے ساتھی مارے جانے والے چار افراد کا معائد کر رہے تھے۔ ان کے باس سے مواد برآ مد ہوا تھا۔ ویم اور اس کے ساتھی مارے جانے والے چار افراد کا معائد کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے مواد برآ مد ہوا تھا۔ ویم اور اس کے ساتھی مارے باس کے باس سے کے ساتھ دیکی گئی ۔ ان کے کے ساتھ دیکی کرتا ہوں نے سارے موبائل ایک دئی بم کے ساتھ دیکی کرتا ہی کردیے سے دیم نے کہا۔

'' بیہ مقامی لگ رہے ہیں۔ ان کے فتگر پرنٹس اور تصاویرریکارڈ چیک کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا۔''

اب باتی کام پولیس کا تھا اور مشکل سے ڈیڑھ کھنے
بعدوہ واپس جارہ شھے۔ سے کے چار بہتے تک سعدواپس
اپار شمنٹ پہنے کی اتھا اور جب وہ فرحت کے برابر میں لیٹا تو
اس نے کروٹ لے کراس سے رخ پھیرلیا تھا۔ سعد تھکا ہوا
تھا مگر اسے خاصی دیر سے نیند آئی۔ سے اس کی آگھ کھل
توفرحت بیڈ پرنہیں تھی۔ وہ واش روم میں تھی۔ اس نے
مھڑی دیکسی دس نے چکے تھے۔ سعد نے کروٹ لے کر
ریموٹ اٹھا یا اور بیڈروم میں موجود چھوٹا ایل ای ڈی ٹی وی
آن کردیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق رات کے آپریش
ان کردیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق رات کے آپریش
کے بارے میں خبر مختلف چینلز سے آربی تھی۔ خبر کھل طور پر
اپریس اور وزارت وا خلہ کی طرف سے جاری ہوئی تھی اور
کے بارے میں خبر مختلف چینلز سے آب تی تھی۔ خبر کھل طور پر
مارے جانے والے افراد کی فوٹیج بھی انہوں نے بی جاری
کی تھی۔ تصویروں کے ساتھ عوام سے اپیل بھی تھی کہ آگروہ
کی تھی۔ تصویروں کے ساتھ عوام سے اپیل بھی تھی کہ آگروہ
کی تارہے کی بارے میں پچھ جانے ہیں تو حکومت کو اطلاع

زخیوں کو بخت پہرے ہیں اسپتال میں رکھا کیا تھا اور فی الحال ان کی حالت الی نہیں تھی کہ ان سے کسی قشم کی افغیش کی جاتی ہے۔۔۔۔ سرکار کے بیان کے مطابق اس آپریشن میں اس کے آپیش یونٹ نے حصہ لیا تھا اور اصل آپریشن میں اس کے آپیش یونٹ نے حصہ لیا تھا اور اصل آپریشن اس یونٹ نے کامیائی سے کمل کیا۔ آپریشن کے آپریشن کے وردان یونٹ کا ایک رکن زخمی ہوا تھا گر اس کی حالت خطر سے سے باہر تھی۔ ماجد کا نام یا تصویر نہیں آئی تھی۔ ایک

جاسوسى دائجسك 25 اپريل 2016ء

READING

تک ہوتی تھی اور وہ ڈ ھائی ہے تھر سے نکل جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر پکن میں آئی۔ ایں نے اپنے لیے چند سینڈ و چز تیار کیے براسے بحوک نہیں تھی لیکن اسٹی ٹیوٹ میں اسے لازمی بھوک لکتی۔اگر چہوہاں کیفے ٹیریا تھا مگرفرحت اینے ہاتھ کی بی چیز کھا تا پند کرئی تھی۔اس نے سینڈو چرز ایک شاپر میں لپیٹ کراہے بڑے سائز کے دینڈ بیگ میں رکھ لیے اور جانے کی تیاری کرنے تلی۔

غفور احمد البيتل يونث كے انجارج تھے اور وہى اس یونٹ کے خالق بھی تھے۔ان کا شار بیوروکر کی کے مختی اور قابل افسران میں ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو الجھی حکومتوں میں استعال کیے جاتے ہتھے اور کریٹ حكران انہيں ايك طرف بٹھا ديتے تھے۔صلہ انہيں كى سے میں ماتا تھا اور وہ اپنی مدت ملازمت بوری کرکے رخصت ہوجاتے تھے۔آج سے تک البیں ایک بڑے مسئلے کا سامنا تھا کہ انجیشل یونٹ کے آپریشن میں ماری جانے والی عورت کے کیس پر کیا ایکشن لیں۔ جب انہوں نے پیہ یونٹ تشکیل دیا تب ہی ہے بہت ہے محکمے اور ان کے ذاتی حریف ان کی ٹا تک تھینچنے میں مصروف تھے۔ انگیتل یونٹ نے مختفر عرصے میں اپنی افادیت ثابت کر دی تھی اور ان کے حریف اب تک کوئی ایسا نقطم تلاش تبیس کرسکے ہے جے ان کے خلاف استعال کر سکتے ۔ حمریہ نقطہ اب مل حمیا تھا۔ وزیر صاحب جواب تک غفور صاحب کے مداح رہے متھے کل کی ميثنگ ميں ان كالہجہ بدلا ہوا تھا اور انہوں پوچھا تھا كەغفور صاحب نے اس غفلت کے ذیتے دار اہلکار کے خلاف کیا کارروانی کی تھی۔

دوسرامسكم وفتررواتى سے پہلےسائے آیا۔شامیرا عرف تمی ان کی اکلوتی بیٹی تھی اس کے علاوہ چھے بیٹے ہتھے۔ اس کیے تھی کی اہمیت واقعے تھی۔ تھی کرا فک اینڈ اپنی میشن کے ڈکری پروگرام میں داخل تھی۔ مگر چھے عرصے ہے آرٹ كى اضافى كلاسر كے ربى تھى۔اس كے خيال بيس اس نے اتنا كجهسيكه ليانها كهاب وه خود پينٽنگ كرسكتي تھي اوراس كا مطالبہ تھا کہ اسے گھر میں اسٹوڈیو بنا کر دیا جائے۔غفور صاحب کوکوئی اعتراض نہیں تھا تکرشی کی ماں اور بھائیوں کو اعتراض تھا۔ ناشتے کی میز پر بیدمئلہ وجیز فساد بنا تھا اور انبیں لگ رہا تھا کہ رات کا ڈ ٹرجی ای کی نذر ہوجائے گا۔ دفتر آنے کے بعدانہوں نے مسئلہ ذہن سے جھٹک دیا اور وسيم كى بيجى ريورث كامعائدكيا-اكرجهوسيم في في قارى

فرحت نے ناشا عمل کیا تو سعد اپنے کیے بنانے چلا کیا۔ آج اس کی آف تھی۔ رات کے وقت کی مسم کی ڈیونی کے بعد اگلاون آف شار ہوتا تھا بہشرط کہ کوئی اور ا مرجمتی نہ پیش آئے۔اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سارا دن آرام كرے گا۔ چائے كروه في وى لاؤ كج يس آيا اور ایک طرف رکھا ہوا لیپ ٹاپ اٹھالیا۔ وہ سرچنگ اور براؤزتك كرر باتفاكه باسطى كال آئى۔ وہ دفتر ميں تفااور اس نے بتایا کہ مارے جانے اور کر فلّار ہونے والے افراو خطرنا ك قسم كے دہشت كرد تھے اوروہ كى بڑى كارروائى كا منصوبہ بنا کراس ویران کو تھی میں رہ رہے ہتھے۔انہوں نے کو کھی کے چوکیدار کو پہلے رقم کے عوض خریدا تھا اور جب اس بران کی اصلیت کھی تو انہوں نے اے مار کر وہیں کو تھی میں دفن کردیا تھا۔وہاں سے چھے نقشے اورالی چیزیں ملی تھیں جن ہے حملے کیے لیے چنے مقامات کی نشان دہی ہور ہی تھی اور ان میں چھیلی ادار ہے بھی شامل تھے۔

سعدسوج رباتھا کہ وہ کیسےلوگ ہیں جواپنی ہی تسل کو فتم کرنے پر تلے ہوئے تھے اور ان دشمنوں ہے ہاتھ ملا رہے ہتھے جن کی دھمنی روزِ روشن کی طرح واضح تھی۔جنہوں نے بیا کہدکر ہتھیا را ٹھائے تتھے کہ حکمران دشمنوں سے ل کیے ہیں اور اب وہ ان ہی دشمنوں کی مدد سے اس ملک وقوم کی جڑیں کھو کھلی کررہے تھے۔ان کے پاس کیا جواز تھا سعد جیسا محص بھی اس کا انداز وجیس کرسکتا تھا جس کا آئے دن ان لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ دوسری باربیل بھی تو وہ چونکا اور اس نے موبائل ویکھا۔ وسیم کال کررہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو وسیم نے کہا۔''ایک بیج عفور احمہ صاحب نے مہیں طلب کیا ہے۔"

"میں کی جاؤں گا۔" سعد نے کہا اور کال کاث دی۔بارہ بے اٹھ كرسعدنے تيارى شروع كى تو آرام كرنى فرحت نے پوچھا۔

"آج توجهني بوني چاہے؟" " الم چھٹی ہے کیلن عفور صاحب نے بلایا ہے۔" قرحت نے اسے غور سے دیکھا۔''وہی ماری جانے والى عورت كامعامله ب\_"

"شايد-"سعد نے سر ہلایا۔"امکان ہے کہ مجھ پر چارج کے گا اور ہوسکتا ہے کہ تمہاری خواہش یوں پوری ہو

فرحت مجه كبنا جامتي تقي مكرسعد بابرنكل كميا تقاروه محرى سائس لے كرره كئى۔اس كى كلاس تين سے چار ك

جاسوسى دائجسىد، 26 مايريل 2016ء

فرحت تیار تھی جب سعد کی کال آئی اور اس سے
ہات کر کے وہ اپار منٹ سے نکل آئی۔ دن میں اتن سردی
خبیں تھی گرسورج ڈھلتے ہی درجہ حرارت کرجاتا تھا اس لیے
اس نے اس نے بیک میں شال بھی رکھ کی تھی۔ ابھی اس نے
سادہ چادر کی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے وہ خود کو اس طرح
ڈھک لیتی تھی۔ خوش قسمتی سے اسٹاب پر آتے ہی بس
آگئی۔ اس کی مجبوری تھی بہاں رکھے نہیں چلتے تھے اور چلتے
بھی تو اپنی حالت کے پش نظر وہ ان میں نہیں بیٹھ تھی اور
سیسی میں وہ اکیے نہیں بیٹھ تی تھی۔ اس لیے بس سے آتا جاتا
کی میں وہ اکیے نہیں بیٹھ تھی۔ اس کے بس سے آتا جاتا
سانی ہوگئی تھی۔ اپار شمنٹ سے نکل کرمشکل سے ہیں گز
سیدل جاتا پڑتا تھا۔ چاتا اس کی اور ہونے والے بیچ کی
پیدل جاتا پڑتا تھا۔ چاتا اس کی اور ہونے والے بیچ کی

صحت کے لیے اچھا تھا اس کیے اسے محسوس مبیں ہوتا تھا۔ انسٹی میوٹ عام طور سے ڈھائی بیجے تک خالی ہوجاتا تفااورو ہاں صرف وہی طلبااورا سٹاف رہ جاتا تھا جنہیں کوئی خاص کام ہوتا تھا۔ تمریمام طور ہے صرف فرحت اوراس کے طلبا ہوتے ہے۔ اکثی فیوٹ کا ایڈ منشریٹو اسٹاف مجی ساڑھے تین بجے تک چھٹی کر چکا ہوتا تھا اور اس کے بعد صرف گارڈز رہ جاتے تھے۔ فرحت مرکزی بلڈنگ کی د وسری منزل پر واقع ایک جھوٹے آڈیٹوریم میں کلاس کیتی تھی۔کلاس کے کیے سیٹ لگا نا اور اسے واپس رکھنا طلبا کی ذمتے داری تھی۔ جب تک وہ کلاس میں چیچی سیٹ لگایا جا چکا ہوتا تھا۔طلبا کی کل تعداد بارہ تھی ،اس میں سات لڑ کیاں اور پانچ کڑے تھے۔وہ سب اپنی میشن اینڈ کرا فک آرٹ ك يروكرام ي عقد فرحت كى ان س اليمى اندر اسٹینڈنگ ہوئی تھی ، وہ سب اس سے بے تکلف بھی تھے اور اس كا احرام بھى كرتے تھے۔ جب اس نے بتايا كہوہ چھٹیوں پر جا رہی ہے اور اب جار مہینے بعد آئے کی تو وہ افسردہ ہو کئے تھے۔فرحت کی کلاس ان کی ڈگری کا حصہ نبیں تھی، یہ ان کی ذاتی صلاحیتوں کو تکھارنے اور یالش كرنے كے ليے كى - اس ليے اس كے جانے سے البيس و یسے نقصان نہیں ہوتا مگر وہ اسے اور اس کی کلاس کومس

فرحت میث سے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ پارکنگ کا بیشتر حصہ خالی ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں کچھ طلبا اور اسٹاف کے ممبر نظر آرہے تھے۔ کچھ دیر میں یہ بھی چلے جاتے۔ طویل روش پر چلتے ہوئے وہ مرکزی بلڈنگ تک تبول کی تھی مگرر پورٹ سے مطالعے سے انہیں اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ عملی غفلت کس کی تھی؟ انہوں نے وسیم سے کہا کہ وہ سعد کے ساتھ ایک بہتے ان کے دفتر میں ان سے ملے۔ ایک بہتے وہ دونوں غفور صاحب کے سامنے تقے۔

سعد نے ان کے تیکھے سوالوں کے جوابات سکون سے دیے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ایک غیر متعلق عورت ماری کئی اسے کرنا ہے گئی گراس نے وہی کیا جو اس صورت حال بیں اسے کرنا چاہیے تھا۔ اسپیشل یونٹ کے ارکان کی بنیادی تربیت بیں شامل تھا کہ پہلے اپنی حفاظت یقینی بنائیں۔ اس نے اس اسول پر عمل کیا تھا۔ اگر دی بم ان پر بھینک ویا جا تا تو اس کے اور باسط کے بچنے کا امکان کم تھا۔ گر عفور صاحب کے موڈ سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی وضاحت تبول نہیں کرر ہے موڈ سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی وضاحت تبول نہیں کرر ہے سے ۔ انہوں نے کہا۔ و عورت کی شاخت سامنے آنے تک موڈ کے انہوں نے کہا۔ و عورت کی شاخت سامنے آنے تک جارہا ہے۔ تم دفتر تک محدود رہو گے۔ ''

''لین سر۔' سعد نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اور وہیم والی جارہ سعد جاتا تھا کہ وہیم نے ممکن حد تک اس کا ساتھ دیا ہوگا گرغفور صاحب کے سامنے وہ بھی مجبور تھا۔ سعد کا موڈ خراب تھا اور وہ اس موڈ کے ساتھ گھر جانا شیاں چاہتا تھا اس لیے اس نے مناسب سجھا کہ وہیم کے ساتھ دفتر چلا جائے اور پچھ وفت وہاں گزارے۔ جب وہ بہتر محسوس کرتا تو گھر جاسکتا تھا۔ دفتر پہنچ کر وہیم نے اسے بہتر محسوس کرتا تو گھر جاسکتا تھا۔ دفتر پہنچ کر وہیم نے اسے باقاعدہ آرڈردیا کہ وہ ایکٹوڈیوٹی سے ہٹادیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تھے گرکی نے منہ سے کہ اسلے اور یو نیفارم کٹ والے لاکر کی چابی لے لی گئی کئی سے اسلے اور یو نیفارم کٹ والے لاکر کی چابی لے لی گئی سے اسلے اور یو نیفارم کٹ والے لاکر کی چابی اور ہاتھ ملایا گئی۔ اس کے ساتھ تھے گرکی نے منہ سے کہ خیریں کہا۔ انہوں نے صرف اس کا شانہ تھیکا اور ہاتھ ملایا گئا۔ پہنے کر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی۔ نی بال سے باہر آگر اس نے فرحت کوکال کی اور اسے اطلاع دی کے اسے باہر آگر کوٹ کی طرح میز پر ہوں۔''

فرحت کچھ دیر خاموش رہی پھراس نے کہا۔''اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچھے اصل خوشی اس وقت ہو گی جب آپ میری اور ہمارے ہونے والے بچے کی خاطر میرجاب چھوڑ دیں ہے۔''

"جہال تک جاب کی بات ہے تو اسے تقریباً ختم مجھو۔"معدنے کہااور کال کا ف دی۔

444

جاسوسى دائجست - 27 اپريل 2016ء

www.Paksociety.com

جانا کہ انسان کس طرح اس سے منسلک ہوجاتا ہے۔ یہ کس طرح آپ کے زندہ وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور تب میں نے جانا کہ آرٹ ہوتا کیا ہے۔ یہ سب مجھے میڈم فرحت نے سکھایا۔''

جب فرحت کی باری آئی تو مارے جذبات کے چند کھے کے لیے اس ہے بولائیس کیا تھا۔ پھراس نے اپنے آنسوصاف کیے اور کہنے لگی۔ "جب میں نے وقت گزاری كے ليے يہاں ايك كلاس ليما شروع كي، تب ميرے ليے مجھی سب کچھ بے جان اور ڈل تھا۔ میں مجھتی تھی کہ جس طرح میں نے آرٹ کواس کی حمرائیوں کے ساتھ پڑھا اور سکھا ہے شایداہے میں آئے آپ لوگوں کوایسے متعل نہ کرسکوں۔ كميبوثر آرث ميرے ليے روبوث ورك كى طرح ہے اس میں جذبات اور احساسات کا دخل نہیں ہوتا ہے اور میں اس ے منسلک طلبا کوہمی ایسا ہی جھتی تھی مگر جب میرا آپ سے تعلق بنااور میں نے آپ کوسکھانا شروع کیا تو بچھے بتا چلا کہ بہت ی چیزیں الی ہیں جو میں آپ سے سیکھ سکتی ہوں اور میں نے سیمی ہیں۔آج آٹھ مہینے بعد جب میں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے آپ سے دور جا رہی ہوں تو میں یقین سے کہملی ہوں کہ میں پہلے سے زیادہ یا صلاحیت اور باخبرآرث نيچر مول-"

وہ واپس کری پرآئی توسب تالیاں بجانے گئے۔ پھر الرکیوں نے اسے گھرلیا اور لڑکوں سے درخواست کی وہ کچھ دیر کے لیے کاس سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہ میڈم سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے منع کیا گر لڑکیاں آج بہت شریر اور شوخ ہورہی تھیں۔ انہوں نے لڑکیاں آج بہت شریر اور شوخ ہورہی تھیں۔ انہوں نے لڑکوں کو کلاس سے نکال کر دم لیا اور پھر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اکثر سوال ایسے تھے کہ وہ جواب دیتے ہوئے اگر مارہی تھی۔ وس منٹ بعداس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہوئے شرمارہی تھی۔ وس منٹ بعداس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہوئے شرمارہی تھی۔ وس منٹ بعداس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ دی۔ اس بتم سب فری ہوتی جارہی ہو۔ لڑکوں کو واپس بلا

چار بجنے والے تھے۔فرحت نے کہا کہ درواز ہ کھول دیا جائے کیونکہ اب چھٹی کا وفت قریب آگیا تھا۔ کا کہ کا کہ کا

غیاث اور مراد اسٹی فیوٹ کے سیکیورٹی گارڈ زیس شامل ہتھ۔ دن کے وقت یہاں ایک درجن اور اس کے بعد چار چارسیکیورٹی گارڈ زاگلی منح تک دوشفٹوں میں ڈیوٹی دیتے ہتھ۔ ان میں سے ایک آمد ورفت کے کیٹ پر ہوتا تھا۔ دوسرا بڑا گیٹ چار ہے بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے آئی۔ اس کے سامنے والے بڑے باغ میں درختوں اور
پودوں پرخزاں چھارہی تھی۔ اسے سعد کی بات یاد آئی کہ
خزاں بہار کا آغاز ہوتی ہے۔ پھر اسے سعد کی کال یاد آئی
اوراس نے اندر ہو جوسامحسوس کیا۔ اس نے بھی تہیں چاہا کہ
سعد کے ساتھ ایسا ہو۔ اسے ملنے والی سز اکاس کر فرحت کو
دکھ ہوا تھا۔ گرستد کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جنار ہا ہوکہ وہ
اسے خوش ہی جھتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر عمارت میں
داخل ہوئی تو اسے ریسینیش پر مسزصد لیلی نظر آئی ہی، وہ چھٹی
داخل ہوئی تو اسے ریسینیش پر مسزصد لیلی نظر آئی ہی، وہ چھٹی
داخل ہوئی تو اسے ریسینیش پر مسزصد لیلی نظر آئی ہی، وہ تھٹی
کی تیاری کر رہی تھیں۔ ان سے سلام دعا کر کے وہ آگے
دومز سے عبور کر کے وہ بلڈنگ کے عقبی صبے میں آئی۔
رومز سے عبور کر کے وہ بلڈنگ کے عقبی صبے میں آئی۔
آڈیٹور یم ای جسے میں تھا۔ وہ سیڑھی سے او بر آئی اور کلاس
میں داخل ہوئی تو وہاں خلاف تو قع تار کی تھی۔ وہ شنگ
میں داخل ہوئی تو وہاں خلاف تو قع تار کی تھی۔ وہ شنگ
اس نے کہا۔

''ہیلو، کوئی یہاں ہے؟'' ''کسا

''ہاں ہے۔''کسی نے زور سے کہااورا چا تک کلاس میں روشنی ہوگئی۔ تمام طلبا وہاں موجود تھے اور انہوں نے ایک میزسجار کھی تھی۔جس پر کیک اور ریفریشمنٹ کا سامان تھا۔فرحت نے جیرت ہے کہا۔'' یہ کیا؟''

'' سیمی فیرویل پارتی۔''شمی نے شوقی ہے کہا۔''اس اميد كے ساتھ كەآپ چارمىينے بعدوالى آجائي كى۔" "جی اور اینے بے بی میں کھو کر ہمیں بھولیں گی تہیں۔'' فروز اں یو ٹی تو وہ جھینپ کئی۔ پھرطلبا کے اصرار پر اس نے کیک کاٹا۔ کھانے یہنے کا دور چلتا رہا۔ پھر تھی نے تجویز پیش کی کہ وہ سب باری باری بتائیں کے کہ انہوں نے اپنی تیچرے کیا سیکھا تھا۔ایک کری کوڈ انس تصور کرلیا میا اورسب باری باری اس پرآ کرفرحت کے بارے میں اہنے تا ثرات اور جذبات بیان کرنے لگے۔ اگر چے فرحت ان سے بے تکلف تھی اور وہ روایتی ٹیچرز کی طرح ظلیا ہے فاصلے کی قائل نہیں تھی۔ تمراہیے بیاندازہ نہیں تھا کہوہ ان کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔وہ اس کے بارے میں اسے ولی جذبات بیان کرتے ہوئے اسے خراج محسین پیش کررے ہے۔خاص طور سے حمی نے اسے بہت ُسراہا تھا۔ ''جب میں نے اپنی میشن اور کرافکس کا انتخاب کیا تھا تو دمیں کے باوجود سمرے کیے ایک بے جان ڈکری تھی۔ میں جو کمپیوٹر پر کرئی تھی وہ میر ہے اندر ذرا بھی ہچل

جاسوسى دائجسك \_28 اپريل 2016ء

جیس محاتا تھا۔ مرجب میں نے یہاں ملی آرث سیما اور

رُيِّر دبانے كى حرت ليے دنيا سے رخصت ہو كيا۔

یا نجوں اوے باہر کیلری میں تھے اور آپس میں مسی مذاق کررہے ہتے۔ یا نجوں کا تعلق پوش تھرانوں سے تھااور وہ آپس میں دوست جسی ہتے۔ کیلری مرکزی عمارت کے عقبی صے میں می ، یہاں ہے سامنے جمنازیم اور اس کے واليس طرف عقبي باغ دكھائي دے رہا تھا۔ باغ كے وسط ے برسانی تالا کزرر ہاتھا۔عام طورے پیخشک رہتا تھااور صرف بارش کے دنوں میں اس میں یائی آتا تھا۔ان میں ہے شہریار تا می لڑ کاغورے تا لے کی سمت و مکھد ہا تھا۔ آس یاس درخت ہے اور منظرا تنا واسے نہیں تھا۔ یہ نالا مرکزی عمارت کی وائیس طرف ہے ہوتا ہوا سامنے والے باغ کے وسط ہے گزرتا ہوا اسٹی ٹیوٹ کے احاطے سے باہر چلا جاتا تفا۔اجا تک شہریارنے کہا۔" وہ کیا ہے، تالے میں ویکھو۔" " كوني عمر مجه نظرة كيا كيا؟"اسد نامي لؤكا بولا - عمر جب انہوں نے غور ہے دیکھا تو انہیں فوراً سلینی کا احساس ہوگیا۔ نالے میں کم ہے کم جاریا جے سے افراد تھے اور وہ آمے بڑھ رہے ہے۔ اس بلندی سے وہ صاف نظر جیں آرے تھے مرجتی بھی جھلکیاں تھیں ان میں ان کے جھیار صاف دکھائی وے رہے تھے۔ عمار نامی لڑکے نے کہا۔

" کربرے ہمیں فوری بہاں سے تکلنا ہوگا۔" ملك ميں ایسے كئ وا تعات ہو سے تھے جب مجرموں اور دہشت کردول نے مخصوص مقاصد کے تحت تعلیمی اداروں پر حملے کیے اور وہال مل عام کیا۔اس کیے وہ فوری ہوشیار ہو گئے۔شہریار نے کہا۔" بہیں او کیوں کو لے کر فوري لكلنا موگا-"

وہ کلاس کی طرف کیلے تھے۔ ای وقت حمی نے دروازہ کھولا تھا اور وہ اندر کھیے تو ان کے انداز سے فرحت کو گڑبڑ کا اندازہ ہوا تھا۔اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ "كيا موا؟"

"برساتی تالے سے پھے کے لوگ اندرآئے ہیں اور وہ ای طرف آرہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آئیں ہمیں یہاں سے تکل جاتا ہوگا۔ "اسدنے تیزی سے کہا۔ "اندازے وہ دہشت کردلگ رہے ہیں۔" شہریار بولا۔ یہ سنتے ہی وہاں دہشت پھیل گئی تھی خاص طور سے لڑ کیاں خوفز دہ نظر آنے لگی تھیں۔

''حلدی نکلویهاں ہے۔'' فرحت نے کہااوروہ سب ینے کی طرف لیے۔الوکیاں اوراؤ کے بھاگ رہے تھے مر

بعد صرف ایک کیث به وقت مضرورت محولا جاتا تھا۔ باتی تین گارڈز اندراحاطے میں تھومتے پھرتے اور عمارتوں کو چیک کرتے رہتے تھے۔ عمارتوں میں الارم تھے جو کسی بھی مداخلت کی صورت میں نج جاتے ہتھے۔ان جاروں کا آپس میں واکی ٹاک ہے رابطہ ہوتا تھا۔ پہلی شفٹ رات بارہ یج حتم ہوئی تھی اور دوسرے گارڈ زآجاتے سے ۔ جع آ تھ بج دن کی شفٹ شروع ہوئی تھی اور اس میں ایک درجن گارڈ ز ہوتے تھے۔غیاث اور مراد اس وقت اسٹی فیوٹ کے احاطے کاعقبی حصدد میدرہے ہتھ۔

يهال سے ايك برساني تالا إحاطے ميں داخل موتا تھا اوران کی ذیتے دار یوں میں اے مسل چیک کرتے رہنا شامل تھا۔ تالاتقریباً پندرہ فٹ کہرااور پیس فٹ چوڑ ہتھا۔ استی فیوٹ کی حدیث اس کے کنارے پھر لگا کر پختہ کیے کئے تھے۔ کی کوحادثانی طور پراس میں ہے کرنے ہے بچانے کے لیے چارفٹ او کی ریانگ لگائی من سی تالے کے ساتھ یاتھ وے بھی تھا۔ وہ اس پر چلتے ہوئے و تف وقفے سے تالے میں جھا تک رہے تھے۔ایک بارمرادنے تالے میں جما نکا تواہے جھٹکا لگا اور وہ اوندھے مندریکٹک پر كرا تفا غياث اس ب ذرا فاصلے پر تفاوہ اس كى طرف ليكا اوراسے سنجالنے کی کوشش کی ۔ مگر مراد کرتا جار ہاتھا۔اے سنجالنے کی کوشش میں غیاث ریانگ کے یاس میا تھا کہ ٹھک کی آواز آئی اور کوئی چیز اس کے پہلو کو چیرتی ہوئی جسم ميں اتر کئ تھی۔

وہ مراد کوچھوڑ کرینچے کرااوراذیت کو برداشت کر کے اس نے اپنا پہلوشولا۔اس کا ہاتھ خون سے بھر کمیا تھا۔اس نے لرزتے ہاتھ سے اپناوا کی ٹاکی نکالنے کی کوشش کی مکروہ بیلٹ یاؤج میں بندتھا۔وہ کوشش کے یاوجوداس کا بٹن تہیں کھول یار ہاتھا۔اجاتک نالے کی طرف سے آہٹ ہوتی۔ ایسالگا کہ کوئی او پرآر ہاتھا۔غیات نے واکی ٹاکی نکالنے کا ارادہ ترک کر کے ایک شاف کن شانے سے اتار نے کی کوشش کی۔ مگر بدسمتی ہے وہ اس زاویے سے گرا تھا کہ شاہیے کن اس کے جسم تلے دب کررہ کئ تھی اور وہ تکل نہیں یا ر بی تھی۔ بہمشکل اس نے شائ کن کا دستہ کرپ کیا اور اس كا شريم منو لنے لگا۔اس نے محسوس كرليا تھا كدوہ شايث كن مبیں نکال سکےگا۔اس کی توانائی تیزی ہے کم ہور ہی تھی۔وہ فائر کرے دوسروں کو خردار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ شائ کن کا ٹریگر دیا تا نالے سے ایک ہاتھ تمود ارہواجس میں کمی تال والا پستول تھا۔اس ہے ایک فائر ہوا اور غیاث

جاسوسى دَا تُجسك 29 ما اپريل 2016ء

Madifon

" -- ----

فرحت ِ ا<sub>م</sub>ی حالت کے پیش نظر ایک حد سے زیادہ تیز نہیر بھاگ سکتی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں تک جیجی تو لڑ کے اور لركيال رابداري مين آمے جانيے تھے۔ پھرتمي كواحساس موا اوروہ پلٹ کرآئی۔اس نے فرحت کا ہاتھ تھام لیا۔فرحت نے ہانیتے ہوئے کہا۔

> "م جاؤ، يس آر بي مول " "من آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔"

فرحت اور می تیز قدموں سے ریسیٹن تک آئے تو لڑکے باہر جانے والا دروازہ کھول چکے تھے مکر فوراً ہی والی آئے۔ان کے چرے سفید ہورے تھے۔شہریار نے کیا۔ "وہ سامنے باغ میں آگئے ہیں، ان کی نظروں میں آئے بغیر کوئی با ہر مہیں جاسکتا ہے۔"

ريسييش لاني كاسامن والاحصه شيشول يرمشتل تفا اور یہاں آمدو رفت کے لیے شیشوں کے تین دروازے تتے۔مزمد لقی چھٹی کر کے جا چکی تھیں اور شایداس وقت یہاں سوائے چند گارڈ ز کے اور کوئی مہیں تھا۔ فرحت نے لڑکوں سے کہا۔'' تمام درواز ہے اندر سے لاک کردو۔''

كڑ كے بھائے اور انہوں نے شيشے كے دروازے لاك كروي عقد محرية چيز كا فراد كواندرآن بي روك سكتي تنى \_ و ه ايك كولى مار كرشيشة تو ژبيكته بيني \_ فرحت نے سوچا اور رئیسیٹن کی طرف آئی۔ اس نے فون اٹھا کر ایمرجیسی تمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جانے لگی تکر کوئی کال ریسیو جیس کررہا تھا۔ اس نے دل بی دل میں پولیس کو ستا عیں جوایمرجنسی کال بھی ریسیونہیں کرتی تھی لڑکیاں اور كڑ كے اس دوران ميں دھند لے شيشوں سے باہر جمانك رے تھے۔اچا تک الرکیاں تیزی سے پیچے آئیں۔

"وه آرہے ہیں۔" ایک چھوٹے قدی کول مول س لڑکی توبیہ نے کہا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اس کی مسكيال تكل ربي تعين \_ فرحت نے سوچااور فوري فيمله كيا\_ اس نے ریسیوروالی رکھااور بولی۔

''اندرچلو۔'' وہ راہداری میں آئے۔اس کا دویث والاسوئنك ۋورمضبوط وهات كانقا تكراسے لاك تبين كياجا سکتا تھا۔ فرحت نے لڑکوں سے کہا۔'' کوئی چیز تلاش کرو تا کہ اس کے بینڈلز میں پھنسا کراہے بند کیا جاسکے لڑے اندر کی طرف بھا کے تھے۔انہوں نے ایک کلاس روم میں رمی دھائی میزا تھائی اور باہرلا کراس کے دویائے اس طرح ے دروازے کے بینڈلز میں پھنمائے کہ اب اے میز ہٹائے بغیر تمیں کھولا جا سکتا تھا۔ تمروہ یہاں بھی محفوظ تہیں

سے سوئنگ ڈور کے اوپر چھانچ چوڑااور دوفٹ او میاایک مکڑا صرف شیشے پرمشمل تھا اور اے بہآ سانی تو ژکر اندر فائرتک کی جاسکتی تھی۔ اس کمجے ریسیشن لائی کی طرف ہے شیشہ تو شنے کی آواز آئی تو فرحت نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔'' یہاں سے نکلواورمو ہائل پرایمرجسی کال کرو۔'' موبائل سب کے یاس تھا اور راہداری کے دوسرے مرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے موبائل تکال کیے ہے۔ ایمرجنسی کال کا فائدہ نہیں تھا اس لیے سب اپنوں کو كالكرنے لكے فرحت نے بھی سعد كالمبر ملايا تھا۔

وہ بال بال بیجے تھے۔ پولیس نے ان کی کو تھی ہے ذرادوروا فع ايك اور نامل كوهي كامحاصره كميا تقااور كجروبال شدید تصادم ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز سے علاقہ دیر تک كو بختار ہا تقا اور بالآخر يوليس والكيتل يونث نے اندرموجود افراد کو ملاک اور زخمی کردیا۔اس دوران میں گائیکر اوراس کے ساتھی دم سادھے کارروائی ہوتے ویکھتے رہے اور اس خدشے سے ہتھیار سنجالے رہے کہ جلد پولیس وہاں جمی آئے گی۔ مربولیس نے سے کھے پہلے اپنا کام مل کرایا اور چندایک افراد کی نفری و بال محصور کر باتی ملاک و زخمی ہونے والوں کو لے کر چلے گئے تھے۔ گائیر ایک نائث ویژن سے البیشل یونٹ کی کارروائی و کیھر ہا تھا اور دل ہی دل میں ان لوگوں کو داد دیے رہا تھا۔ وہ خود ای میدان کا آدمی تھا اور جانتا تھا کہ انجیس یونٹ نے کتنی مہارت اور ولیری سے بیرآ پریشن ممل کیا تھا۔انہوں نے بنا کسی نقصان کے اندرموجود کے اور مرنے مارنے پرآمادہ افراد کو قابوکرلیا

اب ووتشويش زده تھا۔اےاہےامشن كى فلر لاحق ہوئی تھی۔ بیلوگ اس کی توقع سے زیادہ تیز اور مستعد ثابت ہور ہے ہے اور ان کا واسطہ ان ہی لوگوں سے پڑسکتا تھا۔ اس کے باوجوداے تعین تھا کہ اس کامشن کامیاب ہوگا۔ اس نے پورے چھ مہینے تک اس کی پلانگ اورر کی کی تھی۔ ایک ایک چیز کا انچی طرح جائزه لیا تھا اور چھے مبینے تک وہ اس كى توك يككسنوارتار باتب كبيل جاكروه است باك ے مطبئن ہوا تھا۔ تمام تیاریاں ممل کرے اور سرحد کے اس طرف موجود اسے زرخر پدایجنوں سے اسے مطلب کے آدی حاصل کرنے کے بعدوہ یہاں آئے تھے۔ گائیرکو خدشہ تھا کہ اس کے مشن کا بھا نڈ اقبل از وقت بھوٹ سکتا ہے اوراے اس کے ساتھیوں سمیت کرفار کیا جاسکا ہے۔جب

جاسوسى دا تجست 30 اپريل 2016ء

ہنگای حالات میں استعمال ہوتے والا دروازہ اور حیست کی طرف جانے والے دروازے لاک کر دیے جاتے تھے۔ ا كرچه يه حفاظتي اصولول كے خلاف تھا ليكن طلبا كو بعض دوسری سرکرمیوں سے روکنے کے لیے التی فیوٹ کی انظامين إياكياتها كائكرن بدرى سيكها "رزيب لكادو-"

بدری نے اپنابیک بشت سے اتار کراسے فیجے رکھا اورایک بڑا ساہ ڈیا اٹھا کرریسیٹن کے کاؤنٹر کے بیچے رکھ دیا۔اس کے بعد اس نے دو چھوٹی ڈیوائسر تکالیس اور داخلی دروازوں کے دائی بائی موجود ستونوں پر نصب کیا اوران کے بٹن دبائے۔ ڈیوائسر آن ہو لیس اور ایک ڈیوائس سے لیزر لائٹ نکل کر دوسری ڈیوائس تک کئی۔ بیدارشاہ نے مخصوص عینک لگائی تواے لیزرہیم نظرآنے لگی مى - وەخود بىخود دوسرى ۋيوائس جواصل مىل اس كارىسيور تھا سیٹ ہور ہی تھی۔ جیسے ہی سیٹنگ ململ ہوئی۔ ایک آواز آئی اور لیزر بند ہوئی۔ بدری نے ایک چھوٹا سار یموث تما آله تكالا اوراس كا ايك بثن ديايا توليزر دوباره جاري موكئ اور دوسرا بنن دبائے پر اس کا رابطہ کاؤنٹر تلے رکھے سیاہ ڈے سے ہو گیا۔ اس نے گائیر کی طرف ویکھ کر او کے کا اشارہ کیااورای کمحسور ماتیزی سے اندر آیا تھا۔ بدری نے برونت ريموث كابثن ديايا ورنداكروه ليزربيم كومنقطع كرديتا توسیاه ڈیے میں موجود خوفناک دھا کا خیز مادہ بھٹ جا تا۔ سے اتناخطرناك بقاكهاس عمارت كااكلاحصه كمل تباه كرديتااور ان میں سے کسی کے بیخے کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ بدری نے غصے سے سور ما کود یکھا۔

" تم ديكه كرتبيل آكة ته، الجي سب مارك

سور مامترايا-"بيد يمناتمهاراكام ي-اسلم نے والی ٹائی پر گائیکر کو اطلاع وی۔ " مین کلیتر کردیا ہے، دوآ دی تصدونوں کواڑادیا۔ و حَمَد من كالميكر في كها اور بدري كي طرف ويكها\_

"اب کیث کی باری ہے۔"

بدری نے سر ہلایا۔ اس نے ریموٹ گائیر کے حوالے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ کیا۔ اس كے حانے كے بعد كائير نے سور ماكى طرف سواليہ نظرو ل ے دیکھا، اس نے کہا۔" کوئی نیس ہے۔ عمارت لاک

" خرورى تبيل بكر عمارت لاك موتو اندركوكى ند

حسور مانے قانون نافذ کرنے والوں کی آید کی اطلاع وی تو وہ مجما تھا کہ وفت آ کیا ہے۔مشن میں طے تھا کہ انہیں زندہ کرفآر مبیں ہوتا ہے اور وہ مرنے کے تیار ہو گئے تھے۔ مگر ان كاوفت تبيس آيا تھا۔

من كا آغاز بى كربر سے ہوا تھا۔ نالے ميں لگا دھائی جال ان کی توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا تھا اور برتی آری ہے اے کا شنے میں خاصا وقت لگ کیا تھا۔وہ جار بج اندر داخل موت جبكه البين پندره منث يهل يهال آجانا جاہے تھا۔گارڈ زکی شفٹ تبدیل ہونے کی وجہ ہے اس وقت عقبی حصے میں کوئی گارؤ تہیں ہوتا تھا محر تاخیر ہے معامله خراب ہوااور گارڈ ز پیچھے بھی کئے تھے۔انہیں ویکھتے بی گائیرنے حکمت عملی تبدیل کی اور سائلنسر لگا پستول نکال لیا۔اس نے نالے کے اندرے ایک گارڈ کوشوٹ کر دیا جو ا ندر جما تک رہا تھا اور پھر دوسرے کو ہر وقت شوٹ کیا جب وہ اپنی شائے کن کا ٹریکر دیائے والا تھا۔ اس کے بعدوہ تیزی سے حرکت میں آئے اور مرکزی عمارت کے سامنے والے باغ میں نالے سے باہر آئے۔ ای کے عارت کا ملاس ڈور کھلا اور چندائرے اورائر کیاں باہر آئے مرانبیں و يمية بى والى اندر چلے محتے سور مانے كما۔

" بيه اچھا مبيں ہوا، وہ جان محتے ہيں۔ اب سب كو

" بنیں، اچھا ہوا ہے۔" گائیر نے کہا اور اسلم کی طرف ديكها- "متم اورشبيركيث كاطرف جاؤ اورو بال موجود كاردُّ زكا صغايا كردو- تنفع اورسور ماتم دونوں جاكر ليب اور لأتبريرى والى عمارت چيك كرو-كوني بحى مواي شوث كر ويناجمين صرف اس مين بلد تك مين لوك زنده جاجئين -"

وہ جاروں روانہ ہوئے تو گائیر، بدری اور عماس کے بمراه مرکزی بلڈنگ کی طرف بڑھا۔وہ ساتوں پوری طرح ملک منے اور ان کی بیشت پر بڑے سائز کے بیکز بندھے ہوئے متے۔حسب توقع البین داخلی گلاس ڈور اندر سے لاك ملے متے مربیمسکانیس تھا۔ گائیرنے سائلنسر ڈپستول ے ایک فائر کیا اور ایک دروازے کا شیشہ بھر کیا۔وہ اندر آئے۔لائی سے عمارت میں جانے کے دو دروازے تھے، ایک سوئنگ ڈورجوراہداری میں کھلٹا تھا اور دوسراسروس ڈور اسے مفائی کرنے والے ملاز مین استعال کرتے ہے۔ یہ لاك تقااورا ي مرف جاني كى مدد سے كھولا جاسكا تھا۔ مر البيس اس كى يروالبيس مى ... بلكه بيدا فيمى بات مى كه عمارت ك اكثر ورواز ب لاك تقے - حديد كه عقب ميں موجود

جاسوسى دائجسك 31 كاپريل 2016ء

ہو۔" گائیرنے سرد کیج میں کہا۔"بیدار اپنا کام کر۔ الدرآئے والا درواز و سی طرح بند کر دیا ہے لیکن بدائیں تہیں روک سکتا ہے۔وہ اسے کھول سکتے ہیں۔

سعد کاؤین تیزی ہے کام کررہا تھا۔اس کاول کہدرہا تھا کہ فوری الارم بجا دے مرعقل کہدرہی تھی کہ وہ فرحت سے زیاوہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش كرے، ممكن ہے اے پھر موقع نہ ملے۔ " كاروز كہاں ى ، كىيا فائرُنگ كى آواز آ ئى ھى؟''

"ميس" فرحت نے الكاركيا۔"الأكول نے عقبي حميرى سے انہيں برساتی نالے سے آتے ويکھا۔اب ہم كيا

سعد نے سوچا اور مشورہ دیا۔ "مم لوگ چھینے کی كوشش كرو\_ايك جكه نه رہو، كروپس بنا كرا لگ الگ جلہوں پر پھیل جاؤ۔ وہ یقیناتم لوگوں کو قابوکرنا چاہیں کے اور اس کام میں جتنی مشکل ہوگی ،تمہارے بیخے کا اتنازیادہ امکان

''معد مجھے ڈرلگ رہا ہے۔'' "حوصله ركلو، مين آربا مول " معد كبتے موتے كعرا

" بجھا ہے بچ کا خوف ہے۔" '' فرحت میری بات سنو، تمہیں اور ہمارے بیجے کو م کھے ہیں ہوگا۔' معدنے ہال سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ "جویس نے کہا ہے وہ کرو۔ جیب جاؤ اور سب ایج موبائلوں کی بیل آف کر لیں۔ کوئی آہٹ یا شور نہ ہوجس ہے آنے والے تم لوگوں کے بارے میں جان علیں۔

سعدنے بات کرنے کے دوران لاؤ کے میں جمانکا اوراشارے سے باسط کو بلایا۔ وہ اٹھ کرآیا توسعد لا کرروم كى طرف چل پرا-ساتھ ہى و وفرحت سے بات كرر ہاتھا۔ "تم لوك لائش بندكر كيت مو؟"

فرحت اسخ طلبا سے معلوم کرنے لگی۔ باسط لا کرروم میں آیا اور اس نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعدنے كال كاك كراس سے كہا۔" آئى تى التى فيوث ميں مجھ سلح لوگ مس آئے ہیں۔ فرحت اور بارہ دوسرے افرادوبال مين بلذنگ ميس محصور ہو گئے ہيں۔''

باسط الچل پڙا-" جمين فوراً اتفار شيز کواطلاع دين

" بيكام تم كرو مح ليكن اس وفت جيم تمهارا اسلحه اوردوسری چیزیں جا ہیں۔ مجھے میرے لاکری جانی لے لی تی ہے۔''

ایک باراے ضرور چیک کرنا۔" سور مائے ہوتوں پر زبان پھیری۔ " مارے اصل

شكارتويهان بين اوران شن زياده الزكميان بين-سور ماکی بات پرعماس نے چونک کراسے ویکھا مگر مجے کہا جیس۔ گائیکر دھائی دروازے تک آیا اور اس نے شینے سے اندر جما تکا تھا۔ دوسری طرف کوئی نظر نہیں آرہا تھا

مكراے معلوم تفاكه وہ لوگ اى عمارت ميں تھے يہال ہے باہر میں جاسکتے تھے۔اسے ان تک جانے کی جلدی تہیں تھی۔وہ پہلے اپنا کام ممل کرلینا چاہتا تھا۔اے یہ پروا بھی ہیں تھی کہ عمارت میں قید ہونے کے باوجودوہ باہر رابطہ كرنے كے ليے آزاد تھے... بلكہ بيا چھا ہوتا كہ وہ زيادہ سے زیادہ کالز کر کے خوف و دہشت پھیلا سکتے ہتھے۔اس کا بنیادی مقصد یمی تھا۔ گائیکر نے بہت سوچ سمجھ کر اس جگہ کا انتخاب كيا تفارات معلوم تفاكه عليى ادارے كونشانه بنانے پراے فوری توجہ لیے گی اور اس کی کوئج بین الاقوای کھ تک جائے گی۔مقامی حکومت اور ادارے بل کررہ جائیں مے۔میڈیاوالے پورے ملک کوئی وی کے آئے لے آئی کے اور بیر بیجان پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ بیڈر اما جتنا طویل ہوگا اتنا ہی موٹر بھی ثابت ہوگا۔

سعد کری پریم دراز تھا۔اس وقت بال میں صرف وہی تھا۔ باقی سب لاؤ سج میں تھے اور نی وی و میر رہے تھے۔موبائل نے بیل دی تو اس نے میز سے اٹھا کر دیکھا اور فرحت کی کال پاکراس کے ماتھے پر حکن آگئ۔ایسا بہت كم موتا تھا كەفرحت اے آفس ٹائم ميں كال كرے۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ' ہیلو،سب ھیک ہے؟'' "سعد، مين السي شوه مين مول-" فرحت كي مهي

آوازآنی۔" يہاں کھ سے لوك فس آئے ہيں۔ معد كرى پرسيدها موكيا-"كبال؟ ..... تم كبال

"جہاں میں کلاس کیتی ہوں۔" فرحت نے کہا۔ ''اس وقت ہم مین بلڈنگ میں محصور ہیں۔میرے ساتھ باره استوونت ملى بيل-"

"مسلح افراد كتن بين اوراس ونت كهال بين؟" "میں نے خود مبیں دیکھا مگر لڑکوں کا کہنا ہے کہ وہ یا مج چھ بیں اور پوری طرح سلے بیں ، ان کے یاس راتفلیں بي -وه من بلد على اندنس لائي ميس آ يك بير- مم نے

جاسوسى دائجسك 32 ايريل 2016ء 



محافظ میں معلوم کرتی ہوں۔ " فرحت نے کہا اور وہاں

موجود طلبا سے حیت کی طرف تھلنے والے رائے کے بارے

میں یو چھااور پھرسعد کو بتایا۔'' وہ بھی بند ہے، انتظامیہا ہے مستقل بندر هتی ہے۔

بدر ن ہے۔ ''شِٺ .....!'' سعد نے کہا۔''تم سب ایک جگہ

" ال كونك بدلوك الك مون كے ليے تيار نبيس

وچھینے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرو۔" سعد نے کہا۔ اس كيفير يردوسرى كالآنے للي تھى-"مير منبريركال آری ہے میں مہیں پھر کال کرتا ہوں۔"اس نے کال کاٹ كرآنے والى كال ريسيوكى \_ دوسرى طرف وسيم تفا-" باسط كبدرها بي آئي في الني فيوث من سن افرادهس آئ

' ہاں انسٹی ٹیوٹ کی بین بلڈنگ میں اس وفت تیرہ افراد کھنے ہوئے ہیں،ان میں میری بوی بھی شامل ہے۔ وسيم چونكا-"ئم كهال مو؟"

''میں ای طرف جار ہاہوں۔''

''سعد واپس آؤ،تم معطل ہو۔'' وہیم نے تیز کہج میں کہا۔"اوپرے آئے حکم کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا

"مرآب میک کهدرے ہیں لیان بیمعاملہ ہے میری بوى اور ہونے والے بي كاريس اليس دہشت كردول كرحم وكرم يرجيس جهو رسكا\_ ميس جوكر ربابو والممل طورير ا مئ وتے داری پر کررہا ہوں۔ میں نے چیکے سے باسط کی چانی نکال کی محی اورمیرے پاس اس کا اسلحدوسامان ہے۔ کیا آپ نے اعلیٰ جیام تک پیشر پہنچادی ہے؟''

"خرچی کی ہے اور میرے یونٹ کو تیاری کا حکم مل سمیا

"مربہتر ہے میں جو کررہا ہوں جھے کرنے ویں۔ میں اپنی ذیتے داری پراندر جاؤں گا اور اگر باہرے مجھے مددملتی رہے توشا پیریس اندرموجود افراد کو بیاسکوں۔''

وسيم بولاتواس كالهجهزم تفايه ميرااب مجي يمي مشوره ہے کہتم والی آجاؤ۔

"اوك، اپناخيال ركھنا۔" وسيم نے كال كاب وي۔ سعد بهت تيز ڈرائيوكرر ہا تھااورائشي ٹيوٹ زيادہ دورتبيس رہا ای کیے تو تم سے کہدر ہا ہوں ، مجھے معلوم ہے اگر یہاں سے البیکل بونث حمیا تو میں اس میں شامل تبیں ہوں گا- یارمیری بوی وہاں ہے اوروہ اسلی میں ہے۔اس کے وجوديس ميرابح بي يسي" "

" تم كيا كرو ك-" باسط ف نفي مين سر بلايا-

باسط سوج میں پر کیا تھا۔ بونٹ میں کسی دوسرے کو ا پنااسلچەدىنا قوائدى كىنلىن خلاف ورزى تھى اورا سے بھى سزا ہوسکتی تھی۔سعد مجی نظروں سے اس کی طرف و کیھ رہا تھا۔ "باسط پليز-

باسط نے ممری سائس لی۔"اوے، میں لا کر کھول ویتا ہوں اور یہال سے جارہا ہوں۔جبتم یہاں سے نکلوتو مجھے کال کر کے بتاؤ کے۔تب میں باس کواطلاع دوں گا۔ "و یسے اتھار ٹیز تک اطلاع بھیج رہی ہو کی کیونکہ وہال کا فی موبائل فونز ہیں اور وہ سب را بطے کررہے ہول مے۔" سعد نے سکون کا سائس لے کرکہا۔" بہتر ہوگا کہتم چانی بھے دے دو، میں بعد میں کہددوں گا کہ میں نے چیکے سے تہاری جیب سے نکال کی ہی۔''

باسط نے چانی اس کے جوالے کی اور وہاں سے چلا حمیا۔ یو نیفارم کی ضرورت ہیں تھی۔سعدنے سب سے پہلے بلٹ پروف جیکٹ پہنی۔ پھراس نے جیکٹ سے ریڈیو بنسلک کرے اس کا بینڈ فری کان سے لگایا۔ فی الحال تو تہیں لیکن اے بعد میں اس کی ضرورت پڑسکت تھی۔اسلے میں ہے اس نے پستول اور رائفل منتخب کی۔ دونوں کے تین تین اضا فی میکزین جیکٹ کے خانوں میں لگائے۔ چار عدو ہینڈ كرمينيراورات بي اسموك بم بهي اس في جيك سے مسلك كركيے تھے۔ كيس ماسك اس نے ملے ميں وال ليا تھا۔ لباس ممروالا تھا البتہ اس نے باسط کے جوتے پہن کیے بیہ بھاک دوڑ کے لیے بہترین تھے۔وہ باہر آیا اور کاریس بیشہ كراس ياركك سے تكالتے ہوئے اس نے باسط كوكال

'میں لکل کیا ہوں ہم بات آ مے کر سکتے ہو۔'' اس نے کہتے ہی کال کاٹ کرفرحت کو کال کی۔اس نے ریسیو کی۔''تم ٹھیک ہونا؟''

ال ہم بلڈنگ کے پچھلے تھے میں ہیں۔ یہاں ایک ايمرجلسي ڈور ہے مگروہ لاک ہے اور بیا تنامضبوط ہے کہ ہم اے تو ایمی سے۔

حصت برجانے كارات كىلا ہے؟"

جاسوسى دائجست 33 ايريل 2016ء

\*\*\* آن کردی تر بھی فیوزاڑ جائے گا۔" " يورى بلدتك كا-"

ووجيس مرف اى علاقے كا جے إى فيوز سے لائث دی جارہی ہوگی۔ بیکام دوسری جگہوں پر بھی کر کے وہاں کی لائث ای طرح ازانی جاستی ہے۔

"میں ابتی ہول۔" فرحت نے کہا۔ اس نے اسد،

عماراورمنيركوبلايا-انبين سعدكي تجويزے آگاہ كيا۔ "بيكام موسكتا ہے۔" اسد بولا۔" ليكن ميں جانتا ہوں بہاں سارے ہولڈر چوڑی والے بیں اور اس ترکیب سے فیوز میں اڑے گا۔ البتہ تاروالی ترکیب سے کام چل

جائے گا۔ فرحت نے کہا۔ "جمیں تار تلاش کرنا ہوگا۔ ہم ساکٹ کی مددے فیوزاڑا سکتے ہیں۔"

انہوں نے تار کی تلاش شروع کی۔ ایک کمرے میں ایگزاسسٹ فین کواو پر سے وائر دی گئی تھی۔وہ انہوں نے کھیج کرتوڑ دی اور پھراہے ہیرنا کف کی مدد سے چھوٹے چھوٹے مکروں میں کاٹ کر ان کے دونوں سرے نظے کرنے کھے تھی اور اس کی ایک ساتھی لڑکی راہداری کے سرے ہے جما تک رہی صیب حمی ،غفورصاحب سے بات بھی کررہی تھی۔ وہ اے سلی دے رہے تھے کہ جلد پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد وہاں آ جا تیں کے اور وہ انہیں بچالیں تے۔اسد تجربے کے لیے اولین تارانٹرنس لائی کی طرف سے آنے والی راہداری کے ایک سوچ بورڈ تک لے کرآیا۔اس نے ساکٹ کے دونوں سوراخول میں تار کے نظے سرے داخل کیے اور ذرا پیچیے ہو كراس كاسونج آن كيا-ايك شعله ليكا اور دها كا موااس ك ساتھ ہی راہداری تاری میں ڈوب کئی لڑکیوں نے ہلی سی فی ماری تھی۔اسدنے خوش ہو کر کہا۔

" تجربه کامیاب رہا۔" ای کمیح دھائی دروازے کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ سب بے ساختہ وہاں سے چیھے بھامے تھے۔ ک افراد اندرآنے والے تھے اور بہ ظاہر ان سے بیچنے کی کوئی صورت نظرتبیں آرہی تھی۔

\*\*

بدری اندرآیا تو اس کے ہوٹوں پر ایک سفاک ی مسكرا بث تحى-"شروع ميں چارشكار كيے ہيں-" گائیر نے جوالی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" بہ آغاز ہ، ابھی اور شکار ہول کے۔" فرحت رفته رفته ایخوف پر قابو پار بی تھی۔لڑ کیاں ہراسال میں مراز کے اب پُرسکون سے۔فرحت نے ان ے کہا۔" باہرے مدد آنے میں کھے وقت کے گاتب تک ہمیں چھینے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرئی ہو کی جہاں بدآ سائی ہے ہمیں تلاش نہ کرسلیں۔"

شہریارنے مایوی ہے کہا۔'' یہاں بیشتر کمرے لاک ہیں اور جو چندایک کھلے ہیں ان میں چھینے کی جگہیں ہے۔'' '' یہاں ایک تہ خانہ بھی ہے۔'' عمران نامی لڑ کے نے کہا۔" بھے پتا ہاس کاراستہ کہاں ہے۔

"میں اور عمران جا کر دیکھتے ہیں۔" شہریار نے کہا اور وہ دونوں تہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرحت اور دوسری لڑکیاں اس طرف کے دروازے کھولنے کی کوشش کر ر ہی تھیں مگران میں ہے بیشتر لاک ہتے اور جو کھلے تھے وہ عام سے دفاتر یا کلاس رومزیتے جن میں چھینے کی جگہ مہیں تھی۔ توبیہ، فرحت کے ساتھ تھی ، اس نے دھیمی آواز میں

"کیایہ میں ماردیں ہے؟" ''جمیں یہی سوچ کر بچنا چاہیے کہ یوہ جمیں مارنے آئے ہیں۔'' فرحت نے کہا۔وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں اندهرا ہوجائے تو آنے والے البیں اتن آسانی سے تلاش نہیں کرسلیں ہے۔ مگر وہ مین سوچ کے مقام ہے بے جر تھے۔اس نے معلوم کیا تھا مکر کسی کومین سو پچو کا پتائمیں تھا۔ اسے خیال آیا اور اس نے سعد کو کال کی۔ ' دستیں کیا یہاں کی لائث بندلمين كى جاسكتى ہے۔"

''تم لوگوں نے مین سوچ تلاش کرنے کی کوشش

ک؟ "سعدنے بوچھا۔ "کی کیکن کسی کونہیں معلوم ہے۔" فرحت نے کہا۔ '' بہمسکے کاحل بھی جمیں ہے۔ جھے یقین ہے آنے والے مین سو چ کی جگہ سے واقف ہوں کے اور آسانی سے لائث بحال کرلیں ہے۔"

سعد قائل ہوا۔" متم مھیک کہدرہی ہو۔ یہ بتاؤ کہتم لوکوں کے یاس سکے ہیں ؟

" يقينا موں مے ميرے ياس كى ہيں۔" ''لڑکوں سے کہو کہ وہ سکے بین والے انر جی سیور کے ہولڈر میں رکھ کر انر جی سیور واپس لگا کرسونے آن کریں تو اس جكه كافيوزا را جائے كا۔ اگريہ بيس كرسليس توكبيس سے تار لے کراہے ساکٹ میں دونوں سوراخوں میں ڈال کرسو یج

ـ جاسوسى دائجست 34 رايريل 2016ء

کردیں سے مگرکوئی فردائش ٹیوٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ نتائج کی ذیتے داری تم پر ہو گی اور یہاں کی لائٹ نہیں بند ہونی جاہیے، لائٹ بند ہونے کا مطلب ہوگا تمہاری طرف سے گڑبڑ اور اس کا بھیجہ پرغمالیوں کے لیے برانکلےگا۔''

گائیر نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور اسلم کی طرف دیکھا جس نے رائفل کے بث سے وروازے پر لکے شیئے توڑ دیے بیشت میز کو تکا لئے کی توڑ دیے شخصا اراب اندر بینڈلز میں پہنسی میز کو تکا لئے کی کوشش کررہا تھا۔اسلم نے گائیکر کو مطلع کیا۔ ''ابھی اندر کی روشن بندہ وگئی ہے۔جھما کا ہوا ہے جیسے فیوراڑ اہو۔''

"اس کی فکرمت کرو، اپنا کام کرو۔"

اتے میں سور ما اندر آیا اور اس نے بتایا۔" باہر پولیس آمنی ہے مگر وہ کیٹ سے دور ہے۔"

سے پو بیعا۔
''جو طے کیا تھا۔'' سور مانے جواب دیا۔گارڈ زکے
بارے میں طے تھا کہ انہیں مارکران کی لاشیں تالے میں
ڈال دی جا تھی تا کہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئیں۔ایسا لگ رہا
تھا کہ گائیکر نی الحال گارڈ زکی موت چھپاتا چاہتا تھا۔اسلم اور
شبیر نے مل کر کسی طرح میز نکال دی اور درواز و کھل کمیا تھا۔
گائیکر نے تھم دیا۔

''تم سب دودوی شیم بنا کراندرجاؤاور مختلف جگہوں پردیکھو۔ یہاں چھپنے کی خاصی جگہیں ہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ پھیل کرچیپ کئے ہوں۔ جولیس انہیں یہاں لے آتا اور فی الحال کسی کے ساتھ کسی ہم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی چاہیے۔'' گائیکر نے کہتے ہوئے خاص طور سے سور ماکی طرف دیکھا تھا اور اس نے براسا منہ بنایا۔ اسلم کے ساتھ سور ماتھا۔ شفیج اور شبیر تھے جبکہ بیدار کے ساتھ عباس ہوتا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے راکھاڑتان رکھی تھیں۔

444

میننگ روم میں غفورصاحب کے ساتھ وار الکومت کا پولیس چیف اور آئی بی چیف بھی موجود تھااس نے کہا۔ "جم نے اس حملے کی خبر پہلے وے دی تھی مگر پولیس نے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے۔"

"مارے پاس نفری کم ہاور بیشتر وی آئی پیزی حفاظت پر مامور ہے۔" پولیس چیف نے کسی قدر تلخ لیج ''میں نے ٹریپ لگادیا ہے، آنے والوں کو پہلا جسکا محیث پرملِ جائے گا۔''

فرانبیں بے وقوف مت مجھو۔اب یہ بڑے ہوشار ہوگئے ہیں۔امکان ہے کہ وہ اس ٹریپ سے نگا جا کیں تے مگر اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔''

اسلم ،عباس ، شبیراور شفیج ایک جگه موجود تھے۔ سور ما ، گائیکر کے تھم پر ایک بار پھر لیب اور لائبر پری والی عمارت چیک کرنے چلا گیا۔ اگر چہاس نے بہت براسا منہ بنایا تھا تمراہے تھم کی تھیل کرنا ہی تھی۔ گائیکر نے راہداری میں کھلنے والے دھاتی دروازے کی طرف دیکھا اور بولا۔ ''وقت آگیاہے دوستو۔''

اللم فے پوچھا۔"اندرموجود افراد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟"

"ان کو پکڑنا ہے۔ کوشش کرو کہ کسی کو مارنا نہ پڑے۔معمولی زخی کرنے میں حرج نہیں ہے۔اس وقت بنیں ہے۔اس وقت بنیں یرغمالیوں کی ضرورت ہے۔" گائیکر نے کہا اور درواز ہے کی طرف اشارہ کیا۔"اے کھولو۔"

اسلم اور اس کے ساتھی دروازے کی طرف بڑھے سے کے کرف بڑھے سے کہ ریسیپٹن پرموجود فون کی تھنی بی۔ گائیر نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کسی نے کھردری آواز میں کہا۔ ''کون بات کررہاہے؟''

''جےتم نے کال کی ہے۔'' گائیرنے استہزایہ کہے میں جواب دیا۔

کفردری آواز والے نے کسی قدر توقف کے بعد یو چھا۔" کیا جاہتے ہوتم ؟"

"فی الحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے کوئی جذباتی قدم نہ اٹھایا جائے جس کا بھی کم سے کم .... افراد کی ہلاکت کی صورت میں نکلے۔" گائیکر کا لہجہ سرد ہو کیا۔" اتنا توتم جانے ہو کے کہ یہاں .... فیچراور جده طلبہ مدحد میں "

" ہماری طرف سے کوئی جذباتی قدم نہیں ہوگا گرہم بیصورت حال زیادہ دیر برداشت بھی نہیں کر کتے۔ اندر سے ایک بھی فائر کی صورت میں ہمارے لیے ایکشن روکنا مشکل ہوجائے گاہم میری بات بجھ رہے ہونا؟"

" کوئی فائر نہیں ہوگا۔ جب تک نمہاری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو۔" گائیر نے جواب دیا۔" ہم ایک مقصد کے کرا ہے ہیں، اگروہ مقصد پورا ہو کیا تو ہم یر خالیوں کورہا

جاسوسى دائجسك 35 اپريل 2016ء

Section

میں کہا۔''وارنگ جاری کرنا آسان ہے اس پر ایکٹن لیٹا ہیں بند كادرائيون كاليلي اندازه كرك "--

''میراخیال ہے ماضی کو پیٹنے کے بجائے حال پرتوجہ دی جائے۔"عفورصاحب نے کہا اور کال کے بارے میں بتایا جو انہوں نے کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ دوسری طرف بات كرنے والا دہشت كردوں كاسرغنه تھا۔

پولیس چیف نے کہا۔" کیا اس نے تسلیم کیا کہ وہی ان دہشت کردوں کاسر غنہ ہے؟"

" جبیں مگر اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ کال کوئی مجاز فرو ای ریسیوکرسکتا ہے۔

"آپ کانمیا خیال ہے، بیلوگ کیا چاہتے ہیں ب آنی کی چیف نے پوچھا۔

'' اگران کا مقصد قل و غارت گری ہوتا تو وہ اب تک بیکام کر چکے ہوتے۔اس وقت پرغمالیوں میں سے کوئی زندہ تہیں ہوتا۔''غفورصاحب نے یقین ہے کہا۔''مر براہ کا کہنا ہے کہ ان کے چھے مطالبات ہیں ، وہ تسلیم کر لیے جا تھی تو يرغماليون كوچيوڙا جاسكتا ہے۔"

و ممکن ہے وہ یہ کام کر چکے ہوں۔ ''پولیس چیف نے لعى مس سربلايا- "مس اس كى بات يريفين تبيس كرسكتا-"

"اندرموجود افراد المجى تك ان كے ہاتھ جيس آئے ہیں۔ان میں میری بٹی بھی ہے۔" عفور صاحب نے کہا۔ ' دلیکن وہ عمارت کے اندر محصور ہو سکتے ہیں۔'

آئی بی اور پولیس چیف چونک سے۔ پولیس چیف ن كها-" آپ نے پہلے ہيں بتايا؟"

" بيايك منى بات ب، اس كالمجموع صورت حال ير كونى فرق ميں پرے گا۔" غفور صاحب نے سكريك سلگایا۔وہ عادی اسموکرنیس منے مرکشیدہ اعصاب ہونے کی صورت میں سریث استعال کرتے ہے۔

"اس صورت میں انجیتل یونٹ اور پولیس کمانڈوز تیز ا یکشن کر کے انہیں برغمالیوں پرقابو یانے سے پہلے ہلاک کر علتے ہیں۔" پولیس چیف نے کہا۔

''میں اس کامشورہ مہیں دوں گا۔'' غفورصاحب نے تفی میں سر ہلا یا۔" واضح رہے کہ وہ بھی مین بلڈنگ میں ہیں اورائيس يرغماليون تك يَجْجِع مِن زياده ديرتبين كليكي-" "سوال بيے كدوه ويركول كررے إلى؟" آئى لى چف نے کہا۔

" بيا ہم سوال ہے اور اس كا مكنہ جواب ہے كہ وہ المن اوزيش مضبوط كررب بي - مارى طرف علمام مكنه

"اورام كياكرر بين " آلي لي چيف في وجما-پولیس چیف نے میز پر تھیلے آئی ٹی الٹی ٹیوٹ اور اس كاس ياس كے نقط كى طرف اشاره كيا-" وليس سامنے اور عقبی حصے میں پہنچ رہی ہے۔سامنے سے ممل کور کر لیا ہے مروہ کیٹ سے دور ہے اور عقب میں امھی ہولیس کے (二学の

"البيشل بونث كا دسته يهال ماني عميا ہے-" غفور صاحب نے کیٹ سے ذرا فاصلے پراٹٹی ٹیوٹ کے احاطے کی دیوار کی طرف اشاره کیا۔" بہاں کھنے درخت ہیں اور يہيں سے ايك برساتى نالا احاطے سے باہر آتا ہے۔وہ اس كى مدد سے اندر داخل موسكتے ہيں۔"

"اس جلہ ہے مرکزی بلڈنگ سومیٹرز کے فاصلے پر ہے اور کوئی بھی فردا ندرموجود دہشت کردوں کی نظروں سے ج كروبال تك نبيل جاسكتا ہے خاص طور سے جب انہوں نے لائٹ بندنہ کرنے کی وارنگ دے دی ہے۔" آئی بی چیف نے کہا۔

"ای وجہ ہے اسٹیشل یونٹ اسٹینڈ بائی پر ہے۔ " مارے آپریش انچارج یقینا کوئی اسریجی تیار کر رہے ہوں گے۔' پولیس چیف نے تجویز پیش کی۔''بہتر ہو گاكه بم بحى و بال موجود بهول-"

\*\*\*

سعداس علاقے ہے اچھی طرح واقف تھا اس لیے اس نے گاڑی نالے سے پچھ دور روکی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے رائفل شانے سے ٹاتک کی اور جماریوں کی آڑ کیتے ہوئے نالے تک آیا۔شام کا جمنیا تیزی سے چھار ہاتھااور کھے دیر میں تاریکی چھا جاتی۔اس طرف آنے سے پہلے اس نے پولیس کی گاڑیوں کو الثی فیوٹ کے سامنے والے حصے کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا اور اس سے پہلے پولیس چھے بھی آتی وہ نالے سے اندر بھنے جانا چاہتا تھا۔ یہاں تالا کیا تھا اور اس کے کنارے بہت تھنی جها ژیاں اور او کی کھاس تھی۔اس میں سیکڑوں افراد حیوب سكتے تھے اور ان كا پتا چلانا آسان ند ہوتا۔ اب سعد جان كيا كه حمله آوروں نے اندر داخل ہونے كے كيے نالا كيوب استعال کیا تھا۔ بارش نیہ ہونے کی وجیسے تالے میں پائی بھی نہیں تھا اور بس کہیں کہیں کچڑیا تمی تھی۔سعد آرام سے تالے میں از کیا اور تیزی ہے آ کے بڑھنے لگا۔ اس نے پستول ہاتھ میں رکھا تھا۔ فی الحال اے

جاسوسى دائجسك 36 اپريل 2016ء

Region

منزل پر محفوظ نہیں ہتھائی نے سیڑھیوں سے او پر کا رخ کیا۔اسداور دوسر سے لڑکے اب باتی جگہوں کے فیوز اس طرح اڑا رہے ہتھے۔فرحت کے ساتھ شمی اور توہیہ تھیں۔ باقی لڑکیاں چلی منزل پر چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھیں۔شمی نے اسے بتایا۔''میں نے اپ پاپاسے بات کی ہے۔ وہ انٹریئر منسٹری میں افسر ہیں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جلد تھیں یہاں سے نکال لیاجائے گا۔''

مرحت نفی میں سر ہلایا۔ 'نیا آسان نہیں ہے،

آنے والے بہت تربیت یافتہ اور چالاک ہیں۔ ان کے
پاس کمل ہلان ہے اور وہ اس کے مطابق کمل کررہے ہیں۔'

''نہیں آؤیٹور یم میں جانا چاہیے۔' توبیہ نے کہا۔

''نہیں وہاں ہم آسانی سے محصور ہوجا تیں گے۔'

فرحت نے کہا۔ ''ہمیں یہاں بھی لائش اڑا نا ہوں گی۔'

''میں کروں گی۔' شمیں نے ہمت سے کہا۔''ہمیں

تارتلاش کرنا ہوگا۔'

فرحت کی کلاس میں پینٹنگ کارنگ جلد خشک کرنے

کے لیے پیڈشل فین تھا۔ شمی منی اور اس کا تارتو ڈکر لے

آئی۔ اس دوران میں نیچ سے لڑکوں کے چلانے کی ۔۔۔

آواز آئی۔ ان لوگوں کے چرے سفید پڑگئے تھے۔شاید
نیچرہ جانے والی لڑکیاں پکڑی مئی تھیں۔ ان کی چیخوں کے

ساتھ اجبنی مردانہ آوازیں بھی آرہی تھیں جو آئیں ڈرا دھمکا

رہے تھے اور خاموش ہونے کا کہدرہ تھے۔ لڑکے نہ جہاں

ماتھ اور دوسری لڑکیاں تھیں۔ یہ یقینا اسد اور اس کے

فرحت اور دوسری لڑکیاں تھیں۔ یہ یقینا اسد اور اس کے

ماتھیوں کی کا رروائی تھی۔شہر یار اور عمران جونہ خانے کی

طرف کئے تھے ان کا کچھ پتائیں تھا۔ فرحت نے آہتہ

طرف کئے تھے ان کا کچھ پتائیں تھا۔ فرحت نے آہتہ

طرف کئے تھے ان کا کچھ پتائیں تھا۔ فرحت نے آہتہ

'' جھے ڈرلگ رہا ہے۔'' ثوبیہ نے کہا۔'' اندھیرے میں میرادم مھنے لگتا ہے۔''

می نے اپناموبائل نکال کراس کی اسکرین آن کی۔
تب اسے پتا چلا کہ اس کے موبائل پراس کے پاپا کی کالز
آربی تھیں۔ اس نے عفور صاحب کو کال کی۔ انہوں نے
ریسیو کی اور بے تابی سے بولے۔ ''شمی تم کہاں ہو؟''

میں نے باپ کو بتایا۔" پاپا ہم آؤیٹوریم کے پاس میں۔ وہ اندرآ کئے ہیں اور انہوں نے کھے لڑکیوں کو پکڑلیا ہے۔ہم یہاں کے فیوز اڑرہے ہیں۔"

" بيتم لوگ اچھا كرر ہے ہو۔ "غفور صاحب يولے۔

رائنل کی ضرورت محسوس نہیں ہوری تھی۔ اسٹی فیوٹ کی مارت نظر آتے ہی اس نے رفارست کر کی اور مخاط قدموں سے آگے بڑھا۔ یہاں نیم تاریکی تھی اور پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ سعد نے لبی گھاس کی ڈنڈی تو ڑی اوراسے آگے کرکے چلے لگا۔ اسٹی ٹیوٹ کی چار دیواری اور فولادی جال سے ذرا پہلے گھاس کی ڈنڈی سی چیز سے نگرائی اور مراس کے ورا پہلے گھاس کی ڈنڈی سی چیز سے نگرائی اور کراس کی روشی ڈائی تو ایک سرمی دھائی تارنظر آیا جودا میں کراس کی روشی ڈائی تو ایک سرمی دھائی تارنظر آیا جودا میں سے بائی کروشیڈ دوسری سے بائی جوایک بین کرونیڈ ثابت ہوا۔ ایسا ہی گرونیڈ دوسری طرف بھی تھا۔ بیٹر یپ تھا اور اگر وہ بغیر دیکھے تار سے نگراتا فر کے ساتھ اس کے چیز سے نگراتا تو کم سے کم ایک کرونیڈ بھٹ جا تا اور اس کے چیتھ سے اڑکم سے کم ایک کرونیڈ بھٹ جا تا اور اس کے چیتھ سے اڑکم سے کم ایک کرونیڈ بھٹ جا تا اور اس کے چیتھ سے اڑکم سے کم ایک کرونیڈ بھٹ جا تا اور اس کے چیتھ سے اٹر کے ساتھ اور یہ کیلی زمین میں جاتے ۔ گرونیڈ زیائی کی شکل کے متھ اور یہ کیلی زمین میں جاتے ۔ گرونیڈ زیائی کی شکل کے متھ اور یہ کیلی زمین میں آسانی سے نفست کے جاسکتے ہیں۔

معدنے احتیاط سے ایک کرمینڈ زمین سے نکالا اور خیال رکھا کہ تار کھنچنے نہ یائے۔ پھر دوسرا کرمینیڈ نکالا اور ان کی چنیں واپس اندر کر کے انہیں اینے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ آ مے آیا اور یہاں بھی اس نے احتیاط سے کام لیا تھا۔ مگر آھے کوئی ٹریپ جبیں تھا۔فولا دی جال کٹا ہوا تھا اور اس میں ایک آ دی آسانی سے اندر واقل ہوسکتا تھا۔السی نیوث کے اندر کنارے کوزیادہ ترجھا کرے اس پر پھسلواں پھر لگاویے تھے تا کہ کوئی آسانی سے او پرنہ چڑھ سکے۔ مرسعد کے کیے مسئلہ میں تھا۔اس کے پاس ڈوری اورسوالیہ نشان جیا مک تھا۔ اس نے مک ری سے باندھا اور اس اوپر ا چھالا۔ تیسری کوشش میں وہ ریکنگ میں چیس کیا۔وہ آرام ے چڑھ کراو پر آسمیا۔ وہ عقبی باغ میں بی نکل آیا تھا کیونکہ سامنے وہ لوگ منے اور انہوں نے وہاں کوئی نہ کوئی ٹریپ لگایا ہوگا۔سعدعقب سے ہی مرکزی عمارت کی طرف بردھا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور تاریکی تیزی سے پھیل رہی تھی وه ای کا فائده اشانا جا بها تقار کیونکه چهدد پر میں روشنیاں آن ہوجا تیں اور پھر تظریس آنے کا امکان زیادہ ہوجا تا۔ و و فرحت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس وفت کہال

\*\*

شیشہ ٹوٹے کی آواز پرسب تیزی سے پیچے آئے تنے اور فرحت لڑکیوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ الگ الگ جگہوں پر چیپ جا کس ۔لڑکیاں بدحواس ہوکر مختلف کھلے سیکروں بیل تیارہی تھیں۔فرحت نے محسوس کیا کہ وہ مجل

جاسوسى دائجست 37 اپريل 2016ء

پہلو میں تقی۔ فرحت نے اس سے شیشے سے باہر مجھا ٹکا تو اے باخ میں ایک سامیہ حرکت کرتا وکھائی و یا تکروہ یقین نے نبیس کہ سکتی تھی کہ وہ سعد تھا۔

\*\*\*

گائیکر بے چینی ہے کہل رہا تھا اور وہ بار بار راہداری کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر سور ما اور اسلم یا نج لؤکوں کے ساتھ وہاں ہے برآ مدہوئے اور وہ خوش ہو تم بیا۔ لؤکیاں سہی ہوئی اور رور ہی تھیں۔ گائیکر نے درشت البیج میں کہا۔ '' چپ رہو جہیں کے جہیں ہوگا۔''

" جد جس جانے دو۔ "ایک لوک نے گو گر اکر کہا۔ " جد جہس جانے دیں ہے۔" اس بار کا تیکر نری

ے بولا۔'' کیلن پہلے سب پنانا م بنا تیں۔'' لڑکیاں اپنا نام بنائے لگیں۔گائیکر کاؤنٹر پررکھے نوٹ پیڈ پرنام نوٹ کررہا تھا۔ بیکام کرکے اس نے لڑکیوں کود بوار کے ساتھ جیٹنے کا تھم دیا اور سور ماکی طرف ویکھا۔ دوتر سات کا کی ساتھ جیٹنے کا تھم دیا اور سور ماکی طرف ویکھا۔

''تم یہاں کیا کررہے ہو، باقیوں کوکون لائے گا؟'' ''دوسرے بھی ہیں۔'' سور ما لڑکیوں کو تھورتے ہوئے بولا۔''وہ لے آئیں ہے۔''

'' مجھے یہاں پو سے مطلوبہا فراد چاہئیں۔''گائیرنے سرد کہجے میں بولا۔'' جا دُاور تلاش کرو۔''

سور ما بادل تا خواستہ اسلم کے ساتھ اندر کیا تھا۔ اس نے جاتے ہی گائیکر نے گھڑی دیکھی اور فون اٹھا یا۔ اس نے وہی نہر ڈ ائل کردیا جس سے کال آئی تھی۔ یہ غفور صاحب کا سرکاری موبائل نمبر تھا۔ انہوں نے کال ریسیوکی۔ گائیکر نے کہا۔ ''تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیس کیا چاہتا ہوں۔ چھ بیح والا بلیٹن صرف دو منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ٹاپ کے نیوز چیپٹر میں سے کوئی بھی چیپٹل لگا و جمہیں میرا مطالبہ پتا پول جائے گا۔ 'اس نے کہتے ہی ریسیور رکھ دیا اور دیڈیو پر کہا۔ ''تم لوگ اب تک کیا کر ہے ہوصرف پانچ لوکیاں تی کہا۔ ''تم لوگ اب تک کیا کر رہے ہوصرف پانچ لوکیاں تی بیا ہیں باتی …۔ افراد کہاں ہیں ہیں'

" برری نے جواب دیا۔ "انہوں نے یہاں کھ جگہوں کی لائٹ اڑادی ہے۔" "اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔" گائیر غرایا۔

''تمہارے پاس سب کھے ہے۔'' ''تمہارے پاس سب کھے ہے۔''

" جگہ بہت بڑی ہے۔" اس بارسور مابولا۔" ہمیں سارے بندوروازے توڑنے پورے ہیں۔"

سارے بلادروارے ہورے چراہے ہیں۔ گائیکران کی مجوری سجھ رہا تھا کہ وہ کوئی دروازہ ہے سوچ کرنظرانداز نہیں کرسکتے تھے کہ وہ لاک ہوگا۔ ممکن ہے " ہم باہر آگئے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔"

''پاپا پلیز کھے کریں۔'' شمی بھی روہانسی ہونے لگی۔ اگر چہوہ بہا دری کا مظاہرہ کررہی تھی تمریاپ کی آوازس کر کمزور پڑھئی تھی۔'' جھے بہت ڈرنگ رہاہے۔''

مزور پڑی گی۔ جھے بہت درلک رہائے۔
"" مخارمت کرو بیٹا، ہم پوری کوشش کررہے ہیں۔"
فرحت کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی
اسکرین روشن ہوئی تو اس نے دیکھا۔ سعد کال کر رہا تھا۔
فرحت نے کال ریسیوک۔" آپ کہاں ہیں؟"

'''کی کے سامنے ذکر مت کرنا اور نہ تا ثر وینا، میں اندر آسمیا ہوں۔'' سعد نے جواب دیا۔''میں مین بلڈنگ کے عقبی جھے میں ہوں۔''

فرحت خوش ہوئی تھی تگراس نے ظاہر نہیں کیا۔''وہ اندر تھس آئے ہیں اور پچھلڑ کیوں کو پکڑلیا ہے۔ میں اور دو لڑکیاں او پرآڈیٹوریم کے پاس ہیں۔لڑکوں نے پچھ جگہوں کی لائٹ اڑا دی ہے تگر وہ سب جگہوں کی نہیں اڑا سکے ہیں۔''

" میدهمارت بهت بری ہے اور اگرتم سب الگ الگ ہو کر پھیل جاؤ تو وہ آسانی سے تمہیں تلاش نہیں کر سکیں سم "

"فیں اڑکوں کو سمجھارہی ہوں مگروہ ڈرکرا لگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر یہ عام الڑکیاں ہیں، جوہم سے الگ ہوئی تعیش وہ آسانی سے ان کے ہاتھ آگئیں۔"فرحت نے کہا۔ سعد کو یہ س کر مایوی ہوئی تھی کہ جملہ آوروں کے ہاتھ کچھ الڑکیاں آمکی ہیں اور اب وہ پہلے سے زیادہ بہتر پوزیش میں تھے۔اس نے کہا۔

ووکسی کلاس روم میں چلے جاؤ اور دروازہ اندر سے

بندکر کے فریح راس کے ساتھ واقع کلاس رومز تک
فرحت آڈیٹوریم کے ساتھ واقع کلاس رومز تک
آئی۔ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا تھا۔اس نے لڑکیوں کو
اندر بلالیا۔ یہاں روشی تھی۔انہوں نے پہلے دروازہ اندر
سے بندکر کے اس کی کنڈی لگائی اور پھراس کے آگے میزیں
جمع کرنے لگیس۔ میزیں لکڑی کی اور بھاری نہیں تھیں گر
ایک کے او پر ایک رکھنے سے خاصا وزن آگیا تھا۔فرحت
ایک حالت سے قطع نظر ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ذرا
ایک حالت انہوں نے کلاس کا سارا فرنجیر دروازے کے
آگا دیا تھا۔اس کے بعد فرحت نے اندر کی لائٹ بندکر
دی۔کلاس روم کی صرف ایک کھڑی تھی جو عمارت کے دا کیں
دی۔کلاس روم کی صرف ایک کھڑی تھی جو عمارت کے دا کیں

جاسوسى دائجست -38 اپريل 2016ء

کھافرادنے اندرکھس کراہے بند کرلیا ہو یکراس نے لہ نرم نیس کیا۔ " علاش تیز کرو، اگر برغمالی کم ہوئے تو ہم پورا وباؤنبين ۋال تكين مح\_" "يهال كاافيارج مين بول-

غفور صاحب اور بوليس چيف كميونيليش ثرك ميس موجود منصے اور یہاں اسکرین پر ایک معروف نیوز جلینل لا تیوآریا تھا۔ نیوز کاسٹر بنے ہیڈلائن میں ہی ذکر کرد یا تھا کہ دہشت کردوں نے آگی ٹی انسٹی فیوٹ پر قبضہ کرلیا ہے اور انہیں ان دہشت گردوں کا مطالبہ موصول ہوا ہے۔ تعصیلی خرول میں واقع کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مطالبه پیش کیا جوایک آڈیو پیغام کی صورت میں تھا۔ ایک كرخت آواز والانحص كهدرها تقاد "مايي باس تقرياه تيره يرغمالي بين اور جارا مطالبه ہے كه ملك كى مختلف جيلوں ميں قیدستر افراد کور ہا کیا جائے۔مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں رات آٹھ بجے سے ہرآ دھے کھنٹے بعد ایک پرغمالی کوئل کر دياجائكا-"

اس کے بعدوہ آ دمی نام لے کر قیدا فراد کے بارے میں بتانے لگا جنہیں چھڑا نامقصودتھا۔ بیسارے نامی کرامی دہشت گرداور ملک کےخلافیہ کام کرنے والے بجرم تھے۔ جن میں سے ہرفر و پرنہایت سلین الزامات ہے اور ان میں ے ہرایک کو کم سے کم بھی سزائے موت ہوتی۔وہ ملک کی مختلف جیلوں میں قیدائے مقدمات کے فیصلوں کا انتظار کر رہے تھے۔غفور صاحب نام نوٹ کررہے تھے اور وہ ان سب كوا چھي طرح جانے تھے۔ كم سے كم ايك درجن افرادكو ان کے ایکیشل یونٹ نے ہی گرفتار کیا تھا۔ان سب کاتعلق نصف درجن مختلف وہشت کرد تنظیموں سے تھا اور انہیں کی صورت رہائبیں کیا جاسکتا تھا۔ خبر حتم ہونے کے بعد عفور صاحب نے جھیلی پر مکا مارا۔ ''ان کا مطالبہ دھوکا ہے، یہ وہشت کردیں اور ال کرنے کارادے سے آئے ہیں۔ يوليس چيف نے تائيد كى-"اس طرح سرعام مطالبہ پی کرنے کا مطلب صرف دہشت کردی ہے۔ یہ پیک بجيلانا چاہتے ہيں۔

غفورصاحب نے بولیس چیف کی طرف دیکھا۔''اب ہارے یاس سوائے ایکشن کے اور کوئی راستہیں ہے۔ 'آپ ٹھیک کہ رہے ہیں۔ پولیس کمانڈو ایکشن كے ليے تيار ہے۔ " يوليس چيف نے كہا مرغفور صاحب نے

الا كے ليے ميرا الحيكل يونث زيادہ موزول

بین کر پولیس چیف کا چروش کیا۔ اس نے کہا۔

"واتعی؟" غنور صاحب نے طنزید کہے میں کہا اور كميونيليفن ثرك سے از محق پوليس كامحكمدان كے الجيشل بونث كاسب سے بڑا مخالف تھا اور اس كے افسران كى پورى كوشش كلى كوكسى طرح اے المنى فيررست مقاصد سے مثا كريه كام بوليس كماندوز كے حوالے كر ديا جائے۔ليكن البیشل بونٹ کی کارکروگ اس کے مخالفوں کی ناکامی کی بنیادی وجه تھی۔ اس دوران میں کچھ وزراء اور اعلیٰ حکومتی ار کان کی و ہاں آ مدشروع ہوگئ تھی جن کی و ہاں قطعی ضرورت میں می مروہ میڈیا میں آنے کے شوق میں یہاں چلے آئے ہے۔غنورصاحب اس طرف بڑھ کتے جہاں ان کے یونث کی گاڑیاں موجود تھیں اور ایک چھوٹی وین میں وسیم اور اس كے ساتھ آپريٹر ماتحت موجود تھے۔غفورصاحب اندر آئے اورسلا مدتک و وربند كرليا- "كيار بورث ہے؟"

وسيم نے ربورث بيش كى-"سرميرے آ تھ آدى اندرجانے کے لیے تیار ہیں۔ ہارے پاس اسٹی فیوث کا مل نقشہ ہے اور مرکزی عمارت کا تھری ڈی نقشہ بھی حاصل کرلیا ہے۔ ''مگذ، مجھے دکھاؤ۔''

وین جدیدترین کمپیوٹرز اور دوسرے آلات ہے لیس تھی جس میں بڑے سائز کی ایل ای ڈی اسکرینیں بھی معیں۔ویم نے آپریٹر کواشارہ کیا۔اس نے اپنے سامنے رکھے کی بورڈ کے چندیش وبائے اور اسکرین پر مرکزی عمارت کا تقری ڈی نقشہ آسمیا۔ آپریٹرنے انٹرنس لابی سے شروع کیا اور عمارت کا اندرونی حصیه دکھانے لگا۔ غفور صاحب نے کہا۔" یہاں چھینے کی خاصی جگہیں ہیں۔"

"بال مراوكيال اوراؤك ناتجرب كاريل-اب يك كى اطلاعات كے مطابق مجھ لڑكياں ان كے قيفے ميں آمنى ہیں۔ عرسعد کی بیوی اور چنددوسرے طلب انجی آزاد ہیں۔ غفورصاحب نے سر ہلا یا۔ ''حجمی وہ اعتماد سے بات كرر باتفا\_سعدكمال ٢٠٠٠

وسیم جمجا کھراس نے بتایا۔"وہ النی ٹیوٹ کے احاطے میں مرکزی عمارت کے یاس ہے۔

"نوسر، اللي ك ياس ممل كث اور اسلى ب-"ويم نے ایک بار پرمشکل سے کہا۔لیکن عفور صاحب نے یو چھا

جاسوسى دائجست 39 اپريل 2016ء

"مارے پاس بلڈنگ کا تقری ڈی نعشہ ہے۔" وہیم نے کہا۔ ''میں ویجھتا ہوں کہ اس میں داخلے کے اور کون سے رائے ہو عقے ہیں۔"

سعد پُرامید ہو کیا۔" شایداس سے کام بن جائے۔"

شہریار اور عمران ته خانے تک آئے ہے مرب جگه اصل میں کیاڑ رکھنے کے لیے استعال ہوتی تھی اور یہاں زیادہ جگہ بھی تبیں تھی۔ وہ والی آرے سے کداس جگہ تاریکی چھاکئ۔ بیچھوٹی سی راہداری تھی جوانٹرس لائی میں جی هلتی تھی اور سروس والے اسے استعال کرتے ہتھے۔ وہ اندھرے میں آئے بڑھ رہے تھے اور انہوں نے ڈرکر اہے موبائل کی روشی جبیں کی تھی اس کیے وہ بے خیالی میں برى رابدارى ميس تطے وہاں بھى تار يكى سى اوراس تاريكى میں بدری،عباس کے ساتھ موجود تھا۔ آ ہٹ محسوس کر کے انہوں نے اچا تک اپنی ٹارچیں روشن کیں اور ان دونوں کو بینڈزاپ کرلیا۔ بدری نے ریڈیو پر گائیکر کواطلاع دی۔ '' دو اور ہاتھ آئے ہیں۔"

> "צעוטיטי" وو مبیں او کے ہیں۔ ''بدری نے جواب دیا۔

اسد، عمار اورمنیر عمارت کے مختلف حصول کے فیوز اڑاتے پھررے تھے،ساتھ ہی وہ خود کو بچا بھی رہے تھے۔ یا کچ لؤکیاں ان کے سامنے پکڑی می تھیں اور وہ انہیں بچانے کے لیے چھٹیں کر سکے تھے۔ البیں پکڑنے والے پوری طرح سلح اورصورت سے خطرتاک لگ رہے تھے۔وہ تينون اس وفت ايك كلاس روم ميس تصے جب لؤكياں پكڑى کئی تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ لڑ کیوں کو لے کر نکلے میہ تینوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ نیچ کے بیشتر فیوز اڑا کراب وہ او پری منزل پرآئے تھے۔انہوں نے سیرھیوں کی لائٹ کا فیوز بھی اڑا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی او پری منزل کا کچھ حصہ تاریک ہو کمیا تھا۔ وہ او پرآئے تو انہیں فرحت اور باتی دولر کیاں نظر نہیں آئی تھیں۔اسدنے او برآنے کے بعد کہا۔ "اس طرح بچامشكل ہے، ہميں يہاں سے تكلنے كى كوشش

کرنی چاہے۔ '' نظنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس پر وہ لوگ '' نظنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس پر وہ لوگ بيضے بيں۔ " عمار نے تفی ميں سر بلايا۔ " تم جانے ہو يہال صرف دو دروازے ہیں اور پیچے کا دروازہ لاک ہے۔ ہر کھڑکی اور عقبی بالکونی کرل والی ہیں۔ ہم چیت پر بھی میں

نہیں کہ جب وہ معطل ہے تو اس کے پاس اسلحہ اور کمٹ کہا ل ہے آئی۔ان کی توجہ فی الحال اس مسلے پر سی جس میں ان کی بیٹ بھی شامل سی مگر انہوں نے ایک بار بھی اس کے بارے میں بات ہیں کی میں۔ وہ جانے سے کہ جوسب کے ساتھ ہو گاوہی ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔

''اب کیا حکم ہے سر؟''وسیم نے پوچھا۔ ''فی الحال اسٹینڈ بائی رہواور سعدے مستقل را بطے میں رہو۔ وہ اندر موجود ہے اور اس کی بیوی عمارت میں ہے، وہ زیادہ بہترمعلومات فراہم کرسکتا ہے۔''

عفور صاحب كهدكريني الرآئے۔ انہول في موبائل نکالا اور وزیر داخلہ کو کال کرنے کھے۔ اس وفت انہوں نے دیکھا کہ ہولیس کمانڈوز اندر تھنے کی تیاری کر

\*\*\*

سعد اس وقت مرکزی عمارت کے وائیں پہلو میں تھا۔ بیمان مجلی منزل اور او پری منزل کی مجھ کھڑ کیاں محل رہی تھیں مربیمل طور پر مراز تھیں۔ و عقبی جھے کا پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا۔ پیھیے کی طرف جو کیلری ملتی تھی اس پر محرل لکی ہوئی تھی اور اگر وہ کسی طرح اس دومنزلہ عمارت کی رجيت پر پہنچ جاتا تب بھي نيچ ہيں اتر سکتا تھا کيونکہ جيت پر هلنے والا مضبوط دحانی دروازہ لاک تھا۔ سوائے انٹرنس لائی کوچھوڑ کرعمارت کے تمام ہی اہم دروازے دھات کے اور بہت مضبوط بے تھے۔سعد کو یقین تھا کہ انٹرنس لائی میں جمی کوئی ٹریپ ہوگا۔جیسا کہ اے تالے سے ملاتھا۔ پھر اے اسٹی ٹیوٹ کے کیٹ کا جیال آیا اور اس نے وہیم کو کال ک-" کوئی کینے کے یاس توجیس ہے؟"

و و خبیں کیکن ہولیس کمانڈوز اندر تھنے کی تیاری کر

''انہیں روکو۔'' سعد نے تشویش سے کہا۔'' انہوں نے وہاں کوئی ٹریب لگایا ہوگا۔"

'پولیس چیف یہال کے انجارج سے ہوئے ہیں۔'' وسيم نے سي قدر طنزيد ليج ميں كها۔"وه باس كى كوئى بات سننے اور ماننے کو تیار ہیں ہیں۔

"مارے آدی کہاں ہیں؟"

'' فرنث والے لان کے بالکل ساتھ والی دیوار کے

یکھے جہاں چند کھنے درخت آس پاس ہیں۔"
"مناسب جگہ ہے۔" سعد نے کہا۔" مگر یہاں عمارت میں مھنے کی کوئی جگہ نظر ہیں آر ہی ہے۔"

جاسوسى دائجسك 40 ايريل 2016ء

افراد م کیل ہوتے ہیں۔" وولين بحصاورا فرا ددر كاريس ..." كاتير ن

اے محورا۔'' جاؤ جا کر تلاش کرو۔''

سور ما دانت پیس کرره کیا۔ وه کسی اور چکر میں تھا۔وہ عورتوں کا شوقین تھا تمر گائیکر اور خاص طور سے مقامی افراد كسامن الني شوق كا اظهار ميس كرسكتا تفا- پھراس كوئي خیال آیا اوراس نے مکڑے جانے والے لڑکوں سے يو چھا۔"ابكون كون باتى رەكيا ہے؟"

"ماری نیچراور دولژ کیاں۔"اسدنے جواب دیا۔ اےمعلوم تھا کہ اگر اس نے نہ بھی بتایا تووہ کچھو پر میں ان تك بھى اللہ جائيں مے اور جواب نہ دينے كى صورت ميں انہیں تشدوسہنا پڑتا۔ان لوگوں کی سفا کی وہ دیکھ اور بھکت چے ہے۔ فلط جواب وینے کی ہمت بھی جیس تھی۔ پکڑے جانے پر البیں چرمز اکا سامنا کرنا پڑتا۔اسد کاجواب س کر سور ماک یا چھیں کھل لئیں اور اس نے گائیر سے کہا۔

"میں اور بیدارجاتے ہیں۔

ووجیس اسلم اور اس کے آ دی بھی تلاش کریں ہے۔ میں جلد از جلدیہاں موجود تمام افراد کواپنے قبضے میں دیکھنا جاہتا ہوں۔" گائير نے فيمله كن انداز ميں كہا۔ وه سب دوبارہ راہداری سے عمارت کے اندرونی صے کی طرف یطے محتے۔ گائیکر یہاں اکیلا تھا تھراہے خود پراعتا دتھا کہوہ دس افرادی اسکیے تمرانی کرسکتا تھا۔ وہ سب عام سے لوگ تھے اوروہ کے تھا۔اس نے زحی منیر کود یکھااوران سب کے نام یوچھرنوٹ پیڈیر لکھنے لگا۔اس کام سے فارغ ہوکراس نے منیر کے زخم پر کوئی کیڑایا ندھنے کو کہا۔اسدنے اینارو مال لیا اوراے س کرمنیری پنڈلی پر باندھ دیا۔وہ وردے چلااتھا مرخون رو کئے کے لیے پیضروری تھا۔ساڑھے چھڑ کے گئے تے اور امھی ڈیر حکمنا باقی تھا۔اے معلوم تھا کہ ایس نے میڈیا کی مدد سے پورے ملک میں تھلیلی محا دی تھی اور حکومت بوکھلا ہٹ کاشکار ہوسکتی تھی۔

اس كا نتيجه لا زمي آ پريش كى صورت مى لكلتا ـ به ظاہر ان کا بچنامشکل تھا، وہ زیادہ سے زیادہ پرغمالیوں کو ہلاک کر سکتے ہتھے۔ تمر گائیکر مطمئن نظر آر ہا تھا۔ وہ جان دینے کا فیملہ کر کے آیا تھا یا اس کے یاس جان بچانے کا کوئی راستہ تھا۔ اجا تک الٹی ٹیوٹ کے کیٹ کی طرف سے زوردار وحاكول كى آوازي آئي- دحاك ات شديد تح ك يهال بھي زمين ال كرره كئ تھي-انٹرنس لائي كے شيشے مضبوط تے اس کے وہ شاک برداشت کر مے لیکن عمامت کی باتی

سیرم اور لوکیاں کہاں ہیں؟ معمیر نے بوچھا۔ "وه اس طرف أنى تعيي-" ''و ہلیں جیپ کی ہیں۔''اسدنے کہا۔ '' ہمیں بھی حیب جانا چاہیے۔''منیر بولا۔ " الاللين يهل يهال ك فيوز جي الراف إلى-"

اسدنے کیا۔ "تاریم رہ کیاہے۔" عمار نے تارویکھا۔ ''اب ایک تارکو کئی بار استعال کریں گے۔اہنے فیوزنگا ناان لوگوں کے لیے بھی ممکن تہیں ہوگا۔''

وہ ایک سویج بورڈ تک آئے اور اس کے ساکٹ میں تارداحل كركياس كاسونج آن كياتو دهاك اور شعلے ك ساتھ وہاں تاریکی چھاگئی۔تمرای کمےعقب ہےان پرتیز روشى آئى اوركى نے غراكر كہا۔ "خبردار! ہاتھاو پركراو-

منيرنے حماقت كى اور بے ساختہ بھا گا تھا مرفوراً ہى ایک بے آواز قائر ہوااور وہ یاؤں پکڑ کر ڈھیر ہو گیا۔اس کے منہ سے چینیں تکل رہی تھیں۔ فائر سور مانے کیا تھا۔ وہ آ مے آیا اور پھاڑ کھانے والے کہے میں بولا۔"اب کی نے ایس حرکت کی تو اس کے سر میں سوراخ کردوں گا، مردول پر جھے بالکل رحم میں آتا ہے۔

محولی نے منیر کی پینڈلی میں سوراخ کردیا تھا اورخون نقل كرفرش ير بهدر با تقا-سور مائے اسد اور عمار سے كبا-

''اےاٹھاؤاورینچچلو۔''

اسد نے منیر کا زخم و یکھااور بولا۔" اس کا خون بہدر ہا ہے۔اےمیڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے۔"

سورمانے جواب میں اسد کے چرے پردائل کی نال ماری اوراس کارخسار بھٹ کیا، اسدنے کراہ کرچرے ير باتحد ركها تفا\_سور ماسفاك ليج مين بولا-" بيميذ يكل ايذ مل سلتي ہے۔اب اٹھاؤاسے۔"

مجوراً اسداور عمار في منيركوا شايا توزم يرزورآت ہی اس کی چینیں بلند ہو گئے تھیں۔وہ اے سہارا دے کرنیج لے جانے لگے۔ چندمن بعدوہ گائیر کے سامنے تھے۔ باہر تاری چھانے کے بعد باہر کی روشنیاں آٹو میک سسٹم كے تحت آن موكئ تعين \_كيكن انٹرنس لائي كى روشنيال ان لوگوں نے خود بند کردی تعیں ۔ گائیر نے سے پاڑے جانے والول كود يكها اورمطمئن انداز مين بولا- "و كثر اب صرف و محدافرادم بي-"

سورااس كے نزد يك آيا۔" يہ بھى كانى بيں۔ وس

جانسوسى دائجست -42 اپريل 2016ء

Segfon.

الالالالا محافظ

تھی۔ ارے جانے اور زخی ہونے والوں کے جروح جم بھرے ہوئے تھے۔ دھوال دھار ماحول کے باوجود خفور صاحب نے وہاں کم سے کم تین لاشیں دیکھی تھیں۔ ان کا وزیر داخلہ سے رابطہ تھا کہ موبائل پرائٹی ٹیوٹ کے نمبر سے کال آنے گی۔ انہوں نے وزیر ۔۔۔۔ کو مطلع کیا تو انہوں نے کہا۔ ''اب یہاں کے انچارج آپ ہیں، میں بھی جائے وقوع پر پہنچ رہا ہوں۔ آپ پوری اتھارٹی کے ساتھ ماس سے بات کریں اور کوشش کریں کہ اس سے مہلت حاصل ہو۔''

غفور صاحب نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف موجودا کھڑ لیجودا کے فض نے سردانداز میں کہا۔"میں نے خردار کیا تھا تا کہ کوئی اُسٹی ٹیوٹ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ میرتم شاید مذاق ہجھ رہے ہو۔ دیکھ لوبید مذاق ہجیں کتنی جانوں کی صورت میں پڑا ہے۔ میری آخری وارنگ ہے کوئی اُسٹی ٹیوٹ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ اب ہونے والی تباہی اس سے بھی بڑی ہوگی۔"

''میری بات سنو۔'' غفور صاحب نے کہا۔''ال کے ذتے دارتم بھی ہو۔ تم نے اپنے مطالبات اور اسے نہ ماننے کی صورت میں دھمکی میڈیا پر دی ،اس سے بیتا تر پیدا ہوا کہ تم مرنے مارنے آئے ہو۔ اس صورت میں بیہ کارروائی فطری تھی۔''

"میڈیا پرائی لیے دیا کہ اندرونِ خانہ تم لوگ سب
کھائی جاؤے اوران طلوبافراد کی پروابھی نہیں کرو سے لیکن
اب جہیں بہت سے لوگوں کے بہت سے سوالوں کا جواب
دینا ہوگا اس لیے جو کرنا ہوسوچ سجھ کر کرنا۔ بہتم نے شیک کہا
کہ ہم مرنے اور مارنے آئے ہیں گراس کا انحصار تمہارے
دویے پر ہے۔ جو پچھ ہوا ہے اس سے آٹھ ہے والے
روگرام پرکوئی فرق نہیں بڑے گا۔"

پروگرام برکوئی فرق نہیں پڑے گا۔''
ہوگیا تھا۔انہوں نے نمبر ملا یا گردوسری طرف سے آئیج ٹون
ہوگیا تھا۔انہوں نے نمبر ملا یا گردوسری طرف سے آئیج ٹون
آرہی تھی۔انہیں لگا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہور ہاہے۔ان
کے پاس دواتھی، انہوں نے ایک کولی نکال کرمنہ میں رکھی
اورا سے چبا کرنگل لیا۔ چند گہر سے سانس لے کروہ خود کو بہتر
محسوس کرنے گے تو وہ پولیس کمیونیکیشن ٹرک کی طرف
آئے۔ پولیس چیف وہاں چلا چلا کرکسی سے بات کرد ہاتھا۔
غفور صاحب اندر آئے اور پولیس چیف کووز پردا خلہ کے تھم
غفور صاحب اندر آئے اور پولیس چیف کووز پردا خلہ کے تھم
سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ گروز پردا خلہ کے تھم کے
آگے وہ مجبور ہوگیا۔غفور صاحب نے اسے خبردار کیا۔

کورکوں کے شیشے اسے مضبوط میں استھے۔ان کے تو شے
اور بکھرنے کی آوازیں بعد میں آئی تھیں۔گائیکر ان شدید
دھاکوں پر ذرابجی پر بیٹان نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ہونٹوں
پرمسکر اہٹ آگئ تھی۔ بدری نے انٹی ٹیوٹ کے گیٹ پر
گارڈ ز کی چو کیوں میں ٹریپ لگایا تھا جیسے ہی کوئی اندرآئے
کارڈ ز کی چو کیوں میں ٹریپ لگایا تھا جیسے ہی کوئی اندرآئے
جاتے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کی نے اندر
آنے کی کوشش کی تھی اور وہ ٹریپ کا شکار ہوگیا تھا۔ دھا کے
اندر کے اور لا کیوں کو بھی بلا دیا تھا۔ انہیں لانے والوں
نے ان کی تلاثی لے کر ان کے پاس سے سب نکال لیا تھا
اور ان کا سامان کا وُنٹر پر اسٹیشنری کی ٹوکری میں رکھا ہوا
اور ان کا سامان کا وُنٹر پر اسٹیشنری کی ٹوکری میں رکھا ہوا
تھا، اس میں موبائل اور پرس وغیرہ تھے۔گائیکر نے ایک
موبائل اٹھا یا اور ایک لڑکی کو آگے بلا یا۔ وہ لرزتے قدموں
سے آگے آئی۔گائیکر نے اس سے کہا۔

موبائل اٹھا یا اور ایک لڑکیوں کوکال کرو۔''

γουΣν...υ<u>ι</u> ☆☆☆

مفورصاحب وزیروا ظلہ سے بات کررہے ہے کہ
اسٹی فیوٹ کے گیٹ کی طرف سے خوفناک وہاکے سائی
دیے۔وہاکے اسے شدید ہے کہ تقریباً سوگز کے فاصلے پر
عفورصاحب بھی نیچ کر شکے۔ایک کمیح کوانہیں لگا کہ وہ بھی
دھاکوں کا شکار ہوئے ہیں گر چند لمجے گزرنے کے بعد
انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شھیک ہیں۔وہ دھاکوں کی شاک
ویوز کا نشانہ ہے تھے۔انہوں نے بہ مشکل اپنا گرجانے والا
فون اٹھایا، دوسری طرف وزیر داخلہ بار باران کی خیریت
پوچھ رہے تھے۔وہاں کیا ہوایہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی
گیونکہ دودرجن سے زیادہ چینل یہاں کی لائیوکوری کررہے
شھے۔عفورصاحب نے کہا۔
شقے۔عفورصاحب نے کہا۔

و میں شیک ہوں کیکن یہاں سب شیک نہیں ہے۔ میں ای بارے میں بات کررہا تھا۔ پولیس چیف نے میری مخالفت کے باوجود پولیس کمانڈوز کو اندر بھیج دیا اور وہ کسی شریب کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے خدا یہاں بہت بڑی

ب مربی بوٹ اوراس کے آس پاس کا علاقہ جیسے صاف ہو گیا تھا۔ پولیس کمانڈ وز کے ساتھ اندر جانے کے لیے دو بہتر بندگاڑیاں بھی آ مے آئی تھیں اور دھاکوں نے انہیں بھی ادھیز کررکھ دیا تھا۔ کنگریٹ کی بنی ہوئی پختہ چوکیاں غائب ادھیز کررکھ دیا تھا۔ کنگریٹ کی بنی ہوئی پختہ چوکیاں غائب لا انھیں اور للبا دور دور تک گراتھا۔ کن جگہوں پر آگ کی ہوئی

جاسوسى دائجست 43 اپريل 2016ء

Ragifor

"اب یہاں کوئی قدم میری مرضی کے خلاف تہیں اشایا جائے گا۔سب سے پہلےریسکو آپریشن کیا جائے اور ایمولینوں کے لیےراستہ صاف کیا جائے۔" مہدیدہ

سعد صدے کی کیفیت میں تھا۔دھا کا اس کے سامنے ہوا تھا اور کم سے کم نصف درجن افراد براہ راست اس کی زو میں آئے ہے۔ یہ بکتر بندگاڑیوں کے آئے آئے والے پولیس کمانڈوز ہے۔ وہ دھا کے کا براہ راست نشانہ بنے ہے اورامکان تھا کہ ان کے جسم مکڑوں میں بٹ گئے ہے۔ دھا کے کی بازگشت ختم ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہیم موبائل پراسے پیارر ہاہے۔ "سعدتم شھیک ہو؟"

اس نے چونک کر کہا۔" ہال میں کھیک ہوں لیکن

یہاں بہت بڑا ہوا ہے۔''
ویم نے پولیس چیف کوگالی دی۔'' بیسباس کمینے کا کیا
دھراہے، باس اسے منع کرے آئے شے گراس نے ہٹ دھری
دکھائی۔ میرے خدایہاں ہونے والانقصان بہت بڑا ہے۔''
سعد سامنے والے باغ میں مین گیٹ سے تقریباً
ڈیڑ ھسوگز کے فاصلے پر تھا۔ دھاکے نے ممارتوں کے شیئے
میں توڑ ویے شے۔''اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں
آنے والے بہت خطر تاک اور مہلک اسلی سے لیس ہیں اس

وسیم نے مجبرا سانس لے کرکہا۔'' لیکن پرغمالیوں کو ان کے رحم وکرم پرنہیں چھوڑا جاسکتا ہے۔'' ''میں کرشش کر ساجوں '' سعد نے کہا۔''مین

''میں کوشش کر رہا ہوں۔'' سعد نے کہا۔''مین بلڈنگ کے اندرجانے کا کوئی اورراستہ ملا؟''

''وھاکے سے سٹم متاثر ہوا ہے اسے ری اسٹارٹ کررہے ہیں،جلد میں تہہیں بتا تا ہوں لیکن میرے آپریٹر کا کہنا ہے کہ اس شم کی بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی عمارت میں لازی وینٹی کیشن سٹم ہوتا ہے۔اس کے ڈکٹ عام طور سے حیت پر نکلتے ہیں۔''

حیت پر نظتے ہیں۔''
میں رابطہ کرتا ہوں۔' سعد نے کہا اور کال کاٹ کر دوبارہ میں رابطہ کرتا ہوں۔' سعد نے کہا اور کال کاٹ کر دوبارہ عمارت کے دائیں پہلو کی طرف جانے لگا۔ وہ روشی سے عمارت کے دائیں پہلو کی طرف جانے لگا۔ وہ روشی سے نیج کر اور درختوں اور پودوں کی آڑ میں آگے بڑھ رہا تھا۔
اس نے یہاں کا جائزہ لیا مگر اسے جیت تک جانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا تھا، کھڑ کیاں چیوٹی اور دور دور دور تھیں ان کی اور یہاں ہے میں آیا اور یہاں اسے کیلری کی کرل کی صورت میں ایک امید نظر اور یہاں اسے کیلری کی کرل کی صورت میں ایک امید نظر

0 آئی رینگ رینگ صور عور

آئی گی۔ آگر وہ پہلے اس تک رسائی حاصل کر لیتا تو اس کے بعد وہ حجیت کے اشخ نزدیک پہنچ جاتا کہ اس کی رینگ پر بک پھنسا کراو پر جاسکے۔گراییا وہ صرف اس صورت میں کرسکتا تھا کہ جب آپریٹر عمارت میں وینٹی لیشن کا ڈیکٹ تلاش کر لیتا۔ ورنہ اس کا او پر جاتا بیکا رتھا۔ اس نے فرحت کوکال کی۔

"م كهال مو؟"

"میں دولا کیوں کے ساتھ ایک کلاس روم میں ہول یہاں ہم نے دروازے کے آگے فرنیچر لگا دیا ہے۔" فرحت نے جواب دیا۔اس کالہجہ اب مرسکون تھا۔" ہاقیوں کے بارے میں کہنیں سکتی۔"

سعد کواس کے لیجے سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ حوصلے اور بہادری سے صورت ِ حال کا مقابلہ کر رہی تھی۔''گڈ! اگر انہوں نے تم لوگوں کو تلاش بھی کرلیا تو وہ آسانی سے اندر نہیں آسکیں سے۔''

'' په دهما کا کیسا تھا۔ یہاں سب بل کررہ کمیا؟'' '' پولیس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ٹریپ لگایا تھا۔دھا کا اسی کا تھا۔''

' پلیز سعد کچھ کریں۔ یہاں بارہ معصوم لڑ کے اور لڑکیاں ہیں۔''

" بجھے معلوم ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں۔" سعد نے کہا۔" تم حوصلہ رکھو۔ یا قبوں کا پچھ پتاہے؟" "میراخیال ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔" فرحت نے کہا۔" ہم نے طے کیا تھا کہ موبائل پر نہ تو ایک دوسرے کو کال کریں مے اور نہ ایس ایم ایس لیکن اب ان کی طرف سے کال اور ایس ایم ایس آرہے ہیں وہ یو چھر ہے ہیں کہ

יין אוטינטיי

''تم میں سے کسی نے جواب تونہیں دیا؟' سعد نے فکر مند ہوکر کہا۔'' یہ کام یقینا وہی لوگ کررہے ہیں۔' ''نہیں ہم نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی کال ریسیو ک ہے بلکہ سوائے میر سے ہاتی سب کے موبائل آف کردیے ہیں۔'' بلکہ سوائے میر سے ہاتی مساتھ شامیرانا می لڑک ہے۔'' ''تمہار سے ساتھ شامیرانا می لڑک ہے۔'' ''آپٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں وہ میر سے

ساتھ ہے۔
''دوہ میرے شعبے کے باس غفور صاحب کی بیٹی
ہے۔''سعد نے انکشاف کیا۔''دہ جھی باہر موجود ہیں۔''
فرحت جران ہوئی تھی۔''خی نے مجھ سے بھی ذکر
مہیں کیا۔''

جاستوسى دَا تُجسَت ح 44 اپريل 2016ء

محافظ

و مو المرا في الماري الم

''وہ باس ہے۔''بدری نے آہتہ ہے کہا۔''اگرواپسی نہ ہوئی تواس کی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔''

'' میں نے کب اٹکار کیا ہے۔ تھریہاں اتن کو کیاں ملی ہیں اور وہ مزید کے چکر میں ہے۔ کیا ہے جوایک دو ہمارے

والے کردے۔"

" میں اسلم اور اس کے ساتھیوں کو بھول رہے ہو۔"
ہدری نے معنی خیز انداز میں کہا۔ " وہ ہماری اصلیت سے
عاواقف ہیں اور آخر میں قربانی کا بکرا بھی انہوں نے بنتا
ہے۔ اگر ہم نے لڑکیوں کو چھیڑا تو وہ کھٹک جا کیں گے۔"
میں کھٹک جا کیں۔ "سور مانے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
" کھٹک جا کیں۔" سور مانے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
" کھٹک جا کیں۔" سور مانے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
" کھٹک جا کیں۔" سور مانے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
ہیں۔ تم نے دوسری لڑکیاں دیکھی ہیں، کیا سندرتا ہے۔ باقی
ہیں۔ تم نے دوسری لڑکیاں دیکھی ہیں، کیا سندرتا ہے۔ باقی

بدری بھی للچا عمیا۔ اس نے سوچا اور سر ہلا دیا۔
'' شیک ہے کیکن پہلام حلہ ان کو تلاش کرنے کا ہے۔''
'' وہ اسی فلور پر ہیں۔'' سور مانے کہا۔ وہ کیلری کے پاس آئے تو یہاں تاریخی سور مانے ٹاریج آن کی تواس کا رخ ممیلری کی کرل کی طرف تھا۔ بدری ایک دم چونکا۔
'' بی بی بی مرل کی طرف تھا۔ بدری ایک دم چونکا۔

"اس طرف کوئی ہے؟"

سور مانے روشی تھمائی۔ ''کہاں ، کس طرف؟''
'' بھے نگا کہ گیری کے باہر کسی آ دی کاسر ہے۔''
سور ما نز دیک آیا اور اس نے باہر ٹارچ کی روشی
ڈالی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اے لڑکیوں کی بے
تابی تھی اس لیے اس نے شک سے دیکھا نہیں ورنہ اے
کہ ضرور نظر آ جا تا۔ وہ واپس آیا اور بدری کے ساتھ مل کر

دروازے چیک کرنے لگا۔ وہ پہلے آڈیٹوریم میں آئے جہاں فرحت کی کلاس ہوتی تھی مگروہ خالی تھا۔ پھروہ کھوم کر برابر والی راہداری میں آئے جہاں کلاس رومز اور دفتری نوعیت کے مرے تھے۔اکثر بند تھے اور جو بند تھے ان کا لاک وہ سائلنسر کے پستول سے فائز کر کے توڑر ہے تھے۔

ایک دروازے کا لاک فائر کر کے تو ڑا اور اسے کھولنا چاہا تو وہ بیں کھلا۔ سور مانے دوبارہ فائر کیا تکراس بار بھی لٹو تھمانے سے درواز جنبیں کھلاتھ السامہ دنداری زمعنی خزین دروہ

سے دروازہ تبیں کھلا تھا۔ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کودیکھا۔

"وہ سیل ہیں۔"بدری آستہ سے بولا۔ سور ماکی بانچیس کھل گئیں۔ اس نے ایے مضبوط ''وہ غفور صاحب کی بیٹی ہے، وہ اپنے عہدے اور مقام کی تشہیر پہند نہیں کرتے ہیں۔ امکان ہے کہ بیہ بات شمی نے اپنی ساتھی لڑکیوں کو بھی نہیں بتائی ہوگی اس لیے تم بھی اسے خود تک محدودر کھوگی۔ اگر بیہ بات دہشت کردوں کے علم میں آئی تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ہے۔'' سعد نے فرحت کو دہشت کردوں کے مطالبے اور

دھمکی ہے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وسیم کی کال آنے لگی تو اس نے کال کاٹ دی اور وسیم کی کال ریسیو کی۔ وسیم نے جوش ہے کہا۔''حصت پروینٹی لیشن کے ڈیٹ موجود ہیں۔''

معدنے کھڑی دیکھی۔ چھڑے کر چالیس منٹ ہور ہے شخصے۔اس نے کہا۔'' میں او پرجار ہا ہوں۔''

''میں دیوار کے ساتھ موجود ایک درخت پر اسنائیر بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے انٹرنس لائی کا منظر صاف دکھائی ویتا ہے۔ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو وہ وہاں موجود ہوں سے ۔ تمہیں کی چیز کی ضرورت ہے؟''

'' مجھے ایک ریڈیو ہیڈسیٹ چاہے۔''سعدنے اپنے موبائل کا چارج تیزی ہے کم ہوتے و کیے کرکہا۔''کیاڈرون مرحد میں ''

موجود ہے؟''
ہوں۔' بالکل ہے۔ تم جھت تک جاؤ بیں اس سے بھیجا
ہوں۔' وسیم نے کہا۔ ان کے پاس گرانی اور دوسرے
کاموں کے جھوٹے ڈرون بھی سے جو محدود فاصلے پرکام
بندی کی تھی تو انہوں نے دورجدید کی تمام ٹیکنالوجیز کو تہ نظر
رکھا تھا اور ای حساب سے یونٹ کے لیے افرادی قوت لی
تھی۔سعد نے موبائل اندر کی جیب میں رکھا کہاو پر چڑھنے
کے دوران وہ کر نے ہیں۔ باتی تمام چیزیں بالکل فنس تھیں
اور اس نے ری سے بندھا کہ کیلری کی طرف اچھالا۔ اس
اور اس نے ری سے بندھا کہ کیلری کی طرف اچھالا۔ اس
کی گرل ڈیزائن والی تھی، کہ دوسری کوشش میں ہی اس
میں پھنس گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پھنس گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پھنس گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پینس گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پوش گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پینس گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پوش گیا۔سعدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
میں پوش گیا۔ میدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
مین پوش گیا۔ میدری کے سہارے کیلری تک پہنچا اور اس
مین پوش گیا۔ وہاں اندھرا تھا۔ مگر اچا تک ہی اندر سے
میزروشی اس پر پڑی تھی۔

\*\*

سور مااور بدری او پروالی منزل پرآئے تھے۔انہوں نے اسلم اور اس کے ساتھیوں کو مجلی منزل پرنگا دیا تھا۔سور ما کو یقین تھا کہ بیچر اور ... الڑکیاں اس فلور پرتھیں۔ وہ بدری سے گائیر کے بارے میں کہدر ہا تھا۔'' یہ تمیں اس مشن پر لایا ہے جان سے واپسی نہیں ہوگی اور بیاب بھی ہمیں

جاسوسى دائجست - 45 اپريل 2015ء

www.Paksociety.com

شانے سے دروازے پر تکر ماری تو وہ لرز کیا اور پاس سے مسل کی بیکی می آواز بھی آئی تھی۔سور مانے سر ہلا یا اور سرور کسی کی ہلکی می آواز بھی آئی تھی۔سور مانے سر ہلا یا اور سرور لہجے میں بولا۔'' بیبیں ہیں۔''

روشی پڑتے ہی سعد نے رسی پر گرفت ڈھیلی کی اور وہ

تیزی سے بنچ کیا تھا۔ زہن کے نز دیک آکراس نے رفار
کم کی اور باؤں تکتے ہی وہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔
اس نے رسی تھیجی رکھی کہ گرل میں پھنسا یک نہ ہلے۔ او پر
سے دوافر اد کے بولنے کی آواز آر بی تھی اور سعد ان کی گفتگو
میں رہا تھا۔ وہ گیلری تک آئے اور باہر بھی روشی ڈالی۔ پھر
واپس چلے گئے۔ سعد کوان کا لہجہ الگ سے نگا تھا۔ لہجوں میں
کوئی خاص بات تھی مگر اس وقت وہ خاص بات اس کے
وہی خاص بات اس کے تائٹ ویڑی آگھوں پر لگائی پھر او پر
ختم ہو گیں اس نے تائٹ ویڑی آگھوں پر لگائی پھر او پر
خشتا شروع کیا۔ گیلری تک آکر اس نے اندر جمانکا مگر
تشویشتاک تھی اسے بھین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی
تشویشتاک تھی اسے بھین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی
تشویشتاک تھی اسے بھین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی
تشویشتاک تھی اسے بھین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی
تشویشتاک تھی اسے تھین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی
تائی میں وہاں آئے شھے۔

اندر کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اب کرل کے سہارے او پر چڑھا اور ممکن حد تک او پر آیا۔ یہال سے حیت کی مرل کوئی سات فٹ او پرتھی ، اس نے بک او پر پھینکا مکراو پروالی رینتک کا یائپ زیادہ موٹا تھا اور بک اس میں میس مبین رہا تھا۔ کی باری کوشش کے بعداس نے سے آ پٹن ترک کردیا۔ او پر تین فٹ کی دیوار کے بعدای پر ایک فٹ کی دھانی رینگ جی تھی۔ بک دونوں میں سے کی جكتبين فينس سكتا تفاراس كيواب وه كوني اورطر يقدد مكور با تھا کہاس کی نظریارش کے یائی کی تکای کے لیے نکلے یائب پر کئے۔ بیکرل سے ایک فٹ بائیس طرف تھا۔ اگر چہاس کی مدد سے چوھیا بھی ممکن نہیں تھا مگر سعد کے ذہن میں ایک تركيب المخي تقى راس نے كوشش كركے يائب پرا بنا ياؤں تكايااوركى قدر بلند موكر مك كوهما كرريتك كي طرف يهينكا-مك كميا اورريلك كے او يركلا تھا كەسعد نے رى روك، نتیج میں وزنی کے ریات کے نیچ سے تھوم کر باہر آیا اور سعد نے ری ڈھیلی کی تو وہ واپس اندر نہیں جاسکا تھا۔ ویوار ے عراکرویں لگنے لگا۔ سعدنے ری کومزید ڈھیلا کیا تو بک وزن كا وجه سے فيح آنے لگا اور جب وہ سعد تك آيا تواس نے اسے پکڑ کر کرل میں مجنسادیا اور ایک منٹ بعدوہ حجبت

ر فقا۔ری ڈسیلی کر کے اس نے پینسا بک نکالا اوراے اوپر محمد نج لیا فقا۔اوپرآتے ہی اس نے وہیم کو کال کی۔ ''میں اوپرآ سمیا ہوں۔''

"فرون تیار ہے، میں روانہ کررہا ہوں۔ وسیم نے
کہا۔ وو منٹ بعد سعد نے اپنے سر پرسیاہ رنگ کے ڈرون
کی فلیش کرنے والی لائٹوں کی وجہ سے اسے ویکھا۔ یہ
لائٹیں بھی اسے ہوشیار کرنے کے لیے جلائی کئی تھیں۔ چار
پیکھڑیوں سے اڑنے والا ڈرون بہ آسانی حیست پر انز کمیا
اور سعد نے اس کے نچلے جھے میں ٹیپ سے چپکا ہوار یڈیو
اور ہیڈسیٹ نکال لیا۔ کام کر کے اس نے اشارہ کیا تو ڈرون
دوبارہ اڑکیا۔ اس نے ریڈیوعقب میں جیکٹ سے لگا یا اور
اس کا ہیڈسیٹ کان پرفئس کرلیا۔ اب اسے وسیم سے را بطے
اس کا ہیڈسیٹ کان پرفئس کرلیا۔ اب اسے وسیم سے را بطے
کے لیے موبائل استعال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سعد

" وْكُتْ كِهَال بِين؟"

'' ممارت کے وسطی جھے میں جہاں سیڑھیوں کا دروازہ نکل رہاتھا۔' وسیم نے بتایا تو وہ دروازے تک آیا۔

یہ چھوٹا سا کمرا تھا اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازہ اسکیل کی مضبوط پلیٹ سے بنا ہوا تھاا اور اسے کولی کی مدد سے بھی نہیں کھولا جاسکتا تھا۔ ڈکٹ اس کے عقب میں تھا۔

ڈھائی فٹ قطر کے کول دھاتی ڈکٹ جھت پرنکل کر کھوم رہے تھے۔ ان کے سوراخ جھت کے متوازی تھے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جا سکے۔ پرندوں اور کیڑ ہے کوڑوں بارش کا پانی اندر نہ جا سکے۔ پرندوں اور کیڑ ہے کوڑوں نے جھوٹی سعد بارش کا پانی اندر نہ جا سکے۔ پرندوں اور کیڑ ہے کوڑوں نے جھوٹی اور یہ تھی آن کر کے سامنے جائی گئی تھی اور یہ تھی کے سعد نارج آن کر کے سامنے جیکٹ میں لگائی۔ وسیم نے بتایا۔

مارش کا بان کر کے سامنے جیکٹ میں لگائی۔ وسیم نے بتایا۔

مارش کا بان کر کے سامنے جیکٹ میں لگائی۔ وسیم نے بتایا۔

مارش کا کا دی سیکھا ہوگا اس کے بعدڈ کٹ سیرھا ہو مارس کے بعدڈ کٹ سیرھا ہو

کی طرف تھا۔ اگر چائی گی دور ہوتا اور ان کانوں کے بغیر بھی کود

الکر سعد کے ذہن میں ایک جنہیں سعد اپنی آمد ہے بے خبر رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس

الکر سعد کے پائپ پر اپنا پاؤں جنہیں سعد اپنی آمد ہے بے خبر رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس

الکم سعد نے رکی روگی، وہ اندر کیا۔ پہلے پاؤں اندر کیے اور پھر باقی دھڑ اندر لے بینے ہے گھوم کر باہر آیا اور سیا تھا۔ وہوار ورنہ وہ نیچ کرتا۔ اس کے پاؤں شیح کے۔ یہاں ڈکٹ کے اس ورجب وہ سعد تک آیاتو اس لین چا کیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے دوفٹ چوڑ ااور اتنا ہی ورجب وہ سعد تک آیاتو اس لین چا کیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے دوفٹ چوڑ ااور اتنا ہی ورجب وہ سعد تک آیاتو اس لین چا کیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے دوفٹ چوڑ ااور اتنا ہی جا سول کیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے دوفٹ چوڑ ااور اتنا ہی جا سول کیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے دوفٹ چوڑ ااور اتنا ہی جا سول کیا۔ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا جا سول سکا تھا۔ کیا ہی جا سکا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکا ہور پاؤں کی ہور سکا ہور پاؤں کے بل ہور پاؤں کے بل ہور پاؤں کی ہور سکا ہور پاؤں کے بل ہور پاؤں کے بل ہور پاؤں کی ہور سکا ہور پاؤں کے بل ہو

محافظ اور رید یوس آہتہ ہے بولا۔ میاں او پری منزل پر دو

تھا۔اس نے وہم سے کہا۔ 'میں اندرائر کیا ہوں ،اب جھے المطرف جاتا ہے؟"

" اگرتم آۋينوريم بين اترنا چاہتے ہوتوشال کی سميت جاؤ۔" سعد نے تھٹری میں لکے قطب پیامیں سمت دیکھی اور جس طرف اترا تھا ای ست آئے بڑھا۔ یہاں ڈکٹ تنكريث كابنا موافقا اوراس كابلاسترجمي تهيك عضيي موا تھا پھرصفائی وغیرہ بھی تہیں تھی اس کیے فبرش پرمٹی کی تدھی اور یہاں بے شار کیڑے مکوڑوں کی لاسیں اور چوہوں کی مینکنیاں پڑی تھیں۔مگراسے ان چیزوں کی پروائبیں تھی۔ ذراآ مے جانے کے بعداہے پہلی جالی ملی۔اس کے دوسری طرف الگیزاسسٹ فین تھا۔ فین جالی پرنصب تھا اور جالی ایک بک کی مدد سے بندھی اور اسے اندر سے ہی کھولا جاسکتا تھا۔ یہاں سعد نے تھیکیدار کاشکریدادا کیاجس نے بچت کی خاطردهات کے بجائے بلاسک کی جالی لگائی تھی۔اس نے محجر استعال کیا اور جالی کو کائے دیا۔ جالی کھلتے ہی اس نے ٹارچ بند کرے نائٹ ویژن آتھموں پر کر لی۔ بیسوتمر گاگلز کی طرح تھی جوسر پر بینڈ ہے فٹ ہو جاتی تھی اور کسی بھی حرکت کی صورت میں ان کے کرنے کا امکان نہیں رہتا تھا۔ جالی فرش ہے کوئی دس فٹ کی او نیجائی پرتھی۔

وہ سوچ رہا تھا کیے بیچے کودنے کی صورت میں آواز پیدا ہو گی۔ اس لیے وہ کی قدر دفت سے تھوما اور پہلے دونوں ہاتھوں کے بل لٹکا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ پنجوں کے یل کریتے ہوئے وہ زمین پر یوں اترا کہ آواز بہت معمولی ى آئى تھى۔اس نے تھوم كر بال كا جائز وليا۔ايك طرف يم وائرے میں حاضرین کے لیے کرسیاں اور کمی می میز تھی لیکن فرحت التيج والے حصے میں کلایں لیتی تھی۔اس کا سامان اور كرسيان اب تك و بين يزى تعين \_اچا تك اسے لگا كه بين دور بلکے دھا کے ہور ہے ہیں۔ایسا لگ رہا تھا کوئی لکڑی پر چوٹ مارر ہاہو۔وہ دروازے کی طرف بر حااور آہتہے اے کھولا۔ یہ دروازہ کیلری والے حصے میں کھل رہا تھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا تکر آواز نزدیک ہی سے آرہی تھی۔سعد بابرآیا اور کیلری کے مخالف ست برها۔ یہال راسته دو حصول میں تعلیم ہور ہاتھا۔ دائی طرف سیڑھیاں تھیں اور بالحي طرف ايك طويل رابداري هي اورشور كي آوازيبين ے آربی کی

راہداری میں ٹاریج کی روشی تھی اور سعد نے ویکھا كدايك تنومند مخص لكڑى كے ايك وروازے پر عكريں مارو ما ے . را العد نے راتفل شانے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی

نے پوچھا تو وہم کے آپریٹر نے تھری ڈی نقشے میں چیک "باں کیل مزل پر ایک ایر جنسی ڈور ہے جو سیر حیول سے ذرا دور ہے۔ کیکن ڈورلاک ہے۔ ميرے ياس كرينيزے، ميں اے اڑاسكتا ہوں۔" سعدنے کہا۔ وولیکن میں نچلے فلور کی صورت وحال سے بے جربوں اور اسے افراد کے ساتھ نیچے جاتا مشکل ہوگا۔' "اوكسب سے پہلےتم مزيد افرادكوان كے قبض میں جانے سے بحاؤ کے۔" وہیم نے کہا۔" میں کوشش کرتا

افرادمیرے سامنے ہیں، دونوں کے ہیں اور ایک کمرے کا

وسيم نے كہا۔" كياتم البيس عمارت ب با برنكال سكتے ہو؟"

" يقينا اس كمرے ميں كھ افراد چھے ہوں سے۔"

" يہاں سے باہر جانے كا اور كوئى راستہ ہے۔" سعد

دروازہ توڑنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔

ہوں کہ میں اندرآنے کی اجازت ل جائے۔" "لیس سرے" سعدنے کہااور ایک بار پھرراہداری میں حما نکا جہاں درواز ہ توڑنے کی کوشش کرنے والے کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کامیابی کے قریب ہے۔ سعد نے رانقل سیدهی کی اور بلکا برست مارا۔اس نے کوشش کی کہ دونوں نشانہ بنیں۔ نکریں مارنے والے کے ساتھ موجود آدی فوراً نشانہ بن کیا۔ کرتے ہوئے اس کی ٹاریج کارخ اس کے چرے کی طرف ہوا تو اس کی نصف اڑ جانے والی کھو پڑی صاف دکھائی دی تھی۔ تکریں مارینے والابھی نشانہ بنا تھا کیونکہ وہ لڑ کھڑایا تھا مگر فوراً ہی سنجل کر اس نے دروازے پر بھر بور مکر ماری اور اندر تھتا چلا کیا۔ سعد کاول ایک کے کورکا اور وہ اس طرف لیکا۔ مراس کے نزویک جانے سے پہلے ہی دروازہ اندرے بندہو کیا تھا۔اس سے پہلے سعد کچھ کرتا عقب سے اس پر فائر تک ہوئی۔ کولیاں اس کی پشت سے نگرائی تھیں۔ وہ زمین پر کرا اور ای طرح ريكتا مواآكے طافے لگا۔

\*\*

فائرتك كى آواز نے كائيركو چونكا ديا تھا۔اس نے فوری ریڈیو پر پوچھا۔ "کیا ہوا، فائر کس نے کیا ہے؟" چند کی بعد سور ماکی تکلیف دہ آواز آئی۔"کوئی اندرآیا ہے۔بدری ماراکیا ہے، میں زحی ہوں شانے پر کولی 'بیدارشاه مارا کیا ہے۔" گائیر کومدمہ ہوا تھا مگر

جاسوسى دانجست -47 اپريل 2016ء

اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس بحال رکھے اور جلدی ہے کہا۔

برین اسلم ،تم اپنے ساتھی کے ساتھ او پر جا وَاوراس مخف کو تلاش کر کے کتے کی موت ماردو۔''

" میں جا رہا ہوں۔" اسلم کی آ داز آئی۔ گائیر کے
لیے یہ جرت ناک بات تھی کہ عمارت میں کوئی سے آ دی
موجود تھا۔ جبکہ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے
سوچا اور فون اٹھا کر سرکاری نمائندے کو کال کی۔ رابطہ
ہوتے ہی اس نے سرد لیج میں کہا۔

"كونى اندرآيا ہے-"

"بیکواس ہے، ہماری طرف ہے؟" غفورصاحب نے سوال کیا۔
"بیکواس ہے، ہماری طرف ہے کوئی اندر نہیں آیا ہے۔"

"اس نے میرے ایک آدی کو مار دیا ہے۔ جلد میرے آدی اس کے اور یا درکھنا اگر میرے آدی اس کے اور یادرکھنا اگر وہ سرکاری آدی لکلا تو اس کے بدلے میں دو برغمالیوں کو یوں ہلاک کروں گا کہ ساری دنیا نہیں مرتے دیکھے گی۔"

یوں ہلاک کروں گا کہ ساری دنیا نہیں مرتے دیکھے گی۔"
اطاعے میں نہیں آیا ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی اسٹی فیوٹ کا گارڈ ہوا در تمہارے آدمیوں سے سامنا ہونے پراس نے فائر کر

"د کیسے ہیں۔" گائیر نے نون رکھ دیا۔ ای کھے او پر سے پھر فائر گگ کی آواز آئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس بار ان کے ہتھیار چلے ہتے وہ ان کی آواز پہیا تنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ہتھیار چلے ہتے وہ ان کی آواز پہیا تنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آدمیوں نے حملہ آورکو تلاش کرلیا تھا اورجلد وہ اسے ختم کردیتے۔ بدری کی موت کا صدمہ اس کے قاتل کی موت کی صورت ہیں ہی ختم ہوتا۔ دیوار کے ساتھ پیٹے لڑکے اورلڑ کیاں اس کی بات س رہے ہتے اوران کا خوف سے مجرا اس کا خون سے مجرا حال تھا۔ منیر کی حالت اب بہتر تھی۔ مگر اس کا خون خاصا برہ کیا تھا۔ گائیر نے ریڈ یو پر سور ماسے یو چھا۔" باتی خاصا برہ کیا تھا۔ گائیر نے ریڈ یو پر سور ماسے یو چھا۔" باتی خاصا برہ کیا تھا۔ گائیر نے ریڈ یو پر سور ماسے یو چھا۔" باتی

444

سعد پیچیسرک رہاتھا۔ کولیاں اس کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ راہداری میں کم سے کم دوافراد تھے جوٹاری کی روشنی اس پر ڈالنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ سعد کوموقع ملاتو اس نے رائفل سیدھی کر کے اس کا پورامیگزین ان دونوں پر خالی کردیا۔ ان میں سے ایک کرااور دوسرا بھاگا تکر پچھ دور جاکروہ بھی کر کیا۔ سیر حیوں کی طرف سے پھر تیز فائزنگ کی جاکروہ بھی کر کیا۔ سیر حیوں کی طرف سے پھر تیز فائزنگ کی

چلا نے والے الدھا وصد برسٹ بارد ہے تھے۔ سعدا شاتو

اس کے وائیں پاؤں ہیں نہیں اُٹی تھی۔ اس نے چیوکر دیکیا

ران میں زخم تھا اوراس سے خون بہدر ہاتھا۔ اس نے تکلیف

برداشت کرتے ہوئے پاؤں شولا اور بدد کھے کراسے اظمینان

ہوا کہ کولی چیوتی گزرگی تھی ، اس کے جسم میں نہیں تھی۔ وہ

چیچے ہٹا اور دروازے دیکھا ہوا ایک کھلے کمرے میں داخل

ہوا۔ یہ کلاس روم تھا۔ دروازہ اندر سے بند کرے اس نے

ٹارچ روش کرکے میز پر رکھی اور اپنے زخم کی مرہم پٹی

ٹارچ روش کرکے میز پر رکھی اور اپنے زخم کی مرہم پٹی

کرنے لگا۔ اس کے پاس تیار پٹی تھی ، وہ اس نے زخم پررکھ

کر او پر سے مضبوط شیب کس کر باندھ دیا۔ پھر اس نے

موبائل نکالا اور دھو کتے دل کے ساتھ فرحت کو کال کی۔ چند

موبائل نکالا اور دھو کتے دل کے ساتھ فرحت کو کال کی۔ چند

تیل جانے سے بعد اس نے کال ریسیو کی توسید نے اظمینان

· 'تم شحصک ہونا؟''

كاسانس ليا-

" ہاں۔" وہ سمے لیجے میں بولی۔" ہمارے برابر والے کمرے کا دروازہ تو ژاجار ہاتھا۔"

''میں نے اسے زخمی کردیا ہے۔''سعد نے باتی تین مارے جانے والوں کا ذکر کرنے سے کریز کمیا۔'' فی الحال تم لوگوں کو خطرہ نہیں ہے۔اس لیے میں نیچے جارہا ہوں۔'' ''نہیں بیلوگ بہت خطرناک ہیں۔'' فرحت روہانی ہوگئی۔'' پلیز سعد آپ واپس جلے جا تھیں۔''

بروں میں میں کے بغیر واپس نہیں جاسکتا اورائے افراد ''میں منہیں کے بغیر واپس نہیں جاسکتا اورائے افراد کوان کے رحم وکرم پر کیسے چھوڑ دوں جبکہ بیدرحم کے نام سے بھی نا آشا ہیں۔''

" آپ شیک بیں نا؟" فرحت کواس کے لیجے ہے

"معمولی زخم ہے۔" سعد نے اسے تسلی دی۔
"میں نے بینڈ تکے بھی کرلی ہے۔ تم لوگ خاموثی سے ای
جگہرہو، میں آتا ہوں۔"

سعد نے موبائل رکھا اور ریڈیو پروسیم کورپورٹ دی، وہ خوش ہوگیا۔''تم نے کمال کر دیا ہے ذرائی ویر میں ان کے چارآ دمی بیکار کر دیے۔میرا خیال ہے ان کی کل تعداد سات آٹھ سے زیادہ نہیں ہے۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی نصف نفری ختم ہوگئ ہے۔''

"دلیکن بہلوگ دھاکا خیزٹریپ کے ماہرلگ رہے ایں۔ جھے یقین ہے انہوں نے اور جگہوں پر بھی ٹریپ لگائے ہوں کے اس لیے اگر کوئی اندر آئے تو بہت خیال ساتہ ایک "

جاشوسى دا تجسك -48 اپريل 2016ء

سوچااورایک کی طرف دانقل کرے تر بیرد بادیا۔ ۱۲ ۱۲ ۲۲

سور ما اینا زخم د میمدر با تفار کولی اس کا شانداد هیرتی چکی می تھی۔اس نے اپنی جیکٹ میں موجود تیار پٹی نکال کر زخم پرلگانی اوراس پرشیپ کرلیا۔ پھراس نے ایک چھوٹی می سریج تکالی جس میں دوا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے سریج بازو میں کھونپ کر خالی کر دی۔ بیخون روکئے والا اجلس تھا۔ بیکام کرکے وہ مجرے سائس لے رہا تھامعاً اے لگا جیسے کوئی یاس ہی بول رہا ہے۔وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ پہلے اس نے ایک طرف کی دیوار سے کان لگائے جب یہاں سے پھے سنانی جیس دیا تو اس نے دوسری طرف کی دیوار سے کان لگائے اور اس باراہے واضح نسوانی آواز سنانی دی۔ اگرچه وه جو بات کررنی تھی وہ سمجھ میں تہیں آرہی تھی مکرآ واز نسوائی بی تھی۔سور ماخوش ہو گیا۔ بدسمتی سے اس نے اس كريك كا دروازه تو ژانخا\_اصل ميں فائر سے لاك ثوث حمیا تھا تمر دروازیے کو کھولنے والا حصہ پھنسارہ حمیا اور اس وجهے درواز وہیں کھل رہا تھا۔وہ سمجھا کہ اندرے بندے اوراس نے ساری جان لگا کر دروازہ توڑ دیا تھا مگراس کی قیت بدری کی جان اور اپنے شانے کے زخم کی صورت میں ادا کی تھی۔اس نے دانت پیسے اورز براب کہا۔

"ية تمت من تم لوكون ب وصول كرون كا-"

مروہ دروازے سے باہر نہیں جاسکتا تھا۔ جب وہ کمرے میں مسا اور اس نے دروازہ بند کیا جب بھی باہر فائرنگ جاری رہی تھی۔ اسلم اور اس کے ساتھی آگئے تھے اور پھر فائرنگ تھم کی مگر کوئی آ واز نہیں آئی ۔ سور ما سمجھ کیا کہ اسلم اور اس کا ساتھی مارے کئے تھے ۔ وہ جبران تھا کہ یہ کوئ ہے جس نے چند منٹ میں ان میں سے جبران تھا کہ یہ کوئ ہے جس نے چند منٹ میں ان میں سے کئی کونا کارہ کر دیا تھا۔ اس نے ریڈ یو پر یو چھا۔ ' باہر کس نے حملہ کیا ہے؟''

''شبیراورشفیع ہیں۔''اسلم نے جواب دیا۔''مگران کی طرف ہے کوئی جواب بیں آر ہاہے۔''

''وہ مارے جانچے ہیں۔'' سور مانے زہریلے لیجے میں کہا۔''کس نے کہاتھا کہ احقوں کی طرح اس کے سامنے طے جائیں۔''

" 'انہوں نے بہادروں کی طرح جان دی ہے۔ 'اسلم کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ ''برز دلوں کی طرح کہیں جھپ کر نہیں بیٹھے۔ ''

"آپس میں اڑنے کے بجائے اے تلاش کرو۔"

"میری باس سے بات ہوئی ہے اور وہ اہمی اجازت نبیں وے رہے ہیں لیکن جھے امید ہے جب میں تمہاری کارگزاری کے بارے میں بتاؤں گاتو وہ اجازت دے دس سے "

وہ لوگ سیڑھیوں کے یتجے موجود تھے۔ال راہداری میں سید ھے اس طرف جانا تو خود کئی کے مترادف ہوتا، وہاں کوئی آ ڈنبیل تھی جوائے کولیوں ہے بچاسگتی۔ یہاں سے سیڑھیاں اتنی دور تھیں کہ وہ کرینیڈ یا کیس کا بم بھی نہیں جین سکتا تھا۔اس کا نشانہ خطا جاتا اور بم اسی فلور پر پھٹ جاتا تو اسے مسئلہ ہوتا۔اس لیے وہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھا جہاں سے سیڑھیوں کے پاس فکل سکے۔وہ راہداری میں تھا جہاں سے سیڑھیوں کے پاس فکل سکے۔وہ راہداری میں تھا جہاں سے سیڑھیوں کے پاس فکل سکے۔وہ راہداری میں تھا کہ گھوم رہی تھی اور ممارت کے سامنے والے جھے میں طویل میں گھری اور ممارت کے سامنے والے جھے میں طویل آڈیٹوریم کا ایک دروازہ یہاں بھی کھلنا چاہیے تھا۔ اسے دروازہ ملا بھی مگروہ اندر سے بند تھا۔اس نے بیجھے ہٹ کر رافل سے سنگل فائر کیا اور لاک تو ڑ دیا۔وہ اندر آیا تو یہ رافل سے سنگل فائر کیا اور لاک تو ڑ دیا۔وہ اندر آیا تو یہ تک رسائی تھی۔

وہ آڈیوریم میں داخل ہوا اور اس کے گیری کی طرف کھلنے والے دروازے تک آیا۔ اس نے باہر جھا نکاتو اسے یعجے جانے والی سیڑھیاں بالکل سامنے نظر آئیں۔ اس نے ایک گیس۔ اس نے ایک گیس ہم نکالا اور اس کی پن تھما کر اسے سیڑھیوں نے ایک گیس ہم نکالا اور اس کی بن تھما کر اسے سیڑھیوں سے یعجے چھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چھوٹا ساگیس ماسک منہ پر چڑھا لیا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیوں تک آیا لیکن یعجے جانے والی سیڑھیوں پرنہیں آیا تھا کیونکہ جولوگ اتی تیاری سے آئے تھے ان کے پاس کیس ماسک کی موجودگی میں ممکن تھی۔ سعد نے کسی کو وئی زبان میں کہتے سا۔ دبیجے ہوگیس اٹر کررہی ہے۔ "

البیش بون کے پاس جدید ترین کیس بم سے جن کا تو دیخصوص سم کے ماسک ہی کر سکتے ہے اور ہر کیس ماسک اسے ناکارہ نہیں کرسکتا تھا۔ شایدای وجہ سے یہ موجودافراد بیجھے ہے ہے کہ وجود افراد بیجھے ہے ہے پر مجبور ہوئے ہے۔ وہ دیے قدموں سیڑھیاں اتر نے لگا اور اس نے نائٹ وژن آنکھوں پر کرلیا تھا۔ اس سے دھوس کے پار بھی دکھائی دے رہا تھا اور وہ یہے آیا تو اسے انٹرنس لائی کی طرف جانے والی راہداری میں دوافراد دکھائی دیے سے اور آڑ میں دوافراد دکھائی دیے سے اور آڑ میں دوافراد دکھائی دیے سے اور آڑ میں دیے کی کوشش کررہے ہے۔ وہ جے ہدرے سے اور آڑ میں دیے کی کوشش کررہے ہے۔ دونوں الگ الگ تھے۔ سعد نے

جاسوسى دائجسك -49 اپريل 2016ء

گائیری آواز آئی۔ ' ہمارے پاس وقت کم رہ کیا ہے۔ ' کا کھر کا کہ اور لڑکیاں خاموش بیٹے ''میں اور عباس نیچر اہداری میں ہیں۔ سور ماہ کہو وہ بھی باہر نکلے اور اے دوطر ف سے گھیرے۔'' کے لیے فکر مند تھی اور لڑکیاں اپنے لیے

''میں زخمی ہوں۔''سور مانے عدّر پیش کیا۔ ''وہ ایک ہے اورتم چھے تھے۔'' گائٹیر نے غصے سے '' تر مد سن سے ختر کر پیا ہے''

کہا۔''وہتم میں ہے آ و مصحتم کر چکا ہے۔'' ''اس نے اچا تک حملہ کیا۔'' سور مانے صفائی پیش کی۔''ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی سلح آ دمی مرساس سے ''

''تم ایک خونی مہم پرآئے ہواورتم نے کیے سوچ لیا کہ یہاں تنہیں آسانیاں ملیں گی۔'' گائیرنے زہر لیے لیجے میں طنز کیا۔

"میرے برابروالے کمرے بیں باتی ... لڑکیاں ہیں۔" سور مانے کہا۔" بیں انہیں قابو کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔" "" دوتوں اسے یتجے آنے سے روکو۔" گائیکرنے اسلم کو تھم دیا۔

'' کیون نہ ٹریپ لگا دیا جائے۔'' سور مانے تجویز ریکی۔

"بير شيک رے گا۔" گائيکر مان کميا۔" اسلم تم ٹریپ لگا دُاور جب وہ نیچے آئے تو پیچھے ہث جانا۔"

"میں لگا تا ہوں۔" اسلم نے کہا۔ اس دوران میں سور مانے ایک جگہ دیکھ لی تھی جہاں سے وہ برابر والے مرے تک رسائی حاصل کرسکتا تھا۔اس نے میز تھسیٹ کر د بوار کے ساتھ کی اور او پر چڑھ کر ایگز اسسٹ فین کی جالی مٹائی۔اس کے پیچھے ڈکٹ تھا۔اس نے ٹارچ کی روشی میں چیک کیا بیا اتنابرا تھا کہ وہ کی قدر دفت ہے اس میں آسکا تھا۔اس نے پہلے اپنی رائفل اندرڈ الی۔انجلشن کے اثر سے خون رک کمیا تھا اور زخم بھی من ہو کمیا تھا۔ اس کیے جب وہ ا بيك كر باتھوں كے بل جوها تو اسے بلكى سى تكليف موكى محی \_ اصل مشکل اے اندر مھنے میں پیش آئی - یہاں اس کے چوڑے شانے رکاوٹ بن کئے تھے اور وہ خاصی مشکل ے چیل چھلا کر اندر واخل ہوا تھا۔ تکلیف سے اس کی كرايي اورزبان ع كاليال تكل رى تقيل مركى ندكى طرح وہ اندر داخل ہو کمیا اور ڈکٹ میں برابر والے کمرے كى طرف بردها تھا۔اس جيسے جنے كة دى كے ليے محدود جكہ حركت كرنا آسان نبيس تفا- مكراس كے سر يراؤ كيوں كا جنون اس طرح سوارتها كهوه كسي بعي طرح ان تك بيني جانا

PAKSOCIETY1

فرحت اور لڑکیاں خاموش بیٹی تھیں۔ فرحت سعد کے لیے فکر مند تھی اور لڑکیاں اپنے لیے فکر مند تھیں۔ اچا تک شمی نے کہا۔'' یہ آوازیں کہاں سے آرہی ہیں۔'' فرحت چوکی۔'' کیسی آوازیں؟''

" ورشش" و المرقد المرود و المسبكان لكا كرسننے كيا اور وہ سبكان لكا كرسننے كيا اور وہ سبكان لكا كرسننے كيا وازوں كے مخرج كى طرف مئى۔ اس نے موبائل كى روشنى كرلى تقى اور جلدا سے معلوم ہو كيا كه آوازيں الگيزاسسك فين كے عقب ميں واقع و كمك سے آر ہى محت تقيس ۔ آوازيں انسانی اور مردانہ تھيں۔ اس نے فرحت سے كہا۔ "يہاں كوئى آ دى ہے۔"

فرحت ڈکٹ کے نز دیک آئی اور پھراس نے جوسنا اس نے گھبراکرکہا۔ "جمیں یہاں سے لکانا ہوگا۔"

''کیے؟''ثمی نے دروازے کی طرف ویکھاجس پر انہوں نے اتناسارا فرنیچرڈ ال دیا تھا۔

"جلدی ہے ہٹاؤ۔" فرحت نے کہا۔

وہ خود بھی فریچر ہٹانے میں لگ گئی۔اس کی کیفیت

دیکے کراؤکیاں اور ڈرگئی تھیں اور انہوں نے تیزی سے فرنچر

ہٹانا شروع کردیا تھا۔ ڈکٹ سے وہ آ وازیں آرہی تھیں جو

نا قابل بیان گالیوں اور لڑکیوں کے حوالے سے بدترین

عزائم پر مشمل تھیں۔اس لیے فرحت نے فوری فیصلہ کیا تھا۔

اسے لیفین تھا کہ بیون فردتھا جس نے برابروالے کمرے کا

وروازہ تو ڑا تھا اور اب ڈکٹ کے راستے یہاں آرہا تھا۔

انجی انہوں نے نصف فرنچر ہٹایا تھا کہا گیزاسسٹ کی جالی

کے دوسری طرف سے اسے کھولنے کی کوشش شروع ہوگئ۔

فرحت نے چلاکر کہا۔ ' جلدی کرو۔''

وہ اپنی حالت کی پروا کیے بغیر بھاری چزیں اٹھا کر سے بھینک رہی تھیں۔ لڑکیاں اس کا پورا ساتھ وے رہی تھیں۔ لیکن ابھی کچھ فرنیچر باتی تھا کہ ایگر اسسٹ فین کی جالی ٹوٹ کئی شی نے مقال مندی سے کام لیتے ہوئے موبائل کی روشی بند کر دی۔ اب وہ اندھیرے میں کام کر رہی تھیں۔ کچھ دوشی ڈکٹ کی طرف سے آرہی تھی ۔ ان کا پھنکا فرنیچر پورے کمرے میں بھر کیا تھا۔ اب آخری میز رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے بھی سرکا کر راستہ بنا یا اور دروازہ کھول لیا گر وہ اتنا ہی کھلا تھا کہ اس سے پھنس کر لکلا جا سکے۔ ای لیے وہ اتنا ہی کھلا تھا کہ اس سے پھنس کر لکلا جا سکے۔ ای لیے ڈکٹ سے سور مانے کے کودا اور اس نے دہاڑ مارکر گالی دی تھی۔ وہ اتنا ہی کھلا تھا کہ اس سے پھنس کر لکلا جا سکے۔ ای لیے ڈکٹ سے سور مانے کے کودا اور اس نے دہاڑ مارکر گالی دی تھی۔ دھاتی یائے بڑی کری کے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔ مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے دھاتی یائے نے چر دی تھی۔

جاسوسى دَا تُجست ح 50 اپريل 2016ء

محافظ

آڈیٹوریم میں آئیں اور اس کا دروازہ اندر سے بند کردیا۔ يبال بھي لائت بندھي- توبنيه نے اسے موبائل كى فليش لائث آن کر لی تھی۔وہ روشی تھما کرد میمیر ہی تعب اس کی

توجہ کھلےڈ کٹ پرکٹی اوراس نے فرحت کودکھا یا۔ " يكلا بي يهال سے كونى آيا ہے۔

كيونكه فرحت نے ان دونوں كوسعد كے بارے

میں ہیں بتایا تھا۔اس کیے اس نے مبہم انداز میں سلی دی۔ " فكرمت كرويهال سے كوئى تبيس آيا ہے۔

لزكيال دوسرا دروازه ويكيربي تعيس اوراس كهلاياكر انہوں نے اندر سے بند کر دیا۔ اگرچہ بند دروازے ان لوگوں کونبیں روک سکتے ہتے مگران کے بس میں جوتھا وہ کر ر ہی تھیں۔ فرحت ایک تیج پر آئٹی۔اس کی تکلیف بھی بڑھتی تھی اور بھی کم ہوجاتی تھی۔وہ کہرے سانس لے رہی تھی اور فلرمند تھی کہاس کے بیچے کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ پھراسے سعد كاخيال آيا كهاس وقت وه كهال موكا؟ اجا تك آ ذيثوريم كے چھوتے كرے ميں ملنے والے وروازے پر دھك ہونی تو وہ دہل کئ تھی۔اس کے دل نے کہا کہان کے پیچھے آنے والا وحتی یہاں بھی آیمیا ہے۔اس کے خوفناک عزائم وہ اپنے کا نوں سے من چکی تھی اور وہ یہاں آ جا تا تو وہ تینوں مل كرجمي الراكا كجيمين بكا رسكي تعين فرحت في الوكيون كو دیکھا۔وہ ان کی تیچر تھی اور انہیں بچانا اس کی ذینے داری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذیتے داری مملن حد تک پوری کرےگی۔

#### 444

سعد ویکھ رہا تھا کہ دونوں افراد چیچے ہٹ رہے تھے۔اس نے جو برسٹ مارا تھا وہ را نگال کیا تھا۔وہ لوگ خود کومحفوظ رکھے ہوئے تھے۔شاید انہوں نے کوئی آڑ لے لی تھی۔ نائث وژن میں بیدمسئلہ ہوتا ہے کہ بیدمرف کرم جسم واستح كرنى ب اور معتدى چيز واستح ميس مونى ب-سعد آ مے برحمتا جاہتا تھا کہ اس کی چھٹی حس نے خردار کیا اوروہ رک کیا۔ان لوگوں کا پیچھے ہٹتا خالی از علت تہیں تھا۔ پھروہ انٹرنس لائی کی طرف جائے کے بجائے مخالف ست بر حا۔ یہاں تاریلی اور خاموتی حی یحفوظ حد تک دور آنے کے بعد اس نے ریڈیو پروسیم کوصورت حال سے آگا ہ کیا اورشہ ظاہر كيا-"انبول نے بال وے من كوئى ثريب لكا يا ہے-"اس كا امكان ب بحى يد يول يكي بث رب

الى-"وسيم في تائيد كى-" بحصحله آور بهت منظم اور تربیت یافته لکتے ہیں۔

الركيال درواز اے تھے لکيں سامان كى وجہ سے دروازہ پوراجیں کھلاتھا۔اس لیے لڑکیاں ایک ایک کرے تكل رى محتى \_ يېلىغۇ بىيەتى ، پىرتى نكل رې كىچى كەسور ما فرش ے اٹھا۔اس نے اپنی جیکٹ پرللی ٹارچ روٹن کر لی۔اس کے ہاتھ میں پستول تھارالفل اس کی اہمی ڈکٹ میں تھی۔وہ پستول ان کی طرف سیدهی کرر ہاتھا کہ فرحت کی نظر بروفت اس پر کئی اور اس میں نہ جانے کہاں سے اتن جرأت آتی کہ اس نے ایک کری اٹھا کراس پردے ماری۔کری اس کے زخی شانے پر کی اور مارے تکلیف کے پستول اس کے ہاتھ ہے تکل کمیا۔وہ گالی دے کرفرحت کی طرف جیٹا تھا کہ کسی چیز سے الجھ کر کرا۔ تھی باہر نکل کئی تھی اس نے چلا کر کہا۔

واقف بیں تغیب مسلسل وہاڑنے انہیں دہشت زدہ کر

ديا فرحت چلاني -" بها كو-"

مجلدي آئيں۔" فرحت کو باہر نکلنے میں دشواری ہوئی مگروہ کسی طرح تکل کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں میس کی اھی تھی۔لڑکیوں نے اپنے موبائل فونز کی اسکرین آن کر لی تھی کیونکہ وہاں ممل تاریکی تھی۔فرحت پیپ تھام کر جھک کر آ مے بردھی تھی۔ حمی نے بلٹ کر دیکھا تو اس کی کیفیت بھائب لی اور واپس آ کراہے سہارا ویا۔ راہداری میں ایک لاش پڑی تھی اور اس کا نصف سراڑا ہوا تھا۔ آ کے مزید دو لاسين پري سي - ان كے ياس ان كاسلى بھى تقامى اوروه ان کے یاس سے گزرنے لکیس تو فرحت نے تھی کورو کا اور ایک لاش کی طرف اشارہ کرکے بولی۔''اس کی تمر ہے پتول لگاہ،اے نکال لو۔"

محی کو ڈرنگ رہا تھا مگر اس نے ہمت کر کے پہنول نکال لیا۔ فرحت نے اس سے پہنول لیا اور چیک کیا وہ یوری طرح لوڈ تھا۔ تی نے جرت سے کہا۔ '' آپ کو اس کے فنكشن آتے بي ؟"

" ال میرے شوہراہے استعال کرتے ہیں اور لتنی باروہ میرے سامنے بھی لے کرآئے۔ میں نے پہلی بار ہاتھ میں لیا ہے مر مجھے اس کے فنکشن سمجھ میں آتے ہیں۔" فرحت نے کہا۔ اس نے پہنول اینے بیک میں رکھ لیا اور آ کے بڑھی۔اب تکلیف کم ہوگئ تھی۔دروازے سے تکلتے ہوئے اے رکز کلی تھی۔ وہ سیرجیوں تک آئی تو تو بیدو ہیں تھی۔ توبیہ نے کہا۔'' یتجے دھواں ہے۔'

" كلاس روم مي چلو-" فرحت نے فورى فيمله كيا كوتك يهال كى ماقى جلهين لاك تعين ـ وه تيزى سے

جاسوسى دَا تُجست 51 ما ايريل 2016 ،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ا پے لوگ جان دینے کے لیے تیں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے فرار کا راستہ رکھا ،وگا۔ مجھے چیک كركے بنائي كه عمارت بي سيورج كے بوائن كمال ہيں اوربيكهال تكلتے بيں۔"

ويم چونكا اور پُرجوش انداز ميں كہا۔" بيتم نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ میراخیال ہے یہاں سیوری کے بڑے

پوائنٹ ہول گے۔"

وسیم این آپریٹر کی مدد سے مرکزی عمارت میں سیور یج کے پوائنٹ تلاش کرنے لگا اور اس نے دومنٹ بعد بى تصديق كروى- "يهال چاريين پوائنك بين اور عمارت کے بنچے دوفٹ قطر کی بڑی سیور یج لائیں موجود ہیں۔" سعد جران موا- "اتى برى سيورت لائنس؟"

" شاید سنقبل کو مدنظرر کھ کر انہیں ڈالا کیا ہے۔اس عمارت کی او پری سات منزلیس انھی تغییر ہونا ہاتی ہیں۔اس لحاظ سے دونٹ قطر کی لائن مناسب ہے۔''

سعد نے اپنی لوکیش بتائی۔ ''اس جگہ سے قریب ترین پوائنٹ کہاں ہے؟''

آپریٹرنے چیک کیا اور بتایا۔"سیڑھیوں کے عقب میں واش رومز کے قریب <sup>ہے</sup>

سعد کو ایک خیال اور آیا۔ اس نے پوچھا''انٹرنس لانی کے فزد کی ترین پوائنٹ کہاں ہے؟"

"و و جى يبى ہے باقى چار پوائنث اس جكدے زياده فاصلے پرہیں۔"

سعد چھے آیا۔ آپریٹر اس کی رہنمانی کر رہا تھا۔ پوائنٹ واش رومز کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ تھا اور اس پر المتيل كاتقريباً ويره وفث قطركا وهكن فث تفا-سعد في ال كالاك كھول كر دھكن اٹھا يا تو اندر سے بديوكا بھيكا آيا تھا۔ سعدنے اس کی پروا کیے بغیرٹارچ روش کر کے اندر دیکھا۔ اس نے نائث وون مٹالی سی۔ یعجے سیور تنج کا بروا یا تب تھا اوراس میں فی الحال یائی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سعدنے سوچااور پھرینے اتر کیا۔اس کے محت ہی گٹروں میں یائے جانے والے کیڑے موڑوں اور دوسرے حشرات الارض میں تعلیلی مج مئی تقی اوروہ ادھرادھر بھا محنے لکے تھے۔ پائپ كافرش كوئى يا يج فث فيج تفا-لى قدر دفت كماتهاس نے لائن میں جمانکا تو اسے کھھ آ کے جیت کے ساتھ ایک بيك سادكهائي ويا-وه آئے آيا اور ثاريج كي روشني ميں بيك كا جائزه ليا مجراب احتياط سه دباكرد يكها-اس اندازه ہوگیا کہ بیگ میں کیڑے جیسی کوئی چیز تھی۔

سعد نے معنی خیز انداز میں رہلا یا تھا۔وہ چھود پر بعد سیورت مول سے باہراکل آیا اور اس نے ڈھکن واپس لگا دیا۔اس کے جوتے گندے ہوئے سے مرتی الحال اے ان کی پروالمیں می۔ وہ وے قدموں راہداری کی طرف برها جہاں اب اسے دو افراد تظر میں آرہے تھے۔ وہ انٹرنس لائی کی طرف چلے کتے تھے۔سعدسوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہے۔ اسے فرحت اور اس کے ساتھ کی لا كيوب كا خيال آر با تها، ان مين غفور صاحب كى بيثى بهى تھی۔لیکن پہلے اس نے وسیم کوصورت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا۔"اسنا ئیرنے اندرتقریباً ایک درجن افراد کو انفراریڈ ویژن سے دیکھا ہے۔ ان میں بڑی تعداد يرغماليون کي ہے۔'

'' مجھے یہی خدشہ تھا کہ وہ پرغمالیوں کواپنے پاس جمع کرلیں گے۔انٹرنس لا بی غیر محفوظ جگہ ہے اور وہاں آپریشن آسانی ہے کیا جاسکتا ہے مگر پر غمالیوں کی موجود کی میں اب يكام آسان ليس رج كا-"

وسیم نے کہا۔ ''تم نیچ تک رسائی حاصل کر چکے ہو۔ کوشش کرو کہ ایمرجنسی دروازے سے باتی محفوظ برغمالیوں كوبا برتكال سكو-"

"میں یبی کرنے جا رہا ہوں۔" سعد نے کہا اور سيڑھيوں کارخ کيا۔

اسلم نے راہداری میں ایکٹریپ بم لگا دیا تھا اوروہ عباس کے ساتھ انٹرنس لائی میں آھیا تھا۔ یہاں گائیکر نائث ویژن کی مدوے رابداری میں دیکھر ہاتھا۔وہ منتظرتھا كمكب وحمن شريب كى زوييس تاتا باوراس كاجهم مكرول میں بٹ جائے۔ مراسے اسلم اور عباس کے آنے کے بعد مزيدكوتى حرارت ديتا مواجهم نظرتيس آيا تھا۔ وه فكر مند موكيا تھا۔اس دوران میں اسلم اور عباس آپس میں بات کررہے تے چراسم گائیر کی طرف آیا۔اس نے کہا۔"ان لوگوں کو ار او اوربا برنكل كرمقابله كرو-"

اسلم کا اشارہ پر غمالیوں کی طرف تھا۔ گائیکرنے اس کی طرف دیکھا۔" ابھی نہیں، پہلے ہمیں اپنے مطالبے کو پورا

کرانا ہے۔'' ''کیے؟اب ہم چاررہ کتے ہیں۔''اسلم بولا۔''باہر سے ایکشن ہواتو ہم اسے نیس روک سکیں مے۔'' سے ایکشن ہواتو ہم اسے نیس روک سکیں مے۔'' وحميث پر ہوتے والے وحاکے کے بعد وہ کی

ا یمشن کاسوچیں تمریجی نہیں۔''

جاسوسى دائجست 52 اپريل 2016ء

محافظ **برائی برائی برائی برائی کا ایکراست نین کے K5OCI** فرحت ایک ایکی میرائی بین کے ایست نین کے ایست نین کے ایست کی اور توبید سے کہا۔ " جھے ایست کی اور توبید سے کہا۔" جھے مہاراد ہے کراو پر چڑھاؤ۔"

'' وہ بچکچا نمیں بھی نے کہا۔'' بیآپ کیا کررہی ہیں؟'' ''میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔'' فرحت نے سخت لہج میں کہا۔''وقت کم ہے۔''

مجبوراً لڑکیوں نے اسے سہاراا وے کر ڈکٹ پر چڑھایااوروہ بہت مشکل سے چڑھی تھی۔ کی نہ کسی طرح وہ ہانیج ہوئے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی اور اس نے ان دونوں سے کہا۔''اب تم دونوں جا کرمیزوں کے نیچ جیپ جاؤ، آواز مت نکالنا اور جب وہ یہاں آئے تو سانس بھی روک لینا۔ جب وہ میرے پیچھے آئے تو تم دونوں اپنی جانی بچانے کی تدبیر کرنا۔''

می اورتوبیہ بھی کہان کی نیچرانہیں بچانے کے لیے آنے والے آدی کو اپنے بیچے لگا رہی تھی۔ وہ اشکبار آنکھوں سے آڈیٹوریم کی نیم دائر ہے میں بی نشستوں کے دوران میں آگھوں سے آڈیٹوریم کی نیم دائر ہے میں بی نشستوں کے دروازے پر لگا تار دھمک ہورہی تھی اور ابھی لاکیاں چھی دروازہ توٹ کیا۔ فرحت نے اپنا رخ ڈکٹ میں مامنے کی طرف کرلیا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں سے چل سکتی تھی اور اپنی حالت کی وجہ سے اس کے لیے یہ پوز آسان نہیں تھا۔ ابھی سے اس کی کر دروکر نے لگی تھی اور وہ موج رہی تھی کہ دو اللے کی موج دو اس کے لیے یہ پوز آسان نہیں تھا۔ ابھی سے اس کی کہو یہ کی اور وہ کی تھی اور وہ کی گر دروکر نے لگی تھی اور وہ کی کہوری تھا۔ ابھی سے اس کی کردو کرنے گئی تھی اور وہ کی اور وہ کی تھی کہوری تھی کہوں تھی کے دو اس کے کہا ہوا تھا گر آنے والے کومتو جدر کھنے کے لیے وہ اس کے کہا جو تھے ہیں وہ آڈیٹوریم میں نمودار ہوا فرحت نے چلا کر کہا۔ بیسے ہی وہ آڈیٹوریم میں نمودار ہوا فرحت نے چلا کر کہا۔ بیسے ہی وہ آڈیٹوریم میں نمودار ہوا فرحت نے چلا کر کہا۔

سور ما زخموں سے چور ہونے کے باوجود ان کا پیچیا چیوڑ نے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری بارگرنے پرکوئی چیز اس کے ماشحے سے لئی تھی اور کھال بھٹ جانے کے بعد وہاں سے خون بہدرہا تھا۔ لیکن ان زخموں نے اس کی دیوائی کومزید برھادیا۔ اس باراس نے مرہم پٹی کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کی رائفل ڈکٹ میں رومی تھی۔ سور مانے وہ بھی نہیں اٹھائی اور صرف پستول بدست ان کے بیچھے باہر آیا۔ شہیں اٹھائی اور صرف پستول بدست ان کے بیچھے باہر آیا۔ تب تک وہ آڈ بیٹوریم میں جا چگی تھیں۔ سور مانے سوچا اور سامنے کے بجائے وہ عقبی حصے کی طرف برٹ ھا۔ بالکوئی والی سامنے کے بجائے وہ عقبی حصے کی طرف برٹ ھا۔ بالکوئی والی

''تب اندر آف والاکون ہے؟'' ''میراخیال ہے وہ فئے جانے والاکو <del>کی گاروہ ہے''</del> اسلم نے تفی میں سر ہلایا۔''ادھر گاروز کے پاس شاٹ کنیں ہیں،اس کے پاس آٹو مینک رائفل ہے۔'' سے بات گائیکر بھی جانیا تھا تگر وہ فی الحال اس بات پر

یہ بات کا سیر بی جانتا تھا طروہ تی الحال اس بات پر
باہر موجود صورت حال کے تکران سے الجھ بیں سکتا تھا۔اس
کی کوشش اور خواہش تھی کہ کسی آپریشن کی نوبت نہ آئے اور
اسے اپنا آٹھ بجے والا ڈراما مکمل کرنے کا موقع مل جائے۔
اس میں اب زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔سات نج کر پچیس
منٹ ہونے والے تھے۔گائیر نے کہا۔ '' فکر مت کرو
شریب ہے ہوتے ہوئے وہ یہاں نہیں آسے گا۔''

اسلم اورعباس مرنے مارنے کے لیے بیتاب تھے۔ اپ دوساتھیوں کے مرنے کاان پر گہرااٹر ہوا تھااوروہ یہاں مرنے کے لیے ہی آئے تھے۔گائیکرشیشے کے دروازے تک آیااوراس نے سور ماسے پوچھا۔''تم کہاں ہو؟''

''یمن ان ۔۔۔۔ کے پیچھے ہوں۔'' ''تم ابھی تک ان پر قابوئیس پاسکے ہو؟'' '' بیربہت چالاک ہیں۔''سور مانے مرتعش کیجے میں کہا۔ '' بیربہت چالاک ہیں۔''سور مانے مرتعش کیج میں کہا۔ '' انہیں تک بکی ہوئی ہیں لیکن میں نے انہیں تلاش کرلیا ہے۔'' '' انہیں قابو کر کے نیچے لاؤ اور خیال رکھنا راہداری

میں ٹریب لگا ہوا ہے۔'' گائنگیر،سور ما ہے ،

گائیر، سور ما ہے بات کرکے واپس کاؤنٹر کی طرف
آیا اور اس نے اپنے بیگ ہے ایک چھوٹالیپ ٹاپ نکالا اور
اس سے یو ایس کی انٹر نیٹ اسٹک لگائی۔ پھر اس نے ایک
ویڈیوسروس آن کی اور لیپ ٹاپ کے ویب کیم کوسیٹ کرنے
لگا۔ اس نے دیوار کا ایک حصہ منتخب کیا تھا۔ ویب کیم کا رخ
اس کی طرف کر کے اس نے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف دیکھا
اور سفاک انداز میں مسکرایا۔" اِٹ از شوٹائم۔"

دھا کے گی آواز نے ان تینوں کودہلادیا تھا۔ بیآواز چھوٹے کمرے کے دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ لڑکیوں نے اسے اندر سے بند کردیا تھا مگر فرحت جانتی تھی کہ معمولی می کنڈی آنے والے کوئیس روک سکے گی۔ اس وقت اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس نے تمی اور تو بینے کہا۔ ''سنو ہمیں کوئی تدبیر کرنا ہوگ۔ تم دونوں یہاں تی کہا۔ ''سنو ہمیں کوئی تدبیر کرنا ہوگ۔ تم دونوں یہاں تی کہا۔ ''سنو ہمیں کوئی تدبیر کرنا ہوگ۔ تم دونوں میان تی کہا۔ ''سنو ہمیں کوئی تدبیر کرنا ہوگ۔ تم دونوں جاؤگی اور میں اے اپنے تیجے گئے۔ گاؤگی انگ جگہ جھپ

جاسوسى دائجسك 33 اپريل 2016ء

Section

جن نامول کی فہرست دی ہے۔ اٹریس پیک کیا جار ہا ہے۔ یہ سب مختلف جیلوں میں ہیں۔''

'' شیک آٹھ ہے میں معاملے کوآسان بنا دوں گا۔'' گائیکر ہنا۔'' بھے معلوم ہے سرکاری مشینری کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی رفتار میں کیے تیزی لائی جاسکتی ہے۔'' ''سنونل و غارت کری کسی شیم کاحل نہیں ہے۔آگرتم نے ایسی غلطی کی تو پھر جمیں حرکت میں آیا پڑے گا۔ ممکن ہے ہم برفعالی نہ بچاسکیں لیکن ایک بات بھین ہے کہتم میں ہے ہم برفعالی نہ بچاسکیں لیکن ایک بات بھین ہے کہتم میں

''ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔'' گائیکرنے بے بردائی ہے جواب دیا۔'' کامیابی یا موت، تیسراکوئی راستہ نہیں ۔''

" فنورصاحب نے اصرارکیا۔
" کوئی مہلت ہیں ہے۔" گائیر نے کہا اور کال
کاٹ دی۔ غفور صاحب نے پھر کال ملائی مگر انگیج ٹون
آرہی تھی۔انہوں نے وہم کی طرف دیکھا اور سر ہلایا تو وہ
وین سے اتر عمیا تھا۔اس کے چارساتھی نالے کے پاس اس
کا انظار کررہے تھے۔وہ ان کے ساتھ نالے میں اتر عمیا۔
اس نے سعد سے دیڈیو پر کہا۔

" ہم آرہ ہیں، تم کیاں ہو؟" شد شد شد

سعداو پری فلور پر تھااور وہ احتیاط سے ان کمروں کے طرف جارہا تھا جہاں زخمی جملہ آور اور فرحت لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے فرحت کو کال کی مگروہ ریسیونیس کر رہی تھی۔ اس نے فرحت کو کال کی مگروہ ریسیونیس کر جس میں فرحت اور لڑکیاں تھیں تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندروہ فرنیچر بھراہوا تھا جو پہلے دروازے کے سامنے روک کے طور پر لگایا تھا۔ سعد کا دل ایک لیمے کور کا مگر فور آئی اس کی عقل نے سمجھایا کہ دیکام فرحت اور لڑکیوں نے خود کیا اس کی عقل نے سمجھایا کہ دیکام فرحت اور لڑکیوں نے خود کیا تھا، کوئی باہر سے اس طرح زبروتی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ اس نے اندر جھا تک کر دیکھا تو اسے کمرے کا ایگر اسسٹ وہ بیخ کے لئے کا دیکھا کہ وہ اس کے نائیل اس نے نائیل اس نے نائیل دیا ہو تیزی سے اندر آیا۔ اس نے نائیل ویا ۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ اس نے نائیل ویا ہو نیون اور ڈکٹ میں رکھی رائیل دکھائی دیا۔ اس نے زیر لب کہا۔ ''شٹ!''

وہ تیزی کے باہر آیا تھا کہ وہیم نے اے ریڈیو پر اطلاع دی۔ "ہم آرہ ہیں ہم کہاں ہو؟" طرف ہے وہ آڈیوریم کے ساتھ دالے کرے بیل آیا گھر اس کا آڈیٹوریم کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر ہے بند تھا۔ اس نے چھے ہٹ کراپنے سے شار نے سے اس پر کلر ماری۔ دروازہ ہلا گر کھلانہیں تھا۔ وہ لگا تارکلریں مارنے لگا۔ اگرچہ اے بھی تکلیف ہورہی تھی مگر وہ رکانہیں۔ بالآخر پچھ کلریں کھاکراندر سے کنڈی جواب و ہے گئی اور دروازہ کھل کیا۔وہ اندرآیا تو ٹاری کی روشی میں اسے آڈیٹوریم خالی نظر آیا اور اس کمے اسے ڈکٹ کی طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔ اس کمے اسے ڈکٹ کی طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔ اس کمے اسے ڈکٹ کی طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔

بیری اسے بر روز ہوں ہے۔ سور مااس طرف لپکا تھا۔اسے ٹارچ کی روشن میں دو خوب صورت نسوانی پاؤں ڈکٹ میں غائب ہوتے وکھائی دیے تھے۔

\*\*

غنورصاحب اوروسم اندر کے آپریش کو حتی صورت دے رہے تھے۔ وسیم کو یقین تھا کہ انٹرنس لائی بیس کوئی بڑا ثریب ہوگا جیسا کہ انسی ٹیوٹ کے بین گیٹ پرتھا۔ اب تک سات افراد کی ہلا کت اور ایک درجن شدید زخیوں کی تقد لیق کی جا چی تھی ، ان سب کا تعلق پولیس ایلیٹ فورس سے تھا۔ وسیم نے غفور صاحب سے کہا۔ '' ہمارا پلان آسان ہے۔ بیس اور میرے ساتھی تالے کے رائے اندر داخل ہوں گے۔ جال ہم پہلے ہی کاٹ چکے ہیں اور تالے سے ہوتے ہوئے ہم مین بلڈنگ کے عقب بیس لکیس کے۔ وہاں سعدا میرجنسی ڈورکھولے گا اور ہم اس کے رائے اندر داخل وہاں سعدا میرجنسی ڈورکھولے گا اور ہم اس کے رائے اندر داخل وہاں سعدا میرجنسی ڈورکھولے گا اور ہم اس کے رائے اندر داخل وہاں ہوں گے۔''

''اگرا بمرجنسی ڈور کھلنے میں شور ہوا تو وہ پرغمالیوں کو قبل کرنا شروع کردیں ہے۔''

'' ''نبیس، وہ اسے سعد کی کارروائی سمجھیں گے۔'' وسیم نے کہا۔'' وہ سعد کی اندرموجود گی سے واقف ہیں۔''

' غفور صاحب سوچ رہے تھے کہ صورتِ حال بہت ہی مشکل ہے اور خاص طور سے ان کے لیے کہ وہ اب یہاں کے باس تھے۔ انہوں نے سر ہلا یا۔'' ٹھیک ہے جب میں کہوں تب ہی تم لوگ حرکت میں آؤ تھے۔''

یں ہاں۔ عفور صاحب نے موبائل پر انٹرنس لائی کے فون پر کال کی ،اس ہار بیل جار ہی تھی۔گائیکرنے کال ریسیو کی اور پولا۔''صرف میں منٹ رہ کتے ہیں۔ لگتا ہے چند ایک پرغمالیوں کی قیمت اداکر کے تہمیں ہوش آئے گا۔''

میآسان معاملہ بیں ہمیں مہلت چاہے۔ تم نے اطلاع دی۔ 'نہم آرہ ہیں جاسوسی دَانجست 54 کے ایریل 2016ء

Segion

محافظ

تھا۔ وہ نیم دائر ہے میں تھوئی نشستوں کے ساتھا ہی جگہ پہنچا تواہے ایک نسوانی وجود میز تلے دیکا نظر آیا۔ وہ تمی تھی اور وہ

تواہے ایک سوای وجود میز سے دیکا تھرا یا۔وہ ی ف اوروہ سعد کونبیں و مکھ سکی مگر اس نے اس کی موجود کی محسوس کر لی

محى معدني آسته الما

"فرحت، يتم هو؟"

من المجل يولى تقى اور اس في جلدى سے كہا-

""آپ کون ہیں؟"

" ديس سعد مول فرحت ميري بيوي ہے۔"

"وہ و کے میں ہیں۔" حمی باہر تکل آئی۔" انہوں نے

و المارة والله والمارة كن من بلاليا تاكه بم محفوظ ربين-"

سعد پریشان ہو گیا۔'' فرحت نے نید کیا کیا؟'' ''میں نے بھی منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانیں۔''شمی بولی

اوراس فرقوبيكوآوازدى-"بابرآ جاؤ-"

سعدنے ٹارچ روش کرنے ڈکٹ کا معائنہ کیا اور اسے
وہاں کوئی سرگری محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو بید میز تلے سے نکل
آئی تھی اور وہ خوفز دہ تھی شمی نے اسے تیل دی۔ '' یہ نیچر فرحت
کے شوہر ہیں اور میر سے پاپا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔''
سعد چونکا۔''تم شامیر اہو، عفور صاحب کی بیٹی ؟''

"بال-"مى نےسر بلایا-

سعدنے ریڈیو پراطُلاع دی کہ دولڑکیاں اے ملی ہیں۔وہیم نے کہا۔''ہم عقب میں نکل آئے ہیں اور عمارت کے پاس موجود ہیں۔لڑکیوں کو باہر نکالو۔''

سعد تذبذب میں پڑتمیا تھا۔ وہ فرحت کے لیے ڈکٹ میں جانا چاہتا تھا۔ بے شک اس کے پیچھے جانے والا زخمی تھا مگرخود فرحت کی حالت الی نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کر سکتی۔ لڑنے کی اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف یہ لڑکیاں بھی اس کی ذہبے داری تھیں اور انہیں یہاں سے با حفاظت نکالنااس کی ترجیح ہونی چاہیے تھی۔اس نے سوچااور

لڑکوں سے کہا۔ ''میر ہے ساتھ آؤ۔''
وہ انہیں لے کرگیری والے جھے میں باہر آیا، اس
نے ٹاری بند کرکے ٹائٹ ویژن چڑھا لیا تھا۔ اس نے
لڑکیوں ہے کہا کہ وہ اس کی پشت کے پاس رہ کر ہے آواز
چلیں ہے کہا کہ وہ اس کی بشت کے پاس رہ کر ہے آواز
چلیں ہے ہی نے اس کی جیکٹ کاسرا پکڑا ہوا تھا اور توبیہ اس
کے چھے تھی۔ وہ دونوں بالکل تاریکی میں تھیں۔ سعد چلنے
کے ساتھ انہیں گائیڈ بھی کر دہا تھا کہ آگ کیا ہے اور وہ اس
مناسبت سے قدم آگے بڑھا کیں۔ وہ سیڑھیوں تک آگ
مناسبت سے قدم آگے بڑھا کیں۔ وہ سیڑھیوں تک آگ
اور نیچا تر نے لگے تھے۔ نیچ تھیکے کیس بم کا اثر معمولی سا
دہ کیا تھا۔ گراس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھ دیر کے لیے
دہ کہا تھا۔ گراس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھ دیر کے لیے

لوکیاں غائب ہیں۔'

دیمیا وہ ان کے ہاتھ آئی ہیں؟' وہیم نے پوچھا۔

دیمیں امید کرسکتا ہوں کہ ایسانہیں ہوا ہے۔' سعد

نے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جما نکا اور اس کا کھلا

ڈکٹ و کچھ کر اس کے اندازے کی تقید بی ہوگئی۔ اس کا نشانہ بننے والا ڈکٹ سے ہوتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ کیا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنازخی نہیں ہوا تھا کہ حرکت کیا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنازخی نہیں ہوا تھا کہ حرکت کیا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنازخی نہیں ہوا تھا کہ حرکت فرحت اور دولا کیول کو اپنے قبضے میں کرلیا تھا تو وہ اس وقت فرحت اور دولا کیول کو اپنے قبضے میں کرلیا تھا تو وہ اس وقت نی انہیں نے لے جاسکتا تھا جب سعد عقب میں سیور تے لائن کا معائنہ کررہا تھا۔ ور نہ وہ اس کی نظروں سے نے نہیں سکتے کیا معائنہ کررہا تھا۔ ور نہ وہ اس کی نظروں سے نے نہیں سکتے کے۔اگر ایسا ہو گیا تھا تو جلد ہی بیلوگ اپنا اصل کھیل شروع کے سعد نے کیلری میں بالکونی کی طرف جاتے کرسکتے تھے۔سعد نے کیلری میں بالکونی کی طرف جاتے کرسکتے تھے۔سعد نے کیلری میں بالکونی کی طرف جاتے

'' میں او پری فلور پر ہول پہال فرحت اور دونو مذائع رہیں ''

ہوئے وہیم سے کہا۔ ''استائیر بتاسکتا ہے کہ انٹرنس لا بی میں کل کتنے افراد ہیں؟'' استائیرنے براہِ راست جواب دیا۔''ایک درجن سے او پر ہیں۔ایک دیوار کے ساتھ کئی افراداس طرح بیٹے ہیں کہ انفراریڈ ان کی الگ الگ تفصیل نہیں دکھایا رہی ہے۔''

''ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے پیچنے دس منٹ میں؟'' ''نہیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پیچنے دس منٹ میں صرف دو افراد یہاں آئے ہیں اور وہ الگ کھڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے۔''

سعدنے اظمینان کا سانس لیا۔"اس کا مطلب ہے

کہ وہ آزادہیں۔''

''اگروہ آزادہیں توای فلور پر ہوں گے۔' وہم نے کہا۔
''اہیں تلاش کر کے بنچ ایم جنسی ڈور تک لا دُاورا سے کھولو۔''
''اہیں تلاش کر کے بنچ ایم جنسی ڈور تک لا دُاورا سے کھولو۔''
انداز ہیں اس تک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مختاط انداز ہیں اس تک آیا۔ اس نے ٹارچ بند کردی اور ٹائٹ ویژن آگھوں پر کرلی۔ وہ کمرے سے ہوتا ہوا آڈیٹور کیم تک آیا اور وہاں کا دروازہ ٹوٹا پاکر سعد چوتک گیا۔ اس نے اندر جھا نکا۔ وہاں خاموثی تھی مگر فوراً ہی اس آ ڈیٹور کیم کا درمیان حرارت کا منج محسوس ہوا۔ اس نے کول نشستوں کے درمیان حرارت کا منج محسوس ہوا۔ اس کے کوشش تھی کہ دوہ آواز نہ نکا لے اور خاموثی سے اس کے سر پر پہنچ جائے کے دوہ بال جو وہ اس کی کوشش تھی کہ دوہ تلہ کے دوہ بال کی سے نہیں تھا اس کی ہو جو دوہ پوری طرح مختاط جو وہ اس جھیا ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہ دری تھی کہ دہ حملہ توروں ہیں سے نہیں تھا اس کے باوجودوہ پوری طرح مختاط توروں ہیں سے نہیں تھا اس کے باوجودوہ پوری طرح مختاط

جاسوسي دَانجست ح 55 اپريل 2016ء

Segion

ww.Paksociety.com

سانس روک لیس اور انہیں ای حالت میں ممارت کے عقب میں واقع ایمرجنسی ڈور تک لایا۔ یہاں سیڑھیاں تھیں جو او پر تک جا رہی تھیں مگر یہ آگے سے بند تھیں۔ اس نے اور تک لایا اور ایمرجنسی ڈور کے لاک اور کیوں کو میڑھیوں تلے تھی خفوظ کیا اور ایمرجنسی ڈور کے لاک سے ایک مینڈ کرچیڈ لگا کر اس کی بن رہی ہے باندھی اور خود مجمی سیڑھیوں تک آگر اس نے کرمینڈ کی بن تھینج کی تھی۔

اس کے لیجے میں درندگی محسوس کر کے فرحت خوفزدہ ہوئی تھی مگر ساتھ ہی اسے اطمینان ہوا کہ اس کی حکست مملی کا میاب رہی تھی اور وہ ان تینوں کوڈ کٹ میں موجود سجھ رہا تھا۔ ایک جگہ ڈ کٹ وحصوں میں بٹاتواس نے دائیں طرف کا راستہ اختیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جتی سستی دکھائے گی یا وقت ضائع کرے گی اس کا فائدہ سجھے آنے والے کو ہوگا۔ یہ چھے آنے والے کو ہوگا۔ یہ چھے آنے والا اب مسلسل بول رہا تھا اور اس کی باتوں میں بذیان کے ساتھ ساتھ فیش کوئی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لفظوں میں اپنے غلیظ عزائم کا اظہار کر رہا تھا۔ فرحت کولگ رہا تھا کہ حصلہ تو ڑ اور اس کے ساتھ ساتھ فیش کی بھواس اس کا حوصلہ تو ڑ رہا تھا۔ ورحت کولگ رہا تھا کہ حصلہ تو ڈ مسلسل رکڑ ہے چھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے چھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے چھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے جھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے جھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے جھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ مسلسل رکڑ ہے جھل گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ میں جی جو کرا ہے ہوں گئے تھے۔ پیٹ میں رہ رہ کرمیسیں اٹھ میں جی جی کا احساس تبییں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں جو سے جو سے جو سے ہیں ہو تھے ہوں کو سے ہیں ہو کرمیسیں اٹھ میں جو تھی ہو کو کا حساس تبییں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کے سین کی انداز میں جو تھی ہو کو کرمیسیں انداز میں جو تھا کہ کرا ہے گئی ہو کی اور کرمی کی انداز کرمیں کرمیسی انداز کرمیں کرمیں کرمیسی انداز کرمیں کی جو کرمیسی کا کہ کرمیں کرمی

یں اس ہے۔ فرش پر کیڑے موڑے اور گندگی تھی۔ مگر اس وقت اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ بہر صورت اس محف سے دورر ہناچا ہتی تھی جس کی بکواس س کراسے لگ رہا تھا کہ کا ن کے راستے گند اس کے دماغ میں اثر رہا ہے۔ چیجے آنے

جاسوسى ڈائجسٹ 36 اپريل 2016ء

والے نے کی بارا ہے کولی بار نے کی دھم کی دے کرر کئے کو کہا تھا گر فرحت نے اس پر قطعی تو جہیں تھی۔ وہ اس پر موت کو تر بین تھی۔ کہا تھا اسے موت کو تر بین تھی کہ اس قصل کے ہاتھ اسے چھوئیں۔ اسے پتا نہیں چلا کہ وہ کب اس کے فزدیک آگیا اور وہ آگیا۔ اچا تک اس کا ایک پاؤل جیسے گلنج میں آگیا اور وہ آگے جانے جائے جھنے سے پیٹ کے بل کری تھی۔ آگے جانے کے بیا کری تھی۔ اس کے منہ پر لگی اور اس نے عام اور اس نے باتھ دوسرا پاؤل اس کے منہ دوسرا پاؤل جھا یا۔ بینڈل کی ایر می سور ماکے منہ پر لگی اور اس نے غراکر کی ایک منہ پر لگی اور اس نے غراکر کی اور اس نے باتھ سے فرحت کا پاؤل دی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے فرحت کا پاؤل کی کوشش کی گرسور مانے ہاتھ بڑھا کر پھر اس کا پاؤل باؤل کی کوشش کی گوشش کی کوشش کر رہا تھا۔ جبیل کی کوشش کر دہا تھا۔ جبیل کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کو کھیل کی کوشش کی کوش کی کوش کی

جدورواس نے اسے روکئے کی جدوجہد جاری رکھی سکے گی۔ گر اس نے اسے روکئے کی جدوجہد جاری رکھی ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنا بیگ کھولئے کی کوشش کر رہے شجے۔اس دو ہری کوشش میں اس کی توجہ ہٹی اور سور مانے اچا نک زور لگا یا اور اس کے او پری جسم تک آسمیا۔ اچا نک زور لگا یا اور اس کے او پری جسم تک آسمیا۔ ''حجور دو مجھے ورنہ.....' فرحت نے پہلی بار کہا۔

اس کے لیجے میں ہسٹر یا تھا۔ اس کے لیجے میں ہسٹر یا تھا۔

"ورنه کیا کر لے کی۔" سور مابولا۔"اب تونیس چ سکتی۔" سور مانے مزیداو پرآنے کی کوشش کی تھی اور فرحت کولگا کہاس کاجسم کی جائے گا۔اس نے ہاتھ آ کے کیا اور اس میں دیے پستول کا دستہ اس کے سر پر مارا۔سور ما وہاڑا کیونکہ ضرب شدید تھی۔وہ ساکت ہو تکیا۔فرحت نے محبوی کیا کہوہ بہوش ہو کمیاہے۔اس نے پیھیے ہونے کی کوشش کی تھی کہ اچا تک سور مانے ہاتھ چلایا۔ وہ مکاری سے بے ہوش ہونے کا تاثر دے رہا تھااور اس سے پستول چھینا چاہتا تھا،مگروہ سے ہاتھ جیس ڈال سکا اور فرحت نے کولی چلادی۔ فائر کے ساتھ ہی سور ماڈ طیر ہو کیا تھا۔ کولی اس کے غلاظت سے بھرے د ماغ میں تھی تھی اور اس کا مغز باہر آهميا تقا\_فرحت بانب ربي تھي اورشايدروجي ربي تھي۔اس نے بھی سوچا بھی تبیں تھا کہ اس کے ہاتھ سے بھی کوئی اِنسان مارا جائے گا۔ اس معاملے میں وہ اتن حساس تھی کہ کسی کا خون سیتے نہیں و کیھ سکتی تھی۔ وہ چیونٹی بھی نہیں مارسکتی تھی۔ لیکن آج اس نے ایک انسان کو مارو یا تھااور چیرت کی بات بھی اسے ذرائبھی افسوس نہیں تھا۔ بلکہ وہ خوش تھی کہ

تھا کہ کان اس نے ونیا ہے ایک گندے وجود کو کم کر دیا تھا۔ مگر جلد چھے آنے تکلیف نے اسے یا دولا یا کہ اسے خود کولاش کی قیدے آزاد

www.Paksociety.com

کراتا ہے۔ اس نے پہنول پہنچے پھینکا اور خود بھی پہنچے ہونے
کی کوشش کرنے گئی۔ مرنے والا اتناوز نی تھا کہ وہ اس کے
بوجھ تلے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چند گہرے
سانس لیے اور زور لگا کر خود کوسور ماکی لاش تلے سے نکالا
تھا۔ فوراً ہی اسے بے پناہ سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے شول
کر پستول تلاش کیا اور اسے بیگ بیس رکھ کراسے شانے پر
تا نگا۔ وہ ذرا پیچے ہوئی تھی کہ اچا تک دور کہیں دھاکا ہوا اور
اس کا تواز ن بگڑا۔ اسے لگا کہ وہ کسی ڈھلان پر پھسلتی ہوئی
جار ہی ہے۔

公公公

آ ٹھ بجنے میں دس منٹ سے۔ گائیر نے کیپ ٹاپ
سیٹ کرلیا تھا اور وہ جو ویڈ ہومیسٹر استعال کررہا تھا اس کا
رابطہ جلد ملک کے بڑے نی وی چینل سے ہونے والا تھا اور
وہ یہاں سے لائیوشو دکھا سکتا تھا۔ اس نے آگے آکر طلبہ کا
جائزہ لیا اور فوراً ہی اپنا پہلا شکار چن لیا۔ یہ منیر تھا جو پہلے ہی
شدید زخی تھا۔ گائیکر نے اسلم کو اشارہ کیا تو وہ آگے آیا، اس
نے منیرکوسر کے بالول سے پکڑ کرا تھا یا اور اس کی کرا ہوں کی
پروا کیے بغیرا سے تھینچتا ہوا اس جگہ لے آیا جس طرف گائیکر
نے لیپ ٹاپ کا ویب کیم سیٹ کیا تھا۔ اس نے دھکا وے کر
اسے ویوار کے ساتھ لگا یا۔ منیر کے ساتھی چلا رہے ہے اور
اسے چیوڑ نے کو کہدر ہے شے ۔ لڑکیاں رورہی تھیں۔ گران
اسے چیوڑ نے کو کہدر ہے شے ۔ لڑکیاں رورہی تھیں۔ گران
مورکی پروا کیے بغیر منیرکو و ھکا دے کر اسلم نے ذرا پیچھے
ہوکر پوزیشن سنجال کی اور اپنی رائفل کا رخ اس کی طرف کر
دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے شوٹ کردے گا۔ گائیکر بولا۔
دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے شوٹ کردے گا۔ گائیکر بولا۔
دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے شوٹ کردے گا۔ گائیکر بولا۔

الركوں كے رونے وهونے كى آوازوں ميں شدت آئى تى ۔گائيرى نظر كھرى پر مركوزتنى ۔آ ٹھ بجنے ميں پائى منٹ پراس نے ميں جركا ايك بنن دبا يا اور اب لائيو ويڈيونى وى چينئز كے پاس جارہى تنى ۔گائير نے سامنے آئے بغير كہا۔ ''جارے مطالبے كے جواب ميں ابھى تک حكومت كہا۔ ''جارے مطالبے كے جواب ميں ابھى تک حكومت نے پہلے برغالی كوشيك آٹھ بجے شوث كردوں كرتے ہوئے پہلے برغالی كوشيك آٹھ بجے شوث كردوں كا۔ اس كے ہرآ و سے كھنے بعد ايك برغالی اى طرح مارا مطالبہ سليم بيس كرايا جاتا۔''

آٹھ بجنے میں دومنٹ تھے۔منیر دیوار کے ساتھ لکا بیٹیا تھا اور اس کا چبرہ سفید پڑھیا تھا۔ جیسے ہی آٹھ ہے اور گائیکر نے اسلم کو اشار و کرنا چاہا اچا تک ان کے ریڈیو سے سور ماکی آوازیں آنے لکیں۔وہ دہاڑ رہا تھا جیسے کسی لکلیف

جاسوسى دَانْجست ٢٠٠٠ أپريل 2016ء

میں ہو۔ پھر چند کمنے کے لیے ظاموشی چھائی اور اچا تک ہی ووبارہ انسانی آوازوں کے ساتھ ایک فائز ہوا۔ ایک بار پھر ظاموشی چھا گئی تھی۔ گائیکرریڈ بو پرسور ماکو پکارنے لگا محراس کی طرف ہے کوئی جواب نہیں آر ہا تھا۔ اس کمنے ایک دھاکا ہوا۔ زمین لرزی تھی مگر دھاکا عمارت کے تقبی جھے میں ہوا تھا۔ گائیکر کا چہرہ بکڑ کیا۔ اس نے اسلم اور عباس کو تھم دیا۔ "سیجھے جاؤاوروہاں جونظر آئے اسے اڑادو۔"

یپے جاد اور دوارتے ہوئے راہداری کی طرف چلے گئے۔ وہ دونوں دواڑتے ہوئے راہداری کی طرف چلے گئے۔ گائیکر کے چہرے پرشدید طیش نظر آرہا تھا اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اس نے سفاک نظروں سے طلبہ کی طرف ویکھا اور بولا۔" شایدتم سب کا ایک ساتھ صفا یا کرنا پڑے۔" دیکھا اور بولا۔" شایدتم سب کا ایک ساتھ صفا یا کرنا پڑے۔"

درات کی بارش میمی سعد نے درواز ہے کو ہی اڑا دیا تھا اور جیسے ہی فررات کی بارش میمی سعد نے دونو سالڑ کیوں کومیڑھیوں کے یعنے ہے نکالا اور درواز ہے کی طرف آیا۔ وسیم اوراس کے ساتھی پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔وسیم نے لڑکیوں کواپنے دوآ دمیوں کے حوالے کیا اور خود باتی دو کے ساتھ اندرآیا۔ اس کے آدی لڑکیوں کو مفوظ مقام کی طرف لے گئے تھے۔ سعد نے اشارہ کیا۔ ''اس طرف سند میر سے ساتھ آئیں۔'' اس طرف سندے اشارہ کیا۔ ''اس طرف سندے کئے ہیں، وہ اپنی وہ اپنی وہ اپنی وہ اپنی

''اب وہ سب کو ماریں سے۔'' سعد نے کہا۔ '' برغمالیوں کو بچانے کے لیے ہمیں تیز ایکشن کرنا ہوگا۔'' وسیم رکا۔'' تمہاری بیوی .....''

''وہ ڈکٹ میں کہیں ہے اور ایک جملہ آور اس کے پیچے ہے۔ اس نے لڑکیوں کو بچانے کے لیے اسے اپنے چیچے کا یا تھا مگر اس کے پیچے لگا یا تھا۔'' سعد سپاٹ انداز میں بتار ہا تھا مگر اس کے اندر کی کیفیت اس سے بالکل جدائمی۔ وسیم کے دو آ دمی آگے تھے۔ پہلے ان کی طرف فائر آیا۔ وہ تیزی سے پیچے آگئے تھے۔ وہیم نے وین میں موجود آپریٹر سے پوچھا۔ آگے تھے۔ وہیم نے وین میں موجود آپریٹر سے پوچھا۔ ''کوئی دومراراستہ ہے؟''

"دوسرا راست سروس ایریا سے نکلتا ہے۔" آپریشر نے بتایا۔" اس کے لیے سیڑھیوں کے نیچے سے جاتا ہوگا۔ ته خانے سے پہلے ایک راہداری سروس ایریا کی طرف جاتی ہے۔ اسٹورروم کا دروازہ انٹرنس لائی میں کھل رہا ہے۔" سعد نے وہیم سے کہا۔" مجھے اجازت دی جائے کہ میں ڈکٹ میں جاؤں، مجھے اپنی ہوی کی فکر ہے۔" میں جائے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔" جمیں بھی اس

READING

ب يه فائم بم بن كيا تفاجو دس منث بعد کی فکر ہے مگر بہاں دس افراد اور بی اور دہ يھيٺ جا تا۔

وومیں اس فیم کا قانونی حصہ فیس موں۔" سعدنے

اے یا دولایا۔ "دلیکن تم اس کا ایک اخلاقی حصہ ہو۔ میری طرف "دلیکن تم اس کا ایک اخلاقی حصہ ہو۔ میری طرف ے تم آزاد ہو مرمیری درخواست ہے ماراساتھ دو۔

معدنے چند کمحسوچااور بے بی سے بولا۔ " شیک ہے۔" وسيم نے دو ساتھيوں كو وہيں ركنے اور جملہ كرنے والوں کورو کئے کو کہا اور خود سعدے ہمراہ سروس ایریا کی طرف برها۔ يهال لائث تهيں هي اورائيس ٹارچيس روشن كرنا يرى تيس \_ آپريٹر كى رہنمائي ميں وہ اسٹورتك بنج\_ اس كايدوروازه بھى لاك تھا سائلنسر كيكے پستول سے فائر كرك وسيم في لاك تورديا - وه اندر داخل موع توويال بے شارریکس رکھے تھے اور ان پر سامان تھا۔ وہ ان کے ورمیان سے گزرتے ہوئے اس دھائی وروازے تک آئے جوانٹرنس لائی میں کھلٹا اور وہاں نەصرف پرغمالی اور دہشت كرد ينفي بلكه و بال ثريب بهي موجود ينفي اورانبيس جوكرنا تفا ان سب كوتد نظر ركھتے ہوئے كرنا تھا۔

كالتكرمضطرب تفا\_ اس كابلان اكرجه البحى ناكام مبیں ہوا تھا مگر یہاں بہت کچھاس کی توقع کے خلاف ہو چکا تھااوراس کے چارساتھی جس میں اس کے دواصل ساتھی بھی تنے یارے جا میکے تھے۔اگرچہاے ان کی بھی خاص پروا مبیں تھی کیلن اب اگروہ زندہ ہے کروالی جاتا تواہے بہت سے سوالوں کے جواب دینا پڑتے اور مکنہ طور پر اسے ہیر د کے بجائے مجرم قرار دیا جاتا۔ بہرحال اس وفت اس کی تریح جان بیاناتھی۔ راہداری کی طرف سے فائرتک کی آواز آر بی تھی۔ فائر تک دونوں طرف سے رہ رہ کر جاری می \_اچا تک بی راہداری کی طرف سے شدید ترین فائر تک كے ساتھ اسلم اور عباس كى آوازيں بھي آئى تھيں۔وہ نعرے لكارى تے اور پر فائرتك هم كئ - كائير نے ريڈيو پر اسلم كو يكارا۔ اے جواب ميں ملا عياس كى طرف سے محى جواب نبیس آیا تھا۔ فائر تک تھم کئ تھی اوراس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ دونوں بھی زندہ جیس رہے تھے۔اس نے سمری سانس کی اور رانقل ہاتھوں میں لے لی-اب اے یر غمالیوں کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعدوہ یہاں سے تکلنے کی كوشش كرتا \_كيكن اس سے پہلے اے ايك كام اوركرنا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کے نیچ موجود بم کار یموث تکالا اوراس کے

فرحت کولگا جیسے دنیا تھوم رہی ہو۔اس کا سرچکرارہا تھا اور وہ یوں ہاتھ یاؤں مارر ہی تھی جیسے و و بتا انسان ہاتھ یا ڈن مارتا ہے۔ وہ پشت کے بل پیسلتی ہوئی ایک ہموار جگہ آ کری تھی۔اہے چوٹ نہیں آئی تھی مرسر ضرور تھوم کیا تھا۔ چند کیے بعد وہ سنجل کر اتھی اور اس کا سر ڈیکٹ کی حیت سے مرایا تو اس کے حواس اس تکلیف سے ممل بحال ہو مستے۔اس نے سب سے پہلے خود کوٹٹول کر دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا بچیڑھیک تھا۔ پھراس نے اپنا پرس دیکھا جواس کی مرتلے دیا ہوا تھا۔اس نے دوبارہ اے شانے ے لئکا یا اور آ مے برجے لگی۔ وہ ڈکٹ کے سلوپ سے گزر كر كچلى منزل تك آمنى تقى \_ يهاں تاريكي تقى اورائے شول كراك برمنا يوريا تفار مر يحدا كرات بى اسى بلى ى روشن محسوس ہوئی جو کسی قدر فاصلے پر تھی۔ یہ شاید کوئی ا يكزث تفا\_وه چلتى موئى اس تك\_آئى\_

یہاں ایکزاسس فین ہیں تھا بلکہ جالی کے بیچے اے انٹرنس لائی دکھائی دی۔ وہاں کی بیشتر روشنیاں بیر تعین۔ مراتی روشی ضرور تھی کہاہے وہاں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔اے ایک سخت نقوش والاستحص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کوئی ریموث نما چرکھی۔اس نے اس کے چندیش دبائے اور پھر جھک کرریسیٹن کاونٹر کے بیچے ویکھا اور مطمئن ہوکراس نے ریموٹ یعے پھینکا اور جوتے سے چل کراسے تو ڑ دیا۔جیسےوہ چاہتا ہوکہ اب بیاسی کام کا ندر ہے۔ پھراس نے اہے دوسرے ہاتھ میں موجود رافل کودونوں ہاتھوں سے تھا ما اور بولا۔ "مرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔"

فرحت كواسيخ طلبه كي چين اورالتجائي سنائي دي-وہ البیں مارنے جارہا تھا۔فرحت میں جان کی کہوہ اتن تیزی سے کیے حرکت میں آئی۔ اس نے بیگ سے پینول تكالا اور جالى كے يحيے ہے اس كارخ اس تص كى طرف كري مسلسل فائركرنے كلى۔ وہ اس وقت تك ثر يكر د باتى رہی جب تک پستول خالی نہیں ہو گیا۔ پہلے فائز کے بعد اس نے اسمسیں بھی بند کر لی تھیں اور محدود جکہ کو نجنے والے دھاکے اس کے اعصایب پر اثر کررہے تھے۔ وہ بس مشین انداز من رئيروباري عي - چهوير بعداے احساس مواك وہ خالی شریر دبار ہی ہے۔ای کمے نیچے سے برسٹ آیااور جالی چھکنی ہوکررہ کئی گئی ۔فرجت کے منہ سے چیج تھلی تھی۔

جاسوسى دائجس ف 58 اپريل 2016ء

Section

Raksociety com

گائیرنے سوچا بھی تیں تھا کہ اس طرف سے اس پر مولیاں چلیں گی۔ دو کولیاں اس کے سینے پرلکیس اور وہ بلث یروف کی وجہ سے نے کیا مرایک کولی شانے پر لکی اوراس نے بڑی تو ڑ دی۔ وہ نیج کرا اور اس نے تکلیف برداشت كرتے ہوئے النے ہاتھ سے دائل كارخ ذكك كى طرف کرے پورا برسٹ چلا دیا۔ پھراس نے خالی ہوجانے والی رائفل سینی اور الر کھڑاتے قدموں سے سروس ڈور تک آیا۔ اس نے جیک سے ایک چھوٹا سا بم نکال کراس کے لاک پر نث كيا اور ايك ستون كى آثر ميس مو كميا \_ دس سيكند بعد دهما كا موا اورسروس ڈور کا بڑا حصہ اڑ میا۔ گائیر پینول نکالے ہوئے اندر کھساتھا اور فوراً بی اے وہاں کسی کی موجود کی کا احیاس ہوا۔ گائیر ایک ریک کی آڑ میں ہوگیا۔ وہاں کم ے کم دو افرادموجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہونے کے بارے میں یو چھرے تھے شایدوہ دروازے کے پاس تھے جب وہ دھاکے سے تباہ ہوا۔ گائیکر کی خوش سمتی کمانہوں نے اسے اندر آتے نہیں ویکھا تھا ورنہان کے پاس خود کارہتھیار ہتھ۔وہ سروس ڈور کی طرف بڑھے اورجیے ہی وہ باہر نکلے گائیر حرکت میں آگیا۔وہ تیزی سے عمارت کے عقبی حصے کی طرف جار ہاتھا۔

وسیم دروازے کے نزدیک تھا۔ وہ باہر سے فائرتگ کی
آوازئ کر دروازے کے پاس آیا تھا جب اچا تک دھاکے
سے دروازہ تباہ ہوااور وہ اڑکر پیچھے کرا تھا۔ سعداس سے ذرا
سیچھے تھا۔ وہ دونوں ہی کرے اور پھر سنجل کرا تھے۔ وسیم
معمولی زخی تھا۔ اسے شاک و بوز نے اچھال دیا تھا۔ ایک
دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعدوہ دونوں اپنے
ہتھیار سامنے کرتے انٹرنس لائی میں نکلے۔ گر خلاف توقع
دہاں کوئی نیس تھا۔ اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو دھا کا کس نے کیا
تھا۔ اپنا تک وسیم چونکا۔ اس نے چلا کر کہا۔ ''وہ نکل گیا۔''

" نیس یہاں ہوں۔" فرحت نے کہا تو اس بارسعد نے اندازہ کرلیا۔ پھر کولیوں سے چھلی جالی دیکھ کرایک کیے اندازہ کرلیا۔ پھر کولیوں سے چھلی جالی دیکھ کرایک کیے کواس کا دل رکا تھا۔ جالی فرش سے دس فٹ او چی تھی۔ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے کا دُنٹر والے جھے بیس آیا جہاں طلبہ ابھی تک دہشت اور خوف کے عالم میں بیشے ہوئے تھے۔ فائر تک اور پھر دھا کے تینے آئییں دیگ کر بیٹھے ہوئے تینے ۔ فائر تک اور پھر دھا کے تینے آئییں دیگ کر وہا تھا۔ سعد نے آئییں ویکھا اور کہا۔ "کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔"

اس دوران میں اس کے جو دوسائی راہداری میں اسلم اورعباس کا مقابلہ کررہے ہے انہوں نے اطلاع دی کہ وہاں موجود دونوں افراد کو مار دیا ہے۔ سعد نے ٹریپ سے خبر دار کیا جو راہداری میں کہیں ہوسکیا تھا۔ وہ کری لے کر وُکٹ کے یہ تے آیا اور او پر چڑھ کرجالی تھینج کی۔ فرحت اس کے عقب میں موجود تھی۔ وہ کول مول می ہوکر لیٹی ہوئی تھی۔ سعد نے نرمی سے اے بازوؤں میں لیا اور نیچ اتا رایا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ اسے کہیں کو لی تونہیں کی اندازہ کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ اسے کہیں کو لی تونہیں کی ہے۔ مراسے کہیں خون نظر نہیں آیا۔ "تم ٹھیک ہونا؟"

اس پر فائزنگ کی تواس نے پورابرسٹ چلایا تھا۔'' سعد دنگ رہ کیا۔'' تم نے فائزنگ کی؟'' ''بال، وہ طلبہ کو مار نے جارہا تھا۔'' فرحت نے کہا

اور پھر بے تابی سے بولی۔''وہ ٹھیک ہیں تا؟'' ''ہاں، سب ٹھیک ہیں۔'' سعد نے اسے تسلی دی۔ ''ٹھی اور دوسری لاکی کومیں۔ زخید اور نکلارتیں''

''تمی اور دوسری لڑکی کویٹس نے خود باہر نکالاتھا۔'' فرحت نے سکون کا سانس لیا اور پھر چوکئی۔''سعد اس نے بچوں کو مارنے سے پہلے ایک ریموٹ سے یہاں کچھ کیا تھا۔ پھراس نے ریموٹ توڑد یا تھا۔''

سعد کو بم، ریموٹ کے گاڑے اور دروازے کے قریب لگا ہوالیزرٹریپ تلاش کرنے میں صرف ایک منٹ لگا تھا۔اس نے اسے زیادہ چونکا یا تھا۔اس نے اضطرابی انداز میں وہم کواطلاع دی تو اس نے فوری طور پر وہال سے سب کو تکلنے کو کہا۔اس کے ذہن میں وہی خیال آیا تھا جوسعد کے ذہن میں آیا تھا کہ یہاں لگایا جانے والا بم مختلف طریقوں سے بلاسٹ کیا جاسکا تھا اور حمکن ہے اسے مختلف طریقوں سے بلاسٹ کیا جاسکا تھا اور حمکن ہے اسے ٹائم سیٹ کردیا جمیا ہو۔سعد نے طلبہ اور فرحت کوساتھ لیا۔ تا تھا۔سید احتیاطاً اس نے اسٹور والے جصے سے لکلنا مناسب سمجھا تھا۔ احتیاطاً اس نے اسٹور والے جصے سے لکلنا مناسب سمجھا تھا۔سعد

جاسوسى دائجسك - 59 اپريل 2016ء

نے اس ہے کہا۔'' آپ قلرنہ کریں ، وہ بھا گ نہیں سکے گا۔

گائیراسٹورے لکلا اور راہداری میں آیا۔ بہال ممل تاریکی محی مراس کے پاس نائٹ ویون تھی اوروہ آرام سے د يكيسكا تها- وه سيرهيول والے حصے تك پہنچا اور پچھ ديرس كن لينے كے بعد عقيب ميں واقع وائل رومز تك آيا۔اس نے سیور تنج ہول کا ڈھکن اٹھایا اور اندر اتر حمیا۔ اندر اترتے ہی اس نے ڈھکن واپس لگا دیا۔اس نے نائث ویژن اتار كر سيلتي روشن والى ٹارچ آن كر لى اور بھائيتے دوڑتے کیڑے مکوڑوں اور چھوٹے جانوروں کی پروا کیے بغیر وہ آئے آیا جہاں اس نے لباس والا بیک چھیا یا ہوا تھا ،اس میں وارالحکومت کے میوسیلی کے عملے کی مخصوص تین ورویاں تحيس يكائيكركوسور مااور بدري كےساتھ لكانا تھا۔اسلم اوراس کے ساتھی اگر نہ مارے جاتے تب بھی وہ انہیں ختم کرکے يهال سے جاتے۔ يرغماليوں كولازى حتم كرنا تھا۔

وه خود مید کام نبیس کرسکا تھا تگرا ہے امید تھی کہ مید کام ہو جائے گا۔ کاؤنٹر تلے رکھے ہم کے پھٹنے میں پانچ منٹ باقی رہ گئے تھے۔وہ چاہتا تھا کہ جب بیہ بم بلاسٹ ہوتو سب کی توجهاس طرف رہے اور اسے سیور تے سے تکلنے کا موقع مل جائے۔ای وجہ سے اس نے عجلت میں بیگ پکڑ کر تھینجا اور وہ اپنی جگہ سے لکلاتو اس کے ساتھ ہی کلک کی ایک آواز آئی۔ گائیر کا سانس رک حمیا تھا کیونکہ بیگ کے بیچھے ٹریپ كرمينيژ صاف نظرآ رہا تھا اور اس كى بن بيك تھينچتے ہی نكل مئی تھی۔ بیان ہی کا ٹریپ تھا تمریہاں کیے آیا وہ تہیں جان سكتا تھا۔ بم وليميتے ہي گائيكر عجلت ميں پلٹا۔ وہ واپس سيور ج ہول کی طرف آنا جا ہتا تھا تکر اسے مہلت تہیں ملی۔ دھا کا ہوتے بی اس کے جنم کے تکوے اڑھئے تھے۔ \*\*

وہ سب مین بلڈنگ کے عقبی حصے میں پہنچ ستھے کہ واش روم والے حصے سے ایک دیا ہوا دھا کا ستائی دیا۔سعد، وسيم ك ساته اس طرف آياتو دهاك في سيورج مول كا وهلن اڑا دیا تھا اور جب انہوں نے اندر جما تکا تو انہیں ایک نصف وحویوں پڑا دکھائی ویا کہاس کے چرے کارخ اویر کی طرف تھا۔ سعد نے کہا۔" شاید یمی ان لوگوں کا

"نیاہے بی بم کاشکار ہوا ہے۔" وہم نے کہا۔ "ہاں لیکن وہ بم میں نے اس کے لیے یہاں لگایا تھا۔" وسم جونکا مراہے دوسروں کو یہاں سے نکالنے کی

عجلت بقى \_سعد كاكبنا قفاكه بم كومكنه طور پرنائم سيث كرديا حميا ہے اور وہ کسی کھے بھی میٹ سکتا ہے۔ وہ سب باہر عقبی باغ میں نکل آئے ہتھے اور اب انجینل یونٹ کے لوگ راستہ چیک کرتے ان کی طرف آرہے تھے۔ انہیں باہر لکے تین من مجى مبيل موئے منے كربلانگ كا ملے صي بين بہت برا دھا کا ہوا۔ آگ کی ایک گیند ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ شاک و یواییا تھا کہ اس نے رہے سے شیشے جی توڑ دیے تصے۔ وہاں سے نکل کرآنے والوں نے جب بیرحال ویکھا تو خدا کاشکرادا کیا کہ وہ وہاں تبیں تھے اور ان لوگوں کے مشر گزار تھے جوانہیں بروفیت وہاں سے نکال لائے تھے۔ فرحت کی حالت تھیک جیس تھی اس کیے سعداسے لے کر باہر ك طرف روانه موكيا-اس سے پہلے اس نے اپنا اسلحداور تمام چزیں وسیم کے حوالے کردی تھیں۔

فرحت کی آ تکھ کھلی تو سعد اس کے بستر کے پاس ہی کری پر بیشا سور با تھا۔فیرحت کا جسم میرسکون تھا۔ڈاکٹر ز نے اسے ٹھیک قرار دیا تھا تکراحتیاطاً اسے بارہ تھنٹے کے لیے اسپتال میں داخل کرلیا تھا۔فرحت نے سعد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی آ تھے کھل کئی۔اس نے انگرائی لی اور آ سے جسک کر بولا۔''اب کیسامحسوس کرر ہی ہو؟''

'' بہترین۔'' وہ مسکرائی۔''میں نے بھی خود کوا تنااچھا

'' حالا نکیکل تم نے بہت مشکل وفت گزارا۔'' "الله كاشكرب كه مجھ اور ميرے بيج كونقصان مبيں ہوا۔ دوسرے کا ظ سے بھی میدا چھا ہی ہوا۔'' "السالالي

فرحت نے آئکھیں جمالیں۔" سعیدآئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت تیک کیا۔ میں ناسمجھ تھی۔ مرکل کے واقعے نے میری آلکھیں کھول دی ہیں۔اب جھے آپ پر فخر ے کہآپ ملک کوایسے لوگوں سے یاک کررہے ہیں۔ معدبسر پراس كرمان كرمات كماتھ بيشكيا۔"اور بھے تم رفخ ہے تم نے جو کیاوہ ہر عورت نہیں کرسکتی بلکہ بہت ہروجی ہیں کر عے۔"

فرحت نے اس کے بازو سے سرتکالیا۔" ہمارا بیٹا تیر خیریت سے دنیا میں آئے اور بڑا ہوکر اگر اس کا رجمان ہوا تومیں بھی اے ملک کا محافظ بنا ٹا پیند کروں گی۔'' سعد على الله الله الله إنه الله! "

جاسوسى دائجست (60) اپريل 2016ء

# www.Pakaogiaty.com کی گواہی تورریان

کسی بھی کیس سے جان چھڑانی ہو تو اسے خودکشی کا رنگ دے کر بند كر ديا جاتا ہے... ايك حسينة عالم كي تشويش ناك موت كا معما... پولیس اسے خودکشی قرار دے رہی تھی جبکہ سراغ رساں کا فیصلہ تھا كەيەقتلكىوارداتىر...

### ستبرے بالوں والی ماہ جین کی موت سے شروع ہوتے والی واردات کی سننی خیزروداد



کو کی کیبن این سیاہ بنطلے کار میں مردہ یائی گئی۔ جاسوسى دائجست - 61 اپريل 2016ء

میں نے زندگی میں اتنی خوب صورت عورت کی لاش مبیں اس خوب صورت لڑکی کواس حال میں دیکھ کر بھے تجھڑ تھڑ کے گئے۔ میرا نام انجیلا رہے مین ہے اور میں مسوری کی چاؤ ٹیو آگئی۔اس نے انتہائی قیمتی تشمیری سویٹر پہن رکھا تھا اور اس کاؤنٹی میں ڈیٹھ انویسٹی کیٹر ہوں۔ میرا اپنا کوئی گھڑ نہیں کے پیروں کے پاس کرے کوزکی خالی بوٹل پڑی ہوئی تھی۔ ہے اور میں ڈو پریس اسٹیٹ میں رہتی ہوں۔ میرے ماں

रमां।

باپ اپنی روز مرہ ضرور یات پوری کرنے کے لیے ڈو پر بھر خاندان کی طازمت کرتے تھے کیکن وہ دونوں کینسر میں مبتلا ہو کراس ونیا ہے رخصت ہو گئے اور اب میں اس کاؤنثی کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوں۔میرا کام الی تمام غيرمتوقع اورغير واسح إموات كي تحقيقات كرناب جولسى بیاری کے نتیج میں یا طبعی طور پر واقع مہیں ہوتیں۔ مثلاً حاوثات الل اورخود لتى وغيره مين جاؤ ثيو كاؤنثى ميذيكل ا يكزامزك ليے كام كرتى موں اور أليى تمام اموات كى چھان بین کرنا میری ذہتے داری ہے۔ پولیس جائے وقوعہ کا معائنه كرتى اورتمام شوابد جمع كرتى بي كيكن لاش كو ہاتھ تہيں لگانی۔ بدلاتیں خاموش مبیں ہوتیں بلکہ ماری توجہ حاصل كرنے كے ليے چلا رہى ہوتى ہيں كيكن البيس سننا بہت مشكل موتا ہے جب آپ كارومل اوه، ميرے خدا كك محدود ہو۔ جو پھے آپ تی وی پرد میسے ہیں۔اس پر یقین نہ کریں ۔موت خوب صورت نہیں ہوتی بلکہ گندی، بدیودار اور بدصورت ہوتی ہے۔ بعض لاشیں اتن خراب حالت میں ہوتی ہیں کہان کی طیرف و یکھنا مشکل ہوجا تا ہے۔لیکن کو کی ان میں سے نہیں تھی۔ موکہ وہ مرچکی تھی کیکن اس کے سنہریے یال اور گلا بی جلد اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے كا في تحليكن مين بالكل بمي تبين سن على كدوه كيا كهنا جاه دي تھی کیونکہ سراغ رساں رے گریمن خاموش ہونے کا نام

حبيں لےرہاتھا۔ ڈے تھ انویسٹی کیٹر اور ہوی سائڈ سراغ رساں رفیق كاربوت اورا كفيل كركام كرت بي \_كين ريكرين اس کاؤنٹی میں سب سے زیادہ بے پرواسراغ رسال تھااور چیزوں کو بہت سرسری انداز میں لیتا تھا۔خدا جانے بیای کی حدے زیادہ برحی ہوئی خود اعتادی تھی یا نااہلی کہوہ بھی کرانی میں نہیں جاتا اور نہ ہی جزئیات پرغور کرتا تھا۔ کو ک کیبن اوراس کاشو ہر بارہ ہزارمر کع فٹ پرتعمیر شدہ فرانسیسی طرز کی قلعہ نما حویلی میں رہتے ہتے جو کو کی کے آباؤ اجداد نے اس صدی کے آغاز پر بنوائی تھی۔ چاؤ ٹیو کاؤنٹی ،سینٹ لوئیس کے مغرب میں تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے اور کوکی کا شار پیہاں کی معززخوا تین میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی تصاویر دیکھی تھی جن میں وہ سیاہ ویلوث کا گاؤن پہنے ہوئے اپنی حویلی میں ماریل کی سیر حیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کوکی کے شوہررینڈولف ڈی کیبن کی تصویر بلیئرڈروم میں ھینچی کئی تھی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ کمراہے جہاں کو کی نے رینڈ ولف کونو جوان خادمہ کے ساتھ رنگ رکیاں

جب میں جنوری کی اس سرد سہ پہر میں کو کی کی حو ملی منیکی تو بھے وہاں روایتی شان وشوکت کے بجائے سائے کا احساس ہوا۔ کوکی کی موت گیرج میں ہوئی تھی چنانچہ میں ا پئ گاڑی وہیں ہے گئی اور جائے وقوعہ کے قریب کھڑی کر وی جس کے کروزروفیتہ باندھ دیا حمیا تھا۔ لیبن ہاؤس سے كيرج زياده فاصلے پر جيس تھا اور وہاں جانے كے ليے پتفروں سے بنے ہوئے احلطے سے گزرنا پڑتا تھاجس میں ایک چیوٹا سا جانورخانہ بنا ہوا تھا، نہ جانے امیروں کو کتے ، بلیاں یالنے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کار کی ڈکی کھول کرائی کٹ نکالی۔اس میں ہروہ چیزموجود تھی جس کی تحقیقات کے دوران ضرورت پڑسکتی ھی۔

اس سامان مين آئي پيد، ويجيشل ريكارور، كيمرا، لاش کا درجة حرارت ناہے کے لیے تھرما میٹر، ٹارچ ، دھلی ہوئی سفید جادریں اور دستانے وغیرہ شامل تھے۔ کیونکہ لاش زیادہ پرانی تہیں تھی اس لیے مجھے حفاظتی ماسک، چشمے یا جب سوث كاضرورت محسوس بيس مونى \_

میں نے ڈیوئی پرموجود پولیس آفیسر وارن کوہیلو کیا۔ سراغ رسال رہے کریمن سے میری ملاقات جائے وقویہ پر ہوئی۔اس نے تشمیری کوٹ پہن رکھا تھا اور لگیا تھا کہ وہ کسی میشن شوٹ کے لیے آیا ہے۔ مجھے لگا کہوہ قیمتی کپڑے پہن كرايخ آپ كوما ہرسراغ رسال ثابت كريا جا ہتا ہے۔

" كس نے لاش سي سے پہلے ويلفى؟" ميں نے یو چھا۔ان لو کول سے ہمیشہ قیمتی معلومات السکتی تھیں جنہوں نے آخری بار مرنے والے کوزندہ ویکھا اورجس نے سب سے پہلے لاش در یافت کی۔

"اس لا کی نے جوایمولینس میں بیٹی ہے۔" کریمن نے کہا۔"وہ مرنے والی کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کا نام ارابيلا ڈوول ہے اور عربيس سال ہے۔ ابھي اس كي شادي منہیں ہوئی اوروہ اینے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔اس نے گیرج کا دروازه کھولاتو بہن پرنظر کئے۔ وہ کار کی طرف دوڑی اور اپنی بہن کو باہر نکا لنے کی کوشش کرنے کلی کیلن کار سے تکلنے والے دھوتیں کی وجہ سے کامیاب نہ ہوسکی۔اس نے تو کمیارہ کوفون کیا اوراز کھڑاتی ہوئی گیرج سے باہرآ گئی۔ ایمبولینس کے عملے نے اسے ابتدائی طبتی امداد دی لیکن اس نے اسپتال جانے سے انکار کردیا۔ بیخودسی ہے۔ کیونکہ جب اس کی بہن گیرج میں آئی تو کارے دھواں نکل رہا تھا۔ کوکی نے شراب کی ۔ گیرج کا دروازہ بند کیا اور کاراسٹارٹ

جاسوسى دانجست - 62 اپريل 2016ء

موزے کی گواہی رہی تنی اس نے سرخ فر کا کوٹ اور اس ہے ہم رنگ مخملیں تو پی پہن رکھی تنتی ۔اس کے باوجود سردی ہے اس کے ہونٹ نیلے ہور ہے شخصے۔

''میں آب بھی تنہیں یہی مشورہ دوں گامس ڈوول کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔'' مائیک نے کوکی کی بہن سے کہا۔ ''لیکن آگرتم اسپتال نہیں جانا چاہتیں تو براہِ کرم اس کاغذ پر

دستخط کردوں'' مستخط کردوں'' تھا۔ اس نے دل موہ لینے والی مشکراہث کے ساتھ بیلا کو دیکھا۔اس نے فلی میں سر ہلایا۔ بیر کو یا اس بات کی جانب

اشاره تفاكه وه اسپتال بيس جانا چامتى-

''من ڈوول۔' میں نے اسے خاطب کرتے ہوئے کہا۔'' میرا نام الجیلا رہ مین ہے۔ جھے تمہاری بہن کی موت کا بے حدافسوں ہے۔ اس کی موت کی تحقیقات کے لیے یہاں آئی ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ میں طبی عملے سے ملنے کے بعدتم سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ بہتر ہوگا کہ ہماری ملاقات تھر کے اندرہوتا کہتم سردی سے تحفوظ رہ سکو۔''

'' بیلائے کہالیکن اس کے بعدوہ وہاں سے ہٹ گئ تا کہاس تک ہماری آواز بہنچ سک

" ہائے پیاری لڑکی جمہیں یہاں دیکھ کرخوشی ہوئی۔" مائیک نے شوخ کہے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔" کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر جانا پند کروگی ؟"

''تم ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ فلرٹ کر کے اپناونت ضائع کررہے ہو۔' میں نے نرمی سے کہا۔ ''خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں۔'' اس نے کہا۔'' جھے لیے بھورے بالوں والی لؤکیاں بہت پند ہیں۔''

''میرے پاس زیادہ وفت نہیں ہے مائیک۔ بہتر ہے کہ پہلے کام کی بات کر لی جائے۔'' '' شمیک ہے۔ میں تیار ہوں۔'' اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔

میں نے آئی پیڈ کھولا اور اس میں تفصیلات ورج کرنے گئی۔ جب میں نے اس کا پورا نام، عبدہ، تاریخ اور وقت کھے لیے اس کا پورا نام، عبدہ، تاریخ اور وقت کھے لیا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ ''میں اپنے ایک ساتھی ڈین وائس کے ساتھ دو ہے گیرج میں داخل ہوا۔ ہم دونوں نے منہ پرسانس لینے والا آلہ لگا یا ہوا تھا۔ ہم نے مقتولہ کی ہے۔ منہ پرسانس لینے والا آلہ لگا یا ہوا تھا۔ ہم نے مقتولہ کی ہے۔ منہ پرسانس لینے والا آلہ لگا یا ہوا تھا۔ ہم نے مقتولہ کی ہے۔ منہ پرسانس لینے والا آلہ لگا یا ہوا تھا۔ ہم نے مقتولہ کی ہے۔ منہ پرسانس الینے والا آلہ لگا یا ہوا تھا۔ ہم نے مقتولہ کی ہے۔

کردی۔اس کی موت دم کھننے سے دانتے ہوئی۔'
''کوئی خودکشی کیوں کرنے گی؟'' میں نے پوچسا۔
''وہ خوب صورت سنہرے بالوں والی لڑک تھی اور اس کی دولت کا اندازہ ایک کروڑ ڈ الرنگا یا جاتا ہے۔جس کے پاس د نیا بھر کی آ سائشیں اور تعتیں ہوں، وہ اپنی جان کیوں دے گی۔''

"اس کی شو ہر سے علیٰ حد کی ہو سی تھی۔" مریمن نے ا

ہے۔ ''سناہے کہ کو کی نے اسے گھرسے نکال دیا تھا۔'' میں نے کہا۔

اس کے شوہر کے بار ہے ہیں مشہورتھا کہ وہ عورتوں کا رہیا ہے اوراس معالمے میں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتا۔
ایک روز کوگ کسی کام سے بلیئر ڈروم کئی تو اس نے رینڈ ولف کوئیں سالہ خادمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ویکھا۔ اس نے ایک لیچ کی تاخیر کے بغیر ملازمہ کو برطرف کر دیا اور وکیل کو بلا کر علیادگی کے کاغذات تیار کرے وہ اپنے شوہر کی حرکتوں سے نتگ آ چکی تھی۔

"ابتم اس كى بهن سے بات كرسكتى ہو۔" كريمن نے اپنی گھڑى پرنظر ڈالتے ہوئے كہا اور وہ سوچنے لكى كہ ايك سراغ رسال كے پاس پينيتس ہزار ڈالر ماليت كى گھڑى كہاں ہے آئى۔

"اس کے بعدتم لاش کا معائد کرے اس معاملے کو لپیٹنا۔" کریمن نے کہا۔" جمہیں تیزی دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک محضے بعد چلا جاؤں گا۔میری ڈیوٹی چار بے تک ہے۔"

''اوہ نو۔'' میں نے سوچا۔ میں پولیس والوں سے احکامات نہیں لیتی ۔خصوصاً ایسے شخص سے جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو۔

غلطیاں کرتا ہو۔ '' پہلے میں طبتی عملے سے ال اوں پھر اس کی بہن سے محمر میں بات کروں گی۔''

" میک ہے کیکن جلدی کرو ہمیں شام سے پہلے اپنا کامختم کرنا ہے۔"

میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی دعت گوارا نہیں کی اور آئی پیڈ نکال کروہ فارم کھولاجس پر جائے وقوعہ سے تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جس عملے کا ایک رکن مائیک اس لڑکی بیلا ڈوول کو ایمبولینس سے باہر نکالنے کی کوشش کررہا ہے جو ابھی تک بڑی طرح کیکیا نکالنے کی کوشش کررہا ہے جو ابھی تک بڑی طرح کیکیا

جاسوسى دائجست - 63 اپريل 2016ء

لاش کو اکڑی ہوئی حالت میں دیکھا۔ میر ااندازہ ہے کہ اس کے تقصر میں دو کئن ہیں کے محر میں دو کئن ہیں کی موت کو ہارہ سے بندرہ کھنے گزر تھے تھے۔اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کار کے اندر درجۂ حرارت کیا تھا۔اس کی کے فرش سے مزین میں قدم رکے لاش اتن سخت ہوگئ تھی کہ اسے ہلا نامکن نہیں تھا چنا نچہ ہم نے کے ہمراہ اپنا سوٹ کیس تھینتی ہوگئ

اے ڈرائیونگ سیٹ پر ہی چھوڑ دیا۔ ''کیا کار کاانجن چل رہاتھا؟'' میں نے پوچھا۔ ''مبیس، لگنا تھا اس میں کیس ختم ہوگئی ہے لیکن میں نے اکنیشن کوغور سے نہیں ویکھا۔''

''میڈیکل ایگزامز نے بچھے بتایا ہے کہ کاربن ڈائی آکسا کڈ کے خارج ہونے سے کارکیس رنہیں چلتی۔'' میں نے کہا۔'' کیونکہ گیرج میں آکسیجن کی ہو گئی تھی۔اس لیے گیس ختم ہونے سے پہلے ہی کار کاانجن بند ہو کیا تھا۔''

'''تم شیک کہ رہی ہو۔'' مائیک کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔''میں نے کیس پیڈل کے قریب ایک ووڈ کا کی بول دیکھی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں شراب کی کتنی مقدار نبکی تھی۔ مجھے وہاں کوئی خط، پرس یا کوئی اور چیز نظر نہیں آئی البتہ میں نے کار کاتفصیلی معائز نہیں کیا۔''

"کیا گیراج کی روشنیاں جل رہی تھیں؟" میں نے

'' ہاں، جب گیراج کا دروازہ کھولا جائے تو وہ خود بخو دروش ہوجاتی ہیں۔''

''کیاتم نے کار کے ہینڈل کو ہاتھ لگا یا تھا؟'' ''ہاں کیلن میں نے دستانے پہن رکھے تھے۔'' ''کیاعقبی پائپ سے کوئی ربڑ کا پائپ منسلک تھا؟'' ''میں نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔'' مائیک نے جواب دیا۔''میں تمہیں یہی کچھ بتاسکتا ہوں۔اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے پچھ بیں ہے۔''

اس کے ساتھی ڈین نے بھی مائیک کی ہوئی ہاتیں دہرائیں۔ جیسے ہی اس کا بیان ختم ہوا انہیں کہیں اور سے مبلاوا آسمیااوروہ وہاں سے چلے گئے۔

آگ بجھانے والے عملے نے ابھی تک گیراج کوکلیئر مہیں کیا تھا۔ سراغ رسال کر بہن نے ایک بار پھراضطراب کے عالم میں گھڑی پرنظر ڈالی۔ وہ اپنے طور پر پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ بیہ خود کئی کا کیس ہے اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد ضا بطے کی کارروائی مکمل ہوجائے تا کہ وہ اپنی شفٹ کا وفت ختم ہونے سے پہلے تھر جا سکے۔ میں بیلا کے ساتھ تھر کی جانب روانہ ہوئی ۔ سردی سے میری الکلیال سن ہوگئی تھیں حالا تکہ میں نے کرم اونی وستانے پہن رکھے ہوگئی تھیں حالاتکہ میں نے کرم اونی وستانے پہن رکھے

''کوکی کے تھر میں دو کئی ہیں۔'' بیلانے سکپ مرمر کے فرش سے مزین حمٰن میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ہمراہ اپنا سوٹ کیس تھیٹنی ہوئی چل رہی تھی۔'' ہات کرنے کے لیے بیمناسب جگہہے۔''

''کیاتم جانتی ہو کہ تمہاری بہن سے ملنے والا آخری فردکون تھا؟''

''غالباً فرین۔'' بیلا نے کہا۔'' جھے معلوم ہے کہ گزشتہ شب اس نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا اور سرو کرنے کے بعد تھرچلی کئی۔''

کوگ کے چبرے پر زردی چھائی ہوئی تھی یہاں تک کہاس کے سنبری بالوں کا رنگ بھی ماند پڑ کمیا تھا۔ جونبی فرین عقبی دروازے ہے داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کراپنے آنسونہ روک سکی۔

''او،'س بیلا۔'' پہتہ قلہ باور چن نے کہا۔'' مجھے یقین نہیں آر ہا کہ ہماری کو کی اس دنیا ہے چلی گئی۔'' بیلا اس کے مجلے لگ مئی اور دونوں رونے لگیس۔

فرین مول مٹول عورت تھی اور اس نے کام کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بال تھنگریائے اور آسکھیں نیلی تھیں۔ اس کے بال تھنگریائے اور آسکھیں نیلی تھیں۔ اس کے صاف سقرے کہن میں کافی اور دارچین کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بیلا نے فرین کواپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے بیلا نے فرین کواپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے بیلا نے فرین کواپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے بیلا ہے جو وہ سراغ رسال کہدر ہا تھا۔ میری بہن خودکشی نہیں کرنگتی۔''

''وہ اس نا کارہ شخص کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتی۔''فرین نے کہا۔

''کیاتمہاری بہن اس وجہ سے پریشان تھی کہوہ اور مسٹر کیبن علام ہو گئے؟''میں نے پوچھا۔

"بالكل نبيل نے كہا۔" اس نے تواس تحص كو محمرے تكال ديا تھا اور وہ كرشتہ شب اے ڈر پر بلانے كے ليے صرف اس ليے رضا مند ہوئى كہ ماں ان دونوں كا دوبارہ ملاپ چاہتى تھى۔ وہ ایک رائے العقیدہ كیتھولگ ہے اور طلاق كو پہند نہيں كرتی۔"

میں اور بیلا کچن نیمل پر بیٹے ہوئے تھے۔ فرین ہمارے لیے پھول دار چائٹا کپ میں کافی لے کرآئی۔ ہم نے اس کا شکر بیادا کیالیکن وہ وہیں پر کھٹری اپنے ہاتھوں کو مسلتی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ پچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ مسلتی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ پچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ ''کیاتم ہی وہ آخری فردتھیں جس نے مسز کیبن کوزندہ

جاسوسى دائجسك - 64 اپريل 2016ء

READING

موزے کی گواہی آتھوں میں آنسوآ گئے۔ بیلائے اس کا ہاتھ تھیتھیا یا تو وہ

بشكل ابنابيان جارى ركف كے قابل موسكى -"مسكوك نے مجھ سے دوآدمیوں کے لیے اچھا سا کھانا بنانے کی فرمائش کی اور ہروہ چیز بنوائی جو اسے پیند تھی۔ وہ سات بجے کے قریب آیا۔ای کے ہاتھ میں سرخ گلایوں کا بڑا سا

گلدستەتقا۔وہ اب بھی چن کاؤنٹر پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے پھولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''ان کی شادی کودس سال ہو گئے اور وہ ابھی تک مبیں جان سكاكها سے شاخ سے تو فيے ہوئے پھول التحقیمیں لگتے ۔وہ

ائیں مرجماتا ہوائیں دیکھ سکتی۔ میں نے آٹھ بجے میز پر كهانالكادياتها-"

وہ لحد بھر کے لیے خاموش ہوئی چر کہنے لگی۔" میں بتا سکتی ہوں کہ مصالحت کی بیہ کوشش کا میاب ہیں ہوتی۔ مس کوکی بہت زیادہ بی رہی تھی۔اس نے آ دھی سے زیادہ بوتل خالی کردی اور برائے نام کھانا کھایا۔ میں اس کی پلیث اٹھا کر لے گئی۔اس نے شاید سے ہوئے گوشت کے ایک دو مكرے بى ليے ہوں مے۔ باقى كسى چيز كو باتھ مجى جبيں

''کیامسٹر کمیبن ووڈ کا پیتے ہتھے؟''میں نے یو چھا۔ ''وہ اسکاج کاشوق رکھتا تھا۔'' فرین نے کہا۔''اس نے صرف ایک گلاس لیا اور وہ مجمی ختم نہیں کیا پھراس نے مجھ ہے کہا کہ میں وہ گلاس اس کے سامنے سے ہٹا دوں البیتہ اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا جبکہ س کو کی نے کھانے کے بعد میٹھے کو بھی ہاتھ جہیں لگا یا حالا تکہ میں نے اس کی پہندیدہ وش بنائی تھی۔ میں ان کے لیے کافی لے کر آرہی تھی جب میں نے مس کو کی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔''سب پچھٹم ہو چکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ مبیں رہنا جامتی اور نہ ہی مہیں مزید کوئی پیسا ملے گا۔ چھلی مرتبہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے دوبارہ بےوفائی مبیں کرو مے کیکن .....

مجھے دیکھ کرمس کوک خاموثی ہوگئے۔اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھر جاسکتی ہوں۔اس وقت ساڑھے آٹھ نج رہے تھے اور میں نے اسے آخری مرتبہ زندہ حالت میں دیکھا۔ مجھے اسے مسٹر کمیین کے ساتھ اکیلائبیں چھوڑ نا چاہے تھا۔ مجھے بہت بڑی فلطی ہوئی کہاس کی بات مان نی - جھے کیبن ... کے جانے تک اس کے پاس رہنا چاہے

" كياتمهار علاوه بهي يهال كوئي اورتها؟" " صرف يهال رہنے والى باؤس كيپرمسز ايون ،كيكن " بجھے یقین ہے۔" فرین نے کہا۔"اس کے بعد آئے والا محص اس کا قائل ہی ہوسکتا ہے۔ وہ کوئی اور تبیس بكداس كاشوبرب-"

"كياتم ميرے ياس بين كربات كرسكتى موتاكد جھے ائن ربورث کی تیاری کے کیے موادل سکے۔

وہ بیٹے تو می کیکن محصطرب لگ رہی تھی۔ میں نے ای کے بارے میں بنیا دی معلومات لیں پھراس ہے مکنہ خود سے ارے میں سوالات کے۔

" كيامنزليبن افسرده وكھائي ديتھي؟" " بالكل نبيس قرين ينے كہا۔" مس كوكى بھى اپنا دكھ لوگوں سے بیان میں کرتی تھی۔اس نے اسے خاندان کے لوگوں کو بھی اس بارے میں کھیسیں بتایا کیونکہ وہ ایک ذات کوتماشامبیں بتانا چاہتی تھی۔شوہرے علیحد کی ہوجائے کے بعدوہ مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کررہی تھی۔اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہے لیکن شادی کی وجہ سے وہ گریجویشن مکمل نہ کرسکی ۔اس کے جانے کے بعدمس کوکی نے وگری حاصل کرنے کے لیے سینٹ لوتیس کےمیری ول کا کج میں واخلہ لے لیا اور ایک ہفتہ پہلے ہی اس کا نیاسیسٹر شروع ہوا تھا۔وہ یہ کورس کرنے کے کیے بہت یر جوش تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کر یجویش کرنے کے بعداینا کاروبارشروع کرے اوروہ ایسا کیوں نہ کرتی۔اس کے پاس صلاحیت اور پیسا دونوں چیزیں تھیں جن سے وہ ابئي مرضى كےمطابق كام كرسكتي تھي۔اے شوہر كے جانے كا

عم نبیں تھا بلکہ اپنی خواہشات عزیز تھیں۔' فرین نے دوران گفتگو ایک مرتبہ مجی مسٹر کمیبن کا نام میں لیا۔ ای طرح کوکی کے بارے میں بھی وہ حال کا میغداستعال کررہی تھی۔ لگتا تھا اس نے ابھی تک اس کی موت کوذہنی طور پر قبول جیس کیا تھا۔

"اے مسر کیبن سے علیحدہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا تفا؟ "ميس نے يو چھا۔

'تقریباً دو ماہ۔'' فرین نے کہا۔''جب وہ محص چلا مما تومس کوکی نے کہا، ایسا لگتاہے کہ اس کے کندھوں سے کوئی بوجے ہے گیا۔ وہ بھی اس سے دوبارہ بیس ملنا چاہتی تھی ليكن ووايك المجمى بني مجي كلي اورايتي مال كوخوش ركهنا جامتي ر ای لیے مال کے کہنے پر اس نے گزشتہ شب مين كودر رباليا

ید کہتے ہوئے فرین کی آواز بھرا کئی اور اس کی

جاسوسى دائجست - 65 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس کا کمرا دوسری طرف ہے۔ وہ رات میں ٹی وی شوز دیمتی ہے۔ جھے شبہ ہے کہ اس نے پچھ دیکھا یا محسوس کیا ہوگا۔ محافظ عمارت کے مرکزی کیٹ پر ڈیوٹی وے رہے تھے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ کون آیا اور کس وقت کمیالیکن جہال تک میرے علم میں ہے، میں ہی مس کو کی کود کھنے والی آخری فردھی۔''

"کیا اس نے گزشتہ روز اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی کی تھی؟"

وں چلی گئی اور معمول کے مطابق دو ہے واپس آئی مجروہ ول چلی گئی تھی اور معمول کے مطابق دو ہے واپس آئی مجروہ اپنے بال بنوانے ہمیئر ڈریٹگ سیلون چلی گئی۔''

"کیاتم اس جگہ کانام بتاسکتی ہو؟"

"بال، وہ یہال کا مشہور فیشن ایبل سیون کارکش
ہے۔ وہ چار ہے گھر والی آئی۔اے اپنی کلال کے لیے
ایک پروجیکٹ تیار کرنا تھا لہذا اس نے بقیہ سہ پہرتیسری
منزل پرواقع اپنے اسٹوڈیو میں گزاری۔ پانچ ہے میں نے
اسے چائے دی۔سات ہے وہ نہانے چائی کئی پھراس نے
لیاس تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ڈ نرکرنے کی تیاری کرنے
گئی۔اس نے بھیڑکی اون کا بنا ہوا کشمیری سویٹر پہنا۔میرا
گئی۔اس نے بھیڑکی اون کا بنا ہوا کشمیری سویٹر پہنا۔میرا
گئی۔اس میں وہ اپنے آپ کوآرام دہ محسوس کرتی ہو
گئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس سے اسے کوئی آرام نہیں ملا۔"
وہ غصے سے ناک سیکیڑتے ہوئے ہوئی۔

" آج مسترکیبن کہاں ہے؟" میں نے پوچھا۔
" وہ نیو یارک میں ہے۔" فرین نے ایپرن سے اپنی
آئکسیں پونچھتے ہوئے کہا۔" وہ صبح سویرے ہی چلا کیا تھا۔
تہہیں اور کافی چاہیے۔اس کے ساتھ دارچینی کے رول کیے
رہیں مے؟"

"باں ضرور۔" بیلائے کہا۔"جم دونوں کے لیے لے آؤ۔"

" آگ بجمانے والے عملے اور پولیس والوں کو بھی کافی دے دوں؟" فرین نے پوچما۔

''مرف کافی ہی جیس۔اس کے ساتھ رول بھی دینا۔ وہ تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے۔''

فرین کے جانے کے بعد میں ایک بار پھوبیلا سے مخاطب ہوئی۔'' تمہارا کہناہے کہ کوکی نے خود کشی نیس کی۔ کیا حماس ہوئی۔'' تمہارا کہناہے کہ کوکی نے خود کشی نیس کی۔ کیا حمہیں اس کا بھین ہے؟''

"بال، میں الچھی طرح جانتی ہوں۔"اس نے کہا۔ "میں اور ڈیڈی نہیں چاہتے شنے کہ وہ کسیبی سے

جاسوسى دائجست - 66 اپريل 2016ء

شادی کرے اور ہم نے اسے مجانے کی بہت کوشش کی گیان وہ اس کی محبت میں پاکل ہو چکی تھی۔ کمیسبن نے میری ماں کوشیشے میں اتار لیا لیکن میں اور ڈیڈی اس کی حرکتوں سے واقف شھے۔ ڈیڈی نے اس سے ایک تحریری اقرار تا ہے پر دستخط کروائے اور اس میں شرط رکھی کہ بے وقائی کی صورت میں اسے بھاری جرماندادا کرنا ہوگا اور اگر

یہ کہتے ہوئے بیلا کی آواز بھرا گئی۔ چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعداس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور بولی۔''اگر کوکی مرگئی تو وہ اس کے تمام اٹا ٹوں کا مالک ہوگا جو ایک کروڑ ڈالراوراس مکان پرمشمل ہیں۔''

وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی پھر ادھر اُدھر دیکھتے ہوئے بولی۔''ڈیڈی کا خیال تھا کہ وہ اس اقرار ناھے ذریعے میری بہن کا تحفظ کررہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا ڈیتھ وارنٹ لکھا تھا۔ کسیسن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ اس کا خاندان کافی دولت مند

بیلا بہت زیادہ جذباتی ہوگئی تھی۔ میں نے اسے
بولنے دیا۔اس سے انٹرویوکرنے کا وہی بہترین وقت تھا۔
خودکشی کرنے والے کے قربی عزیزوں کو اگرسو چنے کا وقت
مل جائے تو وہ اپنی کہائی تبدیل کرتے ہیں اور ان کی
خواہش ہوتی ہے کہان کے بیان کردہ تھائی ہی تج ہوں۔

''اہم سے ما نشر تھی کے مددم کی عوق اسے ساتا

"ہم سب جانے تھے کہ وہ دوسری عورتوں سے ملکا
رہتا ہے۔" بیلا نے کہا۔" اس نے ہی مون ختم ہوتے ہی یہ
حرکتیں شروع کر دی تعیں اور اس علاقے میں سب لوگ ای
بارے میں یا تیں کیا کرتے تھے۔کو کی بھی این آ تکھیں بند
مہیں کرسکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کم از کم تین عورتوں
کے ساتھ تعلقات ہیں جبکہ جھے معلوم تھا کہ یہ تعداداس سے
بھی زیادہ ہے۔ہر باروہ وعدہ کرلیتا کہ آئندہ ایسانہیں ہوگا
اوروہ اس کے کہنے پریقین کرلیتا کہ آئندہ ایسانہیں ہوگا
اوروہ اس کے کہنے پریقین کرلیتا تھی، پھرایک دن اس نے
اسے خادمہ کے ساتھ دنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا۔ تم

میں نے اثبات ہیں سر ہلا دیا۔
'' بیہ منظراس کے لیے نا قابلی برداشت تھا۔ شوہر کے
بارے میں دوسرے لوگوں سے سنتا ایک الگ بات ہے
لیکن اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ قابلی اعتراض حالت
میں دیکھنا بالکل مختلف تجربہ ہے۔ وہ سید می اپنے وکیل کے
پاس می ۔ اس نے سہ پہر میں اس کا سامان پیک کیا اور اس

ویا۔ کسیبن مجی ڈنرے سلے کم چیوز کر ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پیزاتوں اکڑا ہوا تھا۔ یہ بہت

کے وکیل کو بھیج ویا۔ سیبن مجی وزرے پہلے تھر چھوڑ کر چلا کیا۔''

فرین گرم گرم رول اور کافی لے کر آگئی۔ بیس نے
ایک کلوا منہ بیس رکھا۔ بیلائے بھی میری تعلید کی اور اپنی
بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ '' کسیس نے واپس
آنے کی بہت کوشش گی لیکن وہ اس کے ساتھ نیس رہنا چاہتی
تھی۔ وہ اس کی ٹیلی فون کا لزہجی نہیں سن رہی تھی اور اس کے
بیسے ہوئے پھول بھی واپس کردیے پھروہ آنسو بہا تا ہوا ہاں
کے پاس پہنچ کیا اور اس سے کہا کہ وہ کوکی سے مصالحت
چاہتا ہے۔ ماں نے بیٹی پرزور دیا کہ وہ اسے شوہر کوایک
موقع اور و سے ، کوکی نے ماں کے کہنے پر اسے کھانے پر بلا

ا تنا کہہ کر بیلا زاروقطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ فرین نے جلدی ہے اس کی جانب ٹشو پیپر کا ڈیا بڑھا یا اور اس کی پیٹے تھیتھیانے لگی۔ میں نے اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کیا پھر پوچھیا۔

"تم آج كس سلسل مي بهال آئي تعين؟" بيلاني التى آكسي صاف كرت موع كها-" مارا ایک بیج سولنج ز، میں کنج کرنے کا پروگرام تھا۔ یہ اس علاقے میں ایک نیا فرانسیسی ریستوران ہے۔کوکی وقت کی بہت یا بندھی۔ جب وہ ایک نے کر پندرہ منٹ تک نہیں آئی تو میں نے اے فون کیالیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے فرین کوفون کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک کو کی کو حہیں و یکھالیکن میری بہن نے ہدایت کی تھی کہوہ ویر تک سونا جائتی ہے۔فرین نے بتایا کداس کے کمرے کا دروازہ بند تھالیکن جب اس نے کو کی کابستر دیکھا تو وہ وہاں موجود مبیں تھی۔ یہ س کر میں سدھی یہاں چلی آئی۔ اس ک کار پورچ میں مبیں تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ پریشان ہوتی تو کار لے کربے مقصد کھومنے نکل جاتی۔ اس وقت بھی میں یہی مجھی کہوہ لین ڈرائیو پر چلی کئی ہے اور ممکن ہے کہ وہ سینٹ لوئیس چلی گئی ہو۔ میں اینااطمینان کرنے ے لیے گیراج کی طرف می لیکن جوشی دروازہ کھولاتو میں نے کار کے دعو تیں کی بومحسوس کی اور کو کی کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا۔گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا اور دھو کی کی وجہ ہے مجھے سائس لینے میں دشواری ہورہی تھی۔ میں بڑی مشکل جے بی میں نے کار کا دروازہ کھولاتو سمجھ کی کدوہ مر

جی ہے حالا کرد کھنے میں لگ رہاتھا جیسے وہ گہری نیندسور ہی ۔ حاسوسی ڈائجسٹ (67) اپریل 2016ء

ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آگڑا ہوا تھا۔ یہ بہت وہشت تاک منظرتھا۔ میں اسے باہر نکالنا چاہ رہی تھی لیکن اس وقت مجھ میں اتن طاقت نہیں تھی اور میں اپنے آپ کو بہت کمز ورمحسوں کررہی تھی۔ میں نے نو کمیارہ کوفون کیا اور اس کے بعد بے ہوش ہوگئ۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایمبولینس میں یایا۔''

"ابتم كيسامحسوس كررہى ہو؟" ميں نے يو چھا۔ "ميرى بہن مرحق ہے۔" بيلا نے كہا۔" تم كيا جھتى ہوكہ ميں كيسامحسوس كررہى ہوں كى۔" اس نے كندھے



کچیر سے ہے بعض مقامات ہے بیشکایات ال رہی ہیں کے در راہبی تاخیری صورت میں قار کین کو پر چانہیں ملتا۔
ایجنٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں ادارے کو خط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

استال كانام جهال ير چادستياب نه بو- المح شهراور علاقے كانام -

مكن موتو بك اسال PTCL يامو باكل نمبر-

را بطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 0301-2454188

جاسوسى دائبست ببلى كيشنز سسپنس جاسوى پاكيزه، سررزشت

63-C فينرااليسشينشن ديننس باؤسنگ انتهار في مين يونگي رود ماياتي

مندرجهذیل نیلی فون تمبرول پرجمی رابطه کر سکتے ہیں۔ 35802552-35386783-35804200

ای کیل jdpgroup@hotmail.com:

اچکائے اور اپنا بھاری کو کے اکار کر کری کی پیٹ پرڈاں 45 اور کو کی دوااستعمال کرتی تھی؟'' دیا۔ دیا۔ دیا۔

) کوشش کرتے ہوئے وہ صرف مانع حمل کولیاں اور نیند کی دوالیتی ہوگی۔ ویسے وہ ) موت واقع ہو چکی مکمل طور پرصحت مند تھی۔'' ''دوسری دواؤں کے بارے میں پچھے بتا سکتی ہو،مثلاً

نشات وعیرہ۔ بیلا انگیائی تو مجھے اپنے سوال کا جواب ل کیا۔ میں نے کہا۔''میر العلق پولیس سے نہیں ہے اور میں کسی کے لیے مشکل پیدا کرنانہیں جاہتی البتہ اپنی تحقیقات کے لیے سے

جانتا ضروری ہے۔'' ''وہ بھی بھی چس پتی تھی۔'' بیلا نے کہا۔''میرا خیال ہے کہ بیعادت اسے اسکول سے پڑی تھی۔'' ''کیاس نے خود کشی کے بارے میں بھی کوئی بات

" آؤمیرے ساتھ۔" اس نے کہا اور میں اس کے بیجیے چل دی ہوکی کا کمراد وسری منزل پرسامنے کے رخ پرتھا اوراس کی فراسیسی کھڑ کیوں سے باغ کا منظرصاف طور پر وکھائی دیے رہاتھا۔اس کمرے کی شان وشوکت و تکھنے ہے تعلق رکھتی تھی۔اس سے پہلے میں نے اتنازیادہ سوتا اور شیشے صرف ایک مرتبه ویلھے ہتھے جب میں ایک امیرعورت کی موت کی تحقیقات کرنے کئی تھی۔اس عورت کا انتقال ول کا دورہ پڑنے سے ہوا تھا۔ وہ سونے کے کام والا فریجر پسند كرتى تھى۔ مجھے يہ جان كر برى جرت ہوتى تھى كداس معاملے میں امیرترین اور انتہائی غریب لوگوں کا ذوق ایک جیا ہے اور سب بی سونے یا اس سے بنی ہوئی چیزوں پر جان دیے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوک کے کرے میں رھی ہوئی سونے اور کرشل کی چیزیں اصلی ہیں۔اس کے آراستہو پیراستہ بستر کے سریانے کوئی نائٹ اسٹینڈ نہیں تھا۔ ابھی میں كرے كا جائزہ لے بى ربى تھى كە بىلانے سائد بورۇپر ر کے ہوئے ایک سنبری یاکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

"بيم ى بهن كذيورات كاباكس ب-"

میں نے اپنی آواز زم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' جانتی ہوں کہ تمہاری بہن کی موت واقع ہو چکی ہے۔۔۔۔۔'' ''اے قبل کیا عمیا ہے۔'' بیلا نے میری بات کا مخت

ہوتے ہا۔ "بیہ تمہارے لیے بہت مشکل وقت ہے لیکن تم کارین مونو آ کسائیڈے بے ہوش ہوگئ تھیں۔"

"اس بات کو دہرائے کی ضرورت نہیں۔" بیلانے کہا۔" بیں اسپتال نہیں جارہی۔تم میری بہن کے بارے میں پچھاور پوچھنا چاہ رہی ہو؟"

"میں نے کاربن مونو آ کسائیڈ کے حوالے ہے ہی سوال کیا۔" تمہاری بہن کے گیراج کا دروازہ ہاتھ سے کھانا ہے یاس میں بکل کانظام موجود ہے؟"

'' بیلانے کہا۔''کوکی کے یہاں چوہیں کھنے سیکورٹی سے مہاں چوہیں کھنے سیکورٹی سٹم کام کرتا ہے، گیراج کے دروازے کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے جسے دبانے سے وہ کھل جاتا ہے۔ ای طرح اس کی کار میں بھی ایسا ہی ایک بٹن موجود ہے۔'' اس کی کار میں بھی ایسا ہی ایک بٹن موجود ہے۔'' درکیا کارکاریڈیویا می ڈی پلیئر چل رہا تھا۔''

"کیا گاڑی کی کھڑکیاں بندتھیں؟"
"اللہ سردی کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے او پر چرمے ہوئے ہیں۔"

"كاركامير چل رباتها؟"

'' جھے تبیں معلوم۔ البتہ اس کے پیروں کے پاس میں نے ووڈ کا کی بوتل دیکھی تھی۔اس کے علاوہ میں نے کسی اور چیز پرغور نہیں کیا۔''

" كياتمهاري بهن سكريث پيتي تقي ؟" " نبيس - "

اب ایک مشکل سوال کی باری تھی لبذا میں نے ہوئے کہا۔" کیا اے نشر کرنے کے بوئے کہا۔" کیا اے نشر کرنے کے بعد کوئی مشکل ہوتی تھی؟"

ووقم به کہنا چاہ رہی ہوکہ وہ شراب پین تھی۔ ایسانہیں ہے۔ فرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب اس نے پی رکھی تھی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ کوکی نے کسیسین ۔ کو باہر نکا لئے کے بعد تھیمیئن کی بوتل ضرور کھولی تھی لیکن بیدا یک طرح سے اظہارِ مسرت تھا۔ اس نے بہت زیادہ نہیں ہی۔''

جاسوسى دائجست (68) اپريل 2016ء

READING

Section

موزےکیگواہی

رات کے دو بجے ایک شیدائی جب اپنی محبوبہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے کہا: '' کیا تم اپنی می کو ہماری محبت کی با تیں بتادیتی ہو؟' محبوبہ بولی۔'' دہ تو پھونہیں کہتیں، کرید کی عادت تو میرے شوہر میں ہے۔''

مرسله: فدامحرآ صف،مردان

رہی۔ بیلاخودکشی کا خط نہ ملنے پر کافی مُرسکون نظر آ رہی تھی۔ ''کوئی خط نہیں ملا۔'' اس نے کہا۔'' اس سے ثابت ہوجا تا ہے کہ میری بہن نے خودکشی نہیں گی۔''

" فروری نہیں ہے۔" میں نے کہا۔" عام طور پر صرف ایک تہائی خودشی کرنے والے کوئی خط جھوڑتے ہیں۔" کیکن کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ضرور اللہ جس سے پہلے کہ انہوں نے خودشی کی ہے۔ میں نے سوچا۔ پھر جھے اس اعلیٰ افسر کی موت یا دآئی جے ملازمت سے برطرف کر ویا سمیا تھا۔ پچیس سال تک کام کرنے کے بعد اسے ملازمت اور عہد ہے اچا تک محروم کر دیا گیا۔ جب وہ ایک صبح اپنی ڈیوٹی پرآیا تو دو محافظوں نے اسے ممارت سے باہر دیکیل دیا۔ اس کا دفتر مقفل کر دیا گیا اور اسے بتایا گیا باہر دیکیل دیا۔ اس کا دفتر مقفل کر دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس کی ذاتی اشیا کھر بھیجے دی جا تھی گی۔

وہ افسر گھر گیا اور ہوی ہے کہا کہ وہ ایک لیے سفر پر جارہا ہے۔لہذا جھے آخری بار بوسہ دے دو۔اس کی ہوی کو ایک میٹنگ میں جانے کی جلدی تھی۔اس لیے اس نے اپ شوہر کے الفاظ پرغور نہیں کیا۔ اس افسر نے اپ بستر پر ایک خط چھوڑا جس میں لکھا تھا۔'' باسٹھ سال کی عمر میں جھے کوئی دوسری نوکری نہیں مل سکتی و یہے بھی میں شوگر کا مریض ہوں تم میرے بغیر بہتر زندگی گزار سکوگی ۔''

پھراس نے بیڈروم سے اپنی کن اٹھائی اور گاڑی میں جاکر بیٹھ کیا۔اس نے اپنی کار گھر کے باہر کھڑی کی اور رہے اپنی کار گھر کے باہر کھڑی کی اور رہے اسکول سے دیوالور سے سرکونشانہ بنالیا۔اس کی بیٹی جب اسکول سے واپس آئی تو اس نے باپ کی لاش دیکھی لیکن کو کی نے اپنی بہن اور گک کے کہنے کے مطابق ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے خود کشی کی ہے۔

اب وفت آگیا تھا کہ میں گیراج میں جاکر لاش کا معائنہ کروں۔ بیلانے اپنا کوٹ اٹھا یا اور میرے ساتھ جاتا چاہالیکن میں نے اسے منع کردیا۔''تم وہاں نہیں جاسکتیں۔ میں نے بائس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ یولی۔"اے مت کھولو۔"

لیکن اس وقت تک میں بائس کھول چکی تھی۔ میری نظرایک قدیم ہیروں کی ڈبیا پر گئی جو چرس سے ہمری ہوئی تھی۔ میں نے گچرے کی باشکٹ ویکھی لیکن اس میں کوئی کولی ،کوک کاٹن یا کوئی اور دوانظر نہیں آئی اور نہ ہی بستر پر یا تکیوں کے پنچ کوئی خط ملا جو عام طور پرخودکشی کرنے سے پہلے لکھاجا تا ہے۔

تبلے لکھا جاتا ہے۔ ''کوکی اپنی دوائیں باتھ روم میں رکھتی تھی۔'' بیلا نے سونے کے کام سے مزین دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دواؤں کا کیبنٹ ایک آئینے کے پیچھے تھا اور اس کا فریم بھی سونے سے بنا ہوا تھا۔

بیلا اپنی بہن کو اتھی طرح جانی تھی۔ اس نے جن دواؤں کا ذکر کیا تھا کیبنٹ میں وہی موجود تھیں۔ یعنی مانع حمل کولیاں اور خواب آور دوا میں جومقای ڈاکٹر نے تجویز کی تھیں۔ میں نے کئے پر درج تاریخ دیکھی پھر کولیوں کی تعیداد کئی۔ اس نے گزشتہ تمین ہفتوں میں صرف دو کولیاں لی تعداد کئی۔ اس نے گزشتہ تمین ہفتوں میں صرف دو کولیاں لی تحمیں۔ کو یا وہ ان دواؤں کی عادی نہیں تھی ، اس کے علاوہ مام استعمال کی دوائی مثلاً اسپرین وغیرہ بھی تھیں۔ میں نے وہ تمام دوائی اپنے قبضے میں کرلیں۔ بیدلاش کے ساتھ میڈ پیکل انگرامنر کو بھی جا تمیں۔ میں نے باتھ روم میں رکھی میں کو گئی ہا تھا جس پر میڈ پیکل انگرامنر کو بھی جا تمیں۔ میں نے باتھ روم میں رکھی تو کری دیکھی ۔ اس میں موزوں کا ایک خالی ڈ با تھا جس پر تھے۔ کو کی نے آف وائٹ سلک کے موزے ساتھ میا شھہ ڈ الرمیں خریدے سے ۔

اس کا اسٹوڈیو او پری منزل پر ایک بڑے کمرے میں تھاجس کے فرش پر پڑے ہوئے ایرانی قالین کی قیت خالیا میری ایک سال کی تخواہ سے بھی زیادہ تھی۔اسے پیشہ ورانہ انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ وہاں ایک لکھنے کی میزاور ڈرائنگ نیمیل رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لیونگ روم اور بیڈروم کے ناممل خانے ویکھے جنہیں ڈرائنگ بورڈ پر پنوں بیڈروم کے ناممل خانے ویکھے جنہیں ڈرائنگ بورڈ پر پنوں کے ذریعے چہاں کیا گیا تھا۔ایک کونے میں آرام وہ کا دیا کے درکرسیاں اورائی میزر کھی ہوئی تھی جس پر انٹیر بیئر ڈیز ائن مے متعلق کیا ہیں رکھی ہوئی تھیں اوران میں جگہ جگہ نشانیاں سے متعلق کیا ہی میں جا ندازہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک لیے جس پر انٹیز بیئر ڈیز ائن کے دیا ہی تھی۔ بیش خیرہ کی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک لیے جس پھی کا انتخاب کیا اس میں کئی شجیدہ تھی۔

میں نے اس کا کمپیوٹر کھولالیکن جھے وہاں بھی خودکشی کے حوالے سے کوئی خط نظر نہیں آیا کیونکہ وہ کاغذات جمع نہیں کرتی تھی اس لیے مجھے کمرے کی تلاثی لینے میں آسانی

جاسوسى دائجست - 69 اپريل 2016ء

READING

Ragilon

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





تشمیری سویٹر، کرم سفید بتلون اور سفید سلک کے موزے میں چاہتی ہوں کہتم کھر کے اندر ہی رہو۔ ملن رکھے تھے جبکہ اس کے پیروں میں جوتے ہیں تھے۔ اس کا زرد چرہ غصے کے مارے سرخ ہو کیا اور اس

> ''ا پئی بہن کی خاطر میری بات مان لو۔'' میں نے اس کی تاراضی کا احساس کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے حن کی جانب چل دی جہاں تیز ہوا چل رہی تھی اور در جُرحرارت یج آرہا تھا۔ سراغ رسال مجھے خوب صورتی سے تراشیدہ اس لاش كو ہلائے ميں ميرى مدوكرو-" جماڑیوں کے قریب ملا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی زباین پھل گئی اور وہ بولا۔''تم عورتوں کوتو یا تیں کرنے کا موقع

ملنا چاہے۔ میں اتن ویرے تمہار اا تظار کررہا ہوں۔'' 'میں نے اپنے انٹرویوز حتم کر لیے ہیں۔''میں نے اس مے طنز کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔

" جائے وقوعہ کی تصویریں لی جاچکی ہیں۔"اس نے کہا۔" تین ج کر دس منٹ ہوئے ہیں اگرتم جلدی کروتوہم چار بے تک فارغ ہوسکتے ہیں۔"

مجھے کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ بیرمرحلہ بہت اہم تھا۔ میں نے آئی پیڈ آن کر کے ڈیٹھ سین انولیٹی لیفن فارم کھولا۔ بیلا پہلے ہی مجھے ابتدائی معلومات فراہم کر چکی تھی جس میں کوکی ، کی تاریخ پیدائش اور سوشل سیکیو رتی تمبر بھی شامل تھا۔ میں نے موسم کے حوالے سے معلومات ورج لیں۔ اس وقت باہر کا درجہ حرارت عیس اور گیراج کے اندر بنیس و کری تھا۔ میں نے کیے زاویے سے گراج اور کار کی تصویر کی پھر قریب جا کر کار کی تصویر اور لاش کا كلوزاب ليا\_ ڈيرائيور كى طرف كا درواز ه كھلا ہوا تھا اوراس پرسرئ رنگ كافتكر پرنث ياؤور چيزك ديا ميا تها-ويش يورو اوردوسري جلبول يرجمي سه ياؤ درتفرآ رباتها-النيفن كي آن تھی اور کیس کی شکی خالی ہو چکی تھی۔ میں نے ان سب کی

میں نے نوٹ کیا کہ کوئی ، کی کار میراج کے پہلے حصے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کا رخ مشرق کی جانب تھا جبکہ وہ خود ؛ رائیونگ سیٹ پرجیئی ہوئی تھی۔اس کے یاؤں فرش پر اور ہاتھ برابر میں تھے۔اس کی لاش ابھی تک میان کی طرح اکڑی ہوئی تھی اور کمرسیٹ کی پشت سے لی ہوئی تھی۔اس کی بہن کے کہنے کے مطابق کوئی بتیں سال کی تھی۔ اس کے ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے اور آئکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کی لاش کی کئی تصویریں بنا میں اورسرے لے کر یاؤں تک اس کے جم کے ہر صے کو کیمرے میں محفوظ کرلیا۔ اس کے بال بہت خوب صورت تھے۔اس نے گلائی رتک کا

" میں دیر موری ہے۔" کریمن نے جھے یاد دلایا۔" تم دیکھ علی موکداس نے خودکشی کی ہے۔اب میں

چلنا چاہے۔ تمہارا کام حتم ہو کمیا۔" ووراجی نہیں۔" میں نے کہا۔" اگر تمہیں جلدی ہے تو

وہ کیراج اتنا بڑا تھا کہ میں لاش کے تفصیلی معائے یے لیے زمین پر ایک صاف سفید جادر به آسانی بچھاسکتی می ۔ میں اینے سامان میں ہمیشہ ایسی چادریں رکھا کرتی می۔ میں نے فرش پر چاور بچھانے کے بعد اس پر چار جوڑی دستانے رکھ دیے۔ میں جمیشہ لاش کا معائنہ کرتے ونت البيس استعال كرتى تھى۔ كريمن نے لاش كوكار سے باہر نکالنے میں میری مد کی گو کہ گو کی کا وزن صرف سو پونڈ تھا کیکن ہمیں کافی جدو جہد کرنا پڑی کیونکہ لاش ابھی تک سخت تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی بھی تصویریں لیں پھر میں نے آئی پیڈ پرلاش کے معائے کا فارم کھولا۔ جبکہ کریمن بے صری ہے بل رہاتھا اور ساتھ ساتھ بر براتا جارہاتھا۔"اب

میں نے اس کا سویٹر او پر کر کے پہلیوں کے قریب کھال میں ایک چھوٹا ساشگاف کیا اور ڈیجیٹل تھر مامیٹرے اس کائمیر پرلیا۔ پھر میں نے اس شکاف کے کردسیاہ مارکر ہے ایک وائرہ بنا ویا تا کہ میڈیکل ایگزامنر مجھ جائے کہ اس کی کھال میں پیشکاف میں نے کیا تھا۔اس کے سوبیٹر کے بنن اور پتلون کی زب پوری طرح بند تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے لباس خود تبدیل کیا تھا۔ جھے اس کے جسم يركوني فيونظر مبيس آيا۔

يانفسيل بتانا اس ليے ضروري ہے كدايك وفعد ميں نے مل کی وار دات کا معائنہ کیا تھاجس میں شو ہرنے بتایا یک اس کی بوی کام سے واپس آئی اور کیڑ بے تبدیل کررہی تھی کہ اس کا سربیرونی دروازے کے ساتھ رکھی ہوئی میزے عكرا كميا-اس في ال الحفرش بريز اموا بايا-اكرايا تھا تو وہ عریاں حالت میں بیرونی دروازے ہے کزری ہو كى كيكن اس في اسكرث بهن ركها تفاجس كى يحييك جانب زے کھی ہوئی تھی۔ پولیس کے سراغ رساب نے معلوم کرلیا کہ کسی نے بیچ کے ذریعے بیڈروم کے قالین پرسے خون صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔اس کے شوہر نے اعتراف کر ليا كه ان دونول مين اس وقت جفكرًا مو كميا تفاجب وه كام

جاسوسى دائجست - 70 اپريل 2016ء

ے زیادہ مخاط ہوتا جا ہے۔ " میں نے اس د صے کوغور ہے و ملحتے ہوئے کہا۔

"وہ خود سی کے ارادے سے کار میں کئی تھی۔اے اس د مع كى كيا پروا موسكتى ب-" كريمن في مضطرب اندازيس كبارلك رباتها كميس فورى طوريركام خمنيس كياتووه جمع جيوڙ كرچلا جائے گا۔

اس جلے نے مجھے چو تکنے پرمجور کردیا۔ گریمن کا کہنا تھا کہوہ کار میں گئی تھی۔ میں نے کو کی کے پیروں کو ویکھا۔ اس کے سفید سلک کے موزے بالکل صاف تھے اور اس کے تکووں پر کوئی دھیا تہیں تھا۔ پھر کو کی کار میں کیے آئی، اسے تو یہاں تک آنے کے لیے پتھروں کے فرش والے محن كوعبوركرنا يزاموگا تاوتنتيكه......

کریمن نے ایک بار پھرا پئی تھٹری دیکھی اور بولا۔ ''اب چلنے کی تیاری کرو۔ کوئی احمق بھی دیکھ کر کہ سکتا ہے کہ اس نے خود کی کی ہے۔"

ووتم میک کہدرہ ہورے۔"میں نے کہا۔" واقعی کوئی بے وقوف بی ایس بات کے گا کیونکہ اس نے اس کے موزول يرغور نبيل كيا موكا-"

"پیسفیدرنگ کے موزے ہیں۔" اس نے کہا۔ ''ان میں الی کیا خاص بات ہے؟''

'' یہ بالکل صاف ہیں اور ان پرمٹی کا ایک دھیا جی تظرمين آربا۔ وہ کھرے گراج تک پھر کے فرش والا تحن عبوركرك كيسة أنى موكى؟ كياده الركريهان تك بيكي محى؟" مریمن نے کوئی جواب مبیں دیا۔اس کا منہ ہونقوں كىطرح كھلا ہوا تھا۔

" قائل اسے یہاں تک لے کرآیا ہے۔" میں نے کہا۔"اس نے سارا ڈراما اس طرح اسلی کیا کہ بیخود تھی معلوم ہو۔

اور میں شرطیہ کہ سکتا ہوں کہ بیٹل اس کے شوہرنے كيا ہے جے كوكى كے مرنے پر ايك كروڑ ڈالر ور فيش

ووليكن قل كى تحقيقات كرنا تمهارا كام برك-میں نے اے چیزنے کے لیے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہاب مہیں یہاں دیرتک رکنا پڑے گا۔ میرا کام حتم ہو گیا ہے،

كريمن ائي جكه پر تلملاكرره كيا اور بين اس كى ب چینی سے لطف اندوز ہوتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔

ے واپس آنے کے بعد بیڈروم میں لباس تبدیل کررہی اوراس نے بیڈے سر ہانے رکے ہوئے لیب سے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی چراس نے اس کی موت کو حادثانی رتك دين كالوشش كالين ناكامريا-

اب ریمن کے چرے پر غے کے آثار نظر آدے تے کیلن میں اے نظرانداز کر کے اپنے کام میں لی رہی۔ كوكى ، كى لاش كا تمير ير تو ب ذكرى قارن بائث تقارسرد موسم کی بدولت گیراج اور کار کے اندر کا درجہ حرارت بہت کم تھا اور اس وجہے میڈیکل آفیسر کوموت کے وقت کالعین كرنے ميں مشكل بيش آسكتي سي ميں نے لاش كا جائزہ ليا شروع کیا۔ای کے جم پر کوئی کیڑا نظر نہیں آیا۔نہ ہی میں نے کوئی اعدو فی چوٹ، زخم، الكيول كے ٹوٹے ہوئے ناخن یا خون دیکھا۔اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی نشان نہیں تھا اوروہ بالكل صاف عص\_ايها كوئى زخم ياچوك نظرتيس آئى جس \_ ظاہر ہوتا ہو کہ کو کی نے اپنی مدافعت میں کوئی جدوجید کی ہو۔ میں نے اس کے کانوں میں سونے کے بندے دیکھے لیکن میں اس کا ذکر تبیں کر سکتی تھی کیونکہ موت کی تحقیقات کرنے والے جواری کا تخمید تہیں لگاتے۔اس کے بجائے میں نے لکھ دیا کہ اس نے پہلے رنگ کے بندے مکن رکھے تھے۔ اس کےعلاوہ اس کے جسم پر اٹلو ٹھیوں سمیت کوئی زیور تہیں

ای معائے کے دوران مجھے کو کی ، کی دائن آسٹین پر ایک ڈارک براؤن بال نظرآیا۔ میں نے اے کریمن کو وکھایا۔اس کی تصویر بنائی اور چمٹی سے پکڑ کر اٹھالیا۔

" ال بال-" وه بولا-" من في ريم ليا ب- ايك بال بى تو ب\_ تمهار ك ليے بدايك برى بات موسكى ب لیکن میں یمی کہوں گا کہاس نے خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ كياب\_ كياتم جلدي ليس كرستين - مجه جانا -کیلن میں نے اپنا کام جاری رکھا اور تھیم کرلاش کے سامنے اس کے بیروں کے یاس کھڑی ہوگئ مجھی میری نظر اس کی پتلون پر کئی۔وہاں دائیں کھٹنے پرایک سیاہ دھبانظر

" پیدیکھو۔" میں نے کہااوراس کی تصویرا تارلی پھر اے ناپا، اس کی کمبائی دوائی تھی۔ " لگتاہے کہ اس کی پتلون پرتیل یا اس سے لتی جلتی چیز کا دھبالگاہے۔" "ممکن ہے کہ کاریش داخل ہوتے وقت دروازے

ے لک کیا ہو۔"اس نے کہا۔

معایک عورت جس نے سفید پتلون مین رکھی ہو،

جاسوسى دائجست - 72 اپريل 2016ء



كهيلكاآغازكتنابى سستاندازمين بو...اختتام سنسنى خيزبى ہوتا ہے...اس نے بھی نہایت ہوشیاری و چالاکی سے اپنے کھیل کا پہلادائوکھیلاتھا...اسکے بعدتمامدائواسکی منصوبه بندی کے تحت صحیح پڑتے رہے... مگرانجام تک پہنچتے پہنچتے اچانک بى دوسى شاطرنے اپنا آخرى اور فيصله كن بائونسر پهينكا... اورشكستوفتحكاتوازن بگزگيا...

## ایک کہنمشق مجرم کی سرگرمیاں جو بمیشہ فلست سے دورر ہتا تھا...

وہ فخص چلتے چلتے اچانک رک عمیا۔ اس کے اوورکوٹ کو جھٹکا سانگا تھا۔ جیسے کی نے اسے تھینیا ہو۔اس نے رک کے اپنے قدموں کی طرف دیکھا کہ وہ کیا شے ہے۔ وه ایک چیونی سی لژکی تھی۔

رہ بیت پاری کا کا۔ چیوٹی لڑکی! اوورکوٹ میں ملبوس اس مخض کے دل کی دھڑکن ایک ساعت کے لیے جیسے رک گئی۔ وہ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے لگا۔ موسیقی ، خریدار،

جاسوسى دائجست - 73 اپريل 2016ء



ایک جوڑا جن کے ساتھ ایک بے بی می ، کھریلو کہاس پہنے ہوئے ایک عورت جو درمیانی راستوں کا جائزہ لیتے ہوئے آ کے بڑھرہی تھی۔ایک بوڑھی عورت جواینے دہرے لیکس کی عینک کی اوٹ سے کسی لیبل کوغور سے پڑھار ہی تھی۔ لیلی جینز میں ملبوس ایک نین ایجر جو تھلونا پستول کو چلاتے ہوئے

نک ٹک کی آوازیں پیدا کررہاتھا۔ لیکن اس چیوٹی لوکی کی ماں کہیں نظر نہیں آرہی تھی۔ اوورکوٹ میں ملبوس محص جیران ہور ہا تھا کہ اس بھی کی ماں کہاں چکی کئی ہے۔ ابھی چند محوں بل تو وہ اس بھی کے ساتھ يهال موجودهي\_

وبرر مات ''ہیلو ینگ لیڈی!'' اوور کوٹ میں ملبوس شخص نے ا پی عینک کو انگلیوں میں تھماتے ہوئے بگی کو مخاطب کیا۔ "كياتم اپني مال سے چھز کئي ہو؟"

بکی نے نظریں اٹھا کر او پر کی طرف ویکھا۔اس کے يريل كاركال كالح حك دمك اوراكر اجت اس كے نے ین کی غمازی کردہی تھی۔اس نے جواب میں اثبات میں سر

اوورکوٹ میں ملبوس فخص نے پوشیدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا، پھر جھک کر بھی سے بولا۔" تمہارالباس

بے حدخوب صورت ہے۔" بنگ کے ہونوں پرمسکراہٹ ابھر آئی۔" یہ میری سالکرہ کا لیاس ہے۔یارٹی کے لیے۔'

"اوه ..... يارني كي كيد" اووركوث والانحض بهي جوابامسكراديا-"تب توتمهين بهت مزه آئے گا-" اتنے میں تھریلو لباس والی خریدار عورت ان کے نزویک سے گزرنے تلی۔ وہ اپنے آپ میں من تھی اور ان

دونوں پر ایک اچئی نگاہ تک جیس ڈالی۔ شاپل کرنے والول میں سے کوئی بھی ان کی طرف دھیان تہیں وے رہا تھا۔سب میں سمجھ رہے تھے جیسے کوئی باب بیٹی آپس میں مجو

میرا ہاتھ تھام لو۔'' اوورکوٹ میں ملبوس محض نے اچا تك كبار" أؤ بتمارى مى كوتلاش كرتے ہيں۔ اس تحص کے ہاتھ میں بی کا ہاتھ بے صدنازک اندام لگ رہا تھا۔وہ بکی کو مینچتے ہوئے راہداری کے آخری حصے کی جانب بزعة لكا\_

راہداری کے اختام پراس نے ایک اچنی نگاہ جہت ير كے ہوئے سنبرى كنبدنماسيكيورئى كيمرے پروالى اور بكى ے خاطب ہو کر بولا۔ " ہم می کوآس یاس بھی دیکھیں ہے،

جاسوسي دانجسك - 74 ايريل 2016ء

اسٹور کا منبجر داخلی دروازے کے نز دیک ہی موجود تھا۔ اوورکوٹ میں ملبوس محص نے ایک نظر اسٹور منیجر کی جانب ديكھااوريوں لگا جيسےوہ ذہن ميں كوئي فيصله كرنا جاہ رہاہے۔ چروه تيز تيز چلنے لگا۔اس كا اووركوث تيز رفتاري كي وجہ ہے لہرار ہاتھا۔ بگی اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً دوڑ ر بی هی ۔ یوں لگ رہاتھا جیسے کوئی باپ بیٹی عجلت میں ہوں۔ وہ اب تقریباً کاؤنٹر کے نزدیک پہنچ کئے تھے۔ اب وہ دروازے ہے کچھ فاصلے پر تھے کہ منجر نے اجانک اپنے کلیب بورڈ پر سے نظریں اٹھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا

اور سكرات موس يولاي "بيوات تاس دي!" اووركوث والے تحص كے قدم و ممكائے -"بال ..... اچھا.....م ٹو یو!" اس نے زبردی مسکراتے ہوئے جواب د یا اور بدستور چلتار با۔انجی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ایک عورت نے بے دھیاتی میں اپنی سامان سے بھری ٹرالی ان کی راہ میں حائل کر دی۔ وہ عورت کیشیئر سے ہاتیں کرنے میں مکن تھی اور اس نے اوور کوٹ والے اور اس کے ساتھ کجی كودروازے كى جانب بڑھتے ہوئے جيں ديكھا تھا۔

اوورکوٹ والے کواپنا راستہ بلاک ہونے پراچا تک ر کنا پڑھیا اور چی اس کی ٹاتلوں سے مکرا کئی۔ وہ آ تکھیں جھیکاتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔

" تم اے اس دھش لباس میں بے صدیاری لگ رہی ہو۔"اسٹور منجرنے بیجھے سے آکر بی سے کہا۔ "آج میری سالگرہ ہے۔" بیکی نے خوشی سے کہا۔ ''اوه، بهت خوب،!''

"میری می ...." بی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اوور کوٹ والے نے بکی کے باز وکوایک جینکا دیا اور راہ میں حائل شاینگ ثرالی کوایک جانب دهلیل و پارکیشیئر اوراس سے تفتلو میں مصروف ٹرالی والی عورت نے جرانی سے اوورکوٹ والے کودیکھا۔

" ميس دير تبيس كرنى چاہيے۔" إووركوث والے نے بکی سے خاطب ہو کر کہا اور اسے تقریباً تھیٹنا ہوا دروازے

استور منجر، خريدار عورت اوركيشيتر اووركوث والے مخص کی اس حرکت پراستغہامی نظروں سے ایک دوسرے کو

باہرفث یاتھ پر جگہ جگہ چیو آم کے دھے نمایاں دکھائی و عدب عقے۔اسٹور کا ایک ملازم خالی شایک فرالیوں کی شاطر

دی۔ اس نے اپنی کار کے عقبی منظر والے آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک کیڈی لیک کارتھی۔

کیڈی آیک کار کے دروازے ایک ساتھ کھلے اوراس میں سے چارآ دی نیچ اتر آئے۔وہ چاروں سوٹ میں ملبوس منت

اوورکوٹ والا منہ ہی منہ پس غصے سے مغلقات بکنے
لگا۔اس دوران کیڈی لیک سے اتر نے والے چارافراد بیس
سے ایک اس کی کار کے ڈرائیور سائڈ کی جانب آیا اور کھڑک
کا شیشہ بجانے لگا۔وہ ایک کیم شخص تھا جس کا قد چھ فٹ
سے بھی اونچا تھا۔وہ کھڑکی پر جھک کرکار کے اندر جھا تکنے لگا۔
اوورکوٹ والے نے اپنی کھڑکی کا شیشہ چندائج نیچ
کھسکا دیا۔

"کیا مجھے میہ بتانا چاہو کے کہتم کہاں جارہے ہو؟" اس دراز قامت نے یو چھا۔

دراز قامت کے چرے پر نگاہ پڑتے ہی بکی چی

دراز قامت نے پکی کو دیکھنے کے لیے اپنا سر کھڑ کی میں ڈال دیا۔''اوہ!تم کیسی ہو، پرنسس؟''

ال دراز قامت کے ساتھیوں میں سے ایک پہنجر سائڈ کے دروازے کو کھولنا چاہ رہاتھالیکن دروازہ لاک تھا۔ ''کیاتم دروازوں کے لاک کھولنے کی زحمت کوارا کرو گے، پلیز؟'' دراز قامت نے کہا۔''میں اپنی بیٹی کو واپس لینا چاہتا ہوں۔''

"بال، بال، كول نبيل، يقينا- "اووركوث والے نے اپنا سر ذور ذور سے ہلاتے ہوئے كہا اور مسكراتے ہوئے الكثرك لاك كا بنن دباديا- پہنجر سائڈ كے دروازے كا تالا كل كي بن دباديا- پہنجر سائڈ كے دروازے كا تالا كل كيا- نتم الل كے باپ ہو، ہم توبس پاركنگ لاث ميں راؤنڈلگانے جارہے ہے تا كہ ہميں اور اس كى مال كوتلاش كر سكيں - " يہ كہدكروہ بنس ديا- " تم نے ہماراوقت بچاديا- " ميل تمہارا شكر كزار ہوں - " درازقا مت نے كہا۔ " ميل تمہارا شكر كزار ہوں - " درازقا مت نے كہا۔ بكل راكث كى كى رفتار سے كار سے الركر دوڑتى ہوئى الى درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " بياد بری رائد ہوں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " بياد بری رائد ہوں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " بياد ہوئى ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہيں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا مت كى تا تكوں سے جالہیں ۔ " درازقا میں درازقا

"سوئٹ ہارٹ!" دراز قامت نے اسے لیک کر گود میں اٹھالیا۔" تمہیں دیکھ کرخوشی ہور ہی ہے۔کیاتم نے اپنا حخد لے لیا؟"

تحفہ لے لیا؟" "مبیں، ڈیڈی۔ مجھے تحفہ نہیں ملا۔ ہم کٹل بار بی ڈول کی تلاش میں تھے کہ …می پتانہیں کہاں چکی گئیں اور اس

ایک قطار کود تھیل کروا ہیں اسٹور میں لےجار ہاتھا۔ ''میرے ڈیڈی نے ہمیں یہیں چھوڑا تھا۔'' بگی نے اوور کوٹ والے سے کہا۔'' ٹھیک اس جگہ۔'' ''اوو!''

"مرے ڈیڈی ....."اس نے بولنا شروع کیا۔
"اوہ، نو۔اٹ از پر قیکٹ! تمہارے والدین کے
آتے ہی ہم انہیں دیکھ لیس مے اور ہم این گاڑی کا ہارن بجا
دیں گے۔اس انظار کے دوران ہم کرم اور با آرام رہیں
مے۔یہ پر قیکٹ رےگا۔"

اس وقت تک وہ اوورکوٹ والے کی پارکنگ لاٹ میں موجود کارتک پہنچ چکے تھے۔اس فخص نے اپنی کار کی پنجر سائڈ کے دروازے کا تالا کھولا اور پکی کو کود میں اٹھا کر اسے تقریباً سیٹ پراچھال دیا۔ "تم یہاں بیٹے جاؤ۔"

اس بھی کے چہرے پرشہات کے تا ٹرات المرآئے لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی صدائے احتجاج بلند کرتی، اس مخص نے ایک جھنے سے کار کا دروازہ بند کردیا۔ پھراس نے پہلے دائیں اور پھر ہائیں جانب مختاط نگاموں سے دیکھا۔ پھر تیزی سے تھوم کرڈرائیورسائڈ پر چلا گیا اور کار پس سوار ہو گیا۔

بکی کے جہرے کی رنگت پھکی پڑ چکی تھی۔" مجھے میرےڈیڈی چاہئیں۔"اس نے خوف زدہ لہج میں کہا۔ ""بس اطمینان سے خاموش بیٹھی رہو، تن!" اوور کوٹ والے نے کاراسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔

ابھی اس نے اپنی کارر بورس کرنا شروع کی تھی کہ کی نے اپنی کار جان ہو جھ کر اس کے بیچھے لا کر روک

جاسوسى دَا تُحِسْف - 75 اپريل 2016ء

آدمی نے کہا کہ وہ ممی کو تلاش کرنے میں میری دوکر ہے گا اور پھراس نے تہہیں تلاش کرلیا۔ کیا اب مجھے میری بار بی ڈول مل جائے گی ، ڈیڈی؟ کیا ہم ممی اور بار بی کو تلاش کرلیں گے؟ میں یارٹی میں جانا جاہتی ہوں۔''

بکی نے وکیم کا ہاتھ پکڑلیا اور وہ واپس اسٹور کی جانب چل پڑے۔ بکی ہاتیں کیے جار ہی تھی اور ولیم خاموثی سے سے جار ہاتھا۔

دراز قامت اپنے دوسرے ساتھی کی جانب پلٹ کیا جوسوٹ میں ملبوس تھا۔''تم بھی اندر جا کرمیری بیوی کو تلاش کرو۔ بیاری اورصحت مندی کے بعد تمین ماہ ری بیبی ٹمیشن کے باوجود وہ ابھی تک خود کوہم آ ہنگ نہیں کر سکی۔ وہ جب شمہیں ل جائے تو مجھے نون کر لینا۔''

اس کے ساتھی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ بھی چلا با۔

"اب..." دراز قامت نے دوبارہ کارکی کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔" ہم کارے نیچ کیوں نہیں اثر آتے تا کہ ہم کچھ بات چیت کر عمیں۔"

"او ورکوٹ والے نے بلکا سا قبقبدلگایا۔
"میں بہ خوشی نیچ اتر آتالیکن میں ذرا جلدی میں ہول کچھ
ضروری کام نمٹانے ہیں۔معروفیت ہی معروفیت۔لبذا .....
اب اگرتم اپنی کاررائے سے ہٹاوتو یہ تمہاری حقیقی مدد ہوگی۔
کیاتم اپنی کارآ مے بڑھاسکتے ہو، پلیز؟"

المال المال

ویکٹی کے مائی کار میں میری زبی کو اگر نکل جانے کی کوشش کرر ہے ہو۔اب تم بی بتاؤ کہ جھے کیا مجھنا چاہیے؟''

''ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جیسی تم مجھ رہے ہو۔''
ادورکوٹ والے حص کے اوپری ہونٹوں پرایک ہار پھر پسنے
کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔'' جیس تو بس ایک ہمدرد تھا جو
تہاری بٹی کی مدوکر نا چاہ رہا تھا۔'' یہ کہدکروہ مسکرادیا۔'' میں
بھی یہاں اپنی بھا بھی کے لیے ایک تحقہ خرید نے کے لیے آیا
تھا۔۔۔۔۔ودسرے کے بچے بھی سالگرہ مناتے ہیں، ہم تو جانے
تھا۔۔۔۔ودسرے کے بچے بھی سالگرہ مناتے ہیں، ہم تو جانے
تی ہو۔ تہاری بی نے مجھ سے مدوطلب کی تھی۔ میں اس کے
نزدیک نہیں کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نے میرا
انتخاب ہی کیوں کیا تھا۔ اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش
اس نے جھے نہ چنا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا چرہ دوستانہ
اس نے جھے نہ چنا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا چرہ دوستانہ
ہوئے کہا۔۔

"بال، بے شک تمباراچرہ دوستانہ ہے۔ اور یہی بات جھے خوف زدہ کرری ہے۔ دوستانہ چرے والے لوگ بہ آسانی چیزوں کو چھپا سکتے ہیں۔ تم یہ بات جانتے ہو کہ بیشتر سیریل کلرز کے چرے دوستانہ ہوتے ہیں؟ ان مسلسل قبل کرنے والوں کے دوستانہ چرے ہی دھوکا دے جاتے ہیں۔"

'' پیتواچھی بات نہیں ہے۔''

دراز قامت ایک کمے تک اوورکوٹ والے کا جائزہ لیتا رہا۔'' جھے ایک بات تو بتاؤ۔'' اس نے بالآخر کہا۔''کیا تمہارے خیال میں میراچرہ بھی دوستانہ ہے؟''

"ویل ....." اوورکوث والا این نشست پر بے چینی سے پہلوبد لنے لگا۔

"شیں اس معالمے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ میرا دوستانہ چبرہ ہے۔" دراز قامت نے اپنے چبرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" تم میراغیر دوستانہ چبرہ نہیں دیکھنا جاہو گے۔ ہے تا؟اس لیے کہ جب لوگ میراغیر دوستانہ چبرہ دیکھتے ہیں تو ان کا وہ دن حقیقت بیس بہت براہوتا ہے۔"

اتنے میں ایک کار کے انجن کے اشارٹ ہونے کی آواز نے ان کے درمیان ہونے والی تفتیکو میں خلل ڈال دیا۔ اوورکوٹ والے کی کار کے سامنے پارک کی ہوئی کار کا ای دوران اپنی کار میں آ بیٹھا تھا جب وہ دونوں مچو گفتیکو متھے۔اس محف نے اپنی کار آئے بڑھا دی۔

اوورکوٹ والے کے لیے اب سامنے سے نکلنے کا راستہ صاف تھا۔اس نے سیموقع فنیمت جانا اور اپنی کار کے

جاسوسى دانجست - 76 اپريل 2016ء

شاطر ادوركوك والاكارے فيح الرآيا۔اس كى يريشان نظرس دراز قامت کے باتھ میں دیے ہوئے راوالور پر مرکوز تھیں۔اس نے اپنے ہاتھ اپنے شانویں تک اٹھا کیے۔ اس کی تگاہیں دونوں افراد کا جائزہ لے رہی تھیں۔

"ان باتھ نچ کرادو، کم بخت۔ "وراز قامت نے سخت کہے میں کہا۔''تم لوگوں کی توجہ ہماری جانب مبذول

ادوركوث والے في عاط انداز من است باتھ فيح كر

"اس كى شاخت كے ليے الماشى لو۔" دراز قامت نے اپنے ساتھی ہے کہا۔" ویکھواس کی اس جیب میں کیا ہے جے بیٹول رہاتھا۔"

دراز قامت کے سوٹ میں ملبوس ساتھی نے اپنا ہاتھ اووركوت والے كےكوت كى جيب ميس تحسير ويا۔ اس في جيب ميں سے ايك سل فون اور ايك كاغذ كاعرابا برنكال ليا۔ جب دراز قامت کے ساتھی نے کاغذ کے مکڑے کی ت کھولی تو اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے بے ساختہ بولا۔" ہولی رشث، باس-بيتوديكهو-''

دراز قامت نے وہ کاغذ اینے ساتھی کے ہاتھ سے لےلیا۔ کاغذیر نگاہ پڑتے ہی اس کے چیرے کا رتگ سرخ

"جمہیں بیکبال سے لی ہے؟" دراز قامت نے منہ ے تھوک آڑاتے ہوئے یو چھا۔ "مہیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ كيابيتم في خود بنائى ہے؟ "اس كى آتھوں سے وحشت فيك ربي هي\_

لي ..... يه تو مرف ايك تصوير ب\_' اوورکوٹ والے نے مکلاتے ہوئے کہا۔

ا الله سام مرى بني إور مسه ميرى بيوى كى تصویر ہے۔ اور بیتمہاری جیب میں سی۔ " دراز قامت نے دوبارہ تصویر پرنگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔اس کے ہاتھ کیکیانا 一色とったり方

تصویر میں بی کی یارک میں جمولے پرمیشی ہوئی تھی۔اس کے ہونٹوں پر مسکر اہمئے تھی اور اس کی ماں اس کے يحم كوري مي -

"تم كب سے " غصى شدت ساس نے اپنا جملهادهورا خچوژ دیا۔" کاریس بیٹھ جاؤ۔" وہ تھوک اُڑاتے

اووركوث والااين كاركى جانب برصف لكا-

" لكتا ب كساب مجھ المئ راه لے ليني جاہے۔ اووركوث والي في النيشن مين جاني محمات موس كها-اس کی کار کا این بیدار ہو گیا۔" مجھے خوشی ہے کہ تمہارا اور تمهاري بي كابركام سيدها وكيا-

ات میں اے اپنی کھٹر کی کے شیشے پر دستک سنائی دی جیے شیشے پر کوئی وحات مکرارہی ہو۔اس نے نظریں تھما کر کھٹر کی کی جانب دیکھا۔

دراز قامت کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔اس نے تحركي من ہاتھ ڈاکتے ہوئے ریوالور کی نال اوور کوٹ والے کی کھویڑی سے لگا دی اور بول جھک کیا جیسے وہ کار والے کا کوئی شاسا ہو اور وہ آپس میں دوستانہ کب شب

ا کرتم نے کیزے لیور کو چھوا تو میں تمہاری کھو پڑی میں ایک سوراخ کر دوں گا اور دنیا میں بچوں سے دست درازی كرنے والا ايك غليظ آدى كم ہوجائے گا-" دراز قامت نے درشت کہے میں کہا۔" بیمت مجھنا کہ میں ایسا مين كرسكتا\_"

"میں نے ..... میں نے تمہاری بیٹ کو بالکل بھی نہیں حیوا۔" اوورکوٹ والے نے مکلاتے ہوئے کہا۔ تم خود اپنی نگا سے یو چھاو۔"

" ہاں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر میں نے انجی تنہیں رو کا نہ ہوتا تو میری بنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھڑ جانی۔ یقینا میں غلط بھی ہوسکتا ہوں۔تم اگرا پئی صفائی پیش کرنا جاہتے ہو تو من مہیں موقع دے رہا ہوں۔ کارے سے از آؤ تا کہ ہم بات كرسليں ليكن تم يوں في كرنكل جيس سكتے۔"

اوورکوٹ والے کا چمرہ بھیکا پڑ گیا۔"او کے .....بس جھے شوٹ مت کرنا .... پلیز جھے شوٹ مت کرنا۔"

"اورتم ابنا ہاتھ ابنی جیب سے دور رکھو۔" دراز قامت نے اپنانشانہ لیتے ہوئے کہا۔"" تم جیب میں کیا مول

مس ابن چابیال رکور بامول ..... "اینا باتھ امھی باہر تکال او۔ لیکن دھرے دهرے ....ای طرح .... کمو تھے کی می رفتارے .... تاکہ میں دیکھی سکوں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے .....گذ، واقعی گذا" وراز قامت کی نگاہی اوورکوٹ والے کے ہاتھ يرم كوز تعين اور الكليال ريوالور كے ٹريگر يرجى موئي تعين \_ ابكارت بابرآ مادُ!"

جاسوسى دائجست - 77 اپريل 2016ء

رخ اہے چرے کی طرف کرتے ہوئے جیج کرکہا۔''غور ''ا پن کار میں نہیں ۔'' دراز قامت نے ایک موٹی ک ے دیکھو، حرام زادے۔" كالى دية موئ كها-"كيرى ليك يس-"

اوورکوٹ والے نے کیڈی لیک کے بھلے ہوئے وروازوں پر ایک نگاہ ڈالی اور چکیاتے ہوئے تفی میں سر ہلانے لگا۔''میں ..... تبییں .....' ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ "اے کاریس ڈال دو۔" دراز قامت نے ایے

ساتھی سے درشت کہج میں کہا۔"اور میہ بچھے دے دو۔"اس نے اوورکوٹ والیے کے سیل فون کی جانب اشارہ کیا۔

اس کے ساتھی نے سیل فون دراز قامت کی جانب بڑھادیا۔اس نے سیل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔

محردراز قامت كے سوف والے ساتھى نے ايك زوردار کھونسا اوور کوٹ والے کے پیٹ میں جڑ دیا۔ اوورکوٹ والا درد کی شدت سے دہرا ہو گیا۔ پھر سوٹ والے نے ایک کھٹرا ہاتھ اوور کوٹ والے کی کٹیٹی پر دے مارا۔ اوورکوٹ والالوکھڑاتے لگا۔ اس کا سر بری طرح چگرار ہاتھا۔

پیدھے کھڑے رہو۔'' سوٹ والے نے اوورکوٹ والے كا كالر هينجة ہوئے كہا۔

وہ سرید ڈ کمکانے لگا۔ دراز قامت نے اپنا ریوالور ال کے چرے کے سامنے کر دیا۔ "متم سیدھے کھڑے ہوتے ہو یا سیس یار کنگ لاٹ میں کولی ایک کھویڑی میں اتروانا چاہے ہو؟"اس نے دانت پیتے ہوئے کہا۔" کیاتم ای طرح مرنا چاہتے ہو؟"

اوورکوٹ والا حیرت انگیز طور پراہیے قدموں پر کھٹرا ہو کمیا سوٹ والا اسے کیڈی لیک کی جانب دھلیلتے ہوئے لے سميا اور تھلے دروازے سے اندر كار ميں سينك ويا۔ دراز قامت اس كے برابر ميں عقبى نشست پر بيھ كيا۔

" گاڑی چلاؤ اور یہاں سے نکل چلو۔" اس نے دروازہ ایک جھکے سے بند کرتے ہوئے کہا۔"ایٹ ویسٹ کا راسته پکڙو-"

پھر دراز قامت نے اپنے ریوالور کا دستہ او ورکوٹ والے کے شانے پر مارا اور بولا۔ " کیا حمیس بتا ہے کہ میں کون ہوں؟''وہ چیخ پڑا۔'' کیاتم جانتے ہوتم نے کس ك يني كواي خدموم ارادے كى خاطر لے جانے كى كوشش كى ہے؟ "اس نے اووركوث والے كوكالرے پكر كرسيدها بنهاديا-

اووركوث والاورد بي كرايخ لكا-وفقورے ویکھو۔"وراز قامت نے اس کے چرے

جاسوسى دانجست 78 - ايريل 2016ء

''تت .....تم .....''اووركوث والا بانيخ لگا-اس كے چرے پر سینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ چرے پر پری خراش سے خون بنے لگا۔ "متم وہی ہو، وہی نامور مشات

وتم في تحصيك كها ..... مين وبي مول - نامور منشات فروش .....رکی کیلا روی ، نامور منشیات فروش! " دراز قامت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

اوورکوٹ والے کی آئیسیں خوف سے پیٹ پڑیں۔ "ایسٹ کوسٹ میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیرنہ میروئن خریدسکتا ہے نہ چ سکتا ہے۔" رکی کیلارڈی نے کہا۔ " کیاتم نے میری داستا تیں جیس کی ہیں؟ یہ کمیں لوگوں کے ساتھ کیا، کیا کرتا ہوں؟ کیا تم نے سا ہے کہ میں نے ٹونی ٹولیڈو کے ساتھ کیا کہا تھا؟ وہ کس حالت میں یا یا گیا تھا؟ کیا تم نی وی پر خرین و میصته مو؟ وه بهت چنا چلاتا اور طرح طرح کی آوازیں نکالتا تھا۔میرے لڑکوں نے اے بینے کرا دیا تھااور میں نے پلاس کی مدد سے اس کی زبان سینے کی تھی۔ وہ سخف قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں سے خوب بالتيس كرتا تقاء خوب زبان چلاتا تقاليكن جب ميس في اس كى زبان هیچ لی تووه بس یمی که سکتا تھا۔ آ آ آ آه......'

"اور پھرتم جانے ہو کہ کیا ہوا؟ پھر میں نے اس کی آتکھوں کے سامنے اس کی زبان کوہتعوڑے کی مدد سے چل كراس كا قيمه بنا ديا۔اے بيربہت اچھالگا۔اے بيرا تنا اچھا لگا کہ میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی ای طرح چل دیا جبکہ ووال کے بدن سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا بھی چل کر قیمہ بنا دیا اور اسے بیں بال کے بلے کی مدد ہے اس کے حلق میں تھونس دیا تھا۔ وستے کی جانب ہے۔ اس كے مند ميں بلے كا دستہ تھيڑنے كى كوشش ميں اس كے چنددانت ضرور نوث مسئے تصلیکن کیا کیا جاسکتا تھا؟ آملیك بنانے کے لیے انڈول کوتو توڑنا پڑتا ہے تا؟ وہ اس حالت میں پولیس کوملاتھا کہ نہ تواہیے قدموں پر کھٹرارہ سکتا تھا اور نہ بی کھے بولنے کے قابل رہا تھا۔فرفرزبان چلانے کی یاداش میں وہ سانس لینے کے لائق مجی جیس رہا تھا۔اب تمہارے خیال میں میری بی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کے جواب میں، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جارہا ہوں؟ میری اولا و كساته .....مير عنون كساتهوزياوتى ؟ تمهار عبدن

شاطر

ی چھیجھ میں ہیں آیا کہوہ کیا کہدر ہاہے۔ " یہ کم بخت کیا شے ہے؟" رکی گیلارڈی نے اوورکوٹ والے کی جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔وہ ایک يستول تھا۔

دراز قامت کے ہونؤں سے سیٹی کی آواز نکل منی۔ " پیاری شے ہے۔" اس نے کہا۔" خوش فستی ہے کہ مہیں اے نکالنے کی ہمت میں ہوئی۔ بیکیا ہے .... ملتی تائن؟" اوورکوٹ والے نے کوئی جواب ہیں دیا۔

" جانے ہوا میں بات کیا ہوئی ؟ یہ کہ میں نے بیہ تلاش كرليا\_" ركى كيلارؤى نے كہا۔" "اگراسلحكى ايك كے ہاتھ میں ہوتو وہ تمام بات چیت غارت کرسکتا ہے۔اب ہم ایک عمرہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم تمہاری شاخت اس وقت كرين كے جب مم رك جائيں كے۔ البھى بہت وفت باقى

کیڈی لیک چلتی رہی۔وہ پہلے مین روڈ ہے ایک بعلی سڑک پر اتر آئی۔ پھر کئی موڑ کھوئتی ہوئی آ کے چلتی رہی۔ بالآخرجباس كائر بختاموك يرس بتقريل راست پر اور پھرایک ناموارراستے پراچھلنے کے تو ڈرائیورنے کارکی رفتارست کردی۔

بالآخركاررك كني\_

"او کے۔" رک میلارڈی نے کہا۔"سوک حتم ہو مئی۔''پھروہ کارے نیچاتر آیا۔

دراز قامت کے سوٹ والے ساتھی نے کار کا دروازہ کھولا اوراہے اوورکوٹ والے تیدی کوکارے بیچے تھسیٹ لیا۔اوورکوٹ والا اب خود ہی اینے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور چارول طرف و يمض لكا\_

وہ ایک عمارت میں تھے ..... ایک بہت بڑے شیڈ کے پنچ جس میں منی اٹھانے والی مطینیں ریپیئر کی مختلف حالتوں میں بھری ہوئی تھیں۔وہاں ہاتھ سے استعمال ہونے والے اوزار بھی تھے۔ دی اوزار جیسے بیلچ، بھاری رولرز، آرےاور برے وغیرہ۔

"او کے۔" رک میلارڈی نے اپنے ساتھی سے کہا

اس كے سوٹ والے ساتھی نے جيسے اپنے باس كے علم كاليبلے سے انداز ولكاليا تھا۔ وہ نہ جانے كہال سے اچاكك ممودار ہوا اور لوہے کے ایک پائپ سے اوور کوٹ والے کی پندلی پرایک زوردار ضرب لگائی ۔ اوورکوٹ والے کی پندلی کی ہڈی چھنے کی آواز صاف سنائی دی۔ساتھ ہی اس کے حلق

اتے میں رکی کیلارڈی کے سل فون کی سنی بجنے لگی "لعنت ہو ....!" وہ بربرایا۔ اس نے جیب میں ے اپنا سیل فون نکالا اور اسکرین پر نگاہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولا۔ "نیوفرینکی ہے۔" اس نے اسكرين كو تيموت موئ كبا-"بال، كيا بات ہے؟ جم قدرے مصروف ہیں۔ وہ اب کہاں ہے؟ اور بی ؟ اس نے قدر ہے تو قف کیا۔ " حتم بوری یقین دہائی کراو، سمجھ کتے؟ اور فرینکی ؟ بہت عمدہ کام کمیا ہے تم نے ہے جم بہترین آ دی ہو۔ میں ول سے کہدر ہا ہوں۔ ' فون پر بات ممل کرنے کے بعد رکی کیلا رڈی نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔

"انہوں نے ماریٹا کو تلاش کرلیا ہے۔" اس نے ڈ رائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔''وہ باتھ روم میں بے ہوتی ہو كن مى -آج نى كى سالكره باورجم مجهر ب تے كدوواس دن کی مناسبت سے خود کو ہم آہنگ رکھے گی۔ لیکن تہیں .....وہ خود کوایک دن کے لیے بھی صاف ستھرانہیں رکھ سكتى -اس نے يقيناشا يك اسٹوريس خوراك لے لى موكى اور جھی تواہے ٹاکلٹ میں جانے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ باری کے بعد معمول پر لانے کا وعویٰ کرنے والے سے ادارے میے تو خوب اینشے ہیں لیکن علاج دھلے کا بھی جیس كرتے۔ يه واويلا محانے اور يميے بثورنے والول كے كروه ہیں جو تھن بے وقوف بناتے ہیں۔" رکی میلاروی نے محکوے کے انداز میں کہا اور پھر کارکی کھڑکی سے باہر نگاہ والتے ہوئے بولا۔ ''ا میزٹ فور سے باہر نکل جاؤ اور سینڈ پٹ کی جانب چلو۔''

پھراس نے اوورکوٹ والے کی جانب کردن محماتے ہوئے اپنے ریوالور کی تال اس کے پہلومیں چھوئی اور بولا۔ "تم كسوچ مين غرق مو؟"

''میں نے تمہاری بیٹی کو کوئی گزند تہیں پہنچائی ہے۔'' اوورکوٹ والے نے کہا۔اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر برباندھے ہوئے تھےجس سے اس کی آواز دب ی رہی تھی۔'' پلیز ، مجھے جان سے متِ مار تا۔''

" آه،اس بارے میں فکر مندمت ہو۔سب کھے ہیک موجائے گا۔تم بالکل شیک شاک رہو ہے۔

چند لنے خاموثی ہے گزر کئے پھروراز قامت یکا یک بول پرا۔"ارے، ہمیں ابھی تک پائبیں چلا کہتم کون ہو؟" اس نے اوورکوٹ والے کی جیبیں میسیالیں۔

"تمهارے یاس بٹواہے؟"

اووركوث والأمبم ليجيش كجه بزبزايا - دراز قامت

جاسوسى دانجست - 79 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے ایک زور دار پیخ بلند ہوئی اور وہ فرش پر ڈ جیر ہو کیا۔ اد ورکوٹ والا در د کی شدت ہے کراہ رہا تھالیکن کھر "ارے، ارے " رکی کیلاروی نے اوورکوٹ اس كى سەكراب ملكے سے تبقیم میں بدل كئى۔ والے کے سرکے بالوں کو اپنی انگلیوں میں بل دیتے ہوئے " الى مفتكم خيز صورت حال ٢٠٠٠ ركى كيلاروى اس كاسراوپر اتفايا اور اس كے چبرے پر باكا ساطمانچه مارتے ہوئے بولا۔ "تم بالکل بھی فکر مت گرو۔ سب کھے ٹھیک ہوجائے گا۔ہم تمہارا خیال رکھنے جارے ہیں۔ہمیں صرف بددهیان دیناہے کہ جب ہم بالیس کررہے ہوں توتم

> اوورکوٹ والا درد کی شدت سے کراہ رہا تھا کیلن وہ کسی نہ کسی طرح منہ سے الفاظ اوا کرنے میں کامیاب ہو كيا-"ميس نے تمہاري بيثي كو ہاتھ تك نبيس لگايا-"

می مسم کے پاکل بن کی حرکت سے باز رہو۔ تم مجھ کے،

" بجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔سب کھی تھیک ہو جائے گا۔' دراز قامت نے تعلی دیتے ہوئے کہا پھراپنے سوٹ دالے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ ' اِسے با تدھ دو۔'

سوٹ والے نے اوورکوٹ والے کے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ دیے اور ایک آئن زنجیرے اے یوں او نیجا لفكاد ياكماس كے بيرز مين پر تيكے رہيں۔

"بالآخرم يهال تك آكت بين-"رك كيلاردى نے اہے ہاتھ اپنے کولہوں پر ٹکاتے ہوئے کہا پھراس نے صورت حال كا جائزہ كيتے ہوئے اطمينان كا ايك كرا سانس ليا۔ "اب ہمیں سنجیدہ گفتگو کرنی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم کسی اچھے نتیج پر پہنچ جائیں۔'' یہ کہہ کر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ "میں تم سے سوالات کرنے جارہا ہوں اور تم نے مجھے ان سوالات تے جوابات دیے ہیں او کے؟"

اوور کوٹ والا خالی نگاہوں سے اس کی صورت تکتا

'اب تم بھے یہ بتاؤ کہ تم میری بٹی کے ساتھ کیا كررے تھے؟ تمہيں يہ بھی بتانا ہوگا كہتم نے ميري بني كى وہ تصویریں کہاں ہے اتاری ہیں؟ تہیں بیجی اگلنا ہوگا کہتم كب سے چورى چھے اس كا بيچھا كررے سے اور يہ بھى جواب دینا ہوگا کے کرمس پرتمہاری آئی تمہارا کون سالپندیدہ قیمہ تیار کرتی ہے۔ مہیں سب کھ بنانا ہوگا۔ تم میری بات مجھ كتے؟ اور تمہارے جوابات يراس بات كا انحصار ہوگا كہم كس طرح موت سے ہمکنار ہو گے۔ بیآسان موت بھی ہوسکتی ہے اور ٹونی ٹولیڈو کے انداز کی بھی۔ بیسب چھتم پر مخصر ے " ہے کہ کر رکی میلارڈی مسکرانے لگا۔" صورت حال نے کنٹرول میں ہونا کتناا چھا ہوتا ہے، ہےنا؟''

نے کہا۔" عین اس وقت میں بیسوچ رہا ہوں کہ ہم تمہا مے كان شيخ ميں جكر كراكھاڑويں۔اوراكراس سے بھي كام نه بنا تو ہم تمہاری آ تکھیں نکال دیں گے۔تم اس بارے میں کیا كتي موايم معتك خيزر ٢٥ تا؟"

اوورکوٹ والے نے دوبارہ قبقہدلگا یا تورکی کیلارڈی بھی محرانے لگا۔

"اس منتم کی صورت حال میں ، میں نے بہت سارے رومل ویکھے ہیں لیکن بیر تومل میرے لیے بالکل نیا ہے۔تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو؟ کیاتم پاکل ہو؟ کیا یہاں کی کوئی كل روح كى سے؟" اس نے اووركوث والے كى كھويرى بجاتے ہوئے کہا۔

''تم .....'' اوورکوٹ والے نے ایک بار پھر قبقہہ بلند کیا۔"میرائیل فون تمہاری جیب میں ہے..... رى كىلاردى اس بات يرمسكراديا-" بان، وەسىل فون ہے کوئی سائزن جیں۔"

'جب وہ میری جیب میں تھا تو میں نے اس کا سائیلنٹ مائک آن کردیا تھاتم خود ہی ہر چیز کونشر کررہے ہو، منشيات كا كاروبار، ثوني تُوليثروكانل، اغوا.....؟

رکی ممیلارڈی نے اپنی جیب میں سے فون یوں نکال کرایک جھنے سے زمین پر پھینگ دیا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ " ...... تشده پر مبنی سنگین جرائم ......

رکی میلارڈی نے اپنے جوتے سے سیل فون کو روندتے ہوئے اس کا اسکرین توڑ دیا۔

"..... بيتمام كے تمام و فاقى جرائم شار ہوتے ہیں اور ایک وفاقی ایجنٹ کوجان سے مارنے کی دھملی بھی ایک علین جرم ہے۔''اوورکوٹ والے نے کہا۔

آخری جلے پرری کیلارڈی چونک پڑا۔ " وتهميل پہلے ميراشاخي كارؤ چيك كرنا چاہے تھا۔" اووركوث والے فے كہا۔" حمہارى قسمت خراب ہے۔ وہ

میری دوسری جیب میں رکھا ہوا ہے۔"
"" میری دوسری جیب میں رکھا ہوا ہے۔"
"" میری نے سر کوشی کے

"ايف لي آئي ايجنث تقيودُ ورريز!" رکی کیلارڈی پر جیسے سکتہ ساطاری ہو کیا۔ "الف لی آئی نے جھے تہاری نشہ باز بوی سے

جاسوسي دائجست 2016 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

معلومات اکلوانے کے لیے بھیجا تھا۔وہ تصویر تمہاری بیوی

''ابف بي آئي ايجنث ايك لا دارث بكي كوحفاظتي حجويل میں لےرہاتھا۔اس کا بیقدم قانون کے مطابق تھا۔ جبتم عدالت میں لے جائے جاؤ کے تو بچ سے یوچھ لیا۔ اوورکوٹ والے نے کہا۔

وو كورك ..... تم كتيا كے بيج اتم نے البھى البھى خودكو ا بن کھو پڑی میں ایک کولی کا حق دار بنا دیا ہے۔" رکی میلارڈی نے اپنا پہتول ایف بی آئی کے ایجنٹ پر تا نے

اتے میں دورہے پولیس سائزن کی آواز آنے گی۔ ری کیلارڈی چکھانے لگا۔

تم نے اپنی لولیش بھی نشر کر دی ہے۔" ایجنٹ تقيودُ ورنے كہا۔" بجھے شوٹ كرو كے تو وہ تهبيں رہے ہاتھوں دھرکیں ھے۔ میں عدالت میں فون پراپنے اعترافی بیان کی صفائی پیش کرنے کا جانس ضرور لوں گا۔ یہی جانس کم از کم تمہارے یاس بھی ہے۔'

تب دراز قامت كاسوث والاسائهي فورأ بول يرا-

"اب ہم کیا کریں، ہاس؟" رکی کیلارڈی نے اپنے پہنول کے دستے پر اپنی كرفت مضبوط كرلى اور مونول پرزبان كھيرنے لگا۔اي نے اپنی نظریں اس جانب چھیریں جہاں سے سائرن کی آواز آرہی تھی۔ پہلے کیڈی لیک کاراور پھرا یجنٹ تھیوڈور کی جانب ویکھا۔اس کے ماتھے پر کینے کے قطرے ابھرآئے

دو جمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا، باس-" سوٹ والے نے تیزی سے کہا۔ "میں اب مزید جیل نہیں جاسکا۔ ميرى ايك بيوى اور بيج بهى بيل-"اس کی بندشیں کھول دو۔" رکی میلاروی نے کوئی

فيلدكرت موع كها- " مجھايك آئيدْ ياسوجھ كيا ہے-" "ای وجہ سے میں تمہارے لیے کام کررہا ہول، باس '' سوٹ والے نے ایجنٹ تھیوڈ ورکو زنجیر سے آزاد

پھرجب اس نے پلٹ کراہے باس کی طرف دیکھا تو ای کے ہاتھ میں دیے ہوئے پستول کارخ اپنی جانب پایا۔ سیدی پستول تھا جورکی گیلا رڈی نے تلاقی کینے کے جاسوسى دائجست 187 اپريل 2016ء

شاخت کے لیے می جو مہیں میری جیب ہے گی ہے۔ ''ایک ایف بی آئی ایجنٹ ایک چھوٹی پکی کواغوا کررہا تھا؟"رکی کیلارڈی نے طنز پیکہا۔

سخت ممانعت تھی۔ ایک شام ایک چیوٹا امریکی ہوائی جہاز ان حدود میں داخل مواتولڑا کا طیاروں نے اسے کھیر کرفوجی

اکلوتے ہوا باز سے رات بھر کڑی باز پرس ہولی ر ہی۔ جب محا فظوں کو یقین ہو کمیا کہ وہ علظی سے ادھر آ لکلا تھاتومج اے اس وارنگ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کئی کہوہ دوبارہ ادھر نظر نہ آئے ورنہ مارا جائے گا۔

صحرائے تویڈا میں امریکی ایٹمی تنصیبات پر پرواز کی

ای شام ای جهاز کو د و باره ان اطراف میں و مکھ کر بوراعمله الرث موكيا-اس باركسي كواس كميرن كى ضرورت چیں ہیں آئی۔ ہوا بازنے طیارہ اڈے پراتارلیا۔وہ کاک یٹ سے باہر کودا تو سطح محافظوں نے اے اپنے نشانے پر لے لیا" تم کو وارنگ دی کئی تھی اور تم چر یہاں

"وارنگ پرلعنت جميجوا" بهواباز ،محافظ کی بات کاٺ ار جملائے ہوئے کہے میں بولا" جہاز میں میرے ساتھ صیبت سوار ہے۔ میں دن بمراہے سمجھا کر عاجز آ حمیا کہ بجھے تم لوگوں نے رات چرروکا ہوا تھا مرمیری بیوی مجھر ہی ہے کہ میں نے چھلی رات کی کرل فرینڈ کے ساتھ گزاری ہے....ابتم ہی اے سمجھاؤ کہ میں کہاں تھا۔''

امريكا سے جاويد كاظمى كى سوغات

GE(3) (4)

مائی اسکول کے طالب علموں سے تیچرنے دریافت كيا\_" كماتم ميں ہے كوئي لؤكا بنا سكتا ہے كەمرز ااسدالله خاں غالب کی غزلیات کا کن کن غیرملکی زبانوں میں ترجمہ

ایک طالب علم نے اٹھ کر کہا۔"جہاں تک میری معلومات اورمطالع كالعلق ہے، ميں پورے واوق سے كه سكتا مول كه غالب كي غزليات كالجني تك اردو مين بهي ر جر نبیں کیا گیا۔"

كراجي سےامتيازاحدى حس مزاح

ور کی طرف و یکساجوز بین پریزا سبک ریانها۔ دوران ایجنٹ تحیوڈ ورکی جیب ہے برآ مد کیا تھا " ورقبيل ....." سوٹ والا كانىنے لگا۔

ووحمہیں اب جیل جانے کی ضرورت سبیں پڑے ک-" رکی میلارڈی نے کہا۔"اور میں بدیقین دہائی کرانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی جینا اور بچوں کا.... پوری طرح خيال ركها جائے گا۔"

"باس جيس"

كيكن ركي كيلارؤى ثريكرد بإجكاتها\_

'' بیاتم کیا کررہے ہو؟'' ایجنٹ تھیوڈور نے چیختے ہوئے کہا۔ساتھ ہی وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے بیچیے ہیں کیا۔ کولی لکتے ہی رکی کیلارڈی کے سوٹ والے ساتھی کی پیشائی پرایک سوراخ نمودار ہو گیا۔ اس کی آنگھیں او پر کو چڑھ لئیں جیسے وہ ایک نگاہ اپنی پیشانی کے زخم کودیکھنا جاہ رہا ہو۔ وہ نصف کمجے تک ای کیفیت میں کھڑا رہا، پھر آ کے کی جانب مندے بل کر پڑا۔

" .....ارے، بیرکیا ..... ایجنٹ تقیوڈ ورکی زبان اس وفت لؤ کھڑانے لگی جب اس نے پہتول کی نال کا رخ اپنی جانب پایا۔ "متم .... تم یا کل ہو گئے ہو۔ تم اس طرح سب کو مارنے کے بعد بچ کرمبیں جاسکتے ہو .....تم مقدے کا سامنا كرو ..... تمهارے ياس في تكلنے كى يمي ايك صورت ہے۔ ہم محنجائش نکال لیں ہے۔ہم کوئی بھی کہانی تھڑلیں ہے۔'' ''واقعی؟ اورتم اس کہائی پرقائم رہومے' مجھے بچانے

كے ليے؟"ركى كيلارۋى نے كبا-''میں واقعی ایسا کروں گا۔'' ایجنٹ تھیوڈ ور نے اسے یقین ولاتے ہوئے کہا۔ 'میں قسم کھار ہاہوں کہ میں واقعی ایسا

"ایسامکن نظر مبیس آرہا۔اس کےعلاوہ میرے پاس يهلے سے ايك كہاني موجود ہے۔'

ایجنٹ تھیوڈور نے اپنے طور پر اپنی سی بہترین كوشش كرتے ہوئے توتى موئى ٹاتك پراچل كروراز قامت پر چھلاتك لكا دى۔ليكن ساس كى بے سود كوشش تھی۔اس کے باوجود وہ ان دونوں کے درمیان کا نصف فاصله عبوركر جكاتفا-

اس سے بل کہ وہ رکی کیلا رڈی پر جھیٹتا، دراز قامت

نے اس پر فائز کردیا۔ مولی تعبیود ور کے سینے میں لکی۔ وہ او کھٹرا تا ہوا زمین پر کر پڑااور سانس لینے کی کوشش میں ہانچنے لگا۔ رکی ممیلارڈی نے حقارت بھری نظروں سے ایجنٹ

" تمہاری کوشش را نگال رہی۔" رکی میلاروی نے كبا\_''تم ايك انتبائي دُ هيٺ كمينے ہو۔'

یہ کہہ کر اس نے ایجنٹ تھیوڈ ور کے سر میں ایک اور مولی ماردی۔ایجنٹ کاجسم بے جان ہو کیا۔

پھرری کیلارڈی دوزانو بیٹھ کیا۔اس نے نائن می میٹر كالستول ايجنث كے مردہ ہاتھ ميں دباد بااور نال كارخ كھلے ہوئے دروازے سے باہر کی جانب کرتے ہوئے ہوا میں ایک کولی چلادی۔

اب وہ دونوں لاشوں کو اپنے آئیڈیئے کے مطابق ترتیب دینے لگا۔ جیسے کہ وہ دونوں آپس میں بھٹر گئے تھے۔ جس یائی سے اس کے ساتھی نے ایجنٹ تھیوڈ ورکی ٹا تک توری کی اسے بھی اس نے اپنے سوٹ والے ساتھی کے بے جان ہاتھ میں تھمادیا۔

''اب بات بن جائے گی۔''اس نے ایجنٹ تھیوڈ ور كے چرے پر يرى خراشوں كا جائزہ كيتے ہوئے خودكلاى کے انداز میں کہا۔

پولیس سائرن کی آوازیں اب کافی نزویک آگئی

چے بے کے فرنامے میں نیوز کاسر فریں پڑھے ہوئے بتار ہاتھا:

"آج عدالت نے رجرہ کیلارڈی عرف رک مکیلارڈی کوتمام الزامات بشمول منشات کی لین دین، اغوا اور فل سے باعزت بری کر دیا۔اس کے پیروکار ولیل نے بحث کے دوران میں بید دلیل دی کہ بدمعاش فیڈرل ایجنٹ تھیوڈ ورریزنے پیتول کی زو پراس کے موکل سے زبروتی اعترافی بیان لیا تھا اور نیوجری کے اس برنس مین کود حمکیاں دی تھیں اور اس مے ساتھی کو ایک مقامی سیٹریٹ پرمل کردیا تھا۔اس کے موکل نے کسی طرح اس بدمعاش فیڈرل ایجنٹ پر قابو یاتے ہوئے اس کا پہنول چھین لیا تھا اور اس پہنول ے اسے شوٹ کر کے اپنی جان بحالی تھی۔رجرو کیلاروی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی المناک موت پر قم زوہ ہے اوراب زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ كزارنے كاختفرے۔

اس کے بعد نیوز کاسٹر موسم کے تغیرات کے بارے 一切上にいた

جاسوسى دَانجست 32 ايريل 2016ء



## سريم كيختان

کامیابی اور فتوحات کا نشه ہر شخص کو مسرور بنا دیتا ہے... جدوجہد اور سخت ترین لمحات گزارنے کے بعد اسے زندگی کا عیش وآرام میسرآچکاتھا...مگراس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے ہرلمحہ چونکنا... درندے کی طرح سفاک اور مستعدر ہنا پڑتاتھا...

## ما فیا کے سر برا ہوں اور کر داروں کے گروگھوئی فیصلہ کن انجام سے بھر پورکہانی

جوتی براڈ نے کی بڑے وقت دیکھے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ نیویارک کے گجرے دانوں میں کھانے کی چیزیں تلاش کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ دس سال کی عمرتک وہ ایک یتم خانے میں رہا اور وہاں اس نے جو وقت گزارا، وہ اس کے لیے ڈراؤ نے خواب سے کم نہیں۔ وہاں وہ ، دوسرے نیچ اور پچیاں تنظمین اور باہر سے آنے والوں کی زیاد تیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ وہ کئی سال تک برداشت جواب وے کئی تو جاسوسی ڈائجسٹ حجاسوسی ڈائجسٹ حجاسے ایس کی برداشت جواب وے کئی تو جاسوسی ڈائجسٹ حجاسوسی ڈائجسٹ حجاسے ایس کی برداشت جواب وے کئی تو جاسوسی ڈائجسٹ حجاسوسی ڈائجسٹ حجاسے ایس کی برداشت جواب دیے کئی تو

READING

وہاں سے بھاگ لکا۔ اسے معلوم تھا کہ یولیس کے پاس جانا برکار ہے۔ اس سے پہلے کئی بچوں نے الی ہی کوششیں کی تعقیں اور پولیس نے انہیں واپس پیٹیم خانے پہنچاد یا تھاجہاں ان کے ساتھ پہلے ہے بھی بُراسلوک ہوااور انہیں بہطور سزا جسمانی اذیتوں ہے گزرتا پڑا۔ اس لیے اس نے پولیس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی اور بے گھر لوگوں کی ایک ٹولی کے ساتھ دہے لگا۔

گریہ نام کی حد تک ٹولی تھی۔ در حقیقت یہاں ہر فرد
چاہے وہ سات سال کا ہو یاستر سال کا ، اپنی زندگی کے لیے
خود جدو جہد کرتا تھا۔ کوئی کی کوڈ بل روٹی کا ایک بکڑا بھی نہیں
دیتا تھا۔ جوٹی نے جلدیہ بات سیکھ کی۔ بارہ سال کا ہوا تو وہ
بینے کا عادی ہو گیا تھا گر اس کی خوش تسمی کہ اے ملتی اتنی کم
خوگ کہ وہ بس گلا ہی تر کر پاتا تھا ور نہ اس کے کئی ساتھی جو
شراب کے معاطم خوش قسمت شے۔ زندگی کے معاطم میں
برتسمت ثابت ہوئے اور بہت جلد دنیا ہے گزر گئے۔ ہاں
کھانے کے معاطم میں وہ خوش قسمت تھا جہاں ہا تھ ڈالنا،
کھانے کے معاطم میں وہ خوش قسمت تھا جہاں ہا تھ ڈالنا،
بہت تیزی سے قد کا ٹھ ٹکا لا تھا۔ شروع میں وہ کہ بلا اور کمزور
تھا اور دوسرے اسے و باتے ستھے گر جب اس نے قد کا ٹھ

دوسال میں اس کا قد چھفٹ ہو کمیا اور جہامت کسی با کسرجیسی ہوگئی۔ درحقیقت وہ بہت اچھا با کسرتھا مگراس کی ساری با کستگ اسٹریٹ فائنس تک محدود پر بی تھیں۔ جہاں اس نے لا تعداد جڑے اور تاکیں توڑی تھیں۔اس کی یہی خوبی مار کن کی نظر میں آگئے۔ مار کن لائٹر نیویارک میں سركرم جرمن مافيا كاايك بااثر آدى تفا- اكرچداس كاعبده کسی کے علم میں تبییں تھا تکرا کٹر لوگوں کوشیہ تھا کہ وہی جرمن مافیا کا سربراہ ہے۔ جرمن یہاں سیاہ فاموں اور اٹالین لوكوں كے مقابلے ميں كمزور تصاس كيے ماركن ہاتھ ياؤل بچا کر کام کرنے کا قائل تھا۔ اگرچہ توت میں وہ کی ہے کم تهيس تفامكرا سے شہدوں والے انداز میں نمائتی کام پسند تہیں متھے۔ یکی تربیت اس نے اسے آ دمیوں کو دی تھی۔ جب جونی اس کے ساتھ شامل ہوا تو اس کا درجہ بہت نجلا تھا مگر مارکن نے خوداس سے ملا قات کی اورا سے پچھاصول وقو اعد مسمجها دیے جن کی یابندی اے جان کی حفاظت سے زیادہ كرتى ممى - ان مين سب سے اہم أصول خاموشى اور راز داری تھا۔ مارکن نے کہا۔ "جس دن تمہاری وجہ ہے ہے اصول یا مال ہوا، وہ دن کینگ میں تبیں، اس دنیا میں تمہارا

160000000 جوتی نے دیکھا، مارکن کابیاً صول صرف اصول تبیں تفا بلکہ اس نے سی عج اس پر مل کیا۔ جب نیویارک بولیس نے من لانڈریک کا ایک کیس پکڑا اور اس میں مارکن کا نام آیا اور اس کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہوا تو مار کن نے ایک رات اے عالی شان کھر میں سر میں کو لی مار کرخود متی کر لی۔ پولیس اے کرفنارنہ کرسکی اور جرس مافیا چیف تک مینیخے کا اس كا خواب اوهوراره كيا\_وراصل مى لايندرنك كا چكر بى اس تک چینجنے کے لیے چلایا کمیا تھا اور بدقسمتی سے مار کن کے خلاف کائی ہے زیادہ ثبوت .... مل چکے تھے۔وہ جانتا تھا کہ ایک باروہ پولیس کے ہاتھ آگیا تو زبان بندنبیں رکھ سکے گا۔ بارکن کے بعد جوسر براہ بناؤہ اس سے بھی زیادہ پر اسرار تحص تما كرسوائے چندافراد كے اس كے بارے ميں کوئی میں جانتا تھا۔ بہر حال مار کن کے مرنے سے کوئی فرق مہیں پڑا اور تمام کام ای طرح چلتے رہے۔اس وفت تک جونی درمیانے درج کے کارندوں میں شامل ہو کیا تھا۔

اس کی غربت تو ای دن حتم ہو گئی تھی جس دن وہ مار کن کا آ دی بنا تھا۔ ما نیا میں ہر نر د کو با تا عدہ سخو اوملتی تھی۔ ہر فرد کے لیے حکم تھا کہ وہ اچھے علاقے میں تھر لے کرر ہے اورآس یاس کے لوگوں سے اجھے تعلقات رہے۔ وہ اپنی اصل زندگی کواس طرح سے چھیائے کہ سی کواس کی اصلیت ك بارے ميس علم ند مور جوتى نے مجى ايك الجھ علاقے میں اپار منٹ لے لیا اور وہاں رہے لگا مگرا ہے لوگوں سے ملنے ملنے میں بہت دشواری پیش آرہی تھی، اس نے اب یک بہت نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری معی-اس کی زبان اور عاد تیس خراب تھیں ۔اس کی بی<sup>ر شری</sup>ل آسان کرنے کے لیے مارکن نے اس کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کیا جس نے اسے نہ صرف پڑھایا لکھایا بلکہ مبذب انداز میں زندگی گزارنے کے طور ظریقے مجی سکھائے۔اس نے جونی کے لیے یا قاعدہ آیک ٹائم تیل بنا كراس پرهمل كرنے كاحكم ديا۔ كيونكه ثيوٹر ماركن كي طرف سے تھااس کیے اس نے بلاچوں چرااس کے کہنے پرمل کیا۔ مجراے خود بھی اس زندگی میں مزہ آنے لگا۔ ایک زبان مزید بہتر بنانے کے لیے وہ کتابیں پڑھنے لگا۔تی وی دیکھتا اور با قاعد کی ہے اخبار لیتا تھا۔لیکن اس کا مطلب سے ميں ہے كداس نے عياشيوں سے مندمور لبا تھا۔ پينے بالانے اوراد كيوں كے ليے ماركن كا اینا ایك نائك كلب تھا جہاں اس کے آ دی جاتے اور تفریج کرتے ہتے۔ پہلب اس نے

جاسوسى ڈائجسٹ 34 اپريل 2016ء

بُوا و قت حجویل میں آئے کے بعد منشات ممل طور پر اس کی ذیتے واری بن جاتی تھی اور بیاصول بھی واضح تھا کے نقصان مال یا

جان کی مدویے پوراکیا جائے گا۔

جوتی کے سامنے اس اُصول پر کئی بارعمل ہوا تھا اس کیے وہ اس معاملے میں پوری طرح مختاط تھا۔ ریجنل چیف بننے سے پہلے جونی محدود زندگی گزار رہا تھا تکر جب وہ نیو جرى آيا اوريهال ايك عالى شاك قارم باؤس ميس ريف لكا تواہے ای کے مطابق طرزِ زندگی گزارنا پڑی۔اس نے آس یاس رہے والوں سے روبط بر هائے اور فارم ہاؤس میں بارٹیاں دینے لگا۔ بیضروری تھا کیونکہ الگ تھلگ رہنے كى صورت ميں لوگ بلا وجہ بحس كرتے۔ ايك سوشل لا كف یوں بھی ضروری تھی کہ اس کا ایک مرتبہ بن جائے اور کسی کو اس کے اصل کاروبار کا خیال نہ آئے۔ چندسالوں میں جو تی نه صرف يهال كى اعلى سوسائل ميس رج بس حميا بلكهاس كا ایک جاندار حصہ بن کمیا۔اس کے فارم ہاؤس پردی جائے والی پارٹیاں اے اعلیٰ ترین معیار کی وجہ سے مثال بن می تھیں۔اگر چہاس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی مگروہ کھل کر خرج کرتا تھا۔ اکثر اس کی ساری آمدنی ان کاموں پرلگ جاتی تھی اور بعض اوقات تو اسے اوائیکیاں کرنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی۔ پھر بھی اس نے بھی ہاتھ تبیں روکا۔

دوات کے بارے میں اس نے شروع سے فیصلہ کرلیا تھا کہاہے جع نہیں کرنا ہے۔ دولت خرج کرنے اور زندگی کو پُرلطفِ بنانے کے لیے ہوئی ہے۔اس کیےاسے بے دریغ خرج كرنا چاہيے۔ وہ اس خيال پر قائم تھا اور ريجل چيف بنے کے بعد بھی اس کی جمع ہو بی خاص مبیں تھی۔ مراہے کوئی پچچتاوا بھی نہیں تھا جبکہ وہ ویکھ چکا تھا کہ کئی ریجبل چیف جنہوں نے خاصی دولت جمع کی تھی یا تو اچا تک دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر پکڑے گئے اور تقریباً ساری عمر کے ليے جيل علے سات كى دولت دنياميں ياجيل سے باہرى رہ تی تھی۔ بیاس کی زندگی کا سب سے اچھا دور تھا۔اس دور میں وہ کھل کر اپنی مرضی ہے جیا۔ اس نے شاوی بھی گی۔ کلارااس کی بیوی ایک بینکر کی بین تھی اور شادی کے چندون بعد ہی وہ جونی کی اصل زندگی سے واقف ہو چکی تھی مگراس نے کوئی اعتراض تبیں کیا۔ بلکہ کلارا خوش تھی کیونکہ جونی دولت مند تھا اور اسے وہ سب دے سکتا تھا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ البتہ جونی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ جس دن اس نے کسی کو بھی اس کے بارے میں ایک لفظ بتایا وه اس کی اورشاید جونی کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔اس اس کے قائم کیا تھا کہ عام طور سے شراب اور عورت کے سامنے آوی کی زبان بندنہیں رہتی ہے۔ جرائم کی دنیا میں رہتی ہے۔ جرائم کی دنیا میں رہتی ہے۔ جرائم کی دنیا میں رہنے والے اکثر افراد ای وجہ سے مارے جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے جیل جاتے ہیں۔ اپنے کلب میں اس کے آدمیوں کو خطرہ نہیں تھا۔ وہاں انہیں لوٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ شراب، شباب اور کباب کے ساتھ ساتھ انواع واقسام کی تفریحات میسر تھیں اور خاصی سستی تھیں۔ مارکن کے بعد بھی یہ سب چانارہا۔

ترتی کے ساتھ ساتھ جوئی کا معیارِ زندگی بلند ہوتا 
رہا۔ پہلے وہ ایک چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا پھراس نے ایک ایجھے علاقے کی ممارت میں پورٹن حاصل کرلیا اور آخر میں وہ ایک پینٹ ہاؤس میں اٹھ آیا۔ مگراس نے بھی کوئی جگہ خریدی نہیں تھی۔ مافیا کے آدمی بہترین علاقوں میں رہتے شعی کر مافیا کے اصول کے تحت وہ بھی کوئی جا نداد یا مکان نہیں خریدتے ہے تاکہ کی وقت اگر انہیں اچا تک بھا گنا نہیں خریدتے ہے تاکہ کی وقت اگر انہیں اچا تک بھا گنا میں رہھتے ہے۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت میں رکھتے ہے۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت میں تھی۔ اس تھی۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھا۔ البتہ نہیں تھی۔ کسی کا سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں تھا۔ البتہ فرائیونگ لائسنس لازی شفے۔ مافیا کے کاموں سے ہٹ کر انہیں عام طور سے قانون کی یابندی کا کہا جاتا تھا۔ تا کہ وہ بلا وجہ پولیس کی نظروں میں نہ آئی ہیں۔

دس سال بعد جو نی ریجنل چیف بن حمیا۔ریجنل چیف کسی ریاست میں مافیا کے تمام امور کا ذیتے دار ہوتا ہے۔ اے نیوجری بھیج دیا گیا۔ جرمن مافیاایشیا بورپ روٹ ہے کینیڈا کے رائے امریکا ہیروئن اور چیس اسمل کرتی تھی۔ بد منشات نیویارک سے تقلیم کی جاتی تھی۔ مختلف ریاستوں میں مختلف چیف اس منشات کی ترسل کے ذیتے دار تھے۔ نیوجری کے لیے جونی کو چیف بنایا کمیا تھا اور بیاس کے لیے بہت بڑااعزاز تھا کیونکہ بہت تجربے کاراور یا اعتاد کارکن کو بی چیف بنایا جاتا تھا۔ اس کے مالی فوائد بھی بے اندازہ تھے۔ جونی کور ہائش کے لیے ایک عالی شان فارم ہاؤس مہیا کیا گیا۔ بیہ مافیا کی ملکیت بھی۔ اسے نصف درجن اعلیٰ درہے کے لاا کے دیے گئے تھے۔جونی کا کام نویارک سے بھیجی جانے والی منشات کو نیو جری میں پھیلانے کے ساته اللي دورياستول يعني ولاور اورميري ليند تك پهنچانا تھا۔ پنسلوانیا کی ریاست بھی نیوجری نے لگتی تھی مگراس کے کے سلائی روٹ اور ریجنل چیف دوسرا تھا۔ جوئی کی ذیتے داری مرف ان دور یاستول تک محدود هی -ایک باراس کی

جاسوسى دَا تُجست ح 85 اپريل 2016ء

پر کلارانے اسے سلی دی تھی۔ ''تم فکر مت کرو، میں ایک بینکر کی بیٹی ہوں اور راز داری کی قدر جانتی ہوں۔''

کلارا کاباب جوزف زیادہ نیک نام بیس تھا،اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ناجائز دولت کو بینک کی مدو ہے جائز كرتا ہے اور كالى كمائى كواسٹاك ماركيث ميں تھيلاكر اے سفید کرتا ہے۔ مربیکام وہ اتنی ہوشیاری سے کرتا تھا کہ آج تک اس پر ہاتھ مہیں ڈالا جاسکا تھا۔منی لاڈرنگ کے الزامات كے بارے ميں جوزف كاكبنا تقاكه بيسب اس کے دشمنوں کا پروپیکٹڈا ہے جواس کی ترقی اور بینک میں اس كى افاديت سے جيكس موتے ہيں۔ جوزف اور دوسرے مجھتے تھے کہ جوتی ایک دولت مند فارم ہے۔ بیتا تر برقر ار ر کھنے کے لیے جوئی اپنے فارم پر چھے نہ چھے کاشت کرتا رہتا تھا۔تھل کا وقت آنے پروہ مارکیٹ سے ہی اجناس خرید کر دوسری جکہ سیلائی کرتا تھا تا کہ اس کے زمیندار ہونے کا تاثر برقرارر ہے۔اس نے اصطبل مجھی بنایا ہوا تھا جس میں اعلیٰ نسل کے تھوڑے تھے۔ تمراس کے فارم پر ایک بھی غیر متعلقہ فرونہیں تھا۔اس کے خاص آ دی ہی نوکروں کے روپ میں رہتے تھے اور زمین پر بھی وہی کام کرتے تھے۔

وہ فارم پر کسی غیر متعلقہ فرد کے ہونے کا محمل ہوتی منیں سکتا تھا کیونکہ اس کا فارم ہاؤس ہی اس کا ویئر ہاؤس ہی اس کا ویئر ہاؤس ہی تھا۔ نیویارک ہے آنے والی منشات پہیں رکھی جاتی اور پھر اس کے روانہ کی جاتی تھی۔ کیونکہ بید کی طور پر جونی کی ذیتے داری تھی اس لیے وہ کھیپ کو ایک لیجے کے لیے ہی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا تھا۔ مطلب بید کہ کھیپ وہ خودوسول کرکے لاتا اور خود حوالے کرنے جاتا تھا اور جب تک بیاس کی طاب کے فارم ہاؤس میں رہتی وہ ایک لیجے کے لیے ہی کہیں نہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کہیں آئی کہا تھا۔ یہ کوئی ہیں کلوگرام خالص ہیروئن اور پچاس کلوگرام چرس تھی۔ ہول سیل میں اس کی قیمت تقریباً ایک گروڑ ڈالرز تک چلی جاتی۔ ہول سیل میں اس کی قیمت تقریباً ایک گروڑ ڈالرز تک چلی جاتی۔ ہول سیل میں اس کی قیمت تور بہاً ایک گروڑ ڈالرز تک چلی جاتی۔ ہول سیل میں اس کی قیمت پر ٹچ سوڈ الرز بنتی تھی۔ جبکہ حول سیل جہاں ایک گرام ہیروئن کی قیمت پانچ سوڈ الرز بنتی تھی۔ جبکہ طاوٹ کر کے دیٹیلرا بنا نفع کئی گرنا بڑھا لیمتے سے۔ گر دونوں میں طاوٹ کر کے دیٹیلرا بنا نفع کئی گرنا بڑھا لیمتے سے۔ گر دونوں میں طاوٹ کر کے دیٹیلرا بنا نفع کئی گرنا بڑھا لیمتے سے۔

ما وت رسار ہوں کی ما برسا ہے ہے۔ جونی تین آ دمیوں کے ہمراہ نیوجری کی سرحد تک کیا تھا اور وہاں مافیا کے ریجنل چیف نے کھیپ اس کے حوالے کی تھی۔ کھیپ ایک درجن تہ والی سیلوفین میں کپٹی تھی اور اس پرمخصوص سیل لگی تھی۔ اس سیل کا مطلب تھا کہ اندر مال اصل

ہے۔ جوتی کو اسے تین دن بعد میری لینڈ کے ریجنل چیف کے سپر دکرنا تھا۔ کھیپ لے کروہ چند کھنٹوں میں فارم ہاؤس پہنچ کیا اور اسے تخصوص سیف میں رکھ دیا۔ اس سیف کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ دو دن بعد وہ کھیپ لے کر لگلا۔ اس شام اس کے فارم ہاؤس پر پارٹی تھی۔ لیکن اسے پروانہیں تھی، وہ کائم نمٹا کرشام تک واپس آجا تا۔ اس نے تین آ دمیوں کو ساتھ رکھا اور اپنی شاندار مرسیڈ پر کار میں روانیہ ہوا۔ منشیات کی کھیپ ڈ کی کے اندر ایک خفیہ خانے میں تھی۔ اس ائر لاک خانے کو منشیات سوتھے والے کتے بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ سوتھے والے کتے بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔

میری لینڈ جانے والے تمام راہتے بہت پُر جوم ہائی ويز الرت يتحاوردات ميس كى بل آت تح جهال چیکنگ سخت ہوتی تھی اس لیے جونی نے ایک اور راستہ نکالا ہوا تھا جو پنسلوانیا کی ریاست ہے گزرتا تھا اوروہ آرام سے زم چیکنگ والی جگہوں ہے گز رکرمیری لینڈ چیج جاتا تھا۔ یہ رائے نسبتاً ویران ہے۔ مگر جونی کوخطرہ نبیس تھا اس کے آدى يورى طرح سى موت تصاوروه برطرح كاصورت حال سے تمنے کے لیے تیارر ہے تھے۔لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ یقینا غیر متوقع تھا۔ مرسیڈیز تقریباً سو كلوميٹرز في محضف كى رفتار ہے جار ہى تھى كدا جا تك اس كاعقبى ٹائر برسٹ ہوگیا۔ کارلبرائی محرور ائیور نے مہارت سے کام کے کراہے قابوکرلیا اورا کتنے ہے محفوظ رکھا۔ کارنے کئ چکر كاف\_اس ك ارسوك بردكات موع برى طرح جلا رے تھے اور وہ سب بھی چا رہے تھے۔ جب کار بہ حفاظت رکی تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ جونی نے كرج كركبا\_

"پیکیاہواہے؟"

" اور نیچاتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی جونی اور باتی افراد بھی کار
اور نیچاتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی جونی اور باتی افراد بھی کار
سے باہر آگئے۔ وہ اس وفت ایک جنگل کے پاس سے گزر
رہ ہے اور وہاں سڑک پر دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔
اچا تک جنگل سے کئی ہے آ واز فائر ہوئے اور دس سیکنڈ کے
اندر جونی کے تینوں آ دمی موت کے کھاٹ اُٹر گئے۔ خود جونی
اندر جونی کے تینوں آ دمی موت کے کھاٹ اُٹر گئے۔ خود جونی
جب اس نے ہاتھ ماراتو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تیر آیا۔
جس کا گلا حصہ سرنج کی سوئی کی طرح تھا اور یقینا یہ سرنج تھی
جس کا دوا جونی کے جسم میں اُٹر چکی تھی۔ د کیلیتے ہی د کیلیتے
اس کا سرچکرایا اور وہ ہے ہوئی ہوکر نیچ کر گیا۔ وہ قطعی نہیں

جاسوسى دَانجست 36 اپريل 2016ء

براوقت

یاس دوڈ ھائی لاکھ ڈالرزے زیادہ رقم نہیں تھی۔اگر وہ ابنی ملکیت میں ہرقابل فروخت چیز فروخت کر بھی دیتا تب بھی مشکل ہے دس لاکھ ڈالرز کرسکتا تھا۔ بلکہ وہ یہ بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بی بہتی او پر والوں کو علم ہوتا کہ منشیات کی کھیپ اپنی منزل پر نہیں پہنی ہے۔ وہ اس ہوتا کہ منشیات کی کھیپ اپنی منزل پر نہیں پہنی ہے۔ وہ اس جو اور جب وہ نہیں ملتا تو اس کی تلاش شروع ہو جاتی بلکہ شروع ہو بہتی ہو قارم ہاؤس کے نزد کی جاتی وہ قارم ہاؤس کے نزد کی ساتی ہوتا کہ اسے میری لینڈ کے ریجنل چیف کی کال آگئی۔ اس نے بر ہمی سے کہا۔ ''کہاں ہوتم ،مقررہ وفت سے دو مسلم کھنٹے او پر ہو گئے ہیں۔''

''مسئلہ ہو گیا تھا۔'' اس نے خود کو مُرسکون رکھتے ہوئے کہا۔'' گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہوئی ہے ہم



د کیوسکا کہ ان پر تملہ کرنے والے کون ہے۔ البتہ جب اسے ہوش آیا اور اس نے ڈکی کھلی دیمی تو وہ تملہ آوروں کا مقصد جان کیا۔ اس کے تینوں آ دمی مارے جا چکے ہے اور ابھی تک وہاں پولیس یا کسی کی آ مرنہیں ہوئی تھی۔

وہ جیران تھا کہ حملہ آوروں نے اے مل کیوں جیس کیا اور صرف ہے ہوں کرتے چھوڑ گئے۔ جونی نے ہو چنے بیس زیادہ ویر خبیس لگائی، اس نے خالی خفیہ خانہ بند کیا اور اپنے آدمیوں کی لاشیں تھینے کرجنگل بیس لے کیا۔ اس نے ان کے کپڑے اتارے اور بالکل بر ہنہ کرکے ڈکی بیس رکھا ہوا پیٹرول کا ڈباان کی لاشوں پر خالی کردیا۔ اس سے پہلے وہ ان پر خاصی خشک لکڑی اور سو تھے ہے ڈال چکا تھا۔ اس نے چتا کو لی تو پر خاصی خشک لکڑی اور جب اس نے اچھی طرح آگ پڑ لی تو پر خاصی خشک لکڑی اور جب اس نے اچھی طرح آگ پڑ لی تو پر خاصی خشک لائی اور جب اس نے اچھی طرح آگ پڑ ہی اتار کو آگ و کھائی اور جب اس نے اچھی طرح آگ پڑ ہی اتار کو آگ و کھائی اور جب اس نے البتہ ایسی تمام چیزیں اتار کی گئی ہوں اور اسلیح کے ایک بڑے شاپر بیس ڈال کرکاری ڈکی جو توں اور اسلیح کے ایک بڑے شاپر بیس ڈال کرکاری ڈکی جو توں اور اسلیح کے ایک بڑے شاپر بیس ڈال کرکاری ڈکی صاف کیا تا کہ کوئی اچا تک آجا ہے پہلے اس نے وہاں پھیلا ہوا خون صاف کیا تا کہ کوئی اچا تک آجا ہے تو اے شک نہ ہو۔ البتہ جنگل کی طرف سے اٹھتا دھواں کی کومشکوک کرسکا تھا۔

اس فی کوئی کا نشانہ بنا تھا۔ جوئی نے وہ حصہ چاقو سے خراب کر دیا جہاں کوئی تھی اب بید کہنا مشکل تھا کہ اسے کوئی نے برسٹ کیا تھا۔ بید ساری احتیاطی تدابیراس نے کوئی نے برسٹ کیا تھا۔ بید ساری احتیاطی تدابیراس نے ایک راستے کے لیے کی تھیں۔ واپسی کے سفر میں اس نے ایک بل سے گزرتے ہوئے شاپراور برسٹ ہونے والا ٹائرندی میں بھینک و کیا جہاں سے اس کے ملنے کا امکان بہت کم تھا۔ میں بھینک و کیا جہاں سے اس کے ملنے کا امکان بہت کم تھا۔ مگر وہ جانتا تھا یہ سب تو وہ پولیس سے بیخنے کے لیے کر دہا تھا۔ جب میں کی مخبری اس کے ایپنی کی تو اس کے ایپنی بھی جواس کے اس کا و ماغ کی قدر ٹھکانے آیا تو اسے بچھنے میں زیادہ و یہ نہیں گئی کر خبری اس کے ایپنی کی اور سے کے گئی جواس کے اس کا و ماغ کی قدر ٹھکا نے آیا تو اسے بچھنے میں زیادہ و یہ روث سے واقف تھا۔ امکان بھی تھا کہ مارے جانے والوں میں خبر بھی شامل تھا جے اس کی خدمت کا بیصلہ ملا تھا۔ والوں میں خبر بھی شامل تھا جے اس کی خدمت کا بیصلہ ملا تھا۔ اس نے اور اصل ذیتے داروں کا کی کوخیال نہ آئے۔ اس کا جائے اور اصل ذیتے داروں کا کی کوخیال نہ آئے۔

باس سے قطع نظر کہ یہ کس کا کام تھا۔ تقریباً ایک کروڑ ڈالرز مالیت کی منتیات اس کے ہاتھ سے نکل کر جا چکی تھی اور اب اسے حساب وینا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ حساب دینے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کا دسوال حصہ تھی ادائیں کرسکتا تھا اور نفذی کی صورت میں اس کے

جاسوسى دائجسك - 87 اپريل 2016ء

آرہے ہیں بس ایک گھنٹااور'' Cty Cty کا مااس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی گرتب تک وہ کار ''او کے ایک گھنٹا۔''ریجنل چیف نے دشمکی آمیز میں بیٹھ کرانجن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ کلارا چلائی۔'' جھے بھی انداز میں کہا۔''اس کے بعد میں نیو یارک کال کروں گا۔'' ساتھ لے چلو۔'' جونی کو پسینا آسمیا تھا۔اس نے یقین ولانے کے ''ضرور۔''جونی نے دوسرا دروازہ کھول دیا۔''گر

ساتھ نے چلو۔ '' ''ضرور۔''جونی نے دوسرا دروازہ کھول دیا۔''گر اس بات کی کوئی ضانت نہیں ہے کہ باہر قاتل منتظر نہ ہوں۔ گریہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کار میں موجود کسی فر د کوزندہ نہیں چھوڑیں ہے۔''

سے سنتے ہی کلارا کا ہاتھ جو ہینڈل تک پہنے گیا تھا رک

گیا اور پھر اس نے جھنے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تیزی
سے اندری طرف کیلی تھی۔ جونی نے صرت سے عالی شان
قارم ہاؤس کو دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہائی و سے پر
آتے ہی اس نے اس کا رخ نیویارک کی طرف کر دیا۔
مرسیڈین کے طاقتور اجن نے اس کا بھر پورساتھ دیا اور
رات نو بچے نیویارک کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک
روکی جہاں اس کے دریافت ہونے کا فوری امکان نہیں تھا۔
اس کے باوجود اس نے گاڑی کی نمبر پلیش اتار لیس اور
اس نے باوجود اس نے گاڑی کی نمبر پلیش اتار لیس اور
رک اس نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا اور سے مٹی ڈال
مال بھیر لیے۔ جونوں اور پتلون پر سی قدر گرد ڈال کراس
نے ایسا تاثر دیا جیے وہ پیدل ہواور عام سا آدی ہو۔

وہ بانی وے کے اسٹور تک پہنجا، وہاں اس نے شراؤزر، عام سے جو كرز، اور بائى نيك كى شرث كے ساتھ ایک کرم اپرلیا۔ بیاسے سردی سے بھی بچاتا اور اس کا چہرہ مجمی نظروں میں آنے ہے حفوظ رہتا۔ وہیں اس نے سادہ سا ڈ نر کیا اور آنے والی پہلی بس سے نیویارک روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ ما نیا کے لوگ اس وقت نیو جری میں اس کے محمر کی طرف روانہ ہوں گے۔اگر کلاراان کے ہاتھ آگئی تو اس کی خیرجیس ہوگی ۔ کیونکہ مافیا کا اصول تھا کہ متعلقہ فرد کے ساتھاس کے اہلِ خانہ کو بھی نہ چھوڑو تا کہ دوسروں کوزیادہ ہے زیادہ عبرت ہو۔ بہرحال اے کلاراکی خاص فکر تہیں تھی۔اس کی بلاے وہ مافیا کے ہاتھے آتی ہے یا جیس-کلارا اس کی محبت جیس بلکه صرف ضرورت تھی۔ اگروہ زندہ رہتا تو ا پی ضرورت کی اور سے بوری کر لیتا۔ اگر وہ کلارا سے محبت كرتا اوراسے ساتھ لانا چاہتا توبیجی ممکن نہیں تھا۔وہ خود شدید خطرے میں تھا اور کلارا اس کے ساتھ زیادہ خطرے میں پڑ جاتی۔ جونی کو امید تھی کہ وہ ایک ذہانت ے کام لے کی اور مافیا کے آدمیوں کے آنے سے پہلے نکل انداز میں کہا۔ 'اس سے زیادہ دیر جیس کے گ۔''
اس نے طوفانی انداز میں مرسیڈیز فارم ہاؤس کے پورچ میں روکی اور سامنے کے بجائے چیچے سے اندر داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ کلارا آ گے مہمانوں میں مصروف ہو گی۔ اندراور باہر خاصی گاڑیاں بتارہی تھیں کہ مہمانوں کی رائدراور باہر خاصی گاڑیاں بتارہی تھیں کہ مہمانوں کی بڑی تعداد آ چکی تھی۔ گرجیے ہی وہ عقبی لاؤنج کا سلامنڈنگ فرورکھول کرا ندرآیا کلارااسے سامنے ہی موجو دنظر آئی۔ اس فرورکھول کرا ندرآ یا کلارااسے سامنے ہی موجو دنظر آئی۔ اس اس کے حسن رہی تھی۔ بہر حال میہ موقع ایسانہیں تھا کہ وہ اس کے حسن میں تھی اندوز ہوتا۔ جونی اسے نظر انداز کر کے بیڈروم کی طرف بڑھا تو وہ اس کے سامنے آگئی۔''جونی میڈروم کی طرف بڑھا تو وہ اس کے سامنے آگئی۔''جونی میڈروم کی طرف بڑھا تو وہ اس کے سامنے آگئی۔''جونی میڈروم کی طرف بڑھا تو وہ اس کے سامنے آگئی۔''جونی میڈروم کی اے تی ویر کہا ہی لگادی اور وہ تینوں کہاں ہیں؟''

مرجونی اس کا سوال اُن ٹی کر کے بیڈروم میں آیا۔ اس نے سیف کھولا اور اندر موجود نقدر قم نکال کرایک بیگ میں رکھنے لگا۔ کلار ااس کے پیچھے آئی تھی اور اے رقم نکالتے ویکھ کرمزید پریشان ہوگئی۔''خدا کے لیے جونی بیسب کیا ہے۔ یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔''

'' ''' ''' ہیں جا تھی مہمان ۔'' اس نے بیگ کی زپ بند کی اور پھر اپنی ضروری دستاویزات اور چیزیں نکال کر بیگ کی پاکٹ میں رکھنے لگا۔ کلاراکواس جواب کی توقع نہیں تھتی ،اس نے چند لمحے بعد کہا۔

"او کے مہمان جائیں جہنم میں لیکن میں ...." "" تم بھی جہنم میں جاؤ۔" جونی نے اس کے لیے بھی مشورہ دیا۔

کلارادنگ رہ گئے۔ "تمہاراد ماغ درست ہے۔"

"بالکل درست ہے۔"جونی نے کہا۔" اگرتم کل مج

تک پہیں رہیں تو بچ جہنم رسید ہوجاؤگی۔ میرامشورہ ہے

"کسی ایسی جگہ چلی جاؤجس سے بیس بھی ناوا قف ہوں۔"

"میر سے خدا آخر ہوا کیا ہے؟" کلارا چلائی۔"کیا
تم سے کوئی جرم ہوگیا ہے۔"

تم ہے کوئی جرم ہو گیا ہے۔'' ''ہاں کیکن جرم قانون کی نظر میں نہیں ہے، میں کھیپ گنوا بیشا ہوں۔''

کلارائے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس جملے کا مغہوم مجھتی تھی۔ جونی اے جران پریشان چھوڑ کر پیچے سے باہر

جاسوسى دائجست (88 اپريل 2016ء

براوقت

كرنسي محفوظ مقام پر چلي جائے كى-نیویارک کے مرکزی بس رمنل آنے سے پہلے وہ

ایک جگداتر حمیاتھا۔بس ژمنل ،ریلوے اسٹیش اور ائر پورٹس الی جہبیں تھیں جہال مافیا کے تخواہ دار پہلے سے موجود ہوتے تھے اور علم ملنے پروہ آنے جانے والوں پر نظرر کھتے تھے۔اس کیے جونی ایس جلہوں سے دورر منا چاہتا تھا۔اس معلوم تھا کہ نیویارک میں کون سے علاقے مافیا کے زیراثر تحے، وہ ایسے تمام علاقوں سے دورر ہنا چاہتا تھا۔اپنے تو اس کے دھمن بن چکے تھے اور جو دوسری مافیا والے تھے وہ اس کے ویسے ہی وحمن ہوتے اس کیے کسی بھی ایسی جگہ جانا رسکی تھا۔ چندسال پہلے جونی نے ایک کام کیا تھا،اس نے جھپ کر سینٹرل بارک کے نزد یک ایک متوسط علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ آج تک اے استعال کرنے کی نوبت مہیں آئی تھی۔ مگر جوئی کے ذہن میں تھا کہ شاید بھی اسے جان

بچانے کے لیے کسی ایسے ٹھ کانے کی ضرورت ہوجس سے کوئی

واقف نہ ہوتو ہے جگہاس کے کام آئے۔ ا کرچہا ہے تو قع نہیں تھی کہ بھی بُراونت آیا تواہے یہاں تک آنے کی مہلت مل سکے گی۔ مکر آج وہ اس پناہ گاہ تك آن چہنیا تھا۔ اس نے جام ہوجانے والا تالالسي قدر دفت ہے کھولا۔ ایک بیڈاور لاؤنج پر محتمل بیا یار ممنٹ کرد منی سے اٹا ہوا تھا۔لیکن بیمکل طور پر فرنش تھا۔ وہ آتے ہوئے ایک چھوٹے سے کروسری اسٹور سے کھانے پینے کا سامان اور کھے چیزیں لے آیا تھا جن کی فوری ضرورت پر سكتى تقى \_ وه چند دن تك بالكل با برنبيس جانا چاہيّا تھا۔ ايك زمانے میں اس نے بڑی گندی زندگی جی گزاری می جبوه بلا جھیک بد بودار کچرے دانوں میں ص جاتا اور مٹی پرسو جاتا تھا۔ تمراب وہ یہاں کا گردآ لودسامان اے بڑا لگ رہا تھا۔اس نے جھاڑن لی اور پہلے ڈسٹنگ کی اس کے بعد پورا

فليث الجمي طرح صاف كيا-واش روم كا حال سب سے مرا تھا اور اے صاف كرنے كے ليے كلينزز كى ضرورت تھى جو فى الحال نہيں تھے اس لیے اس نے یانی کی مدد سے جہاں تک ممکن موااے صاف کرلیا۔اس دوران میں وہ خود کردمی سے اُٹ کیا تھا مراس في عقل مندى كي محى كدا بناصاف مقرالياس اتاركر بیسارے کام کے تھے۔ نہا دھوکراس نے ایک پرامائیرو ويوس كرم كريك كمايا- يهال تمام الكيفرانس كى چزي الله کام کردی تھیں۔اس نے باتی ماعدہ کھانے کی چیزیں فرق س رصی اور لمی تان کرسو گیا۔ نیویارک کی طرف

خوابش

ایک نوجوان اپنی منگیتر کواس کی بیسویں سالگرہ پر كوئي فخفه دينا جاہتا تھا كيكن اس كى مجھ ميں شەآيا كە كىيا وے۔آخرماں کے یاس کیااورکہا۔

''ای جان ،اگرآپ بیں سال کی ہوجا میں تو آب كى كياخوائش موكى؟"

ماں نے حرت سے جواب دیا۔" بیٹے اگر ایسا ہو جائے تو میری کوئی خوائش باتی ندرے گا۔"

شہلارضا کی کراچی سےخوش کمانی

روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنا موبائل فون بھی راہتے میں آنے والی ایک ندی میں سپینک دیا تھا۔اس نے کوئی ایسی چرنہیں رکھی تھی جواس کی نشان دہی کرسکتی۔اہے امید تھی کہوہ یہاں محفوظ رہے گا۔اس کی آئکھ تھلی تو دن نکل آیا تھا بلکہ دو پہر بھی ہوچی تھی۔

اس نے فریج سے بیئر کی ایک بوتل نکالی اور ٹی وی آن کیا۔اس نے آواز اتن رکھی تھی کہ باہر تک نہ جاسکے اور کسی کواحساس ہو کہ کوئی اس فلیٹ میں آسمیا ہے۔وہ چینل بدلتار ہااور ایک چینل ہے اسے نیوجری کے جنگل سے ملنے والى تين نا قابلِ شاخت سوخته لاشول كى خبر مل كئ\_ يوليس کے مطابق پہلے انہیں کولی مار کر ہلاک کیا گیا اور پھران کی لاشوں کو آگ لگا دی گئی۔ وہ قطعی نا قابلِ شاخت تھیں اور الكيول كے نشانات مجى جل كئے تھے اب يوليس وينشل اسر کچرک مدد سے ان کی شاخت کی کوشش کررہی تھی۔جونی جانتا تھا کہان کاسرے ہے کوئی ڈیٹل ریکارڈ ہی تہیں تھا۔ پولیس انہیں شاخت نہیں کرسکتی تھی تحر ما نیا جان گئی ہوگی کہ اس كے كم مونے والے تين آدى اب كمال تے؟اسے چو تھے آ دی کی تلاش ہو کی اور وہ اس کے لیے کوئی سرتہیں حصورے کی۔

بيسوج كرجوني كيجم عن يردلبرى دور كئ مى كدوه كب تك ال طرح جهي كار مافيا بهي اس كالبيجيانيين چوڑے کی۔وہ بغیریاسپورٹ کے کینیڈا یا میکسکو کی سرحد عبور كرسكنا تفامكراس مين دوخطرب يتصايك توبريوائث ير مافيا كا آدى موجود ہوگا اور اگر وہ كى طرح نے كرتكل بھى غریا تب بھی ان دونوں ملکوں میں مانیا کے لوگ تھے اور وہ اے تلاش كرتے رہے -ان سے بيخ كا ايك طريقہ تھا كہ

جاسوسى دائجسك (89 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ آبادیوں سے دورفکل جاتا تھا۔ گروہ انسانوں میں رہے والاضف تھا۔ کی ویرانے میں جاکر زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اور پھراس کے لیے بہت می دولت درکارتھی جواس کے پاس نہیں تھی۔ ڈھائی لاکھ ڈالرزامریکا جیسے مہتلے ملک میں خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر جوطلاتے شہر سے دور ہوتے تھے وہ زیادہ مہتلے ہوتے تھے، وہاں رہنا آسان نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور کسی ویرانے میں رہنا ارادہ منسوخ کردیا۔

وہ اچا تک ہی سب سے دور ہو کیا تھا کہ اس میں اس حیریت می-اسے مافیا کی پروائمیں تھی مگراہے خیال آیا تھا كدكاراك بارے ميں معلوم كرے۔اس كے ليےاہ کلارا کو کال کرنی پرتی اور کلارا کو معلوم ہو جاتا کہ وہ نیویارک میں ہے۔ اگر مافیا والے کلارا تک پہنچ کئے تھے اور وہ ان کے قبضے میں تھی تو ان کو جسی پتا چل جا تا۔ ان کی - لاش کا دائر ہسکڑ کرنیو یارک تک محدود ہوجا تا اور وہ زیا دہ دن ان سے جھی جیس سکتا تھا۔ بیسوچے ہوئے اس نے کلایراسے رابطے کا ارادہ بھی ملتوی کردیا۔اس کی عافیت اس میں تھی کہ جب تک اسے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل جائے تب تک وہ سکون اور خاموشی سے اس جگہ چھپا رے اور بہت ضرورت کے وقت ہی یہاں سے باہر لکلے۔ ا کریہ جگہ مافیا کے علم میں ہوتی تواب تک اس کے کارندے يهال آ يك موت\_ اس اشائ ضرورت لينے كے ليے بابرجانا موتا اوروه بفت من ايك بارجا كريمي لاسكنا تها-یہاں تفریح کے کیے تی وی تھا۔وہ موویز دیکھ سکتا تھا۔ایم لی تقری پلیئر سے میوزک من سکتا تھا۔

آنے والے دو ہفتوں تک اس نے بھی کیا۔ اس ورران میں وہ صرف دو بار باہر کیا اور وہ بھی اپر میں چھپ کر۔ اپنا قد کم ظاہر کرنے کے لیے وہ گھنے ذراجھا کر چلیا تھا اور سربھی جھکائے رکھتا تھا۔ اگر چہاں طرح چلیا تھا مشکل تھا گروہ اپنی شاخت چھپانے کے لیے بیسب کر دہا تھا۔ دو بار میں وہ ضرورت کا سارا سامان لے آیا۔ اس نے ایک ایکٹر انکس کی دکان سے لیپ ٹاپ بھی لے لیا تھا۔ اس کے ایکٹر انکس کی دکان سے لیپ ٹاپ بھی لے لیا تھا۔ اس کے ایکٹر وہا سے کی اپنا ای میل اکا وُنٹ، یا کوئی میں انٹر نیٹ کنگشن بھی تھا جو اس نے ایکٹو کروا لیا۔ گراس نے فلطی سے بھی اپنا ای میل اکا وُنٹ، یا کوئی میں بی اس کا سراغ لگا لیتے اور حفاظت کرنے والے سوف میں بی اس کا سراغ لگا لیتے اور حفاظت کرنے والے سوف ویئر بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کمپیوٹر ویئر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں کی ان کے سامنے کوئی میں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں کی میں کی کر ان کے لیا تھا۔

المران چروں ہے وہ کہا کہ دل ہماتا۔ استو جاندار انسانوں کی عادت ہوگئ تھی، بے جان مشینیں اس کی نسکین نہیں کر پارہی تھیں۔ تیسرے ہفتے تک وہ اتنا بور ہو لیا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے فلیٹ سے باہر نکل جائے۔ پر کمی نہ کمی طرح قابو پالیا۔ اگر مافیا اسے صرف سزائے موت دیتی تب بھی شایدوہ باہر نکل جاتا مگروہ جانتا تھا کہ مافیا کے معتوب آسانی سے جان نہیں دیتے ہیں۔ اس نے صرف سانہیں تھا بلکہ چتم دید گواہ تھا۔ وہ اپنے معتوب کو ایسی الی اذیتوں سے گزارتے تھے کہ وہ مرنے کی آرز و کرتا مگر وہ اسے مرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب جونی نیا نیا آیا تھا تب اسے مرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب جونی نیا نیا آیا تھا تب اس نے ایک فیص کو اؤ بیتوں کے ساتھ مرتے دیکھا تھا۔ اس منظر کو یا دکر کے ہی کھڑے ہوجاتے تھے۔

اس کے بعد اس کے قلم پر بھی معتوبین کو ایس ہی افزیت تاک موت وی گئی تھی۔ آج وہ خود مافیا کا معتوب تھا۔ وہ جانا تھا کہ خچلے درج کے اہلکاروں پر تورتم کیا جاتا تھا کہ خچلے درج کے اہلکاروں پر تورتم کیا جاتا تھا گرجواو پر ہوتے تھے ان کے ساتھ ذیا دہ ہی تخی کی جاتی تھی۔ ہات وہی تھی کہ دوسروں کوزیا دہ سے زیادہ عبرت ہو اور وہ غداری یا کوئی غلطی کرنے سے گریز کریں۔ دیکھا حالے تو جونی نے نہ تو غداری کی تھی اور نہ اس سے غلطی ہوئی اور نہ اس سے غلطی ہوئی اگراس کے پاس اتنی رقم ہوئی تو وہ پھر بھی بڑوں کے سامنے اگراس کے پاس اتنی رقم ہوئی تو وہ پھر بھی بڑوں کے سامنے تو بچھ تھا ہی اس می بیلی باروہ اس پر پچھتا یا تھا کہ تو بھی تھا ہی کہ طرح تو بھی آگروں کے سامنے اس نے مافیا ہے اس کی باری کی طرح اس کے پاس اس نے مافیا ہے والی بے بہا دولت پانی کی طرح بہادی تھی آگروہ اسے سلیقے سے خرج کرتا تو اس کے پاس بہادی تھی آگروہ اسے سلیقے سے خرج کرتا تو اس کے پاس بہادی تھی آگروہ اسے سلیقے سے خرج کرتا تو اس کے پاس ایک کروڑ ڈالرز کے آس پاس رقم جمع ہوجاتی اور اسے یوں پوہوں کی طرح نہ چھپنا پڑر ہا ہوتا۔

چوتھے ہفتے تک اس کا د ماغ اس حد تک خراب ہوا تھا اس نے ٹی وی اور لیپ ٹاپ تو ڑ دیا تھا۔اس کے بعداس نے ڈرائی جن کی بوتل چند کھنٹوں میں خالی کر دی اور نشے میں دھت ہوکر پڑارہا ۔۔۔ خوش ستی سے پاس پڑوس میں میں دھت ہوکر پڑارہا ۔۔۔ خوش ستی سے پاس پڑوس میں کسی نے اس کے شور شراب کا نوٹس ہیں لیا تھا ور نہ بلڈنگ منجر کی طرف سے اسے نوٹس آ جا تا۔ جب اسے ہوش آ یا تو اس کے مند کا ڈاکھ ہے حد شراب ہورہا تھا اور سر چکرارہا تھا۔ اس نے واش روم میں آ کرمنہ پر پائی کے چھینے مارے اور اس کے مرآ کینے میں دیکھا تو بڑھی ہوئی شیو، گتے ہوئے چرے اور پھرا آ کے جا تا ہوئے جرے اور پھرا کے جو بی اس کے جھینے میں دیکھا تو بڑھی ہوئی شیو، گتے ہوئے چرے اور

جاسوسى دَانجسك - 90 اپريل 2016ء

براوقت نے عبلت میں اپنامختر سامان سمیٹا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے احتیاطاً ہنگای حالات میں استعال ہونے والی سیر حیوں کا مہارا لیا تھا۔ سوک پر آگر اس نے میسی روکی اوراے ایک جگہ کا پتا بتایا۔ نبویارک کے اس نواحی علاقے میں استعال شدہ گاڑیوں کے بے شارشورومز تھے۔ وہاں ے اس نے کئی سال پرانی کیلن چلنے میں بہترین جیکوار

کار لی۔اس کے بعد وہ ایک منعتی علاقے میں آیا جہاں دن میں بھی ویرانی ہوئی تھی اور دہاں صرف وہی لوگ آتے تھے جووہاں کام کرتے تھے۔اے امید تھی یہاں اے کی مافیا مین ہے۔ سامنامبیں کرنا پڑے گا۔اب وہ ہے گھرتھا۔وہ کی مول جيس جاسكتا تفا-لسي موثيل مين جيس تفهرسكتا تفا-امكان يبي تفاكه اس كانام اورتصوير هرجكه يهيج چكى موكى اور جهال وہ جائے گا وہاں مافیا والوں کوآنے میں زیادہ دیر ہیں لکے گی۔ وہ خود کو لا چار اور بے بسمحسوس کر رہا تھا۔ اِس کے ذائن میں خیال آیا کہ اب اس کے یاس سوائے خود متی کے اور کونی راستہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ سوچتا کیا اسے یہی واحد

راسته تھیک لگا تھا۔

جوئی ٹرین کی پٹری کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے عقب ہے ٹرین کزرتی جارہی تھی۔وہ چلا چلا کر گالیاں دے رہا تھااور بہ ظاہراس کا ہدف کوئی نہیں تھا۔ بیخودکشی کی چوتھی كويشش كلى جونا كام ربى -سب سے يہلے اس نے زہر يى كر خود کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔خواب آور کولیوں کا استعمال پہلے ای مستر د کردیا تھا کیونکہ اس نے چھوم سے پہلے تی وي پر ايك ريورث ديلهي تحى جس ميس خواب آور كوليال كها كرخودلتي كى كوشش كرنے والے تحص كا احوال بيان كيا تھا۔ ۋاكثروں نے اس کی جان بیالی تھی مگر اس کا جسم ان کولیوں کے اثر ے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کیا تھا اور ڈاکٹروں کے مطابق اب اسے این زندگی کوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح مخزارتي تمي بي جوتي اس طرح زنده ربها تبيس جابتا تها اس لےاس نے تیمین موت کے لیے ایک مبلک زہر کا انتخاب کیا جواسے ایک کیسٹ سے خاصے بھاری واموں ملاتھا۔

كيسث نے اسے يعين ولا يا تھا كەپيز ہرزيادہ سے زیادہ ایک منٹ میں انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تمرجب اس نے یارک کی بیٹے پر بیٹھ کرز ہر کی شیشی منہ سے لگانی جا بی تواس کے ہاتھوں نے جنبش سے انکار کردیا۔اس خیال سے اس كا دل بيضن لكا كركبيل كيسث كى بات غلط مواورات مرنے میں بہت دیر کے اور اس دوران میں اے نہ جانے

ورم آلود آئلموں کے ساتھ اسے ایک وحتی فخی و کھائی ویا تھا۔ بائیس دن پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھی اس کا پیہ حلیہ بھی ہوگا۔اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کیا تھا اور کیا ہو سميا تفا۔اس كادل بيسوچ كر پيشے لگا كه آنے والا وقت اس ہے بھی برا ہوسکتا تھا۔ وہ واپس گھرے دان والے دور میں

اكربات پرانے دورتك جانے كى موتى تو وہ اب اس کے لیے بھی تیار تھا۔ تمر باہر جانا موت کو دعوت و سے کے برابر تھا۔ وہ چندون بھی تہیں حصیب سکتا تھا۔ نیویارک چھوڑ کروہ جہاں جاتا مافیا والے اور ان سے زیادہ دوسری مافیا عیں ایک کروڑ ڈالرز کی مشیات کے چکر میں اے تلاش كرتيل كيونكه سب كويقين موتا كدبيكام اى كاب اور منشات اس کے پاس ہے۔اتنے سارے تلاش کرنے والوں سے وہ کہیں جیسے سکتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہا تھا اور امكانات يرغوركررباتها مايوى بى سامنة آربى كلى-تمام راستے بندنظر آرہے تھے۔وہ کئی دن سے باہر تبیں لکلا تھااور محمر میں کھانے پینے کا سامان حتم ہور ہاتھا۔اے کھانے کی اتنی پروانہیں تھی تکرشراب حتم ہو چکی تھی اور اس وقت اس کا واحدسهاراشراب هی۔شام کے وقت وہ باہر لکلا اور نزدیل حروسری استور کی طرف روانه ہو کیا۔اس نے خریداری کی اور والی آرہا تھا کہ بلڈنگ منجرنے دفتر سے جھا تک کر

یہاں اس نے اپنا نام سام استیورٹ بتایا تھا۔ پہلے وہ چلتارہا پھر چونکا اور پلث کر میجر کے پاس آیا۔" حم نے جصے يكارامسر ليجر؟"

"لیس مسٹراسٹیورٹ۔"اس نے کہا۔" ابھی کھے دیر ملے دو بدمعاش سم کے لوگ آئے تنے اور وہ تصویر دکھا کر سی جونی براڈ کا پوچھ رہے تھے۔تصویر خاصی حد تک تم ے مشابھی لین میں نے انکار کردیا۔اب میں تم سے پوچھ ربامول كياتم بى جونى براد مو؟"

" " ميس سام استيورث مون -" اس في مراسال موكر

منجر کھودیراے دیکھتارہا پھراس نے کہا۔" تم جو کوئی بھی ہو بہتر ہوگا جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ، میں ا بنى بلدُنك ميں كوئى بنكامه موتے ويكھنائيس جاہتا۔ جونی نے تروید کرنا جابی مرینجر نے اسے وفتر کا ورواز وبند كرليا \_ جونى تيز قدمول سے فليث تك آيا اوراس

جاسوسى دائجست 19 ايريل 2016ء

مترورت پرخرج کیا تھا۔عیاثی پینے کی تھی اور وہ کتنا بی سکتا تھا۔ایک مہینے میں وہ کی عورت کے پاس بھی تہیں پھٹا تھا۔ وه جانتا تقامر كال كرل اس كى صورت آشاموكى \_و وسوج ربا تھا کہ کیااس کے مقدر میں مافیا کی دی ہوئی موت تھی۔اس خیال نے اے کرزا دیا۔ اگر اسے مرنا ہی تھا تو وہ کسی دوسر مے فرد کے ہاتھوں مرنے کورجے دیتا۔

ال سوچ ہے ایک نیا خیال آیا، وہ اپنے لیے قاتل ہائر کرسکتا تھا۔ وہ جس ونیا کا باس تھا اے معلوم تھا کہ قاتل کیے ہار کرتے ہیں؟ وہ غور کرتا کیا اور اے سب سے مناسب طریقہ یمی لگا۔ ایک باروہ قاتل سے بات کرلیتا تو معاملهاس کے ہاتھ سے نکل جاتا اور کرائے کا قاتل اپنا کام ببرصورت كرتا - يكهديريس اس في فيلدكرليا -شام ك وفت وہ ایک نیٹ کیفے آیا اور اس نے ایک سائٹ کھولی۔ اس سائٹ کا ہر ایک کوعلم نہیں تھا۔ یہاں کال حرل اور منات ے لے كركرائے كے قائل تك سب دستياب ہے۔ کرائے کے قاتلوں کی ایک کمبی فہرست تھی۔ مگر ان کے نام فرضی ہتھے۔ اس نے ڈونی دی ڈوگ نامی قاتل کا انتخاب كيا۔ وہ نام سے بى خطرناك لك ربا تھا۔ اس نے اس پر کلک کیا تو ایک جھوٹا ساچیٹ چھ کھل کیا۔ ڈونی نے يو چها-''تم كون مو؟''

"پيين بتاسکتا۔"

''او کے .... ملک کے اندر میرا معاوضہ ساٹھ ہزار ڈ الرز ہوتا ہے اور میں پورامعا وضہ پیشکی لیتا ہوں۔'' " جھے منظور ہے۔"

" تصويراوردوسرى تغصيلات رقم كے ساتھ پہنچا دو-"

" پیمیں تبہیں ایک دوسرے چیٹ میسنجر پر بتاؤں گا\_ميرى آئى ۋى نوك كراو\_"

جونی نے اس کی آئی ڈی نوٹ کی۔اس نے وہ میسنجر کھولا اوراس میں گیسٹ کی حیثیت سے لاگ ان ہوکر ڈونی دى دُوگ كى بتائى آئى دُى دُالى \_ وه چيٺ پرآمگيا \_ ' 'تم كل صبح بدرقم ،تصویر اور دوسری تفسیلات سترحوی اسٹریٹ کے فون بوتھ تمبر بارہ میں ڈائر یکٹری کے پیچیے والے خانین مکھ دو کے۔اس پر آؤٹ آف آرڈر کی تخی کی ہے۔ یہ کام كر كتم فوراً وبال بروانه موجاؤكي." "اوك-"جوني نے جواب ديا-" ليكن اس بات

ك كيا كارى بكرتم رم ليكركام كردوكي ب "ضائق اس سائف كامالك ب جهال تم في محص

کتنی اذیت برواشت کرنی پڑے۔ چندنا کام کوششوں کے بعدال نے زہر پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور جیب سے پیتول نکال کرسرے لگایا۔ کولی سر پر کھے تو موت فوری اور یفینی ہوئی ہے۔ بیطریقہ زہر کے مقابلے میں زیادہ کارآ مد تھا۔ مرجب اس نے ٹر مگر دبانا چاہا تواس کے ہاتھ نے پھر كام كرنے سے اتكار كرويا اور اس كے ذہن نے وہ منظر ویکھا کہاس کا بھیجاسرے تکل کر باہر بھرا ہوا ہے۔اس خیال نے اسے کرزہ ویا اور اس نے پستول جلدی سے سرے ہٹالیا۔ پاس موجود ایک بڑی تی نے پستول و کیھر بھی ماری اور پولیس کو پکارنے لکیس۔

جونی نے وہاں سے نکل جانے میں عافیت مجمی تھی۔ ا گلاطریقتہ بلندی ہے کود کرجان دینے کا تھا۔ اس نے ایک بلندعماريت كى حبيت تك رسائي حاصل كى ـ بيكوئي بيس منزله عمارت می اور دوسوفیہ سے زیادہ بلندی سے کرنے کی صورت میں موت یقین تھی۔ اگر جہاں میں اس کا زیادہ حشر تشر ہوجاتا۔ مرم نے کے بعداس کے جسم کا کیا ہوتا ہے اس كى اے فكرتبيں تھى۔البيتہ جب اس نے كنارے سے ينج جِها نكاتو اس كا دل ايسا كمبرايا اور اسے چكر آيا تو وہ فيج كرتے كرتے بيا۔اس نے منڈ يركومضبوطي سے نه پكڑا ہوتا تو وہ ینچ کر چکا ہوتا۔ اس نے بیطریقہ بھی مستر د کر دیا۔ اسے زمین تک پینچے میں جتن دیرلگتی آئی دیر تک وہ بیعذاب برداشت نبیں کرسکتا تھا۔ ذراغور وفکر کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کسی بھی ایسے طریقے سے خود کشی نہیں کرسکتا۔جس میں آخرى قدم اسے خود اٹھا نا ہو۔ لبذااے کوئی ایساطریقہ سوچنا چاہے جس میں وہ بس مبلا قدم اٹھا لے اور باقی کام کوئی دوسراكردے يون خود تى مل موجائے۔

تب اے راو الن كا خيال آيا۔ منعنى علاقے ميں میوے لائن کئی جگہ ہے گزررہی تھی مگر اس نے بین لائن کا انتخاب کیا جہاں وقفے وقفے سے گاڑیاں گزررہی تھیں۔ ایکٹرین دورے مودار ہوئی توجونی لائن پرسرر کھے کرلیٹ كيا اور ثرين كے نزويك آنے كا انظار كرنے لگا۔ تكريس اس وفت جب ٹرین کا انجن پاس آگیاتھا تو وہ ازخود ایک جھے ہے اٹھ بیٹا اورٹرین اس کے عقب میں گزرتی چلی كئ\_جونى كالياب د مد بانقا-اب وه جان كيا تفاكه وه از خود ابنی جان کے بیس سکتا ہے۔اس میں اتنا حوصلہ بی نبیس ے۔ جب ٹرین گزر کئی تووہ اٹھ کر گاڑی تک آیا جس کی ڈکی میں ایسی بھی دولا کھڈ الرز سے زیادہ رقم موجود تھی۔اس الك مين من الل في بهت كم خرج كيا تما بكه صرف

جاسوسى دائجسك 2016 اپريل 2016ء

Section

براوقت

رابط کیا تھا۔ " ڈونی نے کہا اور آف لائن ہو کمیا۔ جونی نے آج تك كرائے كا قائل ہائر نبيل كيا تھا۔ اس كام كے ليے مافیا میں بندے کم مبیں تھے۔ یہاں ہر دوسرا فرد قاتل ہی تھا۔ آج میلی باراس نے بیکام کیا تھااور جیران تھا کہ بیکام كتنى آسانى سے ہوكيا۔اس نے رات سے بہلے بى سارے كام نمثا ليے، اين بڑے سائز كى تصوير بنوائى اور ايك كاغذ پر تفصيلات للصيس كه وه كون ب اور قاتل اے كهال الل كرسكا ب؟ اللي مح اس في اير بهنا اوروم وتصوير والا لفافہ لے كر روانہ موا۔ اس نے سيكى كى تھى۔ سرحوي اسریٹ پرفون بوتھ تمیر بارہ تلاش کرنے میں اسے زیادہ وشواری پیش نبیس آئی تھی۔ اس نے لیسی اس کے سامنے ركوائى اورسر جمكائے فيے اتراكد اكركوئى تكرانى كررہا موتو اس کا چرہ بندد کھ سکے۔ لفا فداس نے بول ڈائر مکثری کے بيحيجة الاكتيكسي والانجى تبيس ويجهسكا البنة وه حيران ضرورتها کہ وواس خراب نون ہوتھ میں کیا کرنے کیا تھا۔واپس آ کر جونی تیسی میں بیٹھااور بولا۔

'' چلو جہاں ہے لائے شخے، مجھے وہیں واپس چھوڑ دو۔'' راستے میں تیسی والے کوئیسی مختلف سر کوں پرموڑنے كاكبتار باروه يقين بنار باتها كداس كاليجيانيس كياجار باتهااى ليے واپسي ميں اے ايك محنثالكا تھا اور اے اميد تھي كداتي دير من قاتل في لفافه تكال ليا موكا - الرفيكس والإنجس من واپس جا کرد کیھے بھی تواہے وہاں پچھٹیں ملے گا۔لیسی اسے چپوژ کرکئ تو وه این کار میں ایک ریستوران کی طرف روانه موا۔ بیاس کا پندیدہ ریستوران تھا اور وہ نیویارک میں رہے کے دوران اکثر کھانا کھانے پہاں آتا تھا۔ آج اس کی زندكى كاآخرى دن تقااوراك الكل منح كاسورج ويجعنا نصيب میں ہوتا اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ وفت اچھا گزار کیا جائے۔اس نے ڈٹ کر پیج کیا اور پھرایک بار میں شام تک کا وفت كزارا \_ا تفاق سے وہاں بہت كم لوگ تصاور جو تى نے اب بنديده ماحول كو يورى طرح الجوائ كيا تفا-سورج ڈو بے کے بعد جب وہاں رش ہونے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ كيا\_اب امكان تفاكه كوئى اس كى جان بجيان كانكل آئے اوروہ مشکل میں پڑجائے۔

برروہ میں برب ہے۔ بارے نکل کراس نے ایک برنس ایر یا کا رخ کیا۔ یہاں وہ ایک عمارت میں آیا۔ یہ چھ منزلہ عمارت پارکنگ کے لیے مخصوص تھی اور کیونکہ اوپن پارکنگ تھی اس لیے کوئی بھی یہاں اپن گاڑی کھڑی کرسکتا تھا۔کوئی تگران یا گارڈنبیں تھا۔ اگر بورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وہ لوگ

یہاں گاڑیاں چھوڈ کر جانے شے جوطویل دورے پر بیرون ملک جا رہے ہوں۔ کچھ گاڑیاں برنس مین کھڑی کرتے تھے۔ جونی نے دوسر فلور کارخ کیااوراس کے آخر میں ایک تاریک کوشے میں اپنی گاڑی روک دی۔ اب ایسے قاتل کاانظارتھا۔ اس نے قاتل کو بتایا تھا کہاں کاشکارا سے یہاں رات دس بجے ملے گا۔ اس نے اپنی کارکی تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ اے امید تھی کہ قاتل کو کار تلاش کرنے میں زیادہ وشواری چیش نہیں آئے گی اور وہ تاریکی کا قائدہ اٹھا کرا سے چکے سے شکانے لگادے گا اور وہ بی چاہتا تھا کہ اسے بتا بھی نہ جلے کے موت نے کب اے د ہوچ لیا۔

وقت بہت ست روی سے گزررہا تھا۔ ساڑھے تو بجے تھے کہ ایک بڑی ساہ وین بہت تیزی سے پار کنگ میں داخل ہوئی اور دوسرے فلور پرآتے ہوئے وہ ایک گاڑی ے تکرائی اور رک کئے۔اس کا ایکن بند ہو کیا تھا مگر کوئی اس ے اتراہیں تھا۔ جونی کا ول دھڑک اٹھا۔ یہ قائل کے آنے کا نداز مہیں تھا۔معاملہ کچھاور بی لگ رہا تھا۔وہ کچھ ديرانظاركرتا بمروه ابنابسول نكال كرينچ اتر ااوروين كي طرف برها۔ آس یاس ممل خاموثی تھی۔ اس نے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا وہاں دو افراد تھے۔ ڈرائیور اوندھے منہ اسٹیرنگ پر پڑا تھا۔ دوسراسیٹ سے فیک لگائے ڈ چیرتھا۔اگرسیٹ بیلٹ نہ بندھی ہوتی تووہ آ کے کرچکا ہوتا کیونکہ وہ مرچکا تھا اس کے سرمیں سوراخ تھاجس ہے اب تك خون فيك رہا تھا۔جونى نے ڈرائيوركو چيك كياوہ بھى مر محیا تھا۔وہ شدیدزخی حالت میں وین کسی نہ کسی طرح یہاں لانے میں کامیاب رہاتھا۔جوئی نے عقبی ڈیل ڈور کھولتا جاہا محروه لاك تھا۔

جونی نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور جھک کر انہوں سے چائی اٹکا کی۔ اس میں عقبی دروازے کی جائی ہی مقی دروازے کی جائی ہی مقی ۔ اس نے پستول سامنے کرتے ہوئے لاک کھولا گرا ندر کوئی نہیں تھا اور صرف دوعد دکینوس بیگ پڑے تھے۔ جونی نے ایک بیگ اپنی طرف کھینچا اور اس کی زپ کھولی توجونک کیا بیا و پر تک سوڈ الرزوائی گڈیوں سے ہمرا ہوا تھا۔ جونی نے بیتا بی سے بیگ مٹولا اس میں صرف گڈیاں تھیں۔ اس نے بیتا بی سے بیگ مٹولا اس میں صرف گڈیاں تھیں۔ اس نے دوسرا بیگ بی دیکھا اور بیسی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خونی تن میں اور ان میں نے دوسرا بیگ کی مہروالی پٹی کے ساتھ تھیں اور ان میں نے دوسرا بیگ کی مہروالی پٹی کے ساتھ تھیں اور ان میں نے پر انے ہر طرح کے توثوں کی گڈیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے کن پوائٹ پر بیرڈم حاصل کر کے آ رہے تھے اور دوسری پارٹی بھی سے تھی ۔ وہ نشا نہ سے لیکن وہاں سے اور دوسری پارٹی بھی سے تھی۔ وہ نشا نہ سے لیکن وہاں سے اور دوسری پارٹی بھی سے تھی۔ وہ نشا نہ سے لیکن وہاں

جاسوسى ڈائجسٹ 33 اپريل 2016ء

GIOT

کیکن میں اپنا کام کردں گا۔تم پتامت بناؤ،اے میں خود تلاش کرلوں گا۔''

''میری بات سنو۔''جونی نے لکھالیکن ڈونی آف لائن ہو چکا تھا۔ جونی پریشان ہو کمیا۔ اس نے سائٹ کے مالک سے رابطہ کیا مگر اس نے اس کے اور ڈونی کے معاہدے میں دخل اندازی سے انکار کردیا۔ اس نے کہا۔ ''اگر اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہوتی تو تم مجھ سے کہتے مگر میں اسے معاہدے سے ہٹ کرمجور نہیں کرسکتا۔''

" و کیسی خلاف ورزی، میں نے اسے ڈیل دی اور میں اب واپس لےرہا ہوں۔"

'' ڈیل یک طرفہ ختم نہیں ہوتی ہے۔'' ''اس سے کہو مجھ سے بات کرے، وہ آف لائن ہو گیاہ۔''

محیاہے۔'' ''میں اے مجورنہیں کرسکتا، یہ میرے دائر ڈاختیار میںنہیں ہے۔''

جونی کو لیسے آنے گئے، یہ سوج کر کہ قاتل بدستوراس کے بیچے ہے، وہ اس کی تصویر دیکھ چکا ہے اور لازی بات ہے جلد وہ اس کے بارے میں سب جان جائے گا۔ اگر وہ مافیا ہے ڈیل کر کے اپنی جان بچالیتا ہے تب بھی اس قاتل ہے کیے گاجس کے بارے میں وہ پچھٹیں جانتا ہے۔ میں خات کے اس کا رہے چھٹکا را وہ نیٹ کیفے ہے لکلا اور اب اے اس کا رہے چھٹکا را حاصل کرنا تھا۔ اس نے نیو یارک سے باہرا یک ہائی و سے شورم کا رخ کیا جو اصل میں سروس اسٹیشن بھی تھا اور چوہیں موسک کرنا تھا۔ اس نے بیائی و سے شورم کا رخ کیا جو اصل میں سروس اسٹیشن بھی تھا اور چوہیں مولات کے لیے تھا اور یہاں کا روں کی خرید وفروخت بھی کی مولات کے لیے تھا اور یہاں کا روں کی خرید وفروخت بھی کی جو ات کے لیے تھا اور یہاں اپنی کا رو سے کرایک دوسری کا رکا تھی ۔ جونی نے یہاں اپنی کا رو سے کرایک دوسری کا رکا اور واپس آکرایک اور ہائی و سے پر موجود موشل میں کمرا کیا جارہا ہوگا۔

لیا۔ اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس کے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موشل میں بھی تا اس کیا جارہا ہوگا۔

مردودن کی ہے آرای نے اسے مجبور کردیا تھا۔وہ موشل میں کمرالے کراس وقت تک سوتارہا جب تک بھوک نے اسے بیدار نہیں کردیا۔ کی ہوٹل کے بجائے اس نے ایک ہائی وے اسٹور کا رخ کیا جہاں کھانے کو بھی مانا تھا۔ وہاں اس نے برگر اور ملک شیک سے اپنی بھوک مٹائی۔ دوسرے کپڑے لیے کیونکہ جو اس نے پہن رکھے تھے وہ خواب نے پہن رکھے تھے وہ خراب ہو بچکے تھے۔وہ موشل میں نہالیا تھا۔گاڑی میں بیٹے خراب ہو بچکے تھے۔وہ موشل میں نہالیا تھا۔گاڑی میں بیٹے کراس نے اپنے کپڑے بدلے اور خراب کپڑے ڈسٹ

ے نکلنے میں کا میاب رے اور یبال تک آن مینجے جوئی نے ایک بیگ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ بہت مشکل ہے اٹھا یا حمیا اس کا وزن کم سے کم بھی ساٹھ کلو کرام تھا۔ رقم ویکھتے ہی اس نے فوری فیصلہ کیا، اس نے اپنی گاڑی نزدیک لا کر دونوں بیگ اس کی ڈکی میں مطل کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پونے دس بجنے والے تھے اور ڈونی کسی کھیجھی وہاں آسکتا تھا۔ بلکہ جونی کودھڑ کا لگا ہوا تھا كه دُولى وبال آنه جائے۔رقم ویکھتے ہی اس نے مرنے كا ارادہ ترک کردیا تھا۔ مگریہ بات ڈونی جبیں جانتا تھاوہ اے مل کرنے آرہا تھااوراب اے ڈونی کوروکنا تھا۔ بیزیادہ مشكل جبيل تقا۔ وہ اس سائٹ پر رابطه كرتا اور اسے كام ينہ كرنے كوكہتا۔ اگروہ زيادہ چی جی كرتا تو جونی اس ہے رم مجھی نہ لیتا۔اے ساٹھ ہزار ڈ الرز کی گیا پروا ہوسکتی تھی جبکہ اس کے خیال میں اے ایک کروڑ ڈ الرزے زیادہ کی رقم مل كئ كھى-سب سے يہلے اے رقم محفوظ كرنا تھى-اس نے ایک لاکرسروس کا رخ کیا جہاں مناسب کرائے پر مختلف سائز کے لاکرمل جاتے تھے جن میں لوگ اپنا سامان رکھ سکتے ہتھے۔اس نے ایک لا کرلیا اور دونوں بیگ اس میں رکھ د ہے۔ یہ بیک وقت الیکٹرا تک کارڈ اور لگائے کئے پن کوڈ ے تھلنے والا لا كر تھا۔ ين كوؤ كا بك لكاتا تھا اور اسے ياد ر کھنے کی ذیے داری جھی اس کی تھی۔

رقم محفوظ کر کے جونی نے اظمینان کا سانس لیا اور اب
دوسرا کام ڈونی کوروکنا تھا۔ وہ یقینا پارکٹ میں اسے تلاش
کررہا ہوگا۔ جونی نے ایک نیٹ کیفے کا رخ کیا اور وہاں
سائٹ پرجا کرڈونی ہے رابطے کی کوشش کی مگروہ آف لائن
تھا اس لیے چیٹ پرنہیں آیا۔ جونی جیٹارہا اور وقفے وقفے
سے کوشش کرتا۔ بارہ بجے کے قریب ڈونی چیٹ پر آیا اور
اس کا موڈ سخت خراب تھا اس نے آتے ہی کہا۔ ''وہ وہاں
نہیں آیا۔ اب جھے اس کا مستقل بتا بتاؤ۔''

"دمیں نے ارادہ ملتوی کردیا ہے۔"جونی نے کہا۔ "کیا مطلب؟"

"مطلب واضح ہے،اب میں کام نہیں کرانا چاہتا۔" "ایبا کیسے ہوسکتا ہے ہے" ڈونی نے کہا۔" ڈیک ڈیل تی ہے۔"

رقم میری طرف سے ڈیل ختم سمجھو اور اگر تنہیں رقم واپس کرنے میں اعتراض ہے تواسے بھی اپنے پاس رکھو۔'' د'ایبانبیں ہوسکتا۔ میں مفت کا معاوضہ نبیں لیتا اور نہ ہی ڈیل ختم ہوگی۔ ڈیل تمہاری طرف سے ضرورختم ہوئی ہے

جاسوسى دائجست -94 اپريل 2016ء

براوقت

بڑے لوگوں کی بڑی باتیں

کسی بزرگ ہے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم علم كى باتنى سنتے بيں ليكن فائد ونبيس موتا۔ انہوں نے فرمایا۔ تہارے اندر پانچ باتی ہیں جن كى وجدے تم اس نعت سے محروم ہو۔ 1-الله ك تعتول كا شكرا والبيل كرتے \_ 2- کناو کے بعداستغفار تیں کرتے۔ 3- جتنا جانے ہواس پر عمل تبیں کرتے ہے 4- فيك لوكول كالمحفل من بيضة تو موليكن ان كا اتباع ميس كرتے-5- مردوں کو دفن کرتے وقت عبرت حاصل نہیں

حاصل مطالعه، جاويداخرّ رانا، حالى رودُ حيدرآ باد

وہ کہاں سے اپنا چرہ بدلواسکتا ہے۔ مروہ ان کے یاس جا تهيں سکتا تھا کيونکہ وہ مخبری کر سکتے تھے۔خاصےغور وخوض كے بعداس نے كيليفورنيا جانے كا فيصله كيا۔ وہاں جرمن مافيا کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا اور اے امید تھی کہ وہاں سے دونوں کام وہ آسانی ہے کروالے گا۔ مزید دو دن کے سفر كے بعد وہ كيليفورنيا پنجار وہاں كے مج اے آساني موئي۔ اتفاق سے اس نے جس شخص سے رابطہ کیا وہ دونوں کاموں کے کیے بہترین روابط رکھتا تھا۔اس نے پہلے جوئی کے لیے ایک پاسپورٹ کا بندوبست کیا۔ یہ مارک اسپورگ نا می محص كا اصلى ياسپورث تها اور بياب زنده مبيس تقاراس كى لاش خلیج میکیو میں شارک محملیوں کی خوراک بن چی تھی۔ ایجنٹ نے جونی کومردہ مارک کی تصاویر دکھا تھی جب وہ منشات کے استظروں کا نشانہ بنا اور انہوں نے اسے مار کر اس كالتى كامدد سے نشات امريكا اسكل كى اور پھراس كى تستی کو بھی ڈبودیا۔اس کیے مارک اب مشدہ تھا۔ایجنٹ نے بیٹیں بتایا کہ مارک کا یاسپورٹ اورتصویریں اس کے یاس کیے آئی اور نہ ہی جونی نے اس سے یو چھا۔ مزیدا تفاق که مارک کی عمراور چیره مجی بونی سے ما جا

تھا۔معمولی بلا شک سرجری اے مارک کا روپ دے سکتی تھی۔ایک چھوٹے سے ہٹ میں سرجن نے اس کی پلاسک

ین میں ڈال کرروانہ ہو گیا۔ کل تک وہ مایوس اور مرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر اچا تک ملنے والی دولت نے اے پُر امید اور پھرے زندہ کردیا تھا۔اب مسلمایک ہی تھا یعنی قاتل۔ جب رقم ملی تو اس نے سوچا تھا کہ مافیا کا نقصان پورا کر کے معافی حاصل کر لے گا۔ تمراے مرنے والے تین آ دمیوں کا حساب مجی دینا تھا۔ اگر او پر والوں کا شک برقر ار رہتا کہ معیات اصل میں اس نے غائب کی ہے تو رام دینے کے باوجوداے معاف جیس کیا جاتا۔ بالفرض محال اے معاف بھی کردیا جاتا تب بھی قاتل اس کے پیچےر ہتا اور وہ اس کا

آسان ہدف بن جاتا۔

ال ليے اس نے فرار كا فيصله كيا۔ دنيا كى كسى محفوظ جكہ جا كر چھينے، نام اور حليہ يد لئے كے ليے بہت بڑى دولت درکار می جواب اس کے پاس می سب سے پہلے اے یاسپورٹ کی ضرورت می اور بیام سب سے زیادہ آسانی سے جنوب کی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن غور وخوص کے بعد جوئی نے اپنایلان ممل کرلیا۔اس نے آسریلیا جاکر رہے کا فیصلہ کیا۔ وہاں وہ آ سائی سے غائب ہو جا تا۔ بحر الكابل يالسي السي جكه جهال سفيد فام كم موت بين وه بلاوجه نمایاں ہوتا اورنظروں میں آسکتا تھا۔ آسٹریلیاوسیع رقبے پر پھیلا ہوا ملک ہے جہاں جیب کررہا آسان ہے۔وہ زمین خريدسكنا تفااورا پنابزنس شروع كرسكنا تفار تمريملے اے ایک عدد یا سپورٹ کی ضرورت تھی۔ایے چلیے میں تبدیلی کی ضرورت بھی تھی جو بلاسک سرجری سے مکن تھی۔

ا کلے ون وہ نیویارک پہنچا۔ اس نے لاکر سے رقم تكال كرام لكرى كى إيك مضبوط بنى من بندكيا اوراس اہے بی نام ہے میا می جیج دیا۔اس نے جس کور بیر مینی ہے بعيجا تقااس كے سينٹر ہے وہ خود جا كر پیٹی وصول كرسكتا تھا۔ بيہ كام كرك وه نيويارك سے تكلااورمؤك كرائے فكوريدا روانه ہو کیا۔ حفاظت کے خیال سے اس نے غیر معروف ہائی ویز کا انتخاب کیا اور اس وجہ سے اس کا سفر بھی بہت طویل ہوا۔ تین دن بعد وہ میامی میں داخل ہوا تو اس کی اور کار کی دونوں کی حالت خستہ ہورہی تھی۔ ایک دن اس نے ایک شاندار ہوئل میں بھر پور آرام کیا۔اس کے بعد کور بیر سینر جا كر ينى وصول كى اوررقم اس سے تكال كر دوبارہ بيكريس بحركرايك لاكريس ركھوائي۔ وہ اتنى بڑى رقم ساتھ رکھنے كا خطره مول لے بی نہیں سکتا تھا۔

مانیا کے ساتھ کام کرے اس نے بہت سے روابط بنائے تھے۔اے معلوم تھا کہ یاسپورٹ کیے ل سکتا ہے اور

جاسوسى دائجست - 95 اپريل 2016ء

سرجری کی۔ بیاتن معمولی گئی کہ دودن میں وہ بالکل ہیک ہو کیا اور اس کا چہرہ مارک سے سوفیصد نہیں مگر ننا تو سے فیصد ملنے لگا۔ بیر کام کرا کے جونی واپس فلوریڈ ا آیا۔ اب اسے شاخت کا خطرہ نہیں تھا۔ اس کے اور مارک کے بالوں میں ذراسافر ق تھا۔ مارک کے بال سرخی مائل بھورے ہے اور جونی کے صرف بھور ہے ہے محمر تصویر میں بیفرق واضح نہیں

آسان میں تھا۔ پہلے اے امریکا میں بیرقم ظاہر کرئی تھی۔ پھر ثابت کرنا تھا کہ اس نے بیرقم کمائی ہے اور اس پرتمام فیکسز اداکے ہیں۔ آسٹریلیا چنچنے کے بعد اے وہاں بھی رقم کے حوالے ہے بہت ہے توانین پرکمل کرنا پڑتا۔

تھا۔ اب اگلا مرحلہ رقم کو آسٹریلیا لے جانا تھا اور پیمجی

مسئلہ قوانین کا نہیں بلکہ اس کی شاخت کھل جانے کا تھا۔ وہ بہرحال ایک مردہ خص کی شخصیت اپنائے ہوئے تھا۔ پاسپورٹ پراس کی انگیوں کے نشانات نہیں سے اگر مسئلہ ہوتا تو یہ نشانات چیک کیے جا سکتے ہے۔ جب تک اے آسٹر بلین پاسپورٹ نہیں مل جاتا راز افشا ہونے کا خطرہ برقرار رہتا۔ اس لیے جونی نے ایک آسان کام کیا۔ اس نے ہیروں کی خریداری شروع کردی۔ مگروہ جان ہو جھ کردرمیانے ہیں الاقوای سطح پران کا شہرہ ہو۔ وہ سیٹ لینے کورج جے دے رہا تھا۔ ایک جھی ہیں کہ بین الاقوای سطح پران کا شہرہ ہو۔ وہ سیٹ لینے کورج جے دے رہا تھا۔ ایک جی ہیں کہ تھا۔ ایک جی ہیں کہ تھا۔ ایک جی ہیں کہ تھا۔ ایک جی ہیں اس لیے گا ہوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ ایک ہیں تھا۔ چندون میں اس لیے اس کا زار افشا ہونے کا خطرہ بھی ہیں تھا۔ چندون میں اس لیے اس کا زار افشا ہونے کا خطرہ بھی ہیں تھا۔ چندون میں اس نے تقریباً ایک کروڑ دی لاکھ ڈالرز مالیت کے ہیرے خرید لیے اور یہ استے تھوڑے میں سے کہ دیا من کی گولیوں کی شیشی میں آگئے۔

ہیرے لے کروہ امریکا سے بہآسانی نکل کیا اور
سڈنی میں ائر پورٹ پراس نے ہیر سے ظاہر کردیے۔ وہاں
ان پرآسٹریلیا کی حکومت سے لگائی ہوئی ڈیوٹی اداکی اور
اب یہ ہیرے قطعی قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ اس پر کی ہم
کا حک نہیں کیا گیا۔ اس نے ائر پورٹ پر بتا دیا تھا کہوہ
آسٹریلیا کی شہریت اختیار کرنے کا خواہش مند ہے اور ایک
امریکی اور دولت مندکی حیثیت سے اسے وہیں فوری قانونی
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مشاورت براہم کی مئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک
مینا سے دور رہا تھا۔ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چنددن
بوراس نے آسٹریلیا کی شہریت کے لیے با قاعدہ درخواست

دے دی۔ اے امید تھی کہ آسریلین امیگریش زیادہ انکوائری نہیں کرے گی اور اے کم ہے کم فوری رہائش اور بزنس کی اجازت تومل جائے گی۔

ایسابی موارای ربائش اور کام کی اجازت دو عفت بعدل مئ تقى - البته مستقل شهريت كا پروسيس ذراطويل تفا-اس نے ہیرے فروخت کیے اور کوئٹز لینڈ کی ریاست میں ایک وسیع فارم خریدلیا۔ساحل ہے نزویک پیچکہ بہت خوب صورت، پُرسکون اور پُرامن تھی۔ یہاں زیادہ تر فارمرز رہتے تھے اور کھر فاصلے پر بے ہوئے تھے۔ نزد علی شہر روک ہمپئن تھا جہاں وہ سب دستیاب تھا جس کی جونی کو خواہش تھی۔ دولت کی اس کے پاس کی نہیں تھی اس لیے اس نے فارم پر کاشت کاری کی کوشش نہیں کی اور اے یونمی چھوڑ دیا۔اس کا رہائتی ولا ساحل سے ذرا فاصلے پر کسی قدر بلندی پر تفااس کے نیجے دائر ہے میں کٹا ساحل خود بہخوداس کی ملکیت بن کمیا تھا۔ چٹانوں کے درمیان اس کا سفیدریت والا ساحل بہت خوب صورت اور سب سے الگ لکتا تھا۔ نیچ جانے کے لیے لکڑی کی ریانگ والی سیرهی تھی۔ جونی اکثریہاں دھوپ، ہوا اورلہروں سےلطف ایدوز ہونے آتا تھا۔ اس کے پاس دو انڈونیشین ملاز مائیس تھیں جو اس کی اور گھر کی و کیھ بھال کرتی تھیں۔

موسم خوشکوار رہتا تھا۔ سال کے کم حصے ایسے آتے متے جب بہت سردی یا بہت کری پڑتی تھی۔ورندسال کے بانی حصے میں موسم ایک جیسا رہتا تھا۔ جونی کو یہاں منتقل ہوئے چھ مہينے ہونے كوآئے تھے۔ اس نے آس ياس لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کر لیے ستے اور وہ دوبارہ سوشل لائف کا آغاز کرنے کی سوچ رہا تھا مکراس کے لیے ضروری تھا کہ ایک عورت اس کی زندگی میں ہو، جاہے وہ بوی کی حیثیت ہے ہو یا محبوبہ کی حیثیت ہے۔ فی الحال اس كاشادى كامود تبيس تفااوركوني اليي لزكي ياعورت بمي تبيي ملى تھی جواسے دل سے پیندآتی۔اس کے بیڈروم تک تو کئی آئی تھیں تروہ اسے بس بیڈروم کی حد تک ہی اچھی لکی تھیں۔ اس دن موسم کسی قدر خنگ ہوا تھا اور وہ کنے کے بعد ساحل پر نكل آيا تھا۔ دھوپ كى قدرسرد ہوا كےساتھ ل كراچھى لگ ربي هي وه آرام كرى يريم وروز تفار برابر من تيانى ير وہسکی اور برف کی پاسکٹ رکھی تھی۔اس کی انڈ وبیش ملازمہ میری اس کے ساتھ تھی اور عقب میں کھڑی اس کے شانے سبلار بی می-اس كرم باتھوں كمس سے جونى لطف اندوز ہور ہاتھا۔اجا تک میری نے کہا۔" بیکون ہے؟"

جاسوسى دَانْجِست - 96 اپريل 2016ء

त्रमाणि

براوقت ساتھ ہی ملازمہ بھی تھی۔اس کے علم سے ایکار نہیں کرسکتی تھی اس کے برہمی کے ساتھ او پر کی طرف بڑھ گئے۔اسے جاتے و كيه كرشيلا في معنى خيز انداز ميس كها- "كتاب بيدملازمه ب

بڑھ کر کھے ہے؟" "منیں \_"جونی نے اس کے اور اپنے لیے شراب گلاسول میں انڈیلی اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ''بس

ذرائك پرسى ہے۔ شیلانے کلای تھام لیا۔ "میں سمجھی کہ شاید کھھاور بھی ہے۔" ''میں نے تمہیں پہلی باردیکھاہے۔''جوٹی نے مجس ہے یو چھا۔

پھا۔ 'میں برسین ہے آئی ہوں۔ کچھ فاصلے پر ہماری ت کھڑی ہے۔ میں سوئنگ کرتی اس طرف آنگی۔ مجھے بيساحل اليمالكا-"

''صرف ساحل؟''جو ٹی نے معنی خیزانداز میں یو چھا۔ شیلانے اس کی آتھوں میں دیکھا اور گلاس خالی کرکے ریت پر اچھال دیا۔ وہ خود اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ جونی نے اٹھنے کی کوشش کی محرشلانے اسے واپس دھکیل دیااوراس پر چھاگئ۔جوئی نے اسےمن مائی کرنے دی۔ وہ خود یہی چاہتا تھا۔شیلا کا قرب سحر آنگیز تھا۔ اس کی آ تکھیں بند ہونے لکیں اور اسے پتانہیں چلا کہ کب شیلا نے اے بالوں سے جوڑا بائدھے والی سلاخ تکالی جس کے ایک طرف چیوٹا سا کولا بنا ہوا تھا اور دوسری طرف تیزنوک تھی۔شیلائے توک والاحصہ جوئی کے بائمیں کان میں واخل کیااوراس سے پہلے وہ چونکتا اس نے پوری قوت سے دانھیں یا تھ کی محیلی کولے پر ماری اور سلاخ بوری جوتی کے سر میں تھس کئے۔اس کی آجمعیں کھلیں اور پھر کھلی رہ کتیں۔اسے مرنے میں شاید ایک لمحہ لگا تھا کیونکہ سلاخ وماغ کی مرائیوں میں ار می تھی۔ شیلانے آرام سے کولا پکڑ کر سلاخ واپس تھنج کی اور جونی کی لاش پر سے اٹھتے ہوئے وہ یائی کی طرف بردھی۔اس نے سلاخ پر لگا ہوا خون اور مغیر صاف کیا اور اے دوبارہ اسے بالوں میں لگا لیا۔ یائی میں اترنے سے پہلے اس نے مؤکر جونی کود یکھااور بولی۔ "وونی وی ڈوگ نے اپنی ڈیل ممل کر دی مسر جونی۔اگرچہ مجھے ساٹھ ہزار ڈالرز ہے کہیں زیادہ رقم خرج كرنايدى ليكن ويل ويل موتى ہے۔"

اس نے یانی میں چھلاتک لگائی اور چند منٹ بعد مندريس اس كانام ونشان ميس تما\_ W

جاسوسي ڏانجست - 97 اپريل 2016ء

جوئی نے آ تھ میں کھولیں اور اسے سامنے شفاف یائی ے ایک جل پری جیسا وجو ولکتا نظر آیا۔ فرق صرف بی تفاک جل پری کا نچلا دھڑ چھلی جیسا ہوتا ہے مگر بیدایک ممل عورت تھی۔ چاندنی جیسا د کمتا وجو دجو نہ ہونے کے برابرلباس میں چاند کی ظرح نمایاں تھا۔ دمکتی رنگت، اساطیری نفوش اور سنبرى بال جوجوڑ سے كى صورت ميں بندھے ہوئے تھے۔ وہ عمر کے اس تھے میں تھی جب عورت اپنے حسن کے عروج پر ہوتی ہے۔ یانی سے نکل کروہ محرز دہ کردینے والی جال کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ جوئی بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور وہش انداز میں مرائی۔ "الے .... میں نے مہیں ڈسٹر ب توہیں کیا۔" وونبیں ۔۔۔ تبیں۔ جوتی نے بےسائنہ کہا۔نسوانی

حسن اس کے لیے کوئی اجنی چرجبیں می مرآج تک کی عورت نے اسے اس طرح متاثر میں کیا تھا۔

اس نے اپنامرمریں ہاتھ دراز کیا۔'' میں شیلا ہوں۔'' ''جو ...''وه اپنااصل نام لينے جار ہاتھا كه برودت سنجل کیا۔ ' مجھے مارک کہتے ہیں۔'

وه چرمسکرانی۔ "کیاتم مجھے بیٹنے کوئیں کہو ہے؟" '' کیوں جیس۔''جوتی نے دوسری کری کی طرف اشارہ کیا تووہ نزا کت ہے اس پرٹک کئی۔ائے قریب ہے اس کے جسمانی حسن و تناسب نے جونی کے ہوش اڑا دیے تھے۔" ڈرنگ پلیز؟"

وہ ملی۔ ''میں براہ راست بول سے بیں بی ۔'' جوئی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔اس نے میری ے کہا۔" دوسرا گلاس کے کرآؤ۔"

میری نے برا سامنہ بنایا اور او پر کی طرف روانہ ہو كئ \_تقريباً يجاس فث سيرهياں چڑھ كراو پرجانا اور آناتھا اے کھے دیر لگتی۔اس کے باوجودوہ بڑی چرتی سے گلاس لے کر چند منٹ میں نمودار ہوئی تھی۔ ایپا لگ رہا تھا کہوہ انبیں زیادہ دیرا کیلے چھوڑ نانبیں جاہتی تھی۔شیلانے اے آتے دیکھااور بولی۔"بڑی جلدی آئی، کیا ہے کھود پر کے لے یہاں سے جانبیں علی ہے۔

ال سے جاتیاں گاہے۔ شیلانے جونی کے دل کی بات کہدری تھی ، وہ خوداس كساته شدت سے تنبائى كاتمنائى تھا۔اس نے ميرى ك آتے بی اس سے گاس لیا اورائے علم دیا۔"میرا کرایالکل صاف کردو۔اس کے بعدمیراکوئی سوٹ استری کردیا۔ میری نے محور کرشیلا کود یکھا۔وہ مجھر بی می کیہ جونی اسے ٹال رہا ہے۔ وہ بھی اس کی تنہا ہیوں کی ساتھی تھی مگر

PAKSOCIETY1



نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں پتھر باندہ کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔انسان بے لوٹ ہو اور سینے میں دردمنددل رکهتا ہوتواس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منه پهاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بےرحم سرغنه لہو کے بیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں...امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تومقابله كرنى والاخودبي اندرسي ريزه ريزه بوكربكهرتا جلاجاتا بيلكن حوصله جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کوکھ سے دلیری اور ذہانت کی نئی کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت وبربریت کے خون آشام سایوں نے گھیرلیا تھا مگروہ ان بیاسی دلدلوں میں رکے بغیردوڑتا ہی جلا گیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگروہ ہا سے نہیں تھا...



جاسوسى دائجست (98 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN









میں ڈنمارک سے اپنے بیارے وطن پاکتان لوٹا تھا۔ بچھے کسی کی تلاش تھی۔ بیتلاش شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ساتھ ایک ایساوا قعہ ہو کمیا جس نے میری زندگی کو تدو بالا کرویا۔ میں نے سرراوایک زخی کواشا کراسپتال پہنچایا جے کوئی گاڑی تکر مارکر کرز دھی تھی۔مقامی پولیس نے جھے مدد کارے بجائے مجرم تغبرایا اور پینی سے جرونا انصافی کا ایساسلسلہ شروع ہواجس نے مجھے تکلیل داراب اور لالہ نظام جیسے خطرناک لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ ایک تبند کروپ کے سرخیل تھے جور ہائٹی کالونیاں بتانے کے لیے چھوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان کی زمینوں سے محروم کرر ہاتھا۔میرے چا حنیظ ہے بھی زبردی ان کی آبائی زمین ہتھیائے گی کوشش کی جارہی تھی۔ پچا کا بیٹا ولیداس جرکو برداشت نہ کرسکا اور تکلیل داراب کے دست راست انسکٹر قیمر چود حری کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو کمیا۔ اس جرأت کی سزااے میلی کدان کی حویلی کواس کی ماں اور بھن فائز وسمیت جلا کررا کھ کردیا حمیا اور وہ خود دہشت کر دقرار پاکرجل بینی کیا۔انکٹر قیمراور لالہ نظام جیسے سفاک لوگ میرے تعاقب میں تھے، وہ میرے بارے میں پھینیں جانتے تھے۔ میں WWF کا پور پی چیمیئن تھا، وسطی پورپ کے کئی بڑے بڑے کینکسٹر میرے ہاتھوں ذلت اٹھا بچکے تتے۔ میں اپنی پچیلی زندگ سے بھاگ آیا تعالیکن وطن سين بين يدند كي مجر بحصة وازوية كل تحى - من نے اپنى چى اور پازاد بهن فائز و ك قائل لالدنظام كوبيدردى سے قل كرويا - السكار تيمرشديدزخي موكراسيتال نقيل موا يكليل داراب ايك شريف النفس زميندارى بن عاشره كے بيچے باتھ دھوكر پر اموا تھا۔ وہ اى عارف نامي نوجوان سے محبت كرتى تمي جے میں نے زخی حالت میں اسپتال پہنچائے کی ''فلطی'' کی تھی۔ میں نے تکیل داراب کی ایک نہایت اہم کمزوری کاسراغ نگا یا اور یوں اس پر دباؤ ڈ ال كرعاشره كى جان اس سے چمزادى مى يہال بيزار موچكا تقااوروائى دغمارك لوث جانے كا تبييكر چكا تقامكر پرايك انبونى موئى۔وه جادوكى حسن ر کھنے والی لڑکی مجھے نظر آمنی جس کی تلاش میں میں یہاں پہنچا تھا۔اس کا نام تاجور تھا اور وہ اپنے گاؤں چاند گڑھی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکار تھی۔ میں تاجور کے ساتھ گاؤں پہنچا اور ایک ٹریکٹر ڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے پاس ملازم ہو کیا۔ انیق بطور مدد گارمیر ہے ساتھ تھا۔ مجھے پتا چلا کہ تاجور کا غنڈ اصفت منگیتر اسحاق اپنے ہمنواؤں زمیندار عالمکیراور پیرولایت کے ساتھ مل کرتا جوراور اس کے والد وین محمد کے کر دکھیرا تھا۔ میرولایت نے گاؤں والوں کو باور کرار کھا تھا کہ اگر تا جور کی شادی اسحاق سے نہ ہوئی تو جا تدکر می پر آفت آجائے گی۔ان لوگوں نے جا تدکر می کے راست کوامام مجدمولوی فداکو بھی اپنے ساتھ ملار کھا تھا۔ تاجور کے تھریس آئی مہمان نمبر دارنی کوئس نے زخی کر دیا تھا۔اس کا الزام بھی تاجور کو دیا جارہا تھا۔ایک رات میں نے چہرے پر ڈھاٹا باعد حکر مولوی فدا کا تعاقب کیا۔وہ ایک ہندومیاں بوی رام پیاری اور و کرم کے تعریض وافل ہوئے۔ پہلے تو محصے یمی غلط بھی ہوئی کے شاید مولوی فدایہاں کی غلانیت ہے آئے ہیں لیکن پر حقیقت سامنے آئی۔مولوی فدا ایک خدا ترس بندے کی حیثیت سے يهال وكرم اوررام بيارى كى دوك لية آئ تحديا جم اى دوران من وكرم اوررام بيارى كي كوي الفين ن ان كمر بربا بول ويا-ان كاخيال تھا كدنى بى كا شكاروكرم ان كے بيچ كى موت كا باعث بنا ہے۔اس موقع پرمولوى فدائے وليرى سے وكرم اور رام بيارى كا وقاع كيا،ليكن جب حالات زیادہ برے توس نے بڑیوں کے دھانچے وکرم کوکندھے پر لا دااوررام بیاری کولے کروہاں سے بھاک لکا۔ میں تمبروار نی کوزشی کرتے والے کا کھوج لگانا جا بتا تھا۔ بیکام مولوی صاحب کے شاگر وطارق نے کیا تھا۔ وہ تا جورگی جان لیما چاہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے مولوی صاحب کسی بلیک میلنگ کا شکار ہورے تھے۔طارق سےمعلوم ہوا کہ مولوی ہی کی نئی زینب ایک جیب بیاری کا شکارے۔وہ زمیندارعالکیرے تمریس شیک رہتی ہے لیکن جب اے وہاں سے لا یا جائے تو اس کی حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ای دوران میں ایک خطر تاک ڈ اکو سجاول نے گاؤں پرحملہ کیا۔ حملے میں عالمکیر کا جیوٹا مجائی مارا ميامي تاجوركوحملة ورول سے بچاكر إيك محفوظ جكد لے كيام دونول نے مجمدا چھا وقت كزارا۔ والى آنے كے بعد ميں نے بھيس بدل كرمولوى فدا ے ملاقات کی اوراس نتیج پر پہنچا کہ عالمکیروغیرہ نے زینب کوجان ہو جھ کر بیار کرر کھا ہے اور یوں مولوی صاحب کوجور کیا جارہا ہے کہ وہ اپنی پکی کی جان يهانے كے ليے اسحاق كى حمايت كريں۔ ميں نے مولوى صاحب كوائي "بليك ميلك" سے تكالئے كاعبدكيا تكر اكلى رات مولوى صاحب كوئل كرويا كيا۔ ميرا محک عالمكيراوراسحاق وغيره پرتھا۔رات كى تارىكى شرى شى نے عالمكيراوراسحاق كوكى خاص منن پرجاتے ديكھا۔وه ايك ويرائے ميں پنچے۔ميں نے ان كا تعاقب كيا اوريد و كيدكر جران رو كميا كه عالمكير و جاول ك كند ه اللائة بينا تعاليم في حيب كران كي تصاوير تعييج ليس و پر من ا قبال كا تعاقب كرتا موا ياسرتك جا پنجاا ورجيب كران كى باتيل شيل - وه بيس ومظلوم فخص تعاا ورجيب كرايك قبرستان ميں اپنے ون كز ارر با تعا-ايك دن میں اور انیل پیرولایت کے والد پیرسانیا جی کے اس ڈیرے پر جاپنے جو کسی زیاتے میں جل کر خاتمشر ہو چکا تھا اور اس سے متعلق متعدد کہانیاں منسوب تھیں۔اس ڈیرے پرلوگ دم درودوفیر وکرانے آتے تھے۔تا جور کی قریبی دوست ریشی شادی کے بعددوسرے گاؤں چلی کئے تھی۔اس کا شوہر تھی سزاج اورتشدد پند فخض تھا۔اس نے ریشی کی زعد کی عذاب بنار کی تھی۔ایک دن وہ الی غائب ہوئی کہاس کا شوہر ڈھویڈ تارہ کیا۔ میں تاجور کی خاطر ریشی کا کھوج لگانے کا بیڑ ااٹھا بیٹھا اور ایک الگ ہی ونیا میں جا پہنچا۔ ریشی ایک ملک کا روپ دھار پچی تھی اور آستانے پر اپنی دکش وسر یلی آواز کے باعث یاک بی بی کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔درگاہ پرہم سب قید تھے لیکن قسمت نے ساتھ ویا اور حالات نے اس تیزی سے کروٹ لی کہ درگا و کاسب نظام درہم برہم ہو کیا۔ میرے ہاتھوں پردے والی سرکار کا خون ہو کیا۔ آگ وخون کا در یاعبور کر کے ہم یا آ خر پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچ مگر یہاں بھی درگاہ - きんしいんとがと

(ابآپمزيدواقعاتملاحظه فرمايثي

جاسوسى دَانجست ١٥٥٠ ايريل 2016ء

READING





51----

ہے۔ ہروفت بدوعا نمیں دیتار ہتا ہے کالی زبان والا۔اس خبیث کی تو آواز ہی نہیں منی چاہیے۔ کیا پتا کب کوئی بدوعا اٹرکہ جائے ''

پتائیس، بیمنوس منڈاکون تھا۔اس کو یادکر کے ماؤکو
ایک بار پھر غصہ آئیا۔وہ دو بارہ دینو کی طرف بڑھی اوراڑنگا
لگاکرا ہے زمین پر گراد یا۔پھراس کے سینے پر چڑھ بیٹھی اور
ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے اس کی سانس رو کئے کی کوشش
کر نے لگی لیکن پیکوشش کوئی اتن ضروری بھی نہیں تھی۔ ماؤ
کے وزن سے ہی دینو کی سانس بند ہوسکتی تھی۔سجاول نے
ایک بار پھر سمجھا بچھا کر ماؤکو دینو کے سینے سے اتا را۔وہ اس
کی پسلیوں پر ایک زوروار ٹھوکر مارکر اور اس کی مال بہن کو
گوئی ہوئی میری طرف آئی۔

جھے اپنے بازو کے کلاوے میں لے کروہ برآمدے میں پینی اور پھراپنے کمرے میں لے آئی اور رونی صورت بنا کر بولی۔''اگر مجھے کچھ ہوجا تانا تو میں نے کو تھے سے مجھال مارکر جان وے دین تھی اپنی۔''

اتنی و یریس وہ آفت کی پرکالہ ، مہنازعرف مائی بھی پہنچ گئی۔اس کے اندر پتانہیں کیا بھڑکار بتا تھا کہ بخت سردی میں بھی وہ عام سے کپڑوں میں نظر آئی تھی ، اس وقت بھی اس کے بازو کندھوں تک عربیاں تھے۔خرانٹ دادی نے چالاک پوتی کومیرے زخی ہونے کی روداد سنائی۔خرانٹ اور چالاک ہونے کے باوجود وہ دونوں اس بات پر بھین کررہی تھیں کہ میں اس تہ خانے میں جانے کی کوشش میں گرا جوں جہاں کوئی منوں منڈ ابند ہے، ایسا منڈ اجو ہر آئے جانے والی ہے۔ دادی جانے والے پر چلاتا ہے اور بددعا کی ویتا ہے۔ دادی بوتی نے اور پیٹ کوٹوں پر مرہم لگا با بوتی نظر بچا کر میری چوٹوں پر مرہم لگا با بوتی نے نظر بچا کر میری چوٹوں پر مرہم لگا با بوتی نے نظر بچا کر میرے سینے اور پیٹ کوٹولا اور بولی۔ ''کہیں اور تو چوٹ میں آئی جانو؟''

میں نے مزید تشخیص سے بچنے کے لیے فورا نفی میں سر

به زیراب مسکرانے گئی۔ بہرحال مجھے اس کی آگھوں میں شک کی ہلکی ہے جھلک نظر آر ہی تھی۔اس کی وجہ شاید میرا بھٹا ہوا کر بیان تھا۔ تا ہم اس شک نے کسی طرح کے سوال وجواب کی شکل اختیار نہیں گی۔

کوئی دو عصنے بعد میں ایک بار پھر سجاول کے حضور پیش تھا۔ ہم کمرے کے اندر تھے اور دروازہ بندتھا۔ سجاول کی آنکھوں میں پھرخون اتر اہوا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھا نکا اور خوفناک لہجے میں بولا۔" تم نے کیا سمجھا ہوا تھا ماؤجی کے بے ہوش ہونے سے افراتفری کی جگا کا کھی۔ سب بھاگ دوڑ کررہے تھے۔ ایک خض توند منکا تا ہوا آیا۔اس کے ہاتھ میں پائی کا گلاس تھا۔ پائی پینے منکا تا ہوا آیا۔اس کے ہاتھ میں پائی کا گلاس تھا۔ پائی پینے سے بہلے ہی ماؤجی نے کسمسانا شروع کر دیا۔ سجاول سیالکوئی نے اس کی ہتھیا ہوں کی مالش کی۔ ماؤنے آئیس کھول دیں اور بروبرا انے لگی۔ ''شاہ زیب کوکیا ہوا؟ میرے پہر کوکیا ہوا؟ میرے پہر کوکیا ہوا؟ میرے پہر کوکیا ہوا؟ میرے

بر کر سیر میں ہوا مال جی۔ سیر ھیوں سے کر کمیا ہے۔'' سجاول نے بہانہ بنایا۔

'' ہائے اللہ، اس کا دھیان کیوں نہیں رکھاتم نے؟ کنتی چوٹیں آئی ہیں اسے۔وہ دینوکہاں مرکبیا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ ہر وقت ساتھ رہے میرے پتر کے ۔۔۔۔۔کہاں ہے وہ ڈنگر۔کہاں ہے؟''

ایک طرف ہے دینوآ کے بڑھااور ماؤے مخاطب ہو کر بولا۔'' ماؤ جی ہم ..... میں ذرا گھوڑوں کو پیٹھے ڈالنے چلا مما تھا۔''

ماؤ بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔'' پٹھے ڈالنے چلا گیا تھا، الو کے پٹھے، اگر میرے پتر کو پچھ ہوجا تا تو پھر؟'' ماؤ نے دینو کا کریبان پکڑا اور اس کے سر پر جھانپر رسید کرنے لگی۔

سجاول نے بمشکل دینوکی جان چھڑائی۔ ماؤجی اب میری طرف بڑھی۔میرے ہونٹوں سےخون رس رہاتھااور کریبان بھی پھٹ کیاتھا۔ بیشانی کی چوٹ علیحدہ تھی۔ ماؤ نے کہا۔" ہائے میرا پتر کتنی بری طرح کرا ہے۔۔۔۔۔ پر۔۔۔۔میڑھیوں سے کرنے سے بیٹیس کیے بھٹ میں ہے۔۔۔۔۔ پر۔۔۔۔میڑھیوں سے کرنے سے بیٹیس کیے بھٹ

ں. ''یہ .... یہ اس کو اٹھاتے ہوئے کچٹی ہے۔'' چپٹی ناک والے لخرونے فور آبات بنائی۔

'' کیے گرمگیا تھا، میرے پچڑے؟'' ماؤنے اپنی قیمتی شال سے میراخون یو نچھا اور میراسر چوما۔ وہ بے حد تاسف کا اظہار کر رہی تھی مگر اس کے تاسف میں حقیقت کم اور بناوٹ زیادہ تھی۔

ور کی تخویس ماؤی، میں بس تہ خانے کے اسٹور کی طرف کیا تھا، پاؤل میس کیا۔ "میں نے سجاول وغیرہ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

"وہ مرن جوگی سیڑھیاں بہت بھیڑی ہیں۔ ایک واری میں بھی کرتے کرتے بکی تھی۔ پرتم نہ خانے کی طرف کرنے کیا جارہے شے؟ تہیں پتانہیں وہاں وہ منحوں منڈا

جاسوسى دائجست 101 اپريل 2016ء

ہمیں۔ نرے کدھے اور الو کے پٹھے ہیں ہم؟ کچھ پتائمیں علے گا كہم كس باغ كى مولى ہو؟"

المیں معالی چاہتا ہوں۔ جھے اینے اور تاجور کے بچاؤ کے لیے یہ جھوٹ بولنے پڑے۔میری نیت بری مہیں

۰ مهان بهمباری نیت تو بری مو بی نبیس سکتی \_اچھی نیت کے ساتھ ہی تم چاند گڑھی میں بہرو ہے بن کر آئے۔ اچھی نیت ہے ہی اس کڑی ہے عشق پیچالز آیا۔ انچھی نیت ہے ہی اس کو بھا کراس سے شاوی کھڑ کائی؟ اور آٹھ وس ون پہلے ا چی نیت سے بی میرے بندوں کو کلاشکوف کے برسٹ مار كر محندُ اكرنے كى كوشش كيا۔"

"ابن اس آخری عظی پرتو میں آپ سے پہلے بھی معانی ماتک چکا ہوں، سجاول صاحب \_ باتی غلطیاں آپ كے سامنے ہیں۔ اگرآپ معاف كر كتے ہیں توكرويں۔ آپ کا مجھ پر بڑااحسان ہوگا۔''

وہ قبرنا ک نظروں ہے جھے ویکھتا رہا۔ اس کی بروی برى آئلهون ميں بلاكي پش كلى \_وه واقعي ايك قاتل، و كيت کی آئیسیس تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی بھی محض پر مرکوز ہو کر اس کا پتا یائی کرسکتی تھیں۔وہ جیسے تصور ہی تصور میں مجھے کیا چبارہا تھا۔ آخر ایک مہری سائس لے کراس نے اپنے صندوق جیسے سینے کو کچھاور چوڑا کیا پھراپی کیلھی مو کچھوں کو انتكى سے سبلا كر بولا۔" اس فساد كى جڑ سے كبال اور كب تکاح کیاتم نے؟"

فساو کی جڑے اس کی مراد یقینا تاجور ہی تھی۔لاز ما سجاول سیالکونی جانتا تھا یا اے بتا دیا حمیا تھا کہ جاند کڑھی میں تاجور کی وجہ سے کیا تین شین چمیلی رہی ہے .... اور عالمكيرات ياراسحاق كى اس متك كواسحاق كى كوديس ۋالنے كے ليے كيا كياجتن كرتار ہاہے۔

میں سجاول کے اس سوال کا جواب پہلے بی سوچ چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ملتلی ڈیرے میں چینجے سے پہلے چاہے عبدالرزاق نے خود این موجود کی میں جارا تکاح اروایا تھا۔ وہ جمیں ایک گاؤں کے امام صاحب یے پاس لے كر م اور وہاں سارى كارروائى ہوكى تقى حاجا رزاق چونکه اب اس ونیا مس جیس تنے لبذا اس بات کی تفديق نبيس موسكتي هي)

سجاول کی باتوں ہے میں نے اندازہ لگایا کہاہے اس بات سے محمدزیادہ دمچی جیس کے میں نے تاجور سے كب اوركي تكاح كيا ب اوركيا بحى ب ياليس؟ بال وه جاسوسي دانجست 102 اپريل 2016ء

اس بات پر ضرور یعین کے ہوئے تھا کہ میں تاجور سے جسمانی تعلقات رکھتا ہوں۔ شایداس کی سمجھ میں یہ بات آ بی نبیں سکتی تھی کہ تا جورجیسی اڑک کے ساتھ ایک بی مرے میں راتیں گزارنے کے باوجوداس سے دورر ہاجا سکتا ہے۔ ببرحال وه اس سار ہے معاطے کونظر انداز کرریا تھا۔اس کی ساری توجداس بات پر تھی کداس کی بیار مال کوکسی طرح کا کوئی ذہنی صدمہ نہ پہنچ۔ وہ اس سلسلے میں میری جھوتی ہے جھوٹی علظی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔اسے زیادہ طیش بھی ای بات پرتھا کہ میراجھوٹ سامنے آنے پروہ اپنے غصے کو سنجال نه سکا اور مجھے پٹوانا شروع کر دیا۔میری اس پٹائی کی وجہ سے اس کی ماں کوشد بید دھچکا لگا اور وہ بے ہوش ہو

ایک طویل مکالمے کے بعد وہ دوٹوک انداز میں بولا۔ وہمیں اندھا مت مجھو۔سب مجھ مجھ لیا ہے ہم نے اور جان بھی لیا ہے۔ تم دین محمد کی اس کری کے ساتھ ملتلی ڈیرے گئے تھے، بڑھے رزاق کی کڑی رہتی کووہاں سے تكالنے كے ليے۔ رزاق بھى تمبارے ساتھ بى تھا۔ يہ بات مانتا پرتی ہے کہتم نے ڈیرے پر دلیری دکھائی۔ تم نے و پرے کے کرتا دھرتا پردے والی سرکارکو مارااورملنگوں کا کھیرا تو ر کروہاں سے بھاگ نظے۔ لگتا ہے کہ مار دھاڑ کا کا فی تجربہ ہے مہیں۔اور شایدتم وہ مجمی نہیں ہوجونظر آتے ہو ..... "سچاول کی مردم شاس نگاہیں جیسے میرے اندر بہت دورتک د میدرای تعیس ـ

وه پہلو بدل کر کہنے لگا۔ ' دیکھو، مجھے بچ بچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کہال سے آئے ہو، اور اس کڑی تاجور کے چیھے کیے پڑے تم - اور دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ میں يهكي بهت تيا موامول \_ يهال كوئى بنكاشدكا ندموجائ -میں اب تک اچی طرح جان کیا تھا کہ سجاول سالکوئی کوئی معمولی بدمعاش نہیں ہے۔ایک جہاندیدہ اور نہایت خطرناک ڈکیت ہے آگر میں نہ بتاؤں گاتو وہ خود بہت کھمعلوم کر لےگا۔اس لیے بہتر تھا کداسے کھند کھ بتادیا جائے۔ میں نے کچھ باتوں کومینٹر راز میں رکھا اور کچھ باتیں اے بتادیں۔جو باتیں میں نے اے بتا عیں ان میں سے پھے تو وہ یقینا اپنے اس بندے کی زبانی جان چکا تھا جس نے مجھے یہاں کو تلے ڈرائیور کی حیثیت سے پہچانا تھا۔ وہ میرے لب و کیج سے تو بہت پہلے ہی چونک چکا تھا،اب میں نے اے واسح بنا دیا کہ میں ڈتمارک کا رہے والا مول - كونى سار مع تين جارسال يهله اتفا تأميزا ياكتان

PAKSOCIETY1

انگاہے لا ہور کے شاہی قلع میں میری ملا قات تاجور کی ہاتھ کے وہ جس لڑکی کا ذکر کر رہا ہے، وہ میرے لیے کیا

آنا ہوا۔ یہاں لا ہور کے شاہی قلع میں میری ملاقات تا جور سے ہوئی۔ کچھاو ہاش لڑکے اس کے پیچھے ہتھے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اس کے بعد ہم دونوں نے لا ہور کی مختلف جگہوں پر دوملاقاتیں کیں۔ بیملاقاتیں جھے واپس ڈنمارک جا کربھی بھول نہ پائیں۔ پھرڈنمارک میں حالات پھھا ہے ہوئے کہ جھے وہاں سے شفٹ ہوتا پڑا۔ میں نے سوچا کہ جب بجھے وہاں سے شفٹ ہوتا پڑا۔ میں نے سوچا کہ جب بجھے شفٹ ہی ہوتا ہے تو پھرکیوں نہ پاکستان جاؤں جو میری ملاقات ہوگئی ہے۔''

بہاری ہے بات بھی جھوٹ تھی کہتم ولایت پلٹ جٹ میتر ہو، اپنی ہے آبا دز مین آبا دکرنے کے لیے یا کستان آئے ہو۔''

" میں مانیا ہوں، یہ ہے آباد زمین آباد کرنے والی بات تو واقعی غلط تھی۔" میں نے اعتراف کیا۔" کیان اب میں آپ کوجو کچھ بتارہا ہوں، وہ طفأ کی ہے اور اگر یہ غلط ثابت ہواتو میں سزا کاحق دار ہوں گا۔"

میں واقعی اسے جی بتارہاتھا، ہاں یہ بات ضرور کھی کہ میں کچھ یا تیں حذف کررہاتھا۔ مثلاً یہ کہ میں نے اپنے سکے پچا حفیظ اور ان کے گھر پر گزرنے والی قیامت کا ذکر نہیں کیا۔ نہ بی اس قیامت کے ذیتے داروں یعنی انسکٹر قیصر چودھری، لالہ نظام اور تکلیل داراب وغیرہ کے بارے میں کچھ بتایا۔ اگر میں ان لوگوں کے بارے میں بتا تا تو پھر میرا شار سچاول سیالکوئی کے دھمنوں میں ہونے لگا (سچاول سیالکوئی اور لالہ وریام وغیرہ کا باہی تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو راگ رتگ کی محفل میں اکشے، جام میں نے ساول کو صاف بتا دیا کہ یہ تا جورکی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے میں زمیندار دین محمد کا تا ورک کی مار سی کی وجہ سے میں زمیندار دین محمد کا ورائی کی ایک ہیہ تا ویک کی ان وجہ سے میں زمیندار دین محمد کا ورائی کی ایک ہیہ تا ویک کی وجہ سے میں زمیندار دین محمد کا ورائی کی ایک ہیہ تا ویک کی وجہ سے بی قیا۔

سجاول نے جلی نظروں سے جھے دیکھا اور مو تجھوں کو سہلا کر بولا۔ " لگتا ہے تمہارا شجرہ بیچھے جاکر، مرزے یا را تجھے شا تجھے سے ملتا ہے۔ جھے بیسب کچھین کرتم پرتاؤ کر ھے دیا ہے۔ زنانیوں کے لیے تر سنا اور ان کے بیچھے پھرتا، کی دار مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ جو ہاتھ آنے والی نہ ہو، اس پرسوبارلعنت۔ اور جو ہاتھ آجائے اس کور کھا اپنے پاس ہفتہ دس دن اور پھرفارغ کردیا۔"

وہ ایک ڈاکوتھا۔ اس کی اپنی سوچ تھی۔ میں اس کی موج کے ا

حيثيت راستى ہے۔ كس طرح ميرى ركب جال ميں بس چكى ہے۔لیکن اس موقع پر میں نے اسے جواب دینا مناسب مہیں سمجھا۔ میں اس کے ساتھ تعلقات زیادہ خراب کرنے کا مقال متحمل نبيس تفااور شكر كامقام تفاكه چاند كزهى بين ميرى باتى كارروائيال' ياسر بعائى"كتام سے بى جائى كئي سى ان كارروائيون كاساراكريدن اوراس كاساراوبال بهي " ياسر ہمائی'' ہی کی طرف جاتا تھا۔ سجاول کے فرشتوں کو بھی خبر مہیں تھی کیے چند ہفتے پہلے اس کی سجائی ہوئی محفل رقص میں اس کی اور عالمکیر کی تصویریں اتار کر عالمکیر کوائے رہتے وار ثوانہ سے اوانے والا میں ہوں۔ ای طریح میری ویکر کارروائیاں بھی ہرگز اس کے علم میں جیس تھیں۔ رقاصہ جانایں میری ہی وجہ ہے جاول کے ڈھکروں کی دسترس سے تفی سی میری ہی وجہ ہے بی زینب کی میراسرار بیاری کا راز کھلا تھا اور جاند کرھی کے لوگوں نے پیر ولایت اور عالكير يرلعنت في ووكرے برسائے تھے۔ ياسركى بهن کے لیے سجاول کے سلح ساتھیوں سے لڑنے والا بھی میں ہی تھا۔اس طرح کے اور بھی وا تعات ہےجن پر'' یا سر بھائی'' کی چھاپ لگ چکی تھی۔

سخاول نے سگریٹ کوشٹی میں دیا کرایک طویل کش لیا اور میری آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے بولا۔'' چلوٹھیک ہے۔ اس کڑی کے ساتھ موج میلہ کرو۔۔۔۔لیکن یا در کھو کہ بیا تکمیر کے یار کی بھی منگ اور معشوق ہے۔ اگر عالمکیر نے اسے ما نگا تو تہہیں اس کوواپس وینا پڑے گا، کیا سمجھے؟''

سجاول کی سوج اس معاملے میں بہت مھٹیاتھی۔ وہ تا جورکا ذکرا ہے کررہاتھا جیسے وہ کوئی زندہ انسان نہیں ،موٹر سائیل، ٹیلی ویژن یا موبائل شم کی شے ہے ، جے استعال کرنے کے بعد کسی دوسرے خواہش مند کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ بہرطور میں اس موقع پر بحث مباحثہ کرتا تو یہ میرے بوقی نی ہوتی۔

''میں جو کہدرہا ہوں ،تم سن رہے ہوتا ں؟''اس نے ذرابلندآ واز میں یو چھا۔

''جی کن رہا ہوں۔''میں نے کہا۔ اس نے میری خاموثی کومیری فیم رہنیام

اس نے میری خاموثی کومیری نیم رضامندی سمجھااور موضوع بدلتے ہوئے بولا۔''وہاں ڈنمارک سے کیوں بھامے ہوتم ؟ کیا کوئی بھٹراشڈ اتھاوہاں؟''

حاول كسوال في مجمع جمنجور سادياليكن ميں نے اپنے جذبات كوتا ثرات كى صورت ميں اپنے چرے تك

جاسوسى دائجست 103 اپريل 2016ء

تہیں آنے ویا۔خود کوسنجالتے ہوئے کہا۔ ''بی ہاں ، آیک پاکستانی کی خاطر جیسے وہاں چندلوگوں سے او تا پڑا،جس کی وجہ سے وحمنی بڑھ گئے۔ بات بہت آھے تک چلی گئی۔ میرے باں باپ کوخطرہ تھا کہ بیں مل ہوجاؤں گا یا کسی کومل كر كے بكل والى كرى پر بينے جاؤں گا۔ انہوں نے ہاتھ ياؤن جوز كر مجھے ياكستان بھيج ديا۔"

وہ بولا۔'' بھے لگتا ہے کہتم بات کو بہت کھٹا کر بتار ہے ہوتم نے وہاں باہر کے ملک میں ، شاید بہت مارا ماری کی

وہ کہ تو شیک رہا تھا۔ میں نے جس واقعے کا ذکر کیا تقا، دہ کوئی معمولی وا قعیبیں تھا۔اس نے نہصرف میری بلکہ

وه مجھے سوچ میں ویکھ کر بولا۔''چلو، خیر چھوڑ و..... پیر بتاؤوه یا کتانی کون تھاجس کے کیے تم نے دھمنی مول لی؟'' ' دمیں اے نہیں جانتا تھا۔ بس میں نے بازار سے مررتے ہوئے، اے پچھانڈین غنڈوں کے ہاتھوں مار کھاتے ویکھا، ان میں دو کورے بھی شامل تھے۔ میں نے اس پاکستانی او کے کوچھڑانے کی بڑی کوشش کی مرجب ان لوگوں نے حد کر دی تو میں ان سے لڑیڑا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ایک بڑے گینگ کے لوگ ہیں۔ فیکساس کا ایک خطرناک کورا اس کینگ کا کرتا دھرتا تھا۔بس پھر بات چل

شاید سجاول اس سلسلے میں مجھ سے مزید باز پرس کرتا اور مجھے کچھ نہ کچھ تنصیل اسے بتانا پڑتی کیماؤ کی شکل نظر آئی۔وہ جھومتی ہوئی میری طرف آربی تھی۔سجاول نے و بي آواز ميس كها\_" مين ايك بار پير تهمين بتار با مون ، اچيى طرح کان کھول کرس لو ..... ماں جی جیسا کہیں جمہیں ویسا بی کرنا ہوگا ہیں تو تمہارے ساتھ یہاں وہ کچھ ہوجائے گا جوتمهار بخیال میں بھی ندہو۔''

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ماؤنے آتے ساتھ ہی حسب معمول ميرى بلائي ليس-ايك إيام ضامن نما چيزاس نے چندون پہلے میری کلائی پر باندھی تھی، آج وہ اس نے ا تار لی اوراس کی جگہ ایک اور بندھن مجھے با ندھ دیا۔ بیھی بظاہر امام ضامن ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولی۔'' شاہ زیب! تم کمزور ہوتے جارہے ہو۔ کھاؤ ہواور جان بناؤ۔ مردکو ہٹا کٹا ہوتا جاہے بلکہ میں آج ہی تمہارے کیے بھانڈا بنوائی ہوں۔مونکی اور چنے کی پسی ہوئی دال، تھی میں بھون کراور منعا ذال كراس من بادام بستدادر كهويرا والا جائة توبرا

بہت ہے لوگوں کی زند کمیاں بدل ڈالی تھیں۔

اس کا اعتقاد بہت زیادہ تھا۔ میرے کا نوں میں اس کی وہ محفتگو کو نجنے لی جو میں نے تین چارون پہلے دروازے کی اوٹ سے تی تھی۔ اس نے کسی پیروسائیں کا ذکر کیا تھا اور اختری ہے کہا تھا کیے شاہ زیب کی بید بیوی حمل کے دوران میں بیار ہو کرمرے کی اور اس کے بعد اس کی شادی ہاری مانی ہے ہوگی۔

شائد ارجها نذا بتائے ہے۔ تم نے زیادہ وفت ولایت میں گزارا

مرے میں آئی اور دیرتک یا تیں کرتی رہی۔ بد مختلف

خوراکوں اور کھا بول کی باتیں ہی تھیں۔اس کی باتوں سے

جھے ایدازہ ہوا کہ وہ تا جور کی موجودہ حالت کے بارے میں

جان چی ہے۔ دایداخری کے ذریعے اسے پتا چل کمیا ہے

کہ تا جورا بھی نارمل ہے ( یعنی وہ امید ہے مہیں ) مجھے یہ بھی

پتا چلا کہ ماؤ کوموجودہ صورت حال پندمبیں۔وہ جاہتی ہے

کہ تا جورجلد سے جلدامید سے ہوجائے۔وہ میرے لیے جو

''اچھی خوراک وغیرہ'' کا ذکر کررہی تھی ، وہ بھی غالباسی آپس منظر میں تھا۔ وہ عجیب خبطی عورت تھی۔ گاہے بگاہے منہ میں

کھے بڑبڑاتی بھی تھی، شاید کچھ پڑھتی تھی۔ جھاڑ پھونک پر

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بھے لے کراپنے

ہے، مہیں ان دیلی چیز وں کا زیادہ پتائیس ہوگا۔"

ایسے لوگوں کا ذہن جس طرف چل لکا ہے .....بس چل نکاتا ہے۔اب شایدوہ میسوچ رہی تھی کہ تا جورجلدا زجلد امید سے ہو۔ اس کے بعد (ماؤ کے منہ میں خاک) وہ مرے اور پھراس کی پوتی کی شادی مجھ سے ہو۔وہ بوتی جو کسی بازاری عورت کی بیٹی تھی اور ماؤ کے شرابی بیٹے اعظم کی حماقت ہے اس ڈ کیت خاندان کی رکن بن کئی تھی۔

ا کے چارون میں پہلوان عشمت راہی سے میری دو ملاقاتيس مزيد موسى \_ بيملاقاتيس ميس في اي كند هي ك چوٹ کے بہانے سے لیں۔ پہلوان یہاں آرام سے تھا۔ اسے ضروری سہولتیں حاصل تھیں کیلن ظاہر ہے کہ میری اور تاجور کی طرح اس کی حیثیت بھی یہاں قیدی ہی کی تھی۔ پہلوان سے مجھے جاند گڑھی کے حالات کے بارے میں مزید آگئی حاصل ہوئی۔اس نے بتایا کہ سجاول کے بندے اب بھی علاقے میں یاسر کو ڈھونڈتے چررے ہیں۔ انہیں ای بات پر بہت طیش ہے کہ یاسرنے خفیہ طور پرسچاول اور عالمكير كى تصويري اتارين اوران كے ذريعے عالمكير كواس كرشة وارول سالزاكرجيل پہنجايا۔

حشمت نے کہا۔"اللہ بخفے مولوی فدا کے قل والا

READING Section

جاسوسي دانجست 104 اپريل 2016ء

www.Paksociety.com

کوانعام دےگا اور ہوسکتا ہے کہاہے کچھ عرصے بعد مجھوڑ بھی دیا جائے۔ (میں شاید بتانا مجول کیا کہ جب چندروز پہلے پہلوان حشمت اور جاناں کو یہاں لایا کمیا تھا تو دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی)

پہلوان حشمت نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ''جم نے ساتھا کہ قید کے دنوں میں لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور شاعری کی ہے۔ اب یہاں پھنسا ہوں تو سے بات درست لگت ہے۔ بید دیکھو کیسے زبردست شعر جوڑ ہے

ہیں ہم نے۔'' اس نے ایک کاغذ پر لکھے ہوئے شعر مجھے دکھائے۔ وزن تو پتانہیں کہ تھا یا نہیں لیکن اللے کی غلطیاں شاندار

> ہم لوگوں کے کام آتے ہیں اور پیننے ہیں اس درد ناق صورتِ حال پرلوگ ہنتے ہیں گاؤں اور گاؤں والے بہت دوررہ کے

پھریادوں کے ناغ کیوں ہم کوڈستے ہیں عشق آسان نہیں تم باض آ جادُ اے راہی سیانے لوگ اکسر ہم کو یہ بات دستے ہیں

پہلوان کی شاعری پراعتراض تو اور بھی دکھائی دے رہے تھے، میں نے بس اتنا کہا۔''پہلوان جی سے جوآخر میں آپ نے''دستے ہیں'' لکھاہے، سے کیا ہے؟''

پہلوان نے تروخ سے کہا۔" دیتے ہیں .....کا مطلب ہووت ہے ..... بتاتے ہیں۔"

" لين سيتو پنجا بي كالفظ ہے؟"

'' پنجاب کون ساغیر ہے۔ یہ تو ہمارے سارے صوبوں کا بھائی ہے اورمشکل کے وقت بڑے بھائی سے ایک آ دھ لفظ تولیا ہی جاسکت ہے۔''

''یتوبڑے ہے کی بات کبی ہے آپ نے۔'' میں نے عقیدت ہے کہا۔

''باتیں تو میں ہیشہ ہی ہے کی کرت ہوں کیکن اس سے پہلے تم سنتے ہی نہیں تھے۔ کو تکے بہرے تھے ناتم۔'' پہلوان نے طنزیدانداز میں کہا۔

"بات صرف اتی تھی پہلوان جی کہ میری اردو تھیک نبیں ہے۔ اب آپ بن ہی رہے ہیں میں کس طرح بول ہوں۔ زبان کی ٹا تگ تو ڑتے ہوئے جھے بڑی تکلیف ہوتی ہاس کے میں نے کو نگا بنتا مناسب سمجھا تھا۔"

"صرف يهى معامله موتا تو كوئى بات تا بين تقى كيكن ماروس مارون يا معامله موتا تو كوئى بات تا بين تقى كيكن معامله موتا تو كوئى بات تا بين تقى كيكن معاملہ بھی ابھی تک لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرت ہے۔

یہ بات تو اب کھل ہی گئی ہے کہ مولوی بی کی پنی زینب کو
عالمگیر نے ہی کوئی خطرناک کشا کھلا کھلا کر بیار کر رکھا تھا اس
لیے سب کو اس بات کا شک ہے کہ مولوی بی کو مار نے بیس
بھی عالمگیر اور اسحاق وغیرہ کا ہاتھ ہے، مگر شوت کوئی نہیں۔
وہ مؤذن جس نے مولوی بی کو مسجد کی سیڑھیوں سے دھکا دیا
تھا، وہ بھی اب تک لا پتا ہے۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہوت ہیں کہ
لڑائی جھڑ سے والے معاملے میں عالمگیر کی ضانت جلد ہو
جاوے گی اور وہ واپس چاند گڑھی آکرا پنے مخالفوں کا شکنچہ
مارکوئی چاند گڑھی والوں کی مدد کرسکت ہے تو وہ یا سر ہی
اگر کوئی چاند گڑھی والوں کی مدد کرسکت ہے تو وہ یا سر ہی

میں فیصوریا، وہ کھل کرسامنے کیا آئے گا، وہ تو نشے
میں ڈوب کرزندہ لاش کی طرح ایک تدخانے میں پڑا ہے۔
جاناں کی اطلاع پر پیپل والی گاؤں میں پہنے کراس کی بہن کو
میں نے ہی اغوا ہونے سے بچایا تھا۔ بہرحال اس کا
کریڈٹ بھی یاسرکوہی ملاتھا۔ پرسوں، پہلوان حشمت نے
مجھے بتایا تھا کہ یاسر کے گھر والے اپنے گاؤں سے راتوں
رات کہیں چلے گئے ہیں۔ان کے گھراورڈ پرسے پرتالے
پڑے ہیں۔ان کے گھراورڈ پرسے پرتالے
پڑے ہیں۔

پہلوان حشمت پہلے چندروز تو کافی غمز دہ و گم صم رہا گر اب پچھ بحال نظر آرہا تھا۔اس کی ایک وجہ تو سے تھی کہ وہ جان کیا تھا۔۔۔۔۔ وہ یہاں اکیلا ہی پھنسا ہوا نہیں ہے، میں اور تا جور بھی موجود ہیں۔ دوسرے اسے یہاں ہڈی جوڑنے کا ایک کیس بھی مل کیا تھا اور وڈ سے سردار اعظم نے کہا تھا کہ آگر اس نے اہل کے خاص مریض کا تھے علاج کردیا تو وہ اس

جاسوسى دائجست (105) اپريل 2016ء

Section

معاملہ اس سے بہت آ کے کا ہے۔ تم نے وین محد اور ان کے محمر والوں کو دھوکا دیا۔ ہمارے گاؤں کی سیدھی سادی لڑگی پرڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ پہتو وہی بات ہوئی تا کہ جس تفالى ميں کھا وُای میں بینکن رکھو۔''

''پہلوان جی یہ خاموش محبت کرنا گناہ توجیس۔ میں نے بھی خاموش بلکہ کوئی محبت کی تھی کیلن حالات نے اس محبت کوز بان دے دی۔اب اس میں میرا کیا قصورے؟"

" تمهاری اس خاموش محبت کا جوخمیاز ه دین محمد وغیره كو بمكتنا يزے گا، يہ كھ ہم ہى جانتے ہيں۔ بہت برى مصيبت كورى كر دى ہے تم نے ان لوكوں كے ليے۔ پہلوان نے اپنا منکا ساسرا ختکا فی انداز میں ہلایا۔

میں نے کہا۔" پہلوان تی ،آپ کو پتا ہی ہے،میری اردوس طرح کی ہے۔ بیخمیاز وکیا ہوتا ہے؟"

'' بیجنازے کا چیوٹا بھائی ہے۔'' پہلوان نے براسا

پہلوان کی باتیں دلچیپ ہوتی تھیں۔اس کے پاس مزيد بينهني ..... اور حالات جائينے كودل جاہ رہا تھا مكر تاجور کی بھی فکرتھی۔میری غیرموجود کی میں وہ بے چین ہونے لگتی تھی۔حالاتکہ یہاں موجودعورتوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے یاس موجود رہتی تھی۔ میں پہلوان سے رخصت ہو کر اہے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سرد کہرا کرد و پیش کو ڈھانپ رہا تھا۔ اس کبرے میں لاكتينوں اور كيس فيميس كي روشني وصندلائي ہوئي تھي۔ احابطے کے ارد کرد درختوں کی بلندی پر چوکس نشانہ باز اپنی چھوٹی چھوٹی بچانوں پرموجود تھے۔ یہ مجانیں کسی وقت بھی خالی ہیں ہوئی تھیں۔

میں ایک کرے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب اجاتك كمرے كا درواز ه كھلا اور ماؤكى شعلەصغت يوتى مانى مجھے بازوے پکڑ کر کمرے کی طرف کھینچنے لگی۔'' یااللہ خیر' میں نے دل ہی دل میں کہا۔

مجھے كمرے ميں لاكراس نے درواز ہ بھيرديا۔ يهال وہ الی جیس تھی۔ جاناں بھی موجود تھی۔ کرے میں کو کلے د مک رہے تھے اور فضا کرم تھی۔ مائی نے حسب معمول بڑا بلكا لباس بهن ركها تقاردوني كوكس كركمرے سے باندها ہوا تھا۔ اس کے ڈیانا کٹ بالوں کے بچے اس کے دیکے عارضوں پرنقر کی جھمکے جمول رہے ہے۔ جھے اس کے پاؤں میں منظر ونظرا ئے۔جاناں کے یاؤں میں بھی منظرو تھے۔ جاناں سویٹراورشلوارقیص میں تھی۔شال اس نے بھی اتار کر

ایک طرف رہی ہوتی ہی ۔ بتا چلا کہ ماتی یہاں کرے میں جاناں سے رقص کے چھ آؤ جھاؤ سکھ رہی ہے (حالاتک جاناں خود بھی کوئی ایسی ماہرر قاصہ بیں تھی)

مانی نے مجھے کہا۔ 'ید بھے اچی میلی دی ہے تم نے ڈیئر۔ میلی بھی اور ڈائس کی یا رٹنر بھی۔ میں نے اس سے کافی الحصيكولياب ..... بيدويلهو!

اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ملوے زور زور سے فرش پر مارکر'' تھا تھا'' وغیرہ شروع کردیا۔گاہے بگاہے وہ کول کول کھو منے بھی للی۔اس کے بوائے کٹ بال اس کی پیشانی پر بگھر گئے۔

مجے دیر بعدوہ رک می اور سوالیہ نظروں سے جاتاں

کی طرف دیکھا۔ جاناں بالکل مم صم تھی۔اس نے بس اثبات میں سر ہلایا۔مطلب سے تھا کہ مانی نے درست اسٹیپ کیے ہیں۔ '' چلو،اب آ کے بتاؤ۔'' مانی نے اٹھلا کر کہا۔

جاناں جھجک رہی تھی۔ ہولے سے بولی۔ "مہیں۔

باقی کل ...... " " دونت کم ہے اور کا ہے۔ " اس نے میری طرف دیکه کرمعی خیز کیچے میں کہا۔

اس کے مجبور کرنے پر جاناں بادل ناخواستہ ہولے ہولے یا وُں کو حرکت دینے لگی۔ جانایں قدر سے دراز قداور وبلے پتلے جسم کی تھی۔ بہر حال نسوائی کشش اس میں واضح طور پر موجود تھی۔ اس کے خوب صورت بال رفض کے زادیوں کے ساتھ لہرارہے تھے۔ وہ یے چاری پولیس کے ہتے چڑھ کر یاشا جیے عیاش تک چیلی سی اور پھروہاں ہے آ مے سجاول جیسے خطرناک ڈیست کی محفل میں پہنچا دی گئی تھی۔اب وہ نہ تی وی آرٹسٹ رہی تھی ، نہ ماڈل کرل بلکہ پیشه دراز کیوں والی حیثیت اختیار کر کئی تھی۔

اجاتک دروازہ زور سے کھلا۔ جاناں سہم کر دیوار ہے لگ تی ۔ میں اور مانی بھی شک کر دروازے کی طرف د يكيف كله - وبال شراني اعظم كعرا نظر آيا- كهن كوتووه يہاں كا وڈ اسر دار تھاليكن اس كے وڈ سے بن كودل سے كوئى تبیں مانتا تھا۔اس کی نگاہ سیدھی جاتاں پر ہی پڑی۔اس نگاہ میں حرص و ہوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کھے کے لیے یوں لگا جیسے بیعورت باز محص میں نظرانداز کر کے سدهاجانال برجايزے كا مرجراس نے كرے ميں ميرى اور مانی کی موجود کی کومسوس کیا۔

جاسوسى دا تجسك 106 اپريل 2016ء

201100

انگادے

انگادی

انگادے

انگادی

انگاد

لیفیت کی وجہ جانا چاہی۔ وہ طوع کر بول۔ میں اور اس عورت ہے۔ مجھے اس کی مجھے میں آتی۔ ایسی ہے ہودہ باتیں کرتی ہے کہ دل چاہتاہے ،اپناسر پھوڑلوں یااس کا۔''

و کیا کہ رہی تھی؟ "میں نے یو جھا۔

تا جور پہلے تو ایکچاتی رہی گھر ہوگی۔''وہ جھے اور آپ کوشادی شدہ تجھ رہی ہے۔ چلو یہاں تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ پوری پوری آپ کی ماں بنی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ ..... اے جلد سے جلد پوتا پوتی چاہیے۔'' تا جوررو ہائی آ واز میں کہ گزری۔

میں نے مسئدی سانس لی۔ تاجور غصے سے بولی۔ '' مجھے تھیں کر ہی تھی کہ میں آپ کوزیادہ سے زیادہ خوش رکھوں۔آپ کواچھا کھلاؤں پلاؤں۔آپ کی صحت بناؤں۔ بالکل۔۔۔۔۔ فسنول۔۔۔۔ ہودہ با تمیں کر رہی تھی۔ پوری پوری کھو تی بنی ہوئی تھی۔ کہ رہی تھی۔۔۔۔''

تاجور بات ممل نہ کرسی اور گربڑا کر چپ ہوگئ۔
میرے اصرار کرنے پروہ ہوئی۔' وہ بے شرم ہمارے بستر
کی سلومیں تک گنے گئی ہے۔ کہدری تھی ، میں نے دو تین بار
صبح کے وقت تمہارا بستر دیکھا ہے۔ دیکھ کر ہی پتا چل جاتا
ہو۔ایے رہو گے تو زندگی گی گڈی آ کے کیے جلے گی۔ آپ
ہتا تیں ہے کوئی کرنے والی با تیں ہیں۔ ابھی کہد کر گئی ہے کہ
بتا تیں ہے کوئی کرنے والی با تیں ہیں۔ ابھی کہد کر گئی ہے کہ
اس تمہارے والے بڑے بیڈی ضرورت مجھے دوسرے
کمرے میں ہے۔ میں تمہارے لیے ایک چھوٹا بیڈ بجواؤں
گی۔' تاجور کا چہرہ خصے سے لال جھیو کا ہور ہا تھا۔

تاجور کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے اس سے
پہلوان حشمت کا ذکر کیا اور اسے بتایا کہوہ یہاں آیا ہے اور
میں نے اس سے ملاقات کی ہے۔ تاجور کے چبرے پرکئ
رنگ آکر گزر گئے۔ ''وہ کیے آگیا ہے یہاں .....کیا.....
اے بھی پکڑکرلائے ہیں؟''وہ جیرت زدہ ہوکر بولی۔

"" مجھو، پکڑکر ہی لائے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو یہاں اپنے زخمیوں کے لیے کسی مرہم پٹی کرنے والے کی ضرورت تھی۔ ہوسکتا ہے کہ چھے دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیں۔"

تاجور نے بے تالی سے پوچھا۔"وہ گاؤں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ای اور اباجی کیے ہیں؟ اور داخیل اور اسفند۔سب ٹھیک تو ہیں تا؟"

"سب خیریت سے ہیں۔ وہ تمہارے بارے میں پریشان متے مگرریشی اور انیق وغیرہ کے گاؤں والی سینیخ کے پوچھا۔ "اوریبی بات میں تم سے بوچھ رہا ہوں۔تم یہاں اس مین کے ساتھ کیا کررہی ہو؟"اعظم نے لؤ کھڑاتے کہے

سروریا سے اور ہے، ناچی ہے یا نیک پروین۔ جو بھی ہے، میری سیلی ہے اور ہے بات میں تم کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔

اب جاؤيهال سے۔

باب كے ساتھ مانى كا يہ طرز تخاطب چونكا دينے والا تھا گرباب جس قماش كا تھا شايد بيدا نداز شيك ہى تھا۔ اعظم نے ذراؤ ھيلا پڑتے ہوئے كہا۔" ديكھو، يہجن ند ھے اسلام سے دراؤ ھيلا پڑتے ہوئے كہا۔" ديكھو، يہجن

نہیں وقمن ہے۔ ہمارا ایک بندہ پھٹل کر کے بھا گی ہوئی ہے۔بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہے۔''

''''''' وحمن ہے تو نچر اس کو طولی مار دو نا ..... میرے سامنے کولی مارو۔ بیلوپستول۔''

وہ جلدی سے ایک طرف کئی اور ایک دراز میں سے
کوائے پیفل نکال کر اعظم کی طرف بڑھایا۔ اعظم کا نشہ ہرن
ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے پستول نہیں پکڑا۔ مانی کو
سمجھانے والے انداز میں بولا۔'' دیکھو، اس نے نقصان کیا
ہے ہمارا۔ ہے عزتی کی ہے۔ اگر ہم اس کوعزت ویں گے تو
دوج لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کمینی کوتو یہاں ذلیل و
خوار ہونا جا ہے۔۔''

" منظمیک ہے، تو کرو ذلیل وخوار۔ اسے یہاں جماڑو وینے پر نگا دو۔ کو براٹھانے پر نگا دو۔سب کے سامنے مار کوٹ لو اِسے ..... کیا ذلیل وخوار کرنے کا بس ایک ہی

طريقة تمهاري مجهين آتا ہے؟"

اعظم کے سامنے مانی کی بے باک دیدنی تھی۔ پچھ بھی تھاوہ اس کی بیٹی تھی بلکہ اس سے دو ہاتھ آگے تھی۔

اعظم نے وہاں سے دم دہا کر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔طیش سے مانی کے عارض سرخ تنے اور سینہ پھول پیک رہا تھا۔ جاناں کو اعظم اور فخر و وغیرہ سے بچانے کے سلطے میں میری چال کا میاب جارہی تھی۔

مانی اہمی جھے مزیدا ہے ہاں روکنا چاہتی تھی گر جھے
تاجور کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ میں ان دونوں سے
روانہ ہوکر تاجور کے پاس کمرے میں پہنچا تو وہ حسب تو قع
مم منظر آئی گر آج چہرے پر پریشانی کے بجائے غصہ
دکھائی دیتا تھا۔اس کا نہایت شفاف، شیشے جیسا چہرہ غصے یا
شرم کے وقت سرخ گلائی ہوجا تا تھا۔ میں نے اس سے اس

جاسوسى دائجسك ح107 اپريل 2016ء

کے بعد انہیں تسلی ہوئی ہے۔ ایسٹی اور انیق نے انہیں بتادیا 5 بات ہے کہتم اور میں ملنگوں ہے نے نظنے میں کا میاب ہو گئے ہیں کرے کا ج اور کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ہم کڑ ہے؟"ا' جلد ہی واپس آ جا کیں گے۔''

''ہائے رہا۔ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ پتا نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں کے ہمیں۔ پپ ..... پتانہیں، گاؤں میں کیا کیا باتیں بن رہی ہوں گی'''

''کوئی با تیں نہیں بن رہی ہیں۔'' میں نے اسے تسلی دی۔''سب کو بتا ہے کہ تم اور چاچارزاق، دونوں نوری کو ساتھ لے کرریشمی کومکنگی ڈیرے سے نکالنے کے لیے کئے ستھے۔وہاں اتفاق سے میں اورانیق بھی پہنچ گئے۔''

"مجھے ہا ہے آپ میری تلی کے لیے بیسب کھے کہہ کے ایس۔"

'' '' '' '' وہم کا کوئی علاج نہیں ، اگر موقع ملاتو میں پہلوان سے بھی تمہاری ملاقات کرادوں گا۔''

''میرے بھائی کیے ہیں؟ اسفند تو ابھی پوری طرح میں بھیک بھی نہیں ہوا تھا۔'' تا جورنے رو ہائی آ واز میں کہا۔
میں نے اس حوالے سے بھی اسے تعلی دی۔ اس ور ان میں کھٹ پٹ کی آ وازیں سائی دیں۔ یہ ماؤ کے ہی دو تین خدمت گار کارندے شے۔ وہ ماؤ کی ہدایت کے مطابق ایک چھوٹا بیڈ لے کر آئے شے۔انہوں نے ڈبل بیڈ مطابق ایک چھوٹا بیڈ وہاں رکھ دیا۔

بیڈی ضرورت ہے۔ رات کو میں نے وہی کیا جوا کثر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں میں ہیرولوگ کیا کرتے ہیں اور واقعی اس عمل کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے بیڈ پر تا جور کوسونے دیا اور خود فرش پر بچھونا بچھا کرلیٹ حمیا۔

انہوں نے بتایا کہ کھمہمان آئے ہیں،ان کے لیے برے

روں میں کیا۔ استحلے روز صبح سویرے دروازے پرزوردار دستک ہوئی، پھر ماؤ کی بھاری آواز آئی۔''پیڑا جی، دروازہ کھول ''

میں ہڑ بڑا کراٹھ بیٹا۔فرش پر بچھا ہوا بچھونا اٹھا یا اور لپیٹ کر بیڈ کے بیچے کھسا دیا۔ تا جو بھی اٹھی بیٹھی تھی اور سر پر دو پٹا درست کررہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ماؤاپ چوڑے چکے جسم کے ساتھ جھومتی ہوئی اندر آگئی ....." ہاؤ ہائے اتنا دن چڑھ آیا ہے کھل کھلا کے۔ اٹھ جاؤ میرے بچوے مکوئی ناشا نوشا کرلو۔"

یا 5 بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گہری نظروں سے مرے کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔'' تیرا کیا حال ہے کہ ساتھ کا جائزہ بھی ہوئے کا جائزہ بھی ہوئے ہوئے کہا۔ کہا۔ کہا۔ دمیں طاک میں '' عاجہ میں اللہ مجمود کی میں کہا۔

'' میں شیک ہوں۔'' تاجور نے بال جُوڑے کی صورت میں باندھتے ہوئے مختصر جواب دیا۔

" آج کل کی کڑیاں نہ کھاتی کھل کھلا کے ہیں، نہ بات کھل کھلاں کے کرتی ہیں۔ "وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹے گئی۔ بے تکلفی ہے اس کا منہ ہاتھ میں لے کر بولی۔ "و کچھ کس طرح چونچ نکلی ہوئی ہے، کوئی رونق شونق نہیں۔ خشکی چڑھی ہوئی ہے ماس پر۔ ٹھنڈے پانی سے منہ جھ نہ دھویا کراورکوئی کریم شریم بھی لگایا کر۔"

ہر اس نے دروازے تی طرف منہ کر کے ایک ملاز میہ ماتھی کوآ واز وی۔''نی ماتھی ، کہاں مرتنی ہے۔إدھر سیر ''

فربہ جسم والی ماتھی ہماگی ہوئی اندر آئی۔ ماؤنے گرج کرکہا۔''کل ہے ان دونوں کے قسل خانے میں گرم پائی رکھا ہونا چاہیے روز اند نہیں تو میں نے مُنگ توڑ دینی ہے تنری۔''

ما کھی نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا اور باہر جانے گئی۔ای دوران میں اس کی نگاہ بیڈ کے نیچے جھیائے گئے بچھونے اور تکھے پر پڑگئی۔اس نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے ماؤسے یو چھا۔''ماؤجی، کیڑے دھورہی ہوں۔ یہ نیچے والی چادریں بھی دھونے والی ہیں؟''

ماؤنے جھک کردیکھا اور اسے وہ'' فرشی بست'' نظر آگیا جومیں نے بیڈ کے نیچے چھپایا تھا۔اس نے بستر باہر مھینچ لیا۔'' یہ یہال کیوں ہے؟'' اس نے الجھے ہوئے سے انداز میں کہا۔

''یہ ..... ذرامیں نے مالش کرائی تھی پنڈے کی ..... تاجورے۔''میں نے وضاحت کی۔

معلوم نہیں کہ اسے میری وضاحت پر یقین آیا یا نہیں۔بہرحال اس نے کوئی اورسوال نہیں کیا۔

ملازمہ ماتھی بچھونا اور کمبل وغیرہ لے کر باہر چلی گئی۔ ماؤ کے انداز میں فٹک تھا۔اس نے تصیلی نظروں سے تاجور کی طرف دیکھا۔ یوں لگا کہ وہ تاجور سے پچھے کی مگراس نے خود پر ضبط کیا اور بچھے اشارہ کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔

میں اس کے پیچھے ہا ہرآیا۔ وہ بھھے اپنے کمرے میں لے آئی اور دیر تک سمجھاتی رہی۔اس ساری نظیماتوں کا کپ

جاسوسى دائجست -108 اپريل 2016ء

Section.

لباب بی تھا کہ ہم میاں بیوی آپس کے تعلقات شیک

وه این مخصوص انداز میں بولی۔ " میں ذراکھل کھلا کر

بات كرتى مول ـ بيتمهارى زنانى ذرا محتد عراج كى ہے۔ نئی نئی ووہلیوں والی تیزی طراری میں ہے اس میں۔ اورمیری ایک بات اینے بلے سے با تدھ او ۔ لا کھول رو ب ک بات بتارہی ہوں مہیں۔میاں بیوی کا رشتہ تب ہی پکا ہوتا ہے جب ان کی جھولی میں کوئی بچیہ ہوتا ہے کھل کھلا کے۔ جتن چھیتی بچہ ہو جائے گا اتن ہی چھیتی اس کے منہ میں لگامیں پڑجائیں گی۔( کھل کھلا کے ماؤ کا تکبیة کلام تھا)

میں اثبات میں سر ہلاتا رہا۔ فی الحال یمی مناسب تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بیجبطی عوریت میرے ا بیجا کے لیے کیوں ترب رہی ہے۔اسے یعین تھا کہ تاجورے میرا پیچھاتب ہی چھوٹے گاجب وہ امیدے ہو کی۔ میں بید مجھ دیکھ کر جران مور ہاتھا کہ میرے اس وطن عزیز میں تو ہات کی کیا کیا تھکلیں ہیں اور فرسودہ عقیدوں کی جزیں مسطرح دھرتی کی گہرائی میں اتری ہوئی ہیں۔

رات کو پھر میں فرش پر ہی جا در بچھا کرسویا۔ تا جورتو م کھے دیر کروئیں بدلنے کے بعد سوئی کیکن مجھے دیر تک نیند مبیں آئی۔ ماؤ بھوت بن کر ذہن سے چمٹی ہوئی تھی۔خطرہ محسوس ہور ہاتھا کہ امھی کمرے کا دروازہ دھر دھر بجنے لکے گا اوروہ بیدد میصنے کے لیے اندرآ جائے کی کہ میں آج پھر کہیں فرش يرتوجيس سوريا-

بيرحال اليي كوئي بات نبيس موئي بليكن ايك اور بات ضرور ہو کئیے۔" وهپ دهپ" کی پچھے نامانوس سی آوازیں بلند ہونے لکیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیواروں پر دوہتر ماررہا ہو۔ بيآ وازيس كى ينج والے حصے سے آربى تھيں اور رات کے سائے کی وجہ سے واسح سنانی دے رہی تھیں۔ ونعتا ميرا ذبن ماؤك كي كبي مونى بات كي طرف كيا- اس نے .....کہا تھا کہ فخر و وغیرہ نے مجھے تنه خانے کی سیڑھیوں کی طرف کیوں جانے دیا، اس کا کہنا تھا کہ نہ خانے میں وہ منحوں بند ہے جو ہرا یک کو بدد عالی دیتا ہے۔معلوم نہیں کہ یہ بات اس نے کس کے لیے کہی تھی؟ وہ کون تھا اور یہاں

تاجور بھی سمسا کر جاگ کئی اور یہ کوجی ہوئی آوازیں سنے لی ہمیں یاد آیا کیے پرسوں رات بھی آخری پہرائی ہی دھپ دھپ سنائی دی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' تا جور! دیکھنا چاہے کہ بیہ

م و و و و و و و و و و م میں ، کوئی ضرورت شہیں۔ ' و و و و و و و ک

"اجھا چلو، برآ مدے تک تو جانے دو۔" میں نے ٹارچ اٹھاتے ہوئے کہا۔

وہ جلدی سے بستر سے نکل آئی ، میرے ہاتھ سے يارج والى ليت موئ يولى- "ميس في كما ب نا،آپ ہیں ہیں جا تی ہے۔"

اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں نے ٹاریج والیس ر کھوی اور لائٹین کی لو پھر پیچی کر دی۔ آ وازیں تھم کئی تھیں مگر اب وہ دوبارہ بستر پرجانے اورسونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں انجانے اندیشے اور هم مجارے تھے۔وہ کہہ جیں رہی تھی مگر میرا تو ی خیال تھا کہ اس کا ذہن ملتکی ڈیرے کے خطرناک اور خونی روز وشب کی طرف چلا کمیا ہے۔الی ہی ایک تاریک و خاموش شب میں تاجور نے میراسرار آوازیں سی تھیں۔ یہ آوازیں بعد میں خون آشام چىتۇل كى ثابت ہوئى تھيں۔

کھودیر بعد میں نے اصرار کرے اے بستر پرلٹایا اورخوداس کے یاس بیشر کراس سے سلی تفقی کی باتیس کرنے لگا۔ وہ کراہ کر بولی۔" ہمارا کیا ہوگا شاہ زیب! جب ان لوگوں کو پتا ہطے گا کہ میں شمسہ تبیں تا جور ہوں اور ہم دونو ل مری بورہ ہے جیس جاند گرھی سے یہاں آئے ہیں تو بہمیں بھی معاف مبیں کریں ہے۔"

" تمہاری اطلاع کے کیے عرض ہے کہ سردار سجاول کو ب کھمعلوم ہو چکا ہے اور اس نے بیرسب کھے برواشت

برسب چھ کیے ہوا؟"

" بس ہو گیا ہے نا۔ سجاول کی ماں کی ذہنی حالت کا مہیں بتا ہی ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔شایدایے سکے بیٹوں سے بھی زیادہ .....سجاول مجبور ہے کہ میرا اور تمہارا بہت خیال رکھے، وہ اپنی مال کوکسی طرح کا ذہنی صدمہ پہنچانے کا سوچ مجی تبیں سکتا۔ " میں نے تا جور کو کول مول بات بتائی۔

" مجھے اس کور کھ دھندے کی کھے مجھ نہیں آرہی .... میں تو بس یہ جانتا جا ہتی ہوں کہ ہم کب تک یہاں سے نکل علیں ہے؟''وہ الجھی آواز میں بولی۔

میں نے اس کے زم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے كها-" بجھے يقين ہے كہ بہت جلد كوئى نه كوئى راستہ تكل آئے

جاسوسى دائجست 109 اپريل 2016ء

گا۔ بستم کوحوصلہ نہیں چھوڑ نا ہے ..... اور ہاں .... جاول کی ماں کے سامنے خود کوشمسہ ہی ظاہر کرنا ہے ، اور باقی بھی جو پچھاسے بتار کھاہے ، اسی طرح رکھنا ہے۔' رُ

وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے میرا بازو کہنی کے اوپر سے تھا ہے رکھا اور لیٹی رہی۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ وجرے دھیا اور لیٹی رہی۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ وجرے دھیرے وہ غنودگی میں چلی گئی اور پھر سوگئی۔ بہر حال میر سے بازو پر اس کی گرفت ای طرح برقر اردہی۔ بڑی محصومیت اور اپنائیت تھی اس گرفت میں ۔۔۔۔ بیاجنی بڑی محصومیت اور اپنائیت تھی اس گرفت میں ہوئی ایک ایس لوگوں کے درمیان ، مشکل حالات میں گھری ہوئی ایک ایس لوگوں کے درمیان ، مشکل حالات میں گھری ہوئی ایک ایس اور کی گی گرفت تھی جو آپ تک بس اپنی چار دیواری میں ہی رہی تھی ، اسے معلوم ہی تہیں تھا کہ اس کے بابل کے آگئی سے با ہراوراس کے چاندگر تھی سے آگے زندگی کھی تھی اور سے باہراوراس کے چاندگر تھی سے آگے زندگی کھی تھی اور سے باہراوراس کے چاندگر تھی ہے۔

اچا تک ایک بار پھر دھپ دھپ کی مدھم آوازیں انے لئیں۔ایک دومنٹ بعد بیآ وازیں معدوم ہوگئیں۔۔۔۔ مگر پھر۔۔۔۔ ایک اور طرح کی آوازیں معدوم ہوگئیں۔۔۔ پڑی۔ بچھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ میں ڈکیتوں کے اس ڈیرے پر اس طرح کی آواز سنوں گا۔ بیہ آواز بند دروازوں کے بیچھے سے ابھررہی تھی اور میرے کانوں تک دروازوں کے بیچھے سے ابھررہی تھی اور میرے کانوں تک وھیان دینے بیچھے کانی مدھم ہوگئی تھی۔ بیاذان کی آواز تھی۔ بہت دھیان دینے پر بی الفاظ کو سمجھا جا سکتا تھا۔ میراجس بڑھ سیا۔ میں نے بہآ ہتگی اپنابازوتا جورکی گرفت سے چھڑایا۔ سے فرشی بچھونے پر لیاف کو اس طرح رکھا کہ وہ خالی دکھا کی تددے۔ پھرچیل پہنتا ہوا کمرے سے باہرکیل آیا۔

برآ مدے سے گزر کر میں پنجے جاتی ہوتی تاریک

سیرھیوں پر پہنچا۔ میں جاتا تھا کہ بیکاتی شکتہ سیرھیاں ہیں،

ببرحال میں نے ٹارچ جلانے کی کوشش نہیں کی۔ سنجل

سنجل کر یاؤں رکھتا میں قریباً پندرہ فٹ نیچے ایک مقفل

درواز سے کے سامنے پہنچا۔ میری جیب میں تاجور کی دوہیئر

پنیں موجود تھیں۔ میں نے انہیں ڈیل کر کے اوریل دے کر

ایک مڑا تڑا تار تیار کرلیا۔ ایک دومنٹ کی کوشش سے میں

درواز سے کا ہفتی تھل کھولنے میں کا میاب ہو گیا۔ ایک ہال

نما جگہ پر پہنچا تواذان کی آواز مزید بلنداورواضح ہوگئی۔ یہ

آواز ایک اور بند درواز سے کے عقب سے آرہی تھی۔

درواز سے کو باہر سے کنڈی گئی ہوئی تھی۔

درواز سے کو باہر سے کنڈی گئی ہوئی تھی۔

غالباً میرے قدموں کی چاپ سننے کے بعد اذان دینے والے نے اذان روک دی۔اندر لائٹین کی ندھم روشی تھی، وہ ادھ تھلی کھڑک کی طرف آیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا

جاسوسى دائجست - 110 اپريل 2016ء

الله عمر العالم و سال کے لگ البک ہوگی۔ جہوئی جہوئی میں داڑھی ، شلوار تبیس اور ایک میلی ی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ بجھے دیکے کر بھنکارا۔ ''تم سب جہنی ہو۔۔۔۔۔ دوزخی ہو۔ تم سب ذات کی موت مرو کے۔ تمہاری لاشیں کتے اور گدھ کھا تیں کے امر گدھ کھا تیں کے امر گدھ کھا تیں کے تمہاری آنے والی نسل بھی تم پر لعنت بھیجی رہے گئے۔ تمہاری آنے والی نسل بھی تم پر لعنت بھیجی رہے گئے۔ تمہاری آنے والی نسل بھی تم پر لعنت بھیجی رہے گئے۔ تمہاری آنے والی نسل بھی تم پر لعنت بھیجی رہے گئے۔ تمہاری آئے گا۔'' رہے گئے۔ تم نے ایک نیک انسان کوئل کیا۔ اس کا خون ضرور رہے گئے۔'' رہے گئے۔ تمہرور لائے گا۔''

اس کی آنگھوں سے شعلے نکل رہے ہتے۔ میں نے کہا۔'' دیکھو میں دھمن نہیں دوست ہوں۔ ان لوگوں سے میراکوئی تعلق نہیں ، میں تو .....''

'' بگواس بندگرو۔'' وہ دانت پیس کر بولا۔'' میں تم سب کواچھی طرح جانتا ہوں۔تم سب اس عالمکیر حرامی کے پالتو سور ہو۔ تمہاری باتوں میں آ کر میری زندگی برباد ہو بختی۔ میں کہیں کانہیں رہا۔ میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔مولوی جی کی روح مجھے بھی معاف نہیں کرے گی۔۔۔۔۔ مجھی ہیں۔''

اس نے جیے دیوائلی کے عالم میں دیوار پر دوہتڑ رسید کرنے شروع کر دیے۔'' دھپ ..... دھپ کی آواز پھر بلندہونے لگی۔

میں نے دیکھا نوجوان کی انگیوں سے خون رس رہا تھا۔ میر سے ذہن میں جیسے روشن کی بھھر تی۔ ابھی اس لڑکے نے مولوی جی کا لفظ استعال کیا تھا۔ چاند کڑھی کی مسجد میں مولوی فدا صاحب کوسیڑھیوں سے دھکا دے کرفنل کرنے والا بھی ایک مؤذن لڑکا تھا اور وہ غالباً ابھی تک لا پتا تھا..... کہیں، یہی تو وہ لڑکا نہیں تھا؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی میر سے خون کی کردش بڑھ گئی۔

میں نے دھیان سے اسے دیکھا۔ وہ قبول صورت رہا ہوگا۔ گریہاں قید وبندی صعوبتیں جمیل کراس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ میں نے دھیے لفظوں میں اسے سمجھایا کہ وہ شور شرابا نہ کرے۔ ایسا نہ ہوکہ او پر سے کوئی یہاں آ جائے اور میں اس سے بات نہ کرسکوں۔ میں نے اسے ایک بار پھریہ یقین ولانے کی بھر پورکوشش کی کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہاں میری حیثیت بھی وہی ان لوگوں ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہاں میری حیثیت بھی وہی سے جواس کی ہے۔

میری ان باتوں نے اس پر کھھ اثر کیا اور اس کا بیجان کچھ کم ہوگیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اس کا بیجان کچھ کم ہوگیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اس کے پاس اندر کمرے میں چلا گیا۔ یہاں ایک چٹائی اور رضائی فرش پر ہی پڑی تھی جے میں لائیں سمجھ رہا تھا وہ ایک پ

انگادے میں نے آئے فور سے دیکھتے ہوئے کہا۔''اپنی اتوں ستمسمجہ دارادرسانے لکتے ہوئے تم آمک نک شخص

ہاتوں ہے تم سمجھ داراور سیانے لکتے ہو۔ پھرتم ایک نیک مختص کی جان لینے پر رضا مند کیسے ہو گئے؟''

وہ بولا۔ ''کہاہے، عُقل پر پتفر پڑھے ہے۔ بیاوگ پڑی چالا کی ہے ہم جیسوں کی مت ماردیے ہیں۔ فرقے ، عقیدے، مسلک کو درمیان میں لاکر آگ بھر دیتے ہیں ہمارے اندر۔ بچھے بھی مولوی تی کے خلاف بھڑکا یا کیا۔ ان کے مسلک کو غلط بتا کر ان کو کا فرکہا گیا۔ ان کی کردن مارنے کو بہت بڑا تو اب بتا یا کیا۔۔۔۔۔اور میں چل پڑا انہیں مارنے کے لیے گر انہیں مارنے کے بعد۔۔۔۔ میری زندگی عرام ہوگئی۔ میر اسکون چین برباد ہوگیا۔ میں ایک ایسے شاخے میں جکڑ گیا ہوں کہ جی سکتا ہوں نہ مرسکتا ہوں۔'' آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی آ واز بھرائی۔۔۔۔۔۔۔' آخری

اس نے انتہائی مذباتی کھیں جو کھ بتایا،اس سے پتا چلا کہ مولوی جی کے مل کے بعد وہ شدید ذہنی خلفشار اور بسكونى كاشكار موچكا ب-اس في مولوى صاحب كونه صرف سیرهیوں سے دھیا و یا تھا بلکہ بعد میں انہیں ممل طور پر حتم کرنے کے لیے، کی این سے ان کے سر پروار بھی کے تھے۔اس نے کہا کیاب مولوی جی کی صورت ہروفت اس کی نگاموں کے سامنے تھوئی رہتی ہے۔ بیٹے بیٹے ایک دم اے لگتا ہے کہ لہو میں ڈوبے ہوئے مولوی صاحب د بواروں کا سہارا لیتے اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔وہ جِب بولتے ہیں تو وہ ان کی آواز بالکل صاف سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ..... مجھے کیوں مارا؟ میں تو اذان وینے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے تھرے لکلاتھا۔میراکیا تصور تفا؟ ایسے دفت میں وہ اٹھ کر بھاگ جانا جا ہتا ہے تگر الحدثيس سكتا \_سكته زده موجاتا ہے \_اس كاساراجم يسينے ميس نہا جاتا ہے اور عثی طاری ہونے لکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ ون اوررات ميس كم ازكم ايك بارايسا ضرور موتاب الجي كوكى ایک منا پہلے بھی میں سب کھے ہوا ہے اور وہ دیوانوں کی طرح د بواروں پردوہتر مارنے پرمجور ہو کیا ہے۔

اس کی بوری بات سننے کے بعد میں نے کہا۔ "تمہاری باتیں مجھ میں آرہی ہیں مرتم نے ابھی تک بہیں بتایا کہتم ان ڈکینوں کے ہتھے کیے چڑھے؟"وہ تمہری سانس لے کربولا۔

"کوئی دو ہفتے پہلے کی بات ہے جب میں نے پکا فیملہ کرلیا تھا کہ میں تھانے میں جاکرسب کچھ صاف صاف بتادوں گا۔ میں نے اپنے ایک استاد قاری حبیب سے مشورہ بڑے سائز کا ''جستی ویا''تھا۔ شاید لائٹین اس لیے یہاں نہیں رکھی ممی تھی کہ اس کی چمنی کے شیشے سے بیاڑ کا خود کو یا کسی دوسرے کونقصان نہ پہنچا دے۔ بجھے اس سے زیادہ سے زیادہ خطرہ یہی ہوسکتا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کردے گالیکن اگروہ ایسا کرتا تو میں اسے بہآ سانی سنجال سکتا تھا۔

میرے اعتاد نے اس کا اعتاد بحال کیا اور وہ آہتہ استہ جھے ہے باتیں کرنا شروع ہو کیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اتنا بتایا کہ ایک چکر میں پھنس کر میں ان ڈکیتوں کے ہتھے چڑھ کیا ہوں اور اب یہاں سے نگلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ جو اب میں اس عبدالرحیم نامی لڑکے نے جو باتیں کیں ، ان سے مجھ پر بیدا نکشاف ہوا کہ بہی وہ لڑکا ہے جس کے ذریعے قریبا ڈیڑھ مہینا پہلے مولوی صاحب کو سیڑھیوں سے گرا کرنل کیا ممیا تھا۔ عبدالرحیم کھے الفاظ میں سیڑھیوں سے گرا کرنل کیا ممیا تھا۔ عبدالرحیم کھے الفاظ میں اس قبل کا اعتراف کررہا تھا اور ان لوگوں کو بددعا میں دے رہا تھا جن کی وجہ سے اس سے یہ گھناؤ نا جرم مرز دہوا۔

وہ بیجان زوہ تھا۔ عجیب کیجے میں بولا۔ 'میں جب
آئھیں بندکرتا ہوں میر ہے۔ وہ اذان دے کر دعا ما تکتے
ہوئے نیچے آنے لگے تھے جب میں نے ان کودھکا دیا ،اس
ہوئے نیچے آنے لگے تھے جب میں نے ان کودھکا دیا ،اس
سے دوسکنڈ پہلے انہوں نے مڑکر میری طرف دیکھا، ان کی
وہ صورت میری آئھوں میں اور میرے دماغ میں جم کر رہ
گئی ہے۔ میں اس کونہیں بھول سکتا۔ کی صورت نہیں بھول
سکتا۔ پتانہیں اس وفت کیا ہوگیا تھا بھے؟ کیوں میں نے اتنا
بڑا جرم کیا۔ کس طرح کر دیا۔' ایک بار پھر بے حد تاسف
بڑا جرم کیا۔ کس طرح کر دیا۔' ایک بار پھر بے حد تاسف
کی دوالگیوں سے ٹپھر کی دیوار پر دوہ ہٹر رسید کیا اور اس
کی دوالگیوں سے ٹپ ٹپونون کے قطرے کرنے گئے۔
کی دوالگیوں سے ٹپ ٹپونون کے قطرے کرنے گئے۔
کی دوالگیوں سے ٹپ ٹپ ٹون کے قطرے کرنے گئے۔
کی دوالگیوں سے ٹپ ٹپ ٹون کے قطرے کرنے گئے۔
کو کو در دناک انداز میں یولا۔'' میں ان بد بختوں کے چوک میں
چکل سے لکلنا چاہتا ہوں۔ میں چاندگڑھی کے چوک میں
دوز خیوں کے نام بھی بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے جمھ سے یہ
قلاس بن،'

"دي عالكيركون ہے؟" ميں نے انجان بنتے ہوئے

" ہے ایک خزیر چاندگڑھی گاؤں کا۔ای کی وجہ سے
میری عقل پر پھر پڑے۔ وہ بہت بڑا چالباز ہے۔اگر
تفانے کچبری والوں نے اس کے ساتھ کھے نہ کیا تو میں اپنے
ہاتھ سے اسے کولی ماروں گا اور پیش ہو جاؤں گا۔ ڈبل
میانی تو بیری اور کا جھے ،ایک ہی وفعہ ہوگی۔"

جاسوسى دائجست ح111 اپريل 2016ء

کیااوراس نے بھی کہا کہ بیمناسب ہے لین اس نے بیمی كهاكه مجص اللياي تفان نبيس جانا چاہيے۔اس كاكبنا تفا كرمقاى ايم بي اے كا ايك بھائى اس كا جائے والا ہے۔ میں اے لے کر تھانے میں پیش ہوں تو اچھا ہے، اس روز ہم ایم بی اے کے اس بھائی کی طرف بی حارب تھے۔ ایک بیشک میں پہنچ تو کچھ لوگ ایک دم اندر ص آئے۔ انہوں نے دروازہ بند کردیا اور مجھے بے تحاشا مار ناشروع کر و یا۔قاری صبیب سکون سے ایک طرف کھڑار ہا۔ جھے پتا چلا كة قارى حبيب نے ميرے ساتھ دھوكا كيا ہے، وہ اندر خانے عالمکیر اور اسحاق وغیرہ سے ملا ہوا ہے۔ عالمکیر بڑا بے رحم تھ ہے۔ اس نے بھے اپنے ڈیرے پرایک کو تھری میں بند کروا ویا۔میری جیب سے وہ دس ہزارروپیا مجى تكال ليا كيا جو مجھے مولوى جى كے قل سے پہلے خربے کے لیے دیے گئے تھے اور جو میں تھانے میں جمع کرانا جا ہتا تھا۔ سخت سردی میں میرے پنڈے پربس ایک شلوار اور بنیان رہنے دی گئے۔رات کومیں نے وہاں سے بھا گئے کی كوشش كى \_ انہوں نے مجھے پكر ليا اور پھر بے دردى سے مارا۔ میں بے ہوش ہو کر کر کیا۔ کوئی چار پہر بے ہوش رہا۔ پھر ہوش آ عمیالیکن بے ہوش بن کر ہی پڑار ہا۔ جھے ڈِ رتھا کہ وہ مجھے دوبارہ مارنا شروع کردیں گے۔ساتھ والے کرے میں عالمکیر این کچھ ساتھیوں سے باتیں کررہا تھا۔ ان باتوں میں اللہ بخشے مولوی جی کی بیٹی زینب کا نام بھی آر ہا تھا۔ مجھے ایک عجیب بات کا پتا چلا۔ عالمکیر وغیرہ کے لیے زینب ایک بری قیمتی چیز تھی۔ دوا ہے کی بہت امیر بندے

وو کنتی قیت پر؟ "میں نے پوچھا۔ '' تقریباً ایک گروژ بیس لا که میں ۔ انہیں یقین تھا کہ یا نج دس لاکھ کی کی بیش سے بیسودا ہوجائے گا۔ جھے اپ كانول پریقین نبیس آر ہاتھا اور اب تك نبیس آر ہا۔ مولوی صاحب کی بکی عام ی ہے پھر پیانہیں کیوں اس کے لیے اتخ زیاده رویه کی بات مور بی می اس رات مجھ برایک اورراز بھی کھلا۔اور بیزینب والےراز سے بھی زیادہ عجیب ہے۔عالمكيروغيرہ كى باتوں سے مجھےاشارہ ملاكرزينب كوئى ا کیل لا کنبیں ہے۔ کچھاورلوگ بھی ہیں جنہیں اس امیر کبیر بندے کے ہاتھ بچا جاتا ہے۔ یہ کوئی اسا چکر ہے اوراس میں بہت سارو پیامجی ہے۔عالمگیرجیسے کچھاورلوگ بھی اس چکر کا حصہ ہیں۔شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ میں جاند الرامي مي ونده نج كرئيس نكلول كا اورشايديد سارى باتيس

كے ہاتھ بيجنا چاہتے تھے۔ بتا كتنى قبت بر؟"

میرے ساتھ ہی عالکیر سے ڈیرے میں کہیں دنن ہوجا تیں کی۔ مگر پھر ایک رات ایک کرشمہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ رات میرے کیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔اس رات عالکیر کے بندے مجھے کاٹ کر ڈیرے کے پچیواڑے کہیں دفتانے والے متے مگررات کوایک موٹا تازہ موسیل بندہ آیا۔اس نے جھے یوں تا ڑا جیے لوگ قربانی کے جانورکوتا ڑتے ہیں۔اس نے عالمکیر کے کانوں میں کچھ کھسر پھسر کی۔ پھرمیری بنیان اتر دائی۔میرے پنڈے کو بڑے دھیان ہے ویکھتارہا۔ پھراس نے ایک ایسا کام کیا جس کی مجھے بالکل امیرنہیں تھی۔اس نے اپ لیے چھرے ے اچا تک ہی مجھ پر وار کیا اور میری کمریرے کوشت اوهير كرركاديا ..... بدريكمو ......

الا مے عبد الرحيم نے اپن ميرے رنگ كى ميلى جيك اورقيص او پراها كر مجھے اپنى پشت دكھائى۔ ميں چونک كيا۔ يقرياد يرده فك لمباعمراكث تفاجورهم كداعي كنده ے شروع ہو کرای کی ریڑھ کے ساتھ ساتھ چلتا نیچے تک آ حمياتها-اس ميس كم وبيش بيس الملك كله موع تص-رخم اب مندمل ہونا شروع ہو کیا تھا۔

" بیٹا کے بھی انہوں نے خود ہی لگائے؟" میں نے

رقیم سے پوچھا۔

اس نے اثبات میں سر بلایا۔"میری اچھی طرح مرہم پٹی کی گئی۔ دوائی بھی کھلائی گئی۔ اِس دوایی میں کوئی نشہ آور کولی بھی تھی یا شایدایک سے زیادہ کولیاں تھیں۔ میں بے ہوٹی ہو گیا۔ بے ہوتی کے دوران میں مجھے اندازہ ہوا كه ميس كى جيب يا ۋيزل كار ميس لمباسفر كرروا مول- پھر میری آعصوں پر پی باندھ کر محورے پرسفر کرایا گیا۔ بوری طرح ہوش میں آیا تو خود کو یہاں ان ڈینوں کے درمیان پایا۔ بجاول ڈکیت کا نام میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھالیکن سے كبھى تہيں سوچاتھا كہ ايك ون ميں خود اس بدنام كروہ كے چنگل میں پینس جاؤں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بیلوگ بجھے زیادہ دیرزندہ رہنے دیں گے۔ابھی تک مارا کیوں نہیں، یہ بات میری سمجھ ہے باہر ہے۔ای طرح یہ کمروالا زخم بھی سمجھ ہے باہرے۔ بتانبیں، بدلوگ کیا جائے ہیں مجھے۔

میں نے رحیم سے یو چھا۔'' بیجوتم لڑکی کی قیمت والی بات بتارے ہو، بہت جران کرنے والی ہے۔اس بات کا

ذکرتم نے ان ڈکیتوں ہے بھی کیا ہے؟'' دونبیں، ابھی تک تونبیں کیالیکن ہوسکتا ہے کہ بیخود ای جانے ہوں۔ ظاہر ہے کہ بیا الکیر کے دوستوں میں ہے

جاسوسى دانجست - 112 اپريل 2016ء

Section



www.Paksociety.com

ہیں۔ "اور پیجی ہوسکتا ہے کہ نہ جانتے ہوں۔ ابھی تم اس سلسلے میں چپ ہی رہو۔"

رجیم اب مجے پراعتاد کرنے لگا تھا۔اے اندازہ ہوا
تھا کہ میں چاند گڑھی کے آس پاس ہی کہیں رہتا ہوں۔غالباً
میری گفتگو ہے اسے بیقین آ نا شروع ہو گیا تھا کہ میں بھی اس
کی طرح یہاں زبروئی رکھا گیا ہوں اور اس کی طرح یہاں
ہے لگانا بھی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح
دیواروں پر مجمع چلانے اور واویلا کرنے سے بچھ حاصل
دیواروں پر مجمع چلانے اور واویلا کرنے سے بچھ حاصل
دیواروں پر مجمع چلانے کا وی کی سیل بن جائے۔ میں نے
دین میں یہاں سے نگلنے کی کوئی سیل بن جائے۔ میں نے
اسے بیہ بتا کر جران کیا کہ میر اتعلق بھی چاند گڑھی سے ہے
اور مولوی فدا اور اس کی بیار پکی کے بارے میں، میں بھی
کافی پچھ جانتا ہوں۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور بیجی
بتایا کہ چاند گڑھی کے زمیندار وین جمہ کی بیٹی تا جور بھی
میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس پرانکشاف کیا کہ میں اس

وین محمد اور تا جور کا نام س کررجیم کھے چونک ساملیا بولا۔ ''جس رات میں نے عالمگیر اور اس کے ساتھیوں کی باتیں سی تھیں، اس رات میں نے تا جور کا نام بھی سنا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید سے تا جور نام کی لڑکی بھی ان لوگوں میں شامل ہے، جن کوکسی امیر بیربند ہے کے ہاتھ مبتلی قیت پر بیچا جانا ہے ۔۔۔۔۔۔ مگر یہ تا جور والاکام جلدی ہونے والانہیں پر بیچا جانا ہے۔۔۔۔۔ مگر یہ تا جور والاکام جلدی ہونے والانہیں

پر بھا جاتا ہے ..... کرید ما جور تھا ، اس میں چھے دیر کئی تی ۔''

تاجور کے ذکر نے مجھے بھی بری طرح چونکا دیا۔
بہرحال میں نے اپنے تاثرات کونمایاں نہیں ہونے دیا۔
رحیم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔"وہ تاجور کو
"تیار کرنے" کی کوئی بات کررے تھے اور کہدرے تھے
کہاں میں کم از کم دوسال تولگ جا کیں گے۔۔۔۔۔"
"دوسال لگ جا کیں گے؟ تمہاری بات پچھ بھھ میں
"دوسال لگ جا کیں گے؟ تمہاری بات پچھ بھھ میں

معند و سال لک جا یں کے مہیں آرہی؟''میں نے کہا۔

"مجه مين توميري بعي تين آئي تي-"

''اورکیا کہاانہوں نے؟'' ''بس ای طرح کی ہاتیں ہور ہی تھیں۔ وہاں کوئی اقتہ عاد کا نہ مجھی بتراں مالیکیر غصر میں آگر اسے سزول،

بس ای سرس می بای موسی ای بای اورس میں۔ وہاں دی اسحاق نام کا بندہ بھی تھا۔ عالمگیر غصے میں آگراہے بزدل، آبجوا اور پتانہیں کیا کیا کہنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ تاجور کا معیتر ہونے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے تھر میں نہیں ڈال سکا۔ جب وہ تھر میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کی'' تیاری''

یہ ساری باتیں ایک معے جیسی تھیں اور یہ معمابتدر تک پیچیدہ ہور ہاتھا۔ رجیم نے پہلے زینب کے حوالے سے ایک جیران کن انکشاف کیا تھا اور اب وہ اس سے ملی جاتی بات تاجور کے بار ہے میں بھی بتا رہا تھا۔ زینب عام شکل و صورت کی معمولی لڑکی تھی ۔۔۔۔۔ پھر اس کے حوالے سے کروڑ سواکروڑی بات کیوں کی جارتی تھی؟ کیا اس سے کوئی خاص مقصد حاصل کیا جاتا تھا؟ اور کیا تاجور کے حوالے سے بھی کوئی اسی تشم کا معاملہ تھا؟ چند ہفتے پہلے زینب کی بیاری والا معاملہ عالیمیر اور پیرولایت وغیرہ کی بدنیتی تک محدود نظر آتا معاملہ عالیمیر اور پیرولایت وغیرہ کی بدنیتی تک محدود نظر آتا تھا گر اب اس کی شکینی اور وسعت کائی برھی ہوئی وکھائی و بینے لگی تھی۔ اس سے تاجور کانا م بھی تھی ہور ہاتھا۔ میر سے

بدن میں ہے جینی کی ایک تیز اہری دوڑئی۔ مثاید میری اور رجیم کی گفتگو مزید کچھ دیر جاری رہتی مگر اوپر سے کھٹ بٹ کی آ وازی آنے لگیں۔ مجھے فٹک ہوا کہ تاجور بیدار ہوئئ ہے اور گھبرا ہٹ میں دروازہ... کھٹکھٹار ہی ہے۔ یہ نازک صورت حال تھی۔ مین نے رجیم سے کل رات مچر ملاقات کرنے کا کہا اور تیلی آمیز انداز میں اس کا شانہ تھیک کروہاں سے نکل آیا۔

دروازے کومڑے ہوئے تارہے تیزی ہے مقفل کرنے کے بعد میں سیڑھیاں بھلانگاہوا والی اپنے کمرے میں پہنچ کیا۔ تاجور مجھ سے چٹ کی اور بھیوں سے رونے کی ۔ اسے شدید کلہ تھا کہ میں اسے بتائے بغیر کمرے سے نکل کر کہیں چلا کیا۔ اس کے آنسو تھنے میں نہیں آرہے تھے۔ میں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا تو وہ زور سے وہ کا وہ تی اور مزید شدت سے آنسو بہانے گئی۔ میں نے کہا۔" بچھلے چار پانچ دن میں تم نے جتنا پانی بہایا ہے تہمیں ضرور" ڈی ہائیڈریشن" ہوجائے گا۔ جسم سے پانی ختم ہو طائے تو اندر کی سی جرنا شروع ہوجاتی ہیں۔"

"تو شک ہے، مرجاؤں گی نا۔ اس سے اچھا اور کیا ہوگا میرے لیے۔ پتانہیں وہ کون کی گھڑی تھی جب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے آپ کو اپنا مدد گار سمجھا اور لا ہور سے آپ کو اپنے بیچھے لگا کرگاؤں لے آئی۔ کاش بینہ ہوا ہوتا۔ بیا نہ ہوتا تو شاید گاؤں میں میری بدنا می کے جھنڈے نہ لگے ہوتے۔ شاید نوری بھی اب تک زندہ میں میں

میں نے کہا۔'' وہ توشاید زندہ ہوتی لیکن سوچو ہتم خود کہاں ہوتیں اور تمہارے گھر والے کہاں ہوتے اور ریشی

جاسوسى دائجست 114 اپريل 2016ء

انگارے آواز میں اول فول بک رہا تھا۔ ڈنمارک میں، میں نے ستا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے دیمی علاقوں میں لوگ گڑ کی دلیی شراب چیتے ہیں اور پھر ہر آنے جانے والے پر اینٹیں برساتے ہیں۔ اس وقت تو یقین نہیں آیا تھا تکریہاں سجاول کے اس شرائی بھائی کو دیکھ کرلگ رہا تھا کہ پچھلو کوں کی حد تک یہ بات ٹھیک ہی ہے۔

اعظم کالاکاراسائی دیا۔ ومیں اندھا بہر انہیں ہوں۔ سب پتا چلتا ہے جھے۔ مجھ سے فراڈ ہور ہے ہیں یہاں۔ وہ حرام زادی جھوٹ بول رہی ہے کہ اسے بچہ ہونے والا ہے۔خود کو بچانے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے اس نے۔ میں اس کونیس جھوڑ وں گا۔ ابھی لے کرجاؤں گااہے.....''

یہ ذکر خیر بقینا تا جور کا ہی ہور ہاتھا۔ شاید دایہ اختری
ہی کی زبانی اسے سے کاعلم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا لائین کی
زردروشی میں تا جور کا چہرہ زرد تر دکھائی دینے لگا۔ اس نے
ایک تاراضکی بھول کرمیرا بازو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔
اعظم کی مدہوش للکار کے جواب میں ادھیر عمرفیض کی سنجیدہ
آواز ابھری۔ ''وڈے سردار! وہ امید سے نہیں' برشادی
شدہ تو ہے نا ۔۔۔۔۔اور بیار بھی ہے ۔۔۔۔۔۔وہ آپ کے لائق نہیں

مرے الآن ہیں ، وہ میرے الائق نہیں ہے۔ فلانی بھی میرے الائق نہیں ہے۔ تم لوگوں الآن نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بجھے جھالی بھی میرے الائق نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بجھے جھالی بھی رکھا ہے؟ الوکا بٹھا ہوں میں؟ بیشا دی شدہ ہے اس لیے میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ ڈانسر جس کو بدھ کے روز پکڑ کرلائے ہو، وہ خیر سے بیلی بن گئی ہے مانی کی۔ کل کوئی اور آئے گی تو تم اسے اپنی ماں بنالیتا۔ میں سب سبحتنا ہوں تم لوگوں کی چکر بازیاں۔ چھچے ہے جاؤ۔ میں ابھی لے کرجاؤں گا اسے۔ "

ائے میں کہیں دور ہے جاول کی گرج دار آ واز سنائی دی اور رات کا سناٹا چیرتی ہوئی دور تک پھیل گئی۔''او کے جاچافیض پیرکیساشور ہے؟''

به می حصوفے سردار سجاول سیالکوئی کی کرج نے کام دکھایا اور وڈے سردار کی آواز کا دم خم ایک دم ماند پڑھیا۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ ''لو، اب سیمی بول پڑا۔ انجی یہاں آ کرمولوی ثنااللہ بن جائے گا اور تقریر جماڑنے گے گا۔ ذات کا ڈکیت اور با تیں سنو اس کی حاجیوں والی۔''

وال اللوفى كاكرج بعرابمرى "ميكيا مور باب

کے ساتھ کیا پچھ ہو گیا ہوتا۔ اگر پچھ برا ہوا ہے تو بہت پچھ اچھا بھی ہوا ہے تا جور ..... اور میں تنہیں یقین دلاتا ہوں ہم نوری اور چاچارزاق کی قربانیاں را نگاں نہیں جانے دیں سے۔''

''میں بس واپس جانا چاہتی ہوں۔اپٹے گھر والوں کے پاس ، اپنے بھائیوں کے پاس۔ ابھی اسی وفت ۔'' وہ بچوں کی طرح ضدی لہجے میں بول رہی تھی۔

میں نے بڑی مشکلوں سے اسے سنجالا۔ وہ میری آئکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔'' آپ اتنی رات کو مجھے سوتا مجھوڑ کرکہاں سکتے تھے، مجھے بالکل سج سج بتا تیں۔''

میں نے زیرلب مسکراکرکہا۔'' دیکھونا اب کلی ہوا پئی ابٹی کی۔ کننی محبت چھپی ہے اس سوال میں ..... بہر حال ..... اس سوال کا جواب تمہارے لیے اتنا اچھانہیں ہے۔ میں تم سے جھوٹ بولوں گا تو جھے ٹھیک نہیں کے گا اور سے بتاؤں گا توتم ناراض ہوجاؤگی۔'

و منہیں، مجھ میں حوصلہ ہے تیج سننے کا، آپ بتا تیں۔"

"میں ماؤکی ہوتی مائی سے ملے کیا تھا۔ اس سے آج "فریٹ" تھی میری ..... فریٹ بھی ہوتا؟ میشی میشی ک ملاقات۔ ہم دونوں نے بھینوں والے کمرے میں کھس کر آلو والا تان کھایا۔ دودھ پتی کی کر تھوڑی کی کپ شپ کی .....اور بس۔ ویسے ہے بڑی کڑک لڑک ایک دم کرم اور ہائی اسپیٹے۔"

تاجورا پن جگہ ہے آئی اور پاؤل پھنی ہوئی بیڈ پر جاکر ... لیاف اوڑھ کرلیٹ گئی۔ وہ جھے گئی تھی کہ میں خال کررہا ہوں۔ اتن ''خطرناک'' بات میں نے جلکے پھلکے انداز میں کہددی تھی اور میرے اس انداز کی وجہ ہے اس کے اندرکا فئک ایک دم دھند بن کر اُڑ کیا تھا۔ یقینا اس کے اندرکا فئک ایک دم دھند بن کر اُڑ کیا تھا۔ یقینا اس کے ول نے کوائی دے دی تھی کہ اگر مانی کے بارے میں اس کا فئک درست ہوتا تو یہ بات ایسے ''ایزی'' انداز میں نہ کرتا۔ اب وہ یونمی روٹھ کر دکھا رہی تھی۔ اس کے بارے میں مؤذن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا، میں مؤذن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا، میں مؤدن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا، میں مؤدن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا، میں مؤدن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا، میں مؤدن عبدالرجم کی بات بن کرمیں بہت فکر مند ہوگیا تھا،

تھا۔ تاجور کومنانے میں مجھے یقینا کچھ وفت لگنالیکن پھر برآ مدے کی طرف ہے کچھ ایسی آوازیں بلند ہو تھی جنہوں نے میرا کام آسان کر دیا۔ یہاں کا وڈ اسردار اعظم،غل غیاڑا کر رہا تھا۔اس کے دہاغ کو چڑھی ہوئی تھی اور وہ بلند

جاسوسى دانجست 115 اپريل 2016ء

چھوٹے سردارسجاول سے انداز سے میال شاکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور قصدا پاس نہیں آرہا تاکہ بڑے ہمائی سے منہ ماری نہ کرتا پڑے۔ اس کی بیہ تدبیر کارکر رہی۔ بڑے ہمائی اعظم کی بولتی بند ہونے لگی۔ وہ شیٹائے ہوئے انداز میں فیض مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ''میری زندگی جرام کررہے ہوتم لوگ۔ کی دن بھٹ پڑوں گا، بہت پھھ مر بادکردوں گا، بہت پھھتم کردوں گا، بہت شایدڈ گرگا تا ہوا واپس جارہا تھا۔

اس چاردیواری پس اس کی حیثیت ایک عورت خور درندے کی سی تھی۔ وہ جیسے ہر جگہ صنف نازک کی ٹوہ لیتا پھرتا تھا۔ سیاول سیالکوئی نے اسے بڑے حساب سے کا بیں ڈال رکھی تھیں ورنہ وہ یہاں تہلکہ میا ویتا۔ کل جھے فیش محد نے اس مریض کے بارے بیس بتایا تھا جس کا علاج پہلوان حشمت نے کرتا تھا۔ وہ تھینہ نام کی ایک نوجوان مریضہ تھی۔ کی بات پرشتعل ہوکر سردار اعظم نے اس کا ہاتھ تو ڈالا تھا۔ وہ عجیب قماش کا بندہ تھا۔ لگنا تھا کہ اس کا زندگی والاسکریٹ ووطرف سے جل رہا ہے۔ ایک طرف نے شراب اور دوسری طرف سے جل رہا ہے۔ ایک طرف سے شراب اور دوسری طرف سے جورت اسے ختم کررہی ہے۔ اس کے چہرے سے الی مخوست برتی تھی کہ خواتخواہ اس پر تھوکئے کو دل چاہتا تھا۔ اسے جولوگ وڈا سردار کہتے ہے۔ وہ یقینا اسے اندر سے وڈا کمینہ ہی کہہ رہے ہوتے ہے۔ م

سارادن مجھے یہی دھڑکا لگار ہا کہ ابھی ہاؤکی ہوتی کی طرف سے ناور شاہی بلاوا آجائے گا اور مجھے اس کے دل بہلاوے کے اور مجھے اس کے دل بہلاوے کے لیے اس کی خلوت گاہ میں جانا پڑے گا گراس روز خیریت ہی گزری۔ شاید وہ آفت کی پر کا لہ کسی اور مہم میں مصروف تھی۔ آج کل جاناں ہرونت اس کے ساتھ نظر آرہی تھی۔ مانی اس سے رقص کے داؤی سی کے کہا تجود کو مربی تھی۔ مانی اس سے رقص کے داؤی سی کے کہا تباخود کو مربی تھی۔ من بنانے کی کوشش کررہی تھی۔

میں نے تاجور کوساری بات سمجھا دی تھی، لہذا اگلی رات جب میں چرمؤذن عبدالرجیم سے ملنے کے لیے رات جب میں چرمؤذن عبدالرجیم سے ملنے کے لیے کرے سے انکا تو بیدار ہونے کے باوجود تاجور نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈائی۔اس کی'' ہمیر پنیں'' میرے پاس تھیں لہذا اس کے سرکے بال کھلے ہوئے ہے۔ان سیاہ بالوں کے گھیرے میں وہ بڑی دکش لگ رہی تھے۔ان سیاہ بالوں پیار کرنے کو دل چاہا لیکن انہی اس کے اندر کا موسم پوری میرک جھے انتظار کرتا تھا اور ۔۔۔ میں موا تھا۔ انہی جھے انتظار کرتا تھا اور ۔۔۔ میں اس کے لیے زندگی کی آخری سائس تک انتظار کرسکتا تھا۔

اس نے لیاف میں منہ سر لپیٹ کر کبوتر کی طرح اس سے شکھیں بند کر لیں اور جھے یقین دلا یا کہ میری آ واز پہچانے بغیر وہ ہرگز دروازہ نہیں کھولے گی۔ میں کل کی طرح خاموثی سے شکستہ سیڑھیاں اتر ااور دروازے کا تفل کھول کراندر چلا کیا۔ حسب تو قع رحیم جاگ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں فیک آن وہ قدر نے پرسکون نظر آ تا تھا۔ وہ ایک کونے میں فیک آن وہ قدر نے پرسکون نظر آ تا تھا۔ وہ ایک کونے میں فیک جھوٹی جھوٹی داڑھی نے امہم پوری طرح اس کی شوڑی کو جھوٹی تھا اور کھائی ویتا تھا۔ شایدزیا وہ شجیدہ اور تجھوار کو ھائی ویتا تھا۔ شایدزیا دہ شجیدہ اور تجھوار کو گائی میں تھی داروکھائی ویتا تھا۔ شایدزیا دہ شجیدہ اور تجھوار کے علاجی اور خام عقیدوں کو گھریں تھائے داروکھائی ویتا تھا۔ شایدزیا دہ شجیدہ اور تا تھا کہ کو تا تا لا کھول کر کیس تھائے ہیں۔ وہ اس بات پرجیران نظر آ تا تھا کہ میں گئی بے خونی اور آ سائی سے دروازے کا تا لا کھول کر میں تھائے دیا ہے دروازے کا تا لا کھول کر میں تھائے دیا ہوں اس بات پرجیران نظر آ تا تھا کہ میں گئی بے خونی اور آ سائی سے دروازے کا تا لا کھول کر

یہاں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ آج اس نے گفتگو کا آغاز عجیب انداز سے کمیا۔ دو محد گاس سے محد تبدیل من نہیں جھودیں سرکیکن اگر

'' بھے لگتا ہے کہ بھے تو یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں سے لیکن اگر تم یہاں سے باہر نکلنے میں کا میاب ہو گئے تو خدا کے لیے قانون کے محافظوں تک میری آواز ضرور پہنچا دینا۔ اگر سامنے نہ آنا چاہوتو نہ آؤ ،کسی خط کے ذریعے یا ٹیکی فون کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے چاند گڑھی کے کسی معتبر تک بیہ بات ضرور پہنچاؤ کہ مولوی جی کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا تھا، انہیں قبل کیا تھا اور قبل کرنے والوں میں سب سے پہلے

عالمكيراوراسحاق كانام آتا ہے؟'' میں نے كہا۔''رحیم! ثم فكرنه كرو، وہى ہوگا جوتم كہه رہے ہوليكن بيتم خود كرو ہے۔ اللہ نے چاہا تو يہاں سے بحفاظت لكليں كے اور ذہتے داروں كو كيفر كردار تك من بحد سم ''

پہنچا کیں سے۔'' ''مگرغیب کاعلم تو خدا کو ہی ہے تا۔اگر کوئی الی ولیک بات ہوگئ تو پھر بید کام تمہیں کرنا ہے بلکہ اگر چاہوتو تا جور کو مجھی بیہ بات بتا دو اور وہ جو تمہارا ساتھی پہلوان یہاں ہے، اس کو بھی باخبر کر دو۔''

'' میں تہمیں یقین دلاتا ہوں، اگر ہمارا حوصلہ بلند رہے گا تو بیلوگ ہمارا کچھ بگا ژنبیں سکیں سے اور مجھے بیہ بھی ہمروساہے کہ قدرت ہماری مدد کرے گی۔''

ال نے مختاط نظروں سے بیرونی دروازے کی طرف ویکھا، پھراپئی قیص کے نیچے ہاتھ ڈال کر بولا۔''مشہرو، میں حمہیں ایک چیز دکھا تا ہوں۔''

اس في إينا إزار بند كهولا اور شلوار كے شفے ميں انگلي

جاسوسى دائجست 116 اپريل 2016ء

39100

انگارے كوتفرى كے اروكرد ہے جو آوازیں سنائی ویں، ان ہے مجھے پتا چلا کہنٹی افضل اور دیکر لوگ بڑی پر بیٹائی کے عالم

میں اس لکھے ہوئے کاغذ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مثی افضل نے ایک صفائی کرنے والی عورت کو با قاعدہ تھیڑ بھی مارا کہ اگر

اے کوئی کاغذ دکھائی دیا تھا تو اس نے اٹھایا کیوں جیس عمر رسیدہ عورت دوہائی دے رہی تھی کہ اس نے ایسا کوئی کاغذ

مہیں دیکھا۔ میں سمجھ کیا کہ بیائ کاغذ کا ذکر ہور ہاہےجس

پر عجیب وغریب الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تلاش کرنے والے میری کوشوری میں بھی آئے۔ مجھ سے لکھے ہوئے کاغذ کے

بارے میں بوچھا۔ میں نے لاعلی ظاہر کی۔ انہوں نے

كوهمري بين موجودسب چيزوں كوالث پلث كرركاد باليكن

اس وفت تک میں یہ کاغذ نوٹوں سمیت اپنے نیفے میں جھیا -1862

میں نے ایک بار پھر تخریر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "" تمہارا کیا خیال ہے،اس کاغذ پرید کیا لکھاہے؟"

''میرا دل بیرگوای دیتا ہے کہ بیہ جو پچھ بھی ہے بہت خاص ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا تعلق ان باتوں سے ہوجو میں نے مولوی جی کی بیٹی کے بارے میں سی تھیں۔ بدلوک کسی کمبے چکر میں لگتے ہیں۔ یوں تو آج کل ٹیلی فون کا دور ہے کیکن دوروراز علاقے جہاں سکنل نہیں پہنچتے و ہاں اب بھی خط و کتابت ہے کام چلایا جاتا ہے۔ کچھ پرانے لوگ اب بھی خط کو ہی پیغام رسائی کا بہتر ذریعہ بچھتے ہیں۔ کیکن سمجھنے والی بات سے ہے کہ اگر بیدواقعی خط ہی ہے تو پھر کس زبان میں لکھا تھیا ہے۔ عربی، فارسی وغیرہ کوتو ہم سب اچھی طرح جانے ہیں۔ یہ مندی شدی بھی تبیں ہے۔

میں نے ایک بار پھر دھیان سے پہلے چند الفاظ پڑھے۔" رٹسام بحاص، پاحب ٹیل وہ۔

پیرکیا تھا..... رنسام بحاص ..... شاید کسی کا نام تھا اور اس ہے کہا حمیاتھا کہ پاجب ٹیل وہ ٹیل انگریزی کالفظ لگتا تها'' وه''اردوكالفظ تقاليكن باقى الفاظ كاكو كى سرپيرنبيس تها۔

والدصاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انگریزوں کے دورِ حکومت میں برصغیر کے مقامی لوگ خط و کتابت کے لیے خفیہ زیا نیں بھی استعال کیا کرتے ہے۔ کیا یہ بھی کوئی ایسی ہی خفیہ یا اشاراتی زبان تھی۔شایدیہ خط عالمگیر کے منثی افعنل نے ہی اینے جاننے والے کسی دیہاتی یاردوست یا بھائی بند کولکھا ہویا پھر میہ خط اے کہیں ہے آیا ہواور اس نے جیب میں رکھ لیا ہو، جہاں ہے رحیم کی مارکٹائی کے دوران میں ہے

محسا کر چھٹولنا شروع کردیا۔اب تک اس نے جو پھھ بتایا تها، وه حیران کن تھا۔اب معلوم نہیں وہ کیا افشا کرنا جاہ رہا تھا۔ چندسیکنڈ بعداس نے میس کے نیچے سے ہاتھ نکالاتواس میں کاغذ کی ایک بی س نظر آئی۔اس نے بی کواحتیاط سے کھولا۔ بیکا بی سائز کا ایک صفحہ تھا۔ اليكيام؟ "ميس في يوجها-

" بيہ بچھے اس کوٹھری سے ملاتھا جہاں عالمكير نے مجھے شخت سروی میں تین چارون بھوکا پیاسا بندر کھا تھا۔ دراصل جب میں نے وہاں سے بھا گئے کی کوشش کی تھی ، اِن لوگوں نے بچھے بری طرح مارا تھا۔ مارنے والوں میں عالمکیر کامنٹی محمراتصل بھی شامل تھا۔ بید کاغذ دو تین کرلمی نوٹوں کے ساتھ اس کی قیص کی جیب ہے گراتھا۔ میں نے بعد میں اٹھالیا۔'' میں نے صفحے کو لائٹین کی طرف کر کے غور سے دیکھا اورتعجب ہوا۔میری اردو بہت اچھی تونہیں تھی کیکن میں اردو تحريرة سانى سے پڑھ لکھ سکتا تھا جو كاغذ ميرے سامنے تھا اس پرنیلی سیابی سے جو کھے لکھا ہوا تھاوہ اردو میں ہی نظر آتا تھا مراس کا ایک لفظ بھی میرے کے تبیں پر رہاتھا۔ مجھے لگا کہرسم الخط ارد و ہے کیکن زبان شاید کوئی اور ہے۔

" كياب يه؟" ميس نے رحيم سے يو چھا۔ ''تم بتاوُ کیا ہے۔ مجھے تواب تک سمجھ نبیں آئی لیکن یہ میں مہیں بتا دوں کہ بیکوئی مذاق میں ہے ، کوئی بہت اہم بات الصي موني بصداس ميس-"

میں نے دھیان سے بر حا۔ اس تحریر یا خط کا پہلا فقره القاب كي طرح لكها موا تها اور كافي نمايا ل تفا- بي فقره حرف بدحرف اس طرح تھا۔

به رب ای طرف مات. د ' رسنام بحاص پاحب ثیل وه ـ روب جم وه رک طح

بر کیا الفاظ متھے۔ میں نے تین چار بار دہرایا۔ پھھ سمجھ میں مبیں آیا۔ باقی کا خط بھی ای طرح تھا۔ کہیں کوئی ایک لفظ بھی ہلے تہیں پڑر ہاتھا، پتانہیں کون می جناتی زبان تھی، یا پھرکسی نے مذاق میں ایسا کردیا تھا۔

میں نے رحیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ " تم کہد رہے ہوکہ یہ مذاق مبیں ہے، کوئی بہت اہم بات السی ہوئی ہاں میں ایم کیے کہ سکتے ہو؟"

رجم نے ممری سائس لے کرکہا۔" جب بیکا غذ مجھے كوشرى كے فرش ير يرا موا ملا تو اس كے ساتھ وى وى روپے والے تین تو ہے جس تھے۔ میں نے کاغذ اور توٹ بے پروالی سے اسے بچھونے کے نیچے رکھ دیے مرا کے روز

جاسوسى دائجسك - 117 اپريل 2016ء

رجيم نے كہا۔ " يەكاغد تم اپنے پاس سنبال لو۔ موسلما ہے کہاس سے ہمیں کوئی بہت کام کی بات معلوم ہوجائے۔ میں نے کاغذ اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا، بیسب كرا عجيب لك رباتها، جيس كسيشي كباني كاحصه مو، اس معاملے میں سب ہے اہم بات وہی تھی جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں ، زینب میں آخرالی کیا ہا ۔ بھی جس کی وجه سے کوئی طلب گاراہے ایک کروڑ سے زائدرم ویے کر خريد ربا تقاروه ايك عام ى لزكى هى اور يمار بھي هي - لہيں اس کی بیاری ہی تو اس کے خاص ہونے کی وجہ نبیں تھی؟ پید بات اب تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ زینب کے جسم میں ایک ایساز ہرموجود ہے جوسانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ بیز ہر برے طریقے سے اسے دیا گیا ہے۔ پہلے بے حدمعمولی مقدار میں اس کے خون میں شامل کیا گیا بھر بتدریج اس کی مقدار بر حانی کئی ہے، یہاں تک کہ وہ بوری طرح اس ز برخورانی کی عادی مولئ ہے۔اب اس کاعلاج کرنے کی کوششیں ہور ہی تھیں ، زہراس کے جسم کی ضرورت بن چکا

سال میں ' تیار کرنے والی بات' مجمی ایک معمالتی۔ كہيں تاجور بھى تواسى ' زہر ليے چكر' ميں چھنے والى مبیں تھی؟ اس صورت حال کواس نا قابل قہم تحریر نے پھھاور میجیده بنا دیا تھا۔شایدرجم کی بدیات درست بی تھی کہاس تحرير كالعلق زينب والےمعاملے سے ہے۔

تھا۔ وہ اس سے محروم ہو کر تر پتی تھی اور اس کا دم ہیے

آ تکھوں میں آجا تا تھا۔ کیازینب کولسی خاص مقعید کے لیے

ز ہر کا عا دی بنا یا حمیا تھا۔اب چونکہ وہ عا دی ہو گئی اوراس

کے جسم میں زہرموجود تھا اس لیے اس کی ایک خاص قدر و

قیت ہوئی تھی، میرے کیے سلین بات میجی تھی کہ تاجور

کے نام کو بھی زینب کے ساتھ تھی کیا جارہا تھا۔ تا جور کو دو

公公公

ا ملے روز میں نے اپنے کندھے کی چوٹ کے بہانے مچر پہلوان حشمت سے ملاقات کی۔ پہلوان حشمت بہت اردوداں بتا تھا۔شاعری توفن حرب کی طرح اس کے ' مھر کی لونڈی''تھی۔ پہلوان حشمت ہے ملاقات ہمیشہ دلچسپ بى تابت موتى تقى - اس دفعه بھى بيدد كچسى برقر ارر بى - ميں پہلوان کی کوشمری میں پہنچا تو وہاں اس کی مریصنہ تلینہ پہلے ے موجود میں۔ میرے اندازے کے عین مطابق تلمیندایک طوا کف تھی۔ دراصل سجاول نے اپنے بڑے بھائی کی عیاشی كے ليے مجھ اصول ضا بطے بن رکھے ہتے۔ ان میں سب ے اہم اصول مہ تھا کہ وہ حتی الا مکان کسی شریف زادی کو

خراب کرنے ہے باز رہے گا، خاص طور ہے اگروہ شریف زادی بیاہتا بھی ہو۔اپنے بھائی کی بھوک کو پورا کرنے کے کیے سجاول پیشہ ورعورتوں کا اقتظام کرتا رہتا تھا۔ یہ تکمیز بھی ایک الی ہی جواں سال عورت تھی۔شرابی ''اعظم'' نے مصنعل ہوکراس سے مار پیٹ کی تھی اوراس کا بازو کہنی کے قریب سے ٹوٹ کیا تھا۔ اب وہ پہلوان حشمیت کے پا*س* جیھی ہائے ہائے کررہی تھی اور پٹی بندھوارہی تھی۔اس کے جانے کے بعد حشت نے مجھے بتایا۔"اس کی بڈی غلط جڑ مئ ہے،اس کیے بازو مھیک سے ہلتا تا ہیں۔اب میں نے بڈی کی کرنے کے لیے اس پر چھان بورے اور کڑ کا لیپ کردیا ہے۔ دو تین ون تک ہڑی پکی ہوجاوے کی اور میں اس کوشمیک جگه پر بشما دول گا-''

میں نے کہا۔" پہلوان جی! آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفاوی ہے۔ایک دنیا آپ کومانتی ہے۔آپ ماشاءاللہ پہلوان بھی ہیں یعن بڑی جوڑنے کے ساتھ ساتھ تو ڑنے کا کام بھی کر کتے ہیں۔ پھر آپ شاعری بھی کرتے ہیں۔ یہ اتے سارے کام آپ ایک ساتھ کیے کر لیتے ہیں؟ جبکہ یہ کام ایک دوسرے سے کافی مختلف بھی ہیں۔

شعر جوڑ نامجی ہڑی جوڑنے جیسا کام ہی ہووت ہے بھیا۔ ہڑی جوڑنے میں بھی رویف قافیے کا دھیان رکھنا پڑت ہے۔جس طرح مصرعے میں بحر کو سیح بٹھانا ہووت ہے، ای طرح ہڑی کے تکروں کو بھی بڑی کے مطابق مھیک ٹھیک بٹھا تا ہووت ہے۔''

"زبروست-"میں نے کہا۔

" شایدتم میری تعریف کرنا چاہ رہے ہولیکن میں سچی سیحی کہوں تو مجھے تمہاری کوئی بات اچھی تا ہیں لگ رہی۔تم نے جس طرح کونگا بن کر چاند کرھی میں ہم سب کو اتو بنایا ہ، وہ مجھ کوکس طرح مضم نا ہی ہووت ہے۔

"میں اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے لیے آپ سے معافی مجی مانگ چکا ہوں۔ یہاں سے فیج بچا کر نکل سمیا تو میں بورے جاند گڑھی سے بھی معافی ماسک لول

لیکن تاجور اور اس کے تھر والوں کے لیے تو اب چاند گڑھی میں رہنا ناممکن ہو جاوے گا۔ میں دین محمد صاحب کواچی طرح جانت موں ، وہ پیسب کھے برداشت نا ہیں کریا تیں ہے۔اب یہاں بھی اوگ کی طرح کی ہاتیں بنارے ہیں، کھے کہدرے ہیں کہتم تاجورے نکاح کر چکے ہو،اور کھے کواس میں شک ہے .....

جاسوسى دائجست 118 اپريل 2016ء

Section

انگارے

جانم تم كو ديكيا تو وم مين وم آيا-پہلوان نے فورا علطی نکالی -فرمایا - " متم نے وہی غلطی کی جس کی مجھے امید تھی۔ بیدم میں دم آیا ہیں۔ بیے ہے وم میں وُم آیا۔ یعنی شاعر کہوت ہے کہ اپنے محبوب کو و میر کر میں مرنے والا ہو کمیا۔میرادم بالکل ؤم میں آسمیا۔ بیجسن کی بے پناہ بل اور عاشق نگاموں کی بے کسی کا ماجرابیان کیا حمیا

ہاور کتنی خوب صورتی سے کیا گیا ہے۔" میں نے ہی کو بھٹکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ "مگر پہلوان جی، بیدم میں دُم آنے والی بات کھے مجھ میں نہیں آتی۔انسان کی تو دُم نہیں ہوتی اور شاعر بھی غالباً انسان ہی

''جھیا! تم ان باتوں کو ناہیں مجھو کے۔اس کو''شعری رعایت" کبوت ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں نے اس طرح ك شعر كي بيل-ائ مرزاغالب كاشعرتوتم نے سنا ای مووے گا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم تظے ..... بہت نظے میرے ار مان کیلن پھر بھی کم نظلے۔ اِب سوچوا کرغالب جیسے عظیم اور بے مثال شاعر کی دم تکل سکتی ہے تو ایک عام شاعر کا دم اس کی دُم میں کیوں تا ہیں آسکتا؟"

میں باضی قریب میں انیق کے ساتھ پہلوان حشمت ک کمی کمی بختیں من چکا تھا اس کیے تکرار نصول تھی۔ میں نے تجربے کے لیے، اپنی اندرونی جیب میں ہے وہ تجریر نکالی جو کل رات عبدالرحیم کے ذریعے مجھ کی پہنچی تھی۔ سکھ پیریدار کافی دوری پر تھا۔ وہ دیکھ مبیل سکتا تھا کہ ہماری سر حری کیا ہے۔ میں نے کاغذ پہلوان حشمت راہی کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔'' آپ علم ونصل کے اعلیٰ درجے پر ہیں، مجھ ناچیز کی مجھ میں تو چھ میں آیا، چھ آپ ہی بتا تیں، يد كياتحرير إورس زبان ميس بي؟"

پہلوان نے کاغذ کوغور سے دیکھا۔ اپنا کدوجیسا سر تعجب میں بلایا اور اٹک اٹک کر پہلافقرہ پڑھا۔" رٹسام بحاص - ياحبب ثيل وه ....اس كاكيامطلب ٢٠٠٠ انهول نے سر تھجا کر مجھ سے بی در یافت کیا۔

"أكر مجھے با ہوتا تو آپ سے كيوں پوچھتا؟ اي بوری تحریر میں سے ایک لفظ بھی ٹھیک طرح میرے لیے

تبیں پڑےا۔" "پیکیاں سے ملا ہے تہیں؟" "بسمجمیں کہ عالمکیر کے ایک خاص بندے کی جب سے کرا تھا اور ایک بندے کے ہاتھ لگ کیا تھا۔ اس

میں نے پہلوان کو بڑی عرق ریزی سے مجھایا کہ مچھ باتیں ایس بیں جن کے بارے میں، میں فی الحال اے چھنبیں بتا سکتالیکن وفت آنے پر چھے بھی جھیاؤں گا مبیں۔ میں نے اس کے سرکی مشم کھائی جواسے اچھی گئی۔ پہلوان ذرا تاریل ہوا تومیں نے ایک بار پھراس کے بنر کی تعریف کی اور اسے یقین ولایا کہ وہ ایک مثال آپ ہے، میں نے کہا۔ "پہلوان جی! یقین کریں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ آپ جیسا ہمد صفت محص چاند کردھی جیسے دور دراز گاؤں کے بجائے لا مور یا کراچی جیے شہر میں موتا تو دن رایت روپیا کما تا به دن کو بزیاں جوژ کراور رات کوشعرو شاعری کر کے۔آپ کی شاعری میں اتن گہرائی ہے کہ که ..... اگر تھوڑی سی مجرانی اور ہوئی تو آپ نے قدر لی كيس تكال لين سي -"

" كيامطلب؟" ببلوان نے ذراچونك كركبا۔ و میں مثال دے رہا ہوں ، شاید میں مناسب الفاظ استعال مبین كرسكا ..... قدرتی كیس مجمی تو ایك نهایت قیمتی اورانمول چیز ہے۔ یقین کریں ، میں تددل سے کہدر ہا ہوں ، آپ لا ہور میں ہوتے نا تو آپ پرشہرت اور روپے کی بارش ہوجاتی۔"

پہلوان قدر ہے مطمئن ہوا، ورنہ وہ قدرتی کیس والی بات كولي كربينه جاتا تو كمنول بحث چل سكتي تهي -اس نے تعمری سانس لے کر کہا۔"'بھیا! کوئی فن بھی محنت اور ر یاضت کے بغیر حاصل تا ہیں ہوت۔ وہ محاورہ تو تم نے سنا ى مووے كاجتنا كر د الوك اتنابى رادھانا ہے كى۔

" بالكل ..... بالكل " ميس في اثبات ميس سر بلايا اور محاورے کی " آبرور یزی" کو بمشکل برداشت کیا۔ پہلوان نے فلسفیاندا نداز جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "فن کے اندراترنا پڑے ہے، غور کرنا پڑے ہے۔ تب لہیں جاکر او یج بیج کا پا چات ہے۔اب دیکھویمی شعردیکھو، میں نے کل ہے اے کوئی چالیس مرتبہ پڑھا ہے، تب اس کا اصل مغہوم واضح ہواہے۔

پہلوان نے چٹائی کے بیچے سے ایک اخباری کاغذ تِکالا۔اس کاغذ پر غالباروٹی وغیرہ رکھ کریہاں لائی کئی تھی۔ كسى اخيار كاسترے ايديش تفاقهوري ساعري ملاحي اس يرموجود محى \_ پهلوان نے ايك شعر ير انكى ركمى -"يراهو اے" جھے علم ملا۔

میں نے پڑھا۔

"الك زمانه كزرا بديدك جامت مل

جاسوسى دائجست ح 119 اپريل 2016ء

کی چوٹ کی بڑی فکر ہے۔ کہدرہی تھی کداس کی وادی نے تشمیری جڑی یوٹیوں ہے ایک بڑا خاص تیل بنوا یا ہوا ہے۔ وہ مجھے اس تیل کی ماکش کرتا جا متی ہے دھوپ میں بھا كر....كين اس كابيآ ئيڈيا مجھے کچھزيادہ پندليس آيا۔"

" بھئی، ایسی زبردست اوکی سے ماکش ہی کروائی ہے تو چروھوپ میں بیٹے کر کیوں کروائی جائے۔ بند کمرے میں ہونی چاہیے الی مالش تو۔ "میں نے معنی خیز کہے میں

" توكرواليس نابند كمرے ميں ، ركاوث كياہے؟ " كتني عجيب بات ہے۔" ركاوث" خود ہى يو جور ہى موكدركاوث كيا ہے۔ يس بركيے برداشت كرسكتا موں كم تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور لاکی میرے جم کو

" بھی بھی جھے لگتا ہے کہ ایس بات آپ پہلے بھی بہت ی لوکیوں سے کہہ چکے ہوں گے۔"اس نے میری آ تکھوں میں دیکھ کر عجیب ہے کہے میں کہااورا پناسر دو پے ہے ڈھانپ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ پچھ ہی دیر بعدوہ مصلے پر کھٹری مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔

پالہیں کیوں، اس کے آخری جملے نے ول پر عجیب ی چوٹ لگائی تھی، یوں تو اس نے بیہ جملہ بہت سنجید کی سے نہیں کہا تھا بلکہ بیہ کہنا چاہیے کہ ملکے پھلکے انداز میں کہا تھا لیکن میرے دل و د ماغ نے اے ملکے تھلکے انداز میں نہیں لیا تھا۔ظاہر ہے کہ اس کی وجد تھی۔ جھے اینے ماضی کا پوراعلم تھا۔ مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا کہ میں نے اپنے مچھلے چھ سات سال می طرح کزارے ہیں۔ بے شار لڑکیاں میری کناہ گارزندگی میں آئی تھیں اور ان میں سے بہت ی الی مجی تھیں جن سے میراجسمانی تعلق رہاتھا۔ میں نے دنیا کے خطرناک ترین جوا خانوں میں جوا کھیلا تھا، شراب بی تھی، بے در دی سے قل کیے تھے، لوگوں کے ہاتھ یا وُں تو زُے ہے ، انہیں اغوا کیا تھا اور ان کے بدلے اپنے جرائم پیشہ دوست چیزائے ہتے۔جرائم کی کتاب سے ایسا كون ساورق تها جوميري زندگي كي كتاب كاورق نبيس تها ..... اور میرے سامنے دو ہے کے بالے میں اپنا چرہ کیلئے تماز پڑھتی ہوئی پیسیدھی سادئی ویہائی دوشیز ہذاق نداق میں ب کہدرہی تھی کہ شاید کھے دوسری لڑکیوں سے بھی میرا ملی

" بجھے توبیدا ق لکت ہے۔" '' لیکن یہ مذاق ہے نہیں۔ عالمگیر اور اس کے <del>ت</del>جمع اس کاغذ کی حلاش میں کافی پریشان رہے ہیں۔ چلیس میں آپ کوساری بات بتاہی دیتا ہوں لیکن اے آپ نے اپنے تك بى ركهنا ہے ..... آپ كو وہ مؤذن ياد ہے تا جس پر مولوی فداصاحب کودهکاوے کرمارنے کاالزام تھا؟"

" ال ، بال - اسے ہم لوگ کیے بھول سکت ہیں۔" پہلوان بری طرح چونک کیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے بنا دیا کہ وہ مؤ ذن لڑکا یہاں سجاول سیالکونی کے ٹھکانے پر موجود ہے اور بری حالت میں ہے۔وہ اپنے کیے پر از حد پریشان ہے اورائے کیے کا کفارہ اواکر ناچاہتا ہے۔مؤذن عبدالرجيم كى بورى روداد سننے كے بعد بہلوان بھى مششدرره عمیا۔ اس تحریر میں اس کی دیجی مزید بڑھ گئے۔ وہ بڑے دھیان سے لفظوں کے جوڑ توڑ پرغور کرنے لگا۔ پہلے اس نے اس زبان کوسٹسکرت قرار دیا، پھرسندھی کی کوئی جرری ہوئی شکل بتایا۔ آخر میں خود ہی این ان دونوں آ را کورد کردیا اوراس تحرير كے ڈانڈے تامل نا ڈو سے ملانے شروع كر دیے۔ پہلوان کا بی خیال بھی تھا کہ رٹسام دراصل بہار کے ایک را جا کا نام تھا اور پہلوان کی طرح وہ بھی نہصرف میواتی تها، بلكه مختطح يعنى له بازى اور نشق ميس جميي زير دست مهارب ر کھتا تھا۔اس کے بعد پہلوان نے اپنی گفتگو کارخ اینے نن حرب کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ ہڈیاں جوڑنے کے فن ہے پہلے اس نے مس طرح بڑیاں تو ڑنے کافن سیکھااوراس كے اس فن سے كون كون سے لوگ كس كس طرح متاثر

پہلوان سے بمشکل اپنا بلاجھٹرا کر میں واپس تاجور کے یاس پہنچا۔ تا جور نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماؤ ک ہوتی یائی مجھے وصوند تے ہوئے یہاں آئی تھی ،خوب بن تھی ہوئی تھی، جیسے کسی شاوی پر جانے کے لیے تیار ہو۔ بتاجور كے ليج ميں جوكائي كى، اس نے جھے مرہ ديا۔ مانى كے ذکر پروه جزبز ہوجاتی تھی۔اس کی پیریفیت بتاتی تھی کہ میں اس کے لیے اہمیت رکھتا ہول اور وہ میرے بارے میں سوچتی ہے۔خاص طور سے مانی جیسی لڑکی کا میرے اردگرد ر ہناا ہے پیند تہیں۔ ''وہ کیا کرنے آئی تھی؟'' تاجور نے خطکی لہجے میں

پوچھا۔ ''کوئی خاص نہیں بھتی ، دراصل اسے میرے کندھے

جاسوسى دانجست - 120 ايريل 2016ء

انگارے

اندر سے آواز اور ہاتھ کی بنی ہوئی موثی جری تھی۔

وہ پتلون میں بیزارتظر آرہاتھا۔ کہنے لگا۔''میں نے سمجھی پتلون نہیں پہنی مگرشلوار قبیص بھی بہت گندی ہو چکی تھی اس لیےانہوں نے جودیا پھن لیا۔''

"ان كيرون مين جمي شيك لگ رہے ہو۔" ميں نے

وہ واقعی بہتر لگ رہا تھا۔ اس کا جسم بھی کسرتی تھا۔

سینہ کشادہ اور باز ومضبوط تھے۔ اس کی عمرا تھارہ بیں سال

کے اندر تھی مگرا ہے قدم کا ٹھ کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا تھا۔

ہم بیٹے کر باتیں کرنے گئے۔ آج اس کا موڈ بھی قدرے بہتر

تھا۔ کمرے سے بریانی کی خوشبوآ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے

تھا۔ کمرے نے بین کیا اور ایک رومال کے بیٹے ڈھانی ہوئی

پلیٹ لے آیا۔ اس میں حلوہ تھا۔ گاجر کے حلوے پر الجے

بیٹ لے آیا۔ اس میں حلوہ تھا۔ گاجر کے حلوے پر الجے

ہوئے انڈے کے قتلے اور بادام تھے۔ ہم دونوں نے ل کر

کھایا۔ گاجر کا حلوہ او پر تا جور اور میں نے بھی کھایا تھا۔ بچھ

ہمی تھا اس ڈکیت گینگ کا کھا تا تو مزیدار ہی ہوتا تھا۔

ہمی تھا اس ڈکیت گینگ کا کھا تا تو مزیدار ہی ہوتا تھا۔

''آج خوب مدارت ہوئی ہے تمہاری؟''
د'لیکن خاطر مدارت کا فائدہ تو تب ہوتا ہے جب
دل میں بھی خوشی ہو۔ میں تو اندر سے جل رہا ہوں۔ لگتا ہے
کہ ایک بھا نبھڑ سار ہتا ہے یہاں سینے میں، پتانہیں وہ کون
سادن ہوگا جب میں یہاں سے نکلوں گا اور چاند گڑھی کے
چوک میں کھڑ ہے ہوکر اعلان کروں گا کہ مولوی صاحب کی
موت کسے ہوئی اوراس موت کا ذیتے دارکون کون ہے؟''
موت کسے ہوئی اوراس موت کا ذیتے دارکون کون ہے؟''

میں نے ایک بار پھروہ کاغذ اپنی اندرونی جیب سے
نکال لیا اور ہم دیے کی روشی میں اس کے الفاظ پرغور کرنے
گئے۔ ہم نے ورق کو الٹ کر پڑھا۔ دائیں سے بائیں کے
بچائے بائیں سے دائیں پڑھا۔ او پرسے نیچ پڑھا کو کی
تکسل نہیں تھا۔ میں نے کہا۔ ' رحیم ، میں نے سنا ہوا ہے کہ
الی تحریروں کی ایک چائی ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر کو کی
ایک لفظ بھی مجھ میں آجائے تو پھر پوری تحریر مجھ میں آجاتی

مج ، وليكن يه چانى و هوند \_ كاكون؟"رجيم نے زج موكركها \_

ہوکرکہا۔ "ایک لڑکا تو ہے مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ کاش وہ یہاں ہوتا یا ہم اس تک پہنچ سکتے۔" یہاں ہوتا یا ہم اس تک پہنچ سکتے۔" چبرہ بڑے دھیان ہے ویکھا اور میرے اندر ہے آواز
آئی .....شاہ زیب، یفرشتہ سرت لاکی کی اور دنیا کی ہای
ہے، تم کی اور دنیا کے رہنے والے ہو۔ بہت ی قاتل نگاہیں
تمہارا پیچیا کررہی ہیں، و تمارک کی پولیس ہھکڑیاں لیے
متہبیں و حونڈ رہی ہے۔ تمہارا مقدر بیلی والی کری ہے، زہرکا
انجشن ہے یا پھر کی اندھیری رات میں کی سنسان کلی میں
پیھلا ہواسیہ تمہارانصیب ہے گا۔ تم کیوں اس معصوم لاک
گی پاک صاف زندگی میں تھس کر اسے زہرناک بنا دینا
چاہتے ہو، شیک ہے تم نے ساڑھے تین برس تک اسے
و سیسے ہو، شیک ہے تم نے ساڑھے تین برس تک اسے
و سیسے ہو، شیک ہے کا میں اسے دیکھنے کی تؤپ تھی بتم نے
اسے دیکھ لیا .... اس سے مل لیا۔ اس کے ساتھ کی و وقت
گزارلیا۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے کہیں

فوراً ہی دل کے اندر ہے ہی جواب آیا .....اب دور جاتا اتنا آسان نہیں ہم از کم ابھی تو اتنا آسان نہیں ہے۔وہ جن حالات میں پہنسی ہوئی ہے اور جن نے حالات میں تم نے اسے خود پھنسایا ہے، ان میں سے نکالے بغیرتم اسے کسے چھوڑ سکتے ہو؟

تاجور نے سلام پھیر کرمیری طرف دیکھا، جھے گم صم پاکر بولی۔''کیا ہوا؟'' '''کچھنیں۔''

وہ بولی۔''سوری،جس طرح آپ مذاق میں بات کرتے ہیں، میں نے بھی مذاق میں کہددی۔''

میں اپنے تاثرات چھپانے کے لیے اٹھ کر باہر لیا۔

رات کو میں نے ایک بار پھررجم سے ملاقات کی۔
میں ای تحریر کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔
میں جانتا تھا کہ جس طرح پچھلے 24 سمھنٹے میں اس کاغذ پر
لکھے ہوئے بے معنی الفاظ میر سے دل و دماغ میں ہلچل
مچاتے رہے ہیں یقینارجم کے دماغ میں بھی پیوست مھے
ہوں سے بلکہ وہ تو پچھلے کئی دن سے اس پر مغز ماری کررہا

میں نے حب سابق احتیاط سے تہ خانے کی شکستہ سیر حبیاں طے کیں اور تا جورکی مڑی تڑی ہمیر ہنوں سے اندرونی دروازے کا لاک کھول کر دھیم والے کمرے کے سامنے چلا گیا۔ یہاں او ہے کہ بولٹ نے دروازہ باہر سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے بہ آسانی بولٹ ہٹا یا اور اندر چلا گیا۔

آن جہ نے بے کپڑے بہت رکھے تتے بیجین کی پتلون

جاسوسي دانجست -121 ايريل 2016ء

یں نے اس کے این کا فاکر کیا اور بتایا کہ وہ عبابی، 5 کا آس اڑپ W

سندھی، بلوپی سمیت بہت ی غیرملی زباھیں ہمی جانتا ہے۔ با کمال لڑکا ہے۔ دیکھنے میں بالکل عام اور پر کھنے میں خاص الخاص۔ اور واقعی ان لمحول میں انیق مجھے شدت سے یا و آیا۔ منگی ڈیرے پر اس نے جس طرح قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ اور اپنی جان شدید خطرے میں ڈال کرریشی کی آزادی کاراستہ موارکیا، وہ نا قابلِ فراموش تھا۔

رجیم نے مختاط تظروں سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور دھیمی آ واز میں بولا۔''شاہ زیب صاحب، طرف دیکھا اور دھیمی آ واز میں بولا۔''شاہ زیب صاحب، میں یہاں بند ہوں لیکن آپ تو باہر تھومتے پھرتے ہیں۔ آپ نے سارا جائزہ لے رکھا ہوگا۔ کیا ہم کی طرح یہاں سے فکل تہیں سکتے ؟''

میں نے بلندورختوں پرواقع ان پھوئی پھوئی چانوں
کا ذکر کیا، جنہوں نے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھرر کھا
تھا اور جہاں چوبیں کھنٹے طاقتور رائنلوں اور ٹیلی اسکوپس
والے گارڈ زموجو درہتے ہے۔ باتی کرتے کے چاکھا
میری نگاہ ایک ویوار پر پڑی۔ یہاں پی پنسل سے پچولکھا
موا تھا۔ میرے پوچھنے پر رجیم نے ذراشر ماتے ہوئے کہا
کہ بیای نے لکھا ہے۔ اس نے چندالٹے سید ھے شعر جوڑ
رکھے ہے جن میں کی کے قدموں کی خوب صورت آ ہد کا
انظار تھا۔ اس کے حسین چرے کی دیدی آرزوتھی جوشبنم
انظار تھا۔ اس کے حسین چرے کی دیدی آرزوتھی جوشبنم
سے و مطے ہوئے بھول جیسا تھا اور جس کی پیکھڑیوں سے
دی مواکی مہک آتی تھی۔

میں نے کہا۔" کوئی مظیتر ہے تمہاری؟ یا کسی کو پند

" " منبيل، السي كوئى بابت تبيل " وه ايك دم سنجيده موت موسة بولا " ايسے بي ب خيالي ميں لکھ ڈالا "

اس نے جادر کے پلوسے دیوارکورگر کرجلدی ہے الفاظ مٹانے کی کوشش کی۔اس کوشش میں وہ جزوی طور پر کامیاب ہوا۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی محرجلدہی اندازہ ہو گیا کہ پیار محبت یا رومانس والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس بیوہی احساس تھا جولؤ کپن کی عمر کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کا انظار، جس کو بھی دیکھا ہی نہیں، اس کود یکھنے کی خواہش تصور میں تخلیق کے ہوئے کسی چرے کو چھونے کی خواہش تصور میں تخلیق کے ہوئے کسی چرے کو چھونے

ہم ایک بار پر کاغذ پر لکھے ہوئے نا قابل فہم الفاظ کی معتمی کوسلجھانے میں مصروف تھے۔ پہلافقرہ ہی عجب مخبلک اور معتمہ خیز تھا۔ رئسام، یاجب ٹیل وہ۔ روب جم وہ رک

رحیم نے چبا چبا کر میدفقرہ پڑھا اور بولا۔'' پتانہیں
کیوں میرا دل کوائی دیتا ہے کہ بیہ خط مولوی جی کی جی
زینب والے معالمے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ جھے تو فئک
پڑتا ہے کہ بیلوگ اسے اسپتال سے یا گھر سے اغوا کرنے کا
ارادہ رکھتے ہوں گے۔ وہ جتی بڑی قیمت کی بات کرر ہے
ارادہ رکھتے ہوں گے۔ وہ جتی بڑی قیمت کی بات کرر ہے
ستھے، اس کے لیے عالمگیر جیسا کمینہ کچھی کرسکتا ہے۔''

رقیم نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں کسی طرح اے ایک ہتھیار فراہم کر دول۔ وہ ازخود یہاں سے لکنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جھے بتا تھا کہ بیاس کی خام خیالی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ، میں نے یہاں چلتے بچرتے جو کھے نوٹ کیا تھا کہ سےاول کے فوٹ کیا تھا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کانی تھا کہ سجاول سیالکوئی کوجل دے کر یہاں سے لکانا ممکن نہیں۔ کوئی کسی سیالکوئی کوجل دے کر یہاں سے لکانا ممکن نہیں۔ کوئی کسی طرح اس تھیرے سے نکل بھی جاتا تو ارد کرد کے جنگل میں سجاول کے سے افراد موجود ہتھے۔

ممیارہ بجے کے لگ بھگ میں دروازہ مقفل کر کے اورسیرهیاں چڑھ کراہے مرے میں واپس آ حمیا۔ تا جور جاگ رہی تھی۔حسیب معمول وہ بستر پراور میں نیچے چٹائی پر تھا۔ہم کچھ دیریا تیں کرتے رہے، پھرسونے کے لیے لیٹ مستحے۔ بیس عنود کی کی حالت میں تھا جیب اچانک مجھے کسی گاڑی کی تدھم آواز سنائی دی۔ میراچونکنا لازی تھا۔ اہمی تك بم نے يہاں محور وں إور مجروں كى ٹاپيں ہى تى تعيب، کوئی گاڑی وکھائی مہیں دی تھی۔ میں نے لائین کی لواو کی ک اور اٹھ کر کھڑی کے پاس کیا۔ کھڑی کے پٹ تھوڑے سے کھولے۔ سرد ہوا کا جمونکا اندر آیا۔ اس کے ساتھ ہی آ ہن کرل کی دوسری جانب برآ مدے اور وسیع سحن کا منظر د کھائی دیا۔ اس کو حن کے بجائے احاطہ بی کہنا جا ہے۔ چاروں طرف بلندنلیلی چٹاتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ان چٹانوں سے آگے چیڑاور پڑتل وغیرہ کے بلند درخت تھے۔ ب جاندنی رات می اجی دهند بھی جیس می \_ جھے فاصلے پر ایک گاڑی کی میڈ لائٹس نظرآ تیں اور ساتھ ہی چار یا کج انسانی میولے دکھائی دیے۔جیسا کہ بعد میں پتا چلا بدایک رانی لینڈ روور جیب تھی اور عرصة دراز سے یہاں اس - 52 - 12 CO

غورے دیکھنے پر جھے اندازہ ہوا کہ کی مخف کوزین پرلٹایا کیا ہے بلکہ شاید ہاندھا کیا ہے اور وہ خود کو چھڑانے کے لیے تڑپ اور پھڑک رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کی تدھم دور افادہ آواز بھی کانوں میں پڑرہی تھی۔وہ چلنے والی آواز میں

جاسوسى دائجست (122) اپريل 2016ء

انگارے بات واضح تقی کہ وہ مخص پہلی مرتبہ جیپ کے پیچے آنے تے بعد ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ "كياد كيرب بين؟" اجانك عقب س تاجوركي

بھرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔ '' کچھنیں، یونہی .....' میں گڑ بڑا کررہ کیا۔ '' یہ گاڑی کی آ واز کیسی ہے؟'' اس نے غنودہ کہجے

"ان لوگوں كى بى كوئى پرانى جيب ہے۔" ميں نے

جواب دیا۔ تاجور وبير بستر پربيشي ربي اور الجهن آميز إنداز ہے میری طرف دیکھتی رہی۔اس دوران میں بدقسمت محص ك بحركت جم كوجي مين ركه كربرة مد ي كلرف لايا كيا-برآمد عين اس جيب ساتارليا كيا-كمثاراجي کی میڈلائٹس لاش پر پڑی اور میں جیسے سکتہ زوہ رہ کیا۔ چند سيند كے ليے لگا كرول وهو كنا بھول كيا ہے۔ بيرجيم كى لاش تھی۔ وہی رحیم جو قریبا ڈیڑھ گھنٹا پہلے میرے ساتھ گا جر کا حلوہ کھا رہا تھا اور کسی طرح بہاں سے تکل جائے کی باتیں کررہا تھا۔ میں نے اے اس کے لباس سے بیجا تا۔ جین کی وہی نیلی پتلون جے پہن کروہ خود کو ہے آ رام محسوس کررہا تھا

پا مبیں کہ بیا کون لوگ ہے اور کس کے ساتھ ب بدسلوک کرد ہے ہے۔ بھاری بھرکم جیب کا انجن پھنکارر ہا تھا۔اس کے ارد کروٹارچیں حرکت کرتی نظر آئی تھیں۔ دور کہیں کسی کمرے کے اندرے شرابی اعظم کی بہلی ہوئی آوازسنائی دے رہی تھی۔وہ کسی کیت کا ایک ہی مصرعہ بار یار دہراتا چلا جارہا تھا۔ میں نے دیکھا، احاطے میں جس تشخص کو با تدھ کرزمین پرلٹا یا حمیا تھا، اس نے ایک بارزور ہے حرکت کی اور بلندآ واز میں پچھ کہا۔وہ بہت اذیت میں و کھائی ویتا تھا۔ پھر میں نے ایک ایبا منظر دیکھاجس نے بجھے سرتا یا ہلا دیا۔ جیپ حرکت میں آئی اور بندھے ہوئے فض کی طرف بڑھی۔میرے اندازے کے مطابق جیپ کے باعیں جانب والے دونوں سے بدنصیب مخص کے سر كاوير كرر كے - جلائى مونى بلندآ واز يكا يك دم تو رُ لی ۔ جیپ ریورس ہوکرواپس آئی اور تب ایک بار پھرآ سے برهمی ..... جیپ کا وزن بر حانے کے لیے اس پر چھولا وابھی تعمیا تھا..... اس مرتبہ بھی وہ زمین پر کیٹے محص کے سر کے او پر سے گزری۔ یقینا ایسا مزید کسلی کے لیے کیا حمیا تھا، ورنہ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور براؤن جيك جس پرسامنے كي طرف سياه پڻياں تخييں ميرے جم كاخون جے ميرے سركو چرف لگا۔ ش پلك كر دروازے كى طرف كيا۔" كہاں جارے ہيں؟" تاجور نے کہا اور بسر سے چھلانگ لگا کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔

میں اس کی کمزور کرفت ہے رکنے والا نہیں تھا۔ میں برآ مدے میں پہنچااور پھر محن میں آسمیا۔ مجھے جیپ کے یاس بی سجاول سیالکونی کھٹر انظر آحمیا۔میری آتھوں کے سامنے جیے دھندی چھارہی ھی۔ میں نے ایک بار پھر جوال سال رجیم کی لاش کی طرف دیکھا۔خدا کی پناہ .....اس کے سراور چېرے کا بھرتا بن چکا تھا۔ براؤن جیکٹ کا کالراور کندھے اس کے خون سے سرخ ہورہے ہتھے۔اس کے دونوں ہاتھ اور یاؤں بڑی مضبوطی سے مختلف کیڑوں سے جکڑ دیے گئے

ایر تم نے کیا کیا سجاول؟" میں سینے کی بوری قوت سے چلآ یا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیاتھ اس کے کریبان تک پہنچا تا یا کوئی اور حرکت کرتا ، ایک محص برق رفتاری ہے مجھ پر جھیٹا اور دھکا دے کر مجھے پیجھے وٹا دیا۔ میں اسے پہلی باریہاں دیکھ رہاتھا۔ وہ چھریرے لیکن نہایت مضبوط جسم کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کے دھکے نے بھے دو مین قدم چھے ہٹا دیا۔اس نے آگے بڑھ کر مجھے ووسری دفعہ دھکیلنے کی کوشش کی تو میرے د ماغ میں چنگاریاں بلحراتي ميں نے اے تھما كرديوارے دے مارا۔ايك سكند ميں جيے تهلكه سانج حميا۔ وہ تحق بے حد پھرتی سے مجھ پر جمیث پڑا۔اس کے دوطوفانی مکے میں نے ایک کلائیوں پررو کے چرٹا تک کی ضرب سے اسے پیچھے ہٹایا۔ایک بھلے کے اندر ہی مجھے اندازہ ہو کیا تھا کہ تدمقابل کوئی معمولی محص مہیں ہے۔ اگر میں نے اسے شروع میں تھوڑی ی جی ڈھیل دے دی ہوتی تو وہ کوئی بہت کاری وار کرجاتا۔ اسکے تقریباً نصف منك تك جارے ورميان سخت مارا مارى مولى-سجاول کے کارندوں کی بلند آوازیں میرے کا نوں تک بھی رہی تھیں۔ وہ شاید میرے تدمقابل کو روکنے کی کوشش كررب تے۔ اجا تك اس نے الى غيرمعمولى مهارت كا ایک اور شوت و یا۔میری کردن کوایے بازویس د بوج لیا۔ عرف عام ميں اس كو " نيك لاك" كما جاتا ہے۔ يخطرناك واؤبندے کو بے بس کرویتا ہے۔ میں اس مسم کے پینترے ہزاروں وقعہ بھکت چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری کرون پر اس کی کرفت ممل اورمضبوط ہوتی، میں نے اس کی ناف

میں مھنے کی بھر پورضر ب لگائی۔ اس کی کرفت ذرا زم پڑی اور میں نے یاؤں کی ضرب سے اسے جیب کے بونث بر بھینک دیا۔اس نے ایک چھاڑ بلندی اور برق کی طرح میری طرف آیا مکررائے میں ہی جاول نے اے روک لیا۔ " " تضمرو با قر- " سجاول کی گرج دار آواز ابھری .....

اوروه جس كانام باقرتها، المي جكماس وفت رك كميا\_

اس کا چٹائی چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں سے جیسے معلے تقل رہے ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ سکتا تھا كه وه ايك اچما "الراكا" بيرى موئى سانسوں کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن سجاول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سجاول کی ساری کی ساری توجہ میری طیرف تھی۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ ر ہا تھا۔ میں نے آتشیں کہتے میں کہا۔''محاول! بیتم نے کیا كياہے، اس كى جان لے لى \_كيا تصور تھا اس كا، كيوں اتنى برى سرادى م نےاے؟"

سجاول نے رحیم کی بے چہرہ لاش کی طرف پروائی ہے دیکھااور بولا۔ "تم اس کی بات کررہے ہو؟" " تواورکون کی لاش ہے بہاں؟"

" بي مجرم ہے جارا، بھا گئے كى كوشش ميں تھا۔ كارى کے نیچے آگیا ہے۔' سجاول نے ایک بار پھر بے پروائی کا اندازاختیار کیا۔

'' حجموث مت بولو۔ تم نے مارا ہے اِسے۔ اس کی جان لی ہے۔ میں نے خود و یکھا ہے۔

سجاول نے چند کھے توقف کیا اور پھر اظمینان سے بولا۔" تو کمیا ہوا؟ کون می قیامت ٹوٹ بڑی ہے؟" " سجاول اتم نے بیاجھا تبیں کیا ہمتہیں اور تمہارے

ساتھیوں کواس کا جواب دینا پڑے گا۔

سجاول نے مصحکیے حیشر انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آتھوں میں بھی میرے لیے مسخر دکھائی وے رہا تھا۔ تب سجاول نے سکریٹ سلکایا اور دهوال ميرے چرے پرچھوڑ كر بولا-"جواب شواب بھى وے لیں مے شاہ زیب صاحب، کیلن پہلے جھے آپ ہے ایک دوسوال کرنے ہیں، اسکیے میں۔"

اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ، سجاول بڑے سکون سے چلتا ہوا ایک اندرونی مرے کی طرف چلا میا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دو ساتھیوں نے آٹو میک راتفلیں میری جانب سیدهی کر لی تعیں۔ باقر ایک طرف خاموش کھڑا تفاادراتهي تك مجصخوني نظرون سي كهورر باتها\_

جاسوسى دَا تُجست 124 ايريل 2016ء

انگارے

وہ سکریٹ کا طویل کش لے کر بولا۔ ' مجھے لگتا ہے شاہی! تم نے لڑائی مار کٹائی یا قاعدہ سیھر مھی ہے اور شاید باہر کے ملکوں میں ..... پیشہ در فائٹروں سے اور تے بھی رہے ہو۔ویسی ہی خونی کشتیاں جیسی ہم تی وی پرد ملصے ہیں۔

" بچھے ہیں بتاتم الی بائٹس کیوں کررہے ہو۔ میں جو میکه ہول تمہارے سامنے ہول اور بچھے اس بات پرشدید و کھ ہے کہ تمہارے کارندون نے بیدروی سے اس ہے گناہ

لڑ کے کی جان کی ہے۔'

''تم تو اس طرح بات کررہے ہوجیسے تمہارا کوئی گہرا رشته تفااس ہے۔

"مرانیان کا دوسرے انسان سے رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جو کھ میری آ عموں کے سامنے ہوا ہے، میرے کلیج کو چیر رہا ہے۔اس نے کون سااتنا بڑا جرم کررکھا تھا کہ اس چھولی ی عربیں تم نے اسے موت کی سزاد سے دی؟"

\* 'جن با توں کا تمہیں پتا تہیں شاہی ، وہ نہ ہی کروتو اچھا ہے۔ فی الحال میں تم سے صرف پیہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم .... اصل میں ہوکون۔ اور پاڑائی کی ٹرینٹک کہاں ہے لی ہے تم نے ،کہیں فوج یا اسلیل پولیس وغیرہ سے تو تعلق نہیں

' میری کی بات پرتم نے یقین کیا ہے جو اُب کرو مے؟ اگر کوئی شک ہے تو اپنے طور پر تقیدیق کرا لو۔ میں نے جو چھمہیں بتایا تھا، وہی بچ ہے۔

· ' خیرتفیدیق تو میں کروں گااوراس کامیراا پناطریقه ہے۔"اس نے کہا۔ چھود پرسکریٹ کے روشن سرے کو تھور تا رہا پھر میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ "میں حمہیں باقرے ے لڑانا چاہتا ہوں۔ ایک کے ساتھ ایک ..... وہ کیا کہتے بين،ون نُوون \_''

'' کیا جانتا جاہتے ہو؟'' " تم كتنے ياني ميں ہو۔ "وه كبراكش لے كربولا۔ پائی کا پتاچل کیا،تو پھر کیا ہوگا؟ جھے اپنا پارٹنر بنالو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" تو پھر جھے اپنی جگہ ہی کیوں نہیں دے دیتے ۔خود لڑ لومجھ سے ۔ فلموں میں تو ہم نے یہی ویکھا ہے۔ جو جیت جاتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے۔"

، فلمول كيسرداراوراس سرداريس بهت فرق ب شابى جى- "سجاول نے سخت طنزيد ليج ميں كما-يد بات كہتے ہوئے اس كى برى برى آئلموں ميں عجيب ساغروراور

'' چلوبھی سردارصاحب بلارہے ہیں۔' ایک رائفل مین نے رافل کو حرکت دیے ہوئے کہا۔

ان لوگوں نے چند دن پہلے جنگل میں میری زبردست مزاحمت ویکھی اس لیے میرے حوالے سے برے چوس رہتے تھے۔ میری سب سے بردی مجوری تا جورهی ـ ورندا پنی طرف اتھی ہوئی ان رائفلوں کو چکما وینا اور رائفل بردارول سے عمرانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل مبیں تھا۔ میں رانقل برداروں کے ساتھ اس کرے کی طرف بزهاجهان ايك منث يهلج سجاول داخل مواقفا بيتاجور ا ندرا ہے کمرے میں کھڑ کی سے لکی کھیڑی تھی اور جھے بلار ہی مھی۔ میں اس کے پاس رکا۔ اسے سلی دی اور کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں سجاول سے بات کر کے دس منٹ میں والس آجاتا ہوں۔

ہم اندر پہنچے۔ کیس لیپ کی روشی میں سجاول رنگین یا بوں والی کری پر بیٹا تھا۔اس کا قد چھوفیٹ سے لکانا ہوا تھا۔جسم مضبوط، کندیھے بھاری اور کمریکی ہیں۔ وہ عام طور پرسیاه یا براؤن شلوار قیص پہنتا تھا، کندھے پر بھاری کرم چاور جھولتی رہتی تھی ہے اس وقت بھی وہ سیاہ شلوار قبص میں تفا۔ اس نے ابنی سیلھی موجھوں کوسبلایا اور مجھے اپنے سامنے چاریانی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں رانقل بردار تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے۔ سجاول نے دونوں کو باہر بھیج دیا۔وہ اب بھی مجھے شو لنے والی نظروں سے دیکھر ہا تھا۔ میری آتھوں میں جھا تک کر بھاری آواز میں بولا۔ "آج جھے بچ بچ بیاؤشاہی....کون ہوتم؟"

''میں نے مہیں سب مچھ بتا دیا ہے۔'' میں نے عصيلے کہج میں کہا۔

"اور بہت کچھ چھپانجی لیا ہے۔" وہ ترت بولا۔" تم وہ نہیں ہو جوخود کو بتاتے ہواور اس کا ایک ثبوت آج پھر میرے سامنے آیا ہے۔ تم نے ابھی باقر کو آڑے ہاتھوں لیا

و هکر کروبس آڑے ہاتھوں لیا ہے۔اس کا کھوپڑا مبیں تو ژویا۔

" يمي تو ميس كهدر با مول - بداركا مير ، بهترين "لزنے والوں" میں سے ہے بلکہ بہترین ہے۔اس نے جس طرح تمہاری کرون اینے بازومیں لی تھی، پیتمہارے کیے فل اسٹاپ تھا۔لیکن تم نے اپنی کردن چیٹرالی۔ میں سمجھتا ہول، پیٹورکرنے والی بات ہے۔ میں خاموش رہا۔

جاسوسى دائجسك - 125 اپريل 2016ء

بات کھے کھتمہاری مجھ میں آرہی ہوگی۔"

میرے ذہن میں جھما کا ساہوا۔اور مجھ پر بیرحقیقت کھلی کہ پولیس ہے باقر کی جان چھڑانے کے لیے رحیم کو مارا كيا ہے اوراس كا چروح كيا كيا ہے۔

سجاول نے اطمینان ہے کہا۔"اس لڑکے نے مرتو ویے بھی جانا تھااب بیدہارے کھے نہ کچھ کام آگیا ہے۔ہم اس کی لاش کو کسی ایسی جگہ پھینکیں مے جہال یہ آوارہ جانوروں سے محفوظ رہے اور کل تک پولیس کی نظر میں مجمی آجائے۔اس کے لباس میں کھھالی چیزیں رکھ دی جا تیں گی ،جن سے اس کی شاخت باقر کے طور پر ہوگی۔ "سجاول نے اپنی بات ختم کی اور سکون سے دوسراسکریٹ سلگانے

میں مصروف ہو کیا۔ آب بات بالكل واضح موسمى تقى - سجاول جاند كرهى کے جس زمیندار کی بات کررہا تھا، وہ اس خبیث عالمکیر کے سوا اور کون ہوسکتا تھیا..... پھر مجھے وہ زخم والی بات بھی یا د آئی۔ بیزخم کچھ عرصة بل چاند گڑھی میں برقسمت رحیم کی ممر پرلگا یا سمیا تھا۔ بیزخم بھی یقینا پولیس اور قانون کو دھو کا ویے کے لیے ہی تھا۔ غالب امکان تھا کہ سجاول کے کارندے با قر کے جسم پر بھی ایسا ہی کوئی زخم موجود تھا۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ زخم پولیس والول سے بچتے اور بھامتے ہوئے بی اس کے

شاید سجاول سے میری بیسٹین مفتکو کچھ ویر مزید جاری رہتی مگر ای دوران میں چند مہمان اس سے ملنے آگئے۔ بیہ بڑے بڑے کپڑوں والے کرخت چیرہ افراد تھے۔ کی ایک کی کرے بڑے بڑے چرے بندھے ہوئے تھے۔ان کے حلیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ سردرات میں کہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔

میں کمرے میں تاجور کے پاس واپس پہنچا۔ وہ سخت مضطرب دکھائی دیتی تھی۔ یقینا اس نے بھی کچلی مسلی لاش ديكيم لي تحتى ـ وه بستر پر بيځي هي اور لحاف كواپيځ كر د يو ل لپيث رکھا تھا، جیسے وہ کوئی حفاظتی دیوار ہو،جس میں وہ خود کو چھیا ر بی ہو۔ اس کی آتھوں میں غصبہ، دکھ اور خوف اس طرح محل المستح تنے کہ ایک کودوسرے ہے جدا کر ناممکن نہیں تھا۔ پریشان کئیں چبرے پر جھول رہی تھیں۔

وه كرائة موت بولى-"يدسب كيا مور باب شاه زیب! آپ سب کھ جانے ہیں لیکن مجھ سے چھیارے ہیں۔ کوں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں جھے؟ اگر جمیں بھی ال الركے كى طرح مرنا ہى ہے تو پھر جھے الجى اسے باتھوں

يُراسراريت ابحرآتي رجم کی لاش کی ویدنے میرے سرمیں انگارے نے بمر دیے شتے۔ میں کچھ الی ہی کیفیت محسوس کررہا تھا جو مراد پور' میں اپنی چی اور چی زاد کی موت کے وقت و في صير اول جاه ربا تقا كدسار ع انديش بالات ، أن ركم كر سجاول يرجا يرون- است مار دون يا خود مر جاؤں ۔ سیکن میرے یا وال میر ، تا جور کی بیڑی تھی۔ میں اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا خطرہ مول کینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔بس صبر کے تھونٹ بھر کررہ گیا۔

" كياسوچ رہے ہو؟" سجاول كى آوازنے جھے چونكا

'' تیج یو چھتے ہوتو اس وقت تمہاری کوئی بات میرے ۔ لیے مہیں پڑ رہی۔ میرے دماغ میں صرف اس لڑ کے کی

سجاول نے کری سے فیک لگاتے ہوئے کھڑ کی سے . باہرد بکھا۔ باہررات کا گہرا سنایا تھا۔ دھند کی وجہ ہے اب جاندنی دھندلانا شروع ہو گئی تھی۔ سجاول کے کارندے جوال مرگ کی لاش کے ساتھ کچھ کررہے تھے۔شایداے خجروغیرہ پرلا درہے تھے۔سگریٹ کا گہراکش لے کرسجاول نے کہا۔" مجھو کہ اس منڈے کو ہم نے نہیں کسی اور نے ا بت کی سزا دی ہے۔میرے بندوں نے صرف جلّا دوالا م كيا ب اور چيس

" مليا كهنا چاہتے ہو؟" " بیار کا جاند کرھی کے ایک زمیندار کا مجرم تھا۔ بہت برا دهو کا کیا تھا اس نے زمیندار کے ساتھ .....زمینداراے مارنے كافيصله كرچكاتھا۔ بالكل يكافيصله كرچكاتھا۔ ليكن اتفاقاً میرے کارندے فخرونے اے دیکھ لیا۔ فخر وکواندازہ ہوا کہ بالركا مارے بہت كام آسكتا ہے۔اس نے زميندارے الركوماتك ليااور يهال لے آيا۔ يهال اس نے پھودن اورجی لیا، کھالی بھی لیا۔اب سے ہمارے کام آعمیا ہے۔

"كام آنے سے تمہاراكيا مطلب ہے؟" ميں نے يلتے کہے میں یو چھا۔

وه کچه د يرسوچ مين ربا، پهر بولا-" چلومهين بتا بي ہے ہیں .... میرے جس لڑ کے سے ابھی تمہاری جھڑپ مونی ہے۔اس کانام باقر ہے۔تم نے باقرے کا قد کا تھواور جمم ديكما ہوگا۔ وہ اس مرنے والے الركے كے بالكل مطابق ہے اور اس باقرے کے پیچھے آزاد تشمیر کی پولیس بوے دوروشور سے پڑی ہوتی ہے۔میراخیال ہے کہ میری

جاسوسى دَانْجست - 126 اپريل 2016ء

انگارے

رحیم کی لاش کے اندو ہناک منظرنے پہلے ہی میرے كاسترس مين تحليلي ميار تھي تھي - تاجور كا اضطراب نے مجھے مزیدول کرفتہ کرویا۔ میں نے کہا۔" تاجور احتہیں بہلے بھی بتایا ہے، اس طرح رونے وصونے سے پھھٹیں ہوگا۔ مہیں ان حالات ہے نکلنے کے لیے حوصلہ کرنا پڑے گا۔''میرالہجہ

تاجورنے چوتک کرمیری طرف دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کچھنہ کہا ہو، وہ پھول بھی مارے تو پھر کی طرح لگتا ہے۔ تاجور کے زرو چرے پر رنگ سا آکر کرر کیا۔ میں منہ پھیر کر واش روم کی طرف چلا کیا۔ میرا چرہ جیے آگ میں ویک رہا تھا۔ میں نے سردی کے باوجود مھنڈے یائی سے ہاتھ منہ دھویا ، پھر بھی بے قراری کم نہیں ہوئی تو سر بھی وحو ڈالا۔ وسکتے ہوئے انگارے کھ ماند برا بر تولیے سے سررگٹ تا ہوا یا ہر لکلا تو تا جور مجی ہوئی ی مصم لیٹ تھی۔ لحاف کی لرزش سے پتا چل رہاتھا کہ رور ہی

مجھے اسپنے کہتے پر افسوس ہوا۔ لاکٹین کی لو پیجی کر کے میں کائی دیر چٹائی پر ممبل اوڑ ھے لیٹار ہا۔ تاجور کی د بی سکی کسی وفت کا نول میں شدیدجلن پیدا کرویتی تھی۔ آخر میں اٹھااور بستر پر جا بیٹھا۔

میں نے اس کے بالوں میں الکلیاں چلا تیں۔اسے سمجمایا، پچکارا۔اپ درشت کہے پرمعذرت طلب کی۔وہ ایک دم پلٹ کرمیرے کے سے لگ کئی اور رونے لگی۔ میں نے اے اپنی بانہوں میں لے لیا،اس کی آتھوں سے بہنے والأكرم ياني ميرے كريبان كونم كرر ہا تھا۔اس نے اپنا چرہ میرے سینے میں یوں تھسار کھا تھا جیسے اسے ہمیشہ وہیں پر ر کھنا جا متی ہو۔ ہم بستر پر نیم دراز ہے۔ کھ بول مبیں رہے تصلیلن خاموشی بی زبان بن کئ تھی۔

میں نے اس کے آنوصاف کے۔جرائت کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔اس نے ایک بار پھرا پنا سرمیرے سينے پرڈال دیا۔کون تھا ہے،جس کو ماراہے انہوں نے؟''وہ

''ان کا کوئی کارندہ تھا۔لڑ کا ساتھا۔شاید کسی کوزشمی کر کے بھا گئے کی کوشش کررہا تھا۔ "میں نے بات بنائی۔ میں سے بتا کرتا جور کے خوف میں اضافہ کرتائمیں جاہتا تھا کہ بیروہی مؤذن لڑکارجیم ہےجس سے ملنے میں تدخانے مين جاتا تعابه

جاسوسى دائجسك ﴿ 127 اپريل 2016ء



بس ایک بارسر گزشت پرهیس پھرآپ

خود ہی اس کے اسپر ہوجا تیں گے

ویکھے جاتے ہیں۔ جھے تدخانے کی دیوار پر پکی پنسل سے
لکھے ہوئے وہ شعر یادآئے ،جن میں کسی ایسے حسین معصوم
چبرے کا ذکر تھا جس کو بھی ویکھانہیں گیا تھا ،کسی ایسے خط کا
انتظار جو پتانہیں کہاں ہے آتا تھا ،کسی ایسی وستک کا تذکرہ
تھا جو خبر نہیں کس نے ویناتھی اور کب؟

اب وه سين چره، وه خط، وه دستك، سب جوال مرگ رحیم کے ساتھ ہی قبر میں اتر نے والے تھے، نجانے م کھھ ظالم کوگ، کیجے ذہنوں اور تومیدہ چھولوں کو کیوں زہرآ لود کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔جوشلے رحیم کی کہانی بھی تو بہیں ہے شروع ہوئی تھی۔اسے عقیدے اور مسلک کی بنیاد پرمولوی فدا کےخلاف اتنا بھڑ کا یا حمیا تھا کہ وہ ان کی جان کینے پر آبادہ ہو کیا۔ا ملے روز میری ملاقات عمر رسیدہ فیض محمہ سے اس کے کمرے میں ہوئی۔وہ مجھ پر بہت برہم نظر آتا تھا۔ اس نے چھو منے ہی کہا۔" تم شکل ے سمجے دار لکتے ہو پر پتانہیں کیوں بے وقونی کر کے اپنے ليے مشكل بھى پيدا كر كيتے ہو۔ پہلے تم نے يہاں آتے ہوئے، رائے میں ہم پر کلاشکوف چلانے کی کوشش کی، تمہاری زندگی شاید باقی تھی اس کیے بید کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ پھرتمہاراجھوٹ پکڑا گیا کہتم ہری پورہ سے ہیں چاند مرحى سے آئے ہواور تمہارے ساتھ آئے والی لڑکی کا نام شمسہ میں تاجور ہے اور وہ زمیندار دین محمد کی بیٹی ہے۔ تمہارے اس جھوٹ پر سردار تمہاری کرون کاٹ کر تمہارے جسم سے و کھری کرسکتا تھا مگر خوش قسمت ہو کہ ماؤجی کی وجیے نے رہے۔ اب رات کو پھرتم نے غلط حرکت کی۔ مہیں کیا ضرورت تھی سردار سجاول کے محلے يزنے کی؟"

"ضرورت تھی۔" میں نے اطمینان سے کہا۔" مجھ سے اس طرح کاظلم برواشت تبیں ہوتا۔"

''اوراب جوظلمتم پرہوگا،وہ کیسے برداشت کرو ہے۔ سردار نے تمہاری شدزوری کا کچومر نکالنے کے لیے تمہیں بھوکے بگیاڑ (بھیڑیے) کے سامنے ڈالنے کا اعلان کیا سے''

" كون بموكا تكيار؟"

'' یمی باقرائم اے کیا سمجھتے ہو۔ بیرخالی ہاتھوں سے دومنٹ کے اندر بندے کولولائنگڑا کر کے پیچینک دیتا ہے۔ چودہ پندرہ قبل کیے ہوئے ہیں۔اے ایسے ہی بگیا ڑنہیں کہا جاتا۔''

"ایسے بگیاڑوں کے مندمیں ہاتھ ڈال کر جھے ان کا

"کیایہ ہم کو بھی کسی دن ای طرح مارڈ الیس ہے؟"
"پہ ہمارا بال بھی بریا نہیں کر کتے ۔ تم مجھ پر بھروسا
رکھو۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں سے نمٹا ہوا ہے۔ اللہ
نے چاہا تواب بھی سیب اچھا ہوگا۔"

میں اس ہے سلی تشفی کی باتیں کرتا رہا، وہ میرے ساتھ لگی لگی ، جیسے غنور کی میں چلی مئی اور پھر سومئی۔

میری آنکھوں کے سامنے بار باررجیم کا چرہ آجاتا تھا۔اس کی آواز ،اس کا تو خیز سرایا۔وہ آج بڑے اعظم موڈ میں تھا۔اس نے نہا دھو کرلباس بدلا تھا اور بہت دنوں بعد اجِعا كمانا كما يا تفا-اے كيا بتا تفاكه بيا چما كمانا اى طرح ہے جس طرح قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے کھلا یا جاتا ہے۔ وہ بریانی، وہ گاجر کا حلوہ، اس کے آخری لقمے ہے، پھراہے بیدردی سے مار دیا گیا تھا۔ مجھے وہ چلاتی ہوئی آوازیں یاد آئیں جو جیب کے حرکت میں آنے ہے جل میرے کا توں تک چنجی تھیں۔ جھے پتانہیں تھا، یہ کس کی آوازیں ہیں، نہ ہی الفاظ مجھ میں آیئے تھے کیکن اب میں جانتاتها كهوه جوال مرگ رحيم كى پكارتهى ، يقينااس وقت اس نے موت اپنی آ تکھوں کے سامنے دیکھے لیکھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے منت ساجت تونہیں کی ہوگی۔وہ طیش کے عالم میں ان پر دہاڑا ہوگا۔ ان کو بددعا تیں دی ہوں گی اور صلواتیں سنائی ہوں گی۔ وہ ان سب کومولوی فدا کا قاتل سمجهتا نتمااورمولوی فیدا کے آل کا پچھتاوا ہروفت اس کی روح كوچيدتار بتاتها\_

اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں کو نجے

اگے۔ اس تہ خانے میں، دو دن پہلے اس نے مجھ سے کہا
خا .....گذا ہے کہ بدلوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر
مجھے پچھ ہو گیا تو میرا ادھورا کام ضرور پورا کرنا۔اگر خود
سامنے نہ آنا چاہوتو کسی طریقے سے بیاطلاع تھانے پچبری
تک ضرور پہنچانا کہ مولوی جی کا قبل عالمگیر اور اسحاق نے
میرے ذریعے کروایا ہے ....اس وقت میں نے رحیم کوسلی
دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ خوانخواہ ایسے اندیشے اپ ذہن
میں نہ لائے ، وہ یہاں سے نکلے گا اور خود بیاطلاع پولیس
میں نہ لائے ، وہ یہاں سے نکلے گا اور خود بیاطلاع پولیس
میں نہ لائے ، وہ یہاں سے نکلے گا اور خود بیاطلاع پولیس

اس وفت مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ رحیم کے اندیشے استے تھوں ہیں اور موت اس کے اس قدر نزد یک ہے۔ اس کے مرنے کی عمر کہاں تھی۔ بہتو وہ موسم ہوتا ہے جس میں بھر پورزندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اُڑا نیں بھری جاتی ہیں، منزلوں کو تلاشا جاتا ہے، جاگتی آتھوں سے خواب

جاسوسى دائجست - 128 اپريل 2016ء

انگاہ ہے ۔ اگریزوں ہے آزادی والی لا آئی میں انہوں نے بہت ہے اگریزوں ہے آزادی والی لا آئی میں انہوں نے بہت ہے اگریز سا ہوں اور افسروں کوئل کیا۔ انہیں پھائی ہوئی تھی۔ ای طرح آگی نسل میں ہاشم خال سختی کوئن میں ماہر تھا۔ وہ تچریر ہے جسم والا ایک ایسا پہلوان تھا جس نے بڑے بڑوں کا بیا پائی کر دیا تھا۔ سردار سجاول کے والد کمال کا''نشانہ' کے گر پیدا ہوئے ہے۔ اس جیسا نشانے بازسون کی وادی نے آج تک نہیں دیکھا۔ بے شار لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ اُڑتے پرندے کے سرکو نشانہ بنا سکتے ہے۔ ان کا نام خدا داد پیل تھا۔ ہمارا سردار فشانہ بنا سکتے ہے۔ ان کا نام خدا داد پیل تھا۔ ہمارا سردار خلافی دیکھا۔ ہمارا سردار خلافی دیکھا۔ ہمارا سردار خلافی دیکھا۔ ہمارا سردار خلافی دیکھا ہے۔ بیلا انگی بھڑائی کا فن ہے۔ میراد رجس ہے لو تا ہے۔ بیلا انگی محمول کی کا فن ہے۔ سردار جس سے لو تا ہے۔ یہ لا انگی موت کا مند دیکھنا پڑ جا تا مردار جس سے لو تا ہے ، اسے اکثر موت کا مند دیکھنا پڑ جا تا مردار جس سے لو تا ہے ، اسے اکثر موت کا مند دیکھنا پڑ جا تا

'' لگاہے کہ کم کوئی کہائی سنارہے ہو۔'' '' ہے تو کہانی لیکن سو فیصد سچی ، دعا کرو، بھی اس کہانی کی سچائی جمہیں اپنی آنکھوں سے نہ ویکھنا پڑے۔ سرداراول تو سی سے لڑتا نہیں لیکن جب لڑتا ہے تو پھر طیش کے ریلے میں بہہ جاتا ہے۔ خاص طور پر سردار کے دائی ہاتھ میں بے حد طاقت ہے۔ شاید بیہ وہی طاقت ہے جو مختلف شکلوں میں نسل درنسل اس خانواد ہے میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمہیں یہ بات عجیب گئے، سردار کے دائی ہاتھ کی چوٹ سے کئی بار تدِمقابل کی مردار کے جاتی ہے۔''

'' ہاتھ کی چوٹ یعنی سکتے سے کردن ٹوٹ جاتی ہے؟''میں نے تعجب سے کہا۔

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ہور ہی ہوگی ، ایسی حیراتی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن جب کوئی اپنی آ تکھوں سے بیہ منظر د کچھ لیتا ہے تو پھراس کو حیرانی نہیں ہوتی ،خوف اور دہشت کا حملہ ہوتا ہے اس پر ۔۔۔۔۔ اور بید دہشت بیٹھ جاتی ہے اس سے دل میں۔''

فیض محمد نے مجھے سردار سجاول کے حوالے ہے کئی الی باتیں بتائیں جن پر یقین کرنا مشکل تھا۔ان میں سے کچھ باتیں الی بھی تھیں جو واضح طور پر اس عقیدت کا شاخسانہ تھیں جو بوڑھا فیض محمد اپنے جوان سردار سے رکھتا تھا۔

ای دوران میں میری نگاہ پہلوان حشمت پر پرممی ۔ وہ یہاں اپنے کسی مریض کو دیکھ کر واپس اپنی کوشوری کی طرف جار ہاتھا۔ چلتے ہوئے اس کی تو ند پچکو لے کھارہی تھی کیجا نکالنا انچی طرح آتا ہے۔ لیکن چھے تمہارے سردار سےاول کی بات کا مزہ میں آیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ سیحچ کومیرے سامنے کیوں لاتا ہے۔ بیمیرے پائے کا بندہ مبین ہے۔ کوئی بڑا بگیاڑ لے کرآئے یا پھرخود آجائے۔'' مبین ہے۔ کوئی بڑا بگیاڑ لے کرآئے یا پھرخود آجائے۔'' فیض نے آئیسیں بھاڑ کر میری طرف و یکھا۔ ''تت .....تم نے یہ بات سردار سجاول سے کہی تھی ؟''

فیض کچھ دیر تک مم میری طرف دیکھتارہا، پھراس نے اپناما تھا پکڑ کرسر جھکالیا۔ دس پندرہ سینڈ تک اس طرح بیشارہا تب میری طرف دیکھ کر بولا۔ 'میں غلط نہیں کہدرہا کہ تم بڑی بڑی ہے وقو فیاں کررہے ہو۔ سردار سجاول کے بارے میں کیا جانے ہوتم ، کہ تم نے ان کواپے ساتھ لڑنے کا کہددیا ؟''

''میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارا سر دار ہے اور یقیناتم لوگوں کے لیے رستم ہند اور رستم زماں وغیرہ وہی ہو گا۔''

"" ماس كے بارے ميں خاك بھى نہيں جائے۔"
فيض محمد نے لرزال لہج ميں كہا۔" اگر جانے ہوتے توالي بات ہركز نه كرتے ۔" اس نے چند لمعے توقف كرك اپنى برك سفيد مو تجھوں كوسہلا يا اور بولا۔" تم نے چاند گرھى ميں بھى سردار اور اس كے ساتھيوں كو ديكھا ہوگا، كرھى ديكھا ہوگا، يہاں بھى ديكھا ہے كہردار يہاں بھى ديكھا ہے كہردار نے خودكى پر ہاتھ اٹھا يا ہو، يا لڑائى ماركٹائى ميں حصدليا موگا،

''نیں نے کہا۔ ''اور شاید دیکھو سے بھی نہیں۔'' فیض نے عجیب لیجے میں کہا۔''سردار کا تعلق وادی سون کے ایک پرانے جگجو قبیلے ہے۔''

"" تواس سے کیا ہوتا ہے؟" میں نے دریافت کیا۔
"" اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سہیں بہت ی باتوں
کا پتانہیں۔ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ انہیں جان لو۔"
فیض محمد نے کہا اور سکریٹ کا کش لے کر بولا۔" یہ بات
سب مانتے ہیں کہ سردار کے قبیلے میں پرانے زمانے سے
ایک ریت چلی آرہی ہے۔ قبیلے کی ہر تی نسل میں بڑے
بیٹے کا بڑا بیٹا کوئی خاص ہنر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بیاڑائی کا
ہنر ہی ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ..... مثال کے طور
پر سروار سجاول کے پڑوا وا تکوار چلانے کا خاص ہنر
سروار سجاول کے پڑوا وا تکوار چلانے کا خاص ہنر

جاسوسى دائجست (129 اپريل 2016ء

## باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





پس اس کا گندی رنگ مزید گندی نظر آریا واتو چلاؤ کے تم دونوں؟''

اور شام کے جھٹیٹے میں اس کا گندی رنگ مزید گندی نظر آرہا تھا۔ ایک رائفل بردار رائفل کندھے سے لٹکائے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سامنے نظر آنے والی دو بلند مجانوں پرجگنو چمک رہے ہتھے۔ بیجگنودراصل وہ سلکتے ہوئے سگریٹ تھے جواکثر مجان نشین بہرے داروں کے ہاتھوں میں نظر آتے خصہ۔

میں فیض محمد کے پاس سے اٹھ کر پہلوان کے ساتھ
اس کی کوشری کی طرف جل دیا۔ پہلوان میری طرف سے
پچھ پریشان نظر آرہا تھا۔ کوشری میں پہنچ کراس نے مجھ سے
کہا۔ '' یہ کیا تماشا لگا دیا ہے تم نے۔ سنا ہے سردار نے کل
اپنے ایک خاص بند سے سے تمہاری لڑائی کروانے کا فیصلہ کیا
ہے اور وہ بندہ ایسا ہے کہ ایک منٹ میں دوج کے ہاتھ
پاؤں تو ڈ ڈالت ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ہر جگہ اپنی

میں نے پہلوان کومؤذن رحیم کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا اور تفصیل سے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح بے دحی سے اسے موت کے کھا شا تارا ہے۔

پہلوان جیران تو ہوالیکن اس نے خاص دکھ کا اظہار نہیں کیا۔اپنے مخصوص انداز میں بولا۔''جو پچھ بھی ہے لیکن وہ ہمارے مولوی جی کا قاتل تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملی ''

''مگروہ توخوداہے جرم پرشرمندہ تھا۔اصل قاتکوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ میں توسیحتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی ذیتے داری ڈال کیا ہے ہم پر۔''

" الكن اس ذيت دارى لمن بيكا ب كوشامل مو كمياكه تم سجاول ك ايك خطرناك بندے سے اثرائی ماركٹائی كرو مے اس سے موگا كيا؟ وہ زخمی موجادے گا يا تمہاری ايک دوہ ثرياں ٹوٹ جاويں گي۔"

"بہلوان الا بروگرام میرابنایا ہوائیں ہے پہلوان بی ہے۔ سردارسجاول کوبی کچھ سوجھی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، یہ بھی وبی بتا سکتا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے باقر کی جو تھوڑی ہی ہے۔ تا ید وہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے باقر کی جو تھوڑی ہی ہے جو تھے بھی بھینٹی لگا سکے۔ "میں جائے اور وہ سب کے سامنے جھے بچھ بھینٹی لگا سکے۔ "میں فیر وٹو شے کہا۔ نے ذرا تو قف کرنے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "جہاں تک بڈی وغیرہ ٹو شے کا مسئلہ ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ہوئے۔"

" بھے تو اہمی تلک سے بھے ناہی آئی کہ بیکس طرح کی اللہ اللہ مودے کی ، کشی ہودے کی ، کسے بازی یا پھر چاتو

ے انکائے اس کے '' فیض محمد تو بھی بتار ہاتھا کہ خالی ہاتھ لڑائی ہوگ ایک و بلند مجانوں پر جگنو کا انکان دوازے کی دائیں طرف والے بڑے کمرے ہوئے سے سے انکائے سے اور وہ موقع ہیں۔ سردار سجاول بھی موجود ہوتا ہے اور وہ موقع ہاتھوں میں نظر آتے ہود کی کرفیملہ کرتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری رہا ہے۔''

"" ناہ زیب، تم نے وہی کام کیا ہے کہ ..... آئیل،
مل کر گریں آہ و زاریاں۔" پہلوان نے حسب عادیت
محاورے کی بڈی تو ڑی۔ " جہیں بھلا کیاضرورت پڑی تھی
اس بھڈے میں ٹا نگ اڑانے کی۔ ہمارا تو بس ایک ہی
مقصد ہونا چاہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل
جاویں۔ بھے تو گئت ہے کہ یہاں تا جور کی عزت بھی واؤ پر
حاویں۔ بھے تو گئت ہے کہ یہاں تا جور کی عزت بھی واؤ پر
کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہوسکت بالی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہوسکت باس سے ترکی مورکا تم وڈا

وڈے سردار کی عمر کانی کمی تھی۔ادھر پہلوان نے اس کا ذکر کیا ادھروہ آن موجود ہوا۔ اس کا بھاری بھر کم تھو بڑا غصے سے تمتمار ہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں طوائف زادی عمینہ کا ہاتھ تھا اوروہ اسے جیسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لارہا تھا۔ پہلوان کے سامنے آکروہ دہاڑا۔'' بیتم نے کیا کیا ہے ،اپنی اس ماں کے ساتھ ؟''

''کک کیا ہوا تی؟''پہلوان ہکلایا۔ ''تہہیں کہا تھا کہ اس کے بازو کی مالش وغیرہ کرنی ہے کہ بیاو پرنیچ ہل سکے۔تم نے اس کی ہڈی کچی کر کے تو ڑ دی۔'' وڈ اسر دار غصے سے پہلوان پر جھپٹا۔اس کی ٹانگ کی ضرب پہلوان کی تو ند پر گلی اور پہلوان سیدھا میری کو دمیں آیا۔

پہلوان کارتگ فق ہور ہاتھا۔وہ منہ ایا۔ 'میں نے تو ماہیں آئی کہ یہ س طرح کی ایکرے کے مطابق ہی سب کھی کیا ہے ۔۔۔۔' کی مکے بازی یا پھر چاتو ''کون ساایکسرے کھینچا تھا تیرے ہونے یہاں جاسوسی ذائجست (130 کے ایریل 2016ء

READING.

انتڪادے گروں والے وہی گرخت چہرہ مہمان تھے جنہیں میں نے بتعے کی رات دیکھا تھا۔ باتی سب لوگوں کو کھڑے ہو کریہ تماشا دیکھنا تھا۔ یہاں موجود عورتوں کو اس تماشے سے دور بلکہ بے خبرر کھا گیا تھا۔

اندازہ ہوتا تھا کہ اس جگہ اس طرح کی گرائیاں مار کٹائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ غالباً لکڑی کے چیروں لیعنی خبروں سے جیرا بازی کی مشق بہاں پر ہوتی تھی۔ ایک طرف دیوار پرایک درمیانے معیار کی بڑی سی بیننگ ہی گئی ہوئی تھی۔ اس میں گھنی مونچھوں اور سیاہ داڑھی والا ایک تنومند محص دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے جھرے گڑے۔ اگرائی کے ایکشن میں نظر آتا تھا۔ خورسے دیکھنے پر پاچا تھا کہ یہ چھرے ایکشن میں نظر آتا تھا۔ خورسے دیکھنے پر پاچا تھا کہ یہ چھرے ایکشن میں نظر آتا تھا۔ خورسے دیکھنے پر پاچا تھا کہ یہ چھرے ایکشن میں بلکہ چھوٹے سائز کی تکواریں

فیض محر نے مجھے بتایا تھا کہ لڑائی کافن کسی روحانی فیض کی طرح سجاول کے خون میں شامل ہے۔ سجاول کا پڑداداایک بے مثال تکوارزن تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تکوار چلا کر درجنوں افراد کا تھیراتو ڑ دیتا تھااور انہیں خون میں نہلا دیتا تھا۔ شاید بیہ سجاول کے ای بزرگ کی تصویر تھی۔ (بعدازاں بیاندازہ درست ثابت ہوا)

ہا قرجین کی پتلون اور جیکٹ میں تھا۔ اس نے خوتی نظروں سے جھے دیکھا اور جیکٹ اتار کر ایک طرف بھینک دی۔ بیچے اس نے ہاف سلیوشرٹ پھی رکھی تھی جس میں سے اس کے بازوؤں کی محصلیاں نمایاں دکھائی دیتی تھیں۔ میں سفید شلوار قیص اور جری میں تھا، میں نے بھی جری اتار کر ایک طرف رکھ دی اور آستینیں اُڑس لیں۔

سجاول سیالکوئی نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔'' یہ کوئی وضی یا عداوت کی لڑائی نہیں ہے۔ نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں کوئی شدید زخمی ہو۔ کسی کے زیادہ زخمی ہونے کی صورت میں، میں لڑائی فوراً رکوا دوں گا۔ اگرتم دونوں میں سے کسی کو اپنی بڈی وغیرہ ٹوٹے کا خطرہ ہوتو وہ بول کریا اپنا ہاتھ ایشا کراڑائی رکواسکتا ہے۔''

سيقريباً وليى بى شرائط تحيى جومشهور زمانه MMA
يعنى دو مكس مارشل آرث كى فائش بيس موتى بيس بجيه النه مارشل آرث كى فائش بيس موتى بيس بجيه النه خائش والاكوكى فائش والاكوكى فائش وكما كى ويتا تفار يقينا فائش والاكوكى ويتا تفار يقينا لواكى كى فيلا بيس وه ايك خطرناك مخض تها، ليكن اس كى برقسمتى تقى كدي خبرى بيس آج وه ايك اليه خض كسائے برقسمتى تقى كدي خبرى بيس آج وه ايك اليے خض كسائے الله كا تھا جواس ميدان بيس اس كافى آ مي تھا۔

جنگل میں؟''وڈ اسرداراعظم دہاڑا۔ پہلوان نے جلدی ہے جبک کر سکتے کے نیچ ہے ایک ایکسرے نکال لیا اور اعظم کود کھایا۔

ایک ایکسرے نکال لیا اور اعظم کودکھایا۔

اعظم نے ایک بار پھر کھڑے کھڑے پہلوان کی توند

پرلات رسید کرنے کی کوشش کی ۔اس مرتبہ میں نے بیلات

اپنی پہلیوں پر کھا کر پہلوان کو بچایا۔ اعظم کرجا۔'' بیتین
مہینے پہلے کا ایکسر ہے ہے ۔۔۔۔۔ اور ہڈی جڑنے سے پہلے کا
ہے۔ انی کے پتر ایجھے بیتاریخ لکسی نظر نہیں آرہی تھی ،اس
کے او بر۔۔۔۔ ؟'

پہلوان پھرمنمنایا۔''ایسی بات تھی بھیا جی.....تو مریضہ مجھےا میسرے دکھاتی ہی تا ہیں۔''

محکینہ چیخ کر بولی۔''موٹے، مردود.... موٹے! مریضہ ہوگی تیری ماں .....توخود ہی تو کہدر ہاتھا کہ کوئی پرانا ایکسرے ہے تو وہ بھی لے آنا .....''

خوب ہنگامہ مچا۔ بھے ڈرمحسوں ہوا کہ کہیں پہلوان
کی اپنی ہی کوئی بڈی نہ ٹوٹ جائے۔ فیض محمہ نے بڑی
ہمت اور دانشمندی سے مسلسل پہلوان کا دفاع کیا۔ اس
دوران میں ایک بار پہلوان کولات رسید کرنے کی کوشش
میں شرائی سردارخود کرتے کرتے بچا۔ دوسری مرتبہاس کی
اچنتی ہوئی می لات پہلوان کے کو لیج پر پڑی۔ آخر سردار
اعظم فیصلہ کن انداز میں بولا۔ "اس کڑی کی بڈی تو تو ڑ دی
ہے تو نے۔ اب اگر یہ بڈی تو نے جوڑی نہیں تو سجھ لے
تیری بڈی بھی ٹوٹے گی۔ اس جگہ سے اور اس طرح۔ اور
تیرے دونوں سے (مخنے) بھی تو ڑوں گا۔ اس تا کہ تو
تیرے دونوں سے (مخنے) بھی تو ڑوں گا۔ اس تا کہ تو

444

اور یہ میری اور باقر عرف باقرے کی لڑائی کا منظر تھا۔اس لڑائی کے لیے بڑے دروازے کے پاس والا وہی کر استعال کیا گیا تھا جہاں سجاول کے چھرے باز اکثر مشق کرتے ہے اور ان کی آوازیں باہر احاطے تک آئی مشق کرتے ہے اور ان کی آوازیں باہر احاطے تک آئی تھیں۔میری اور باقر کی دست بدست لڑائی شروع ہونے سے پہلے، یہاں دیواروں ہے آویزاں تمام کلہاڑیاں اور چھرے وغیرہ ہٹا لیے کئے تھے۔ یچ فرش تھا، یہ ایک نیم کول سا ہال کمرا نظر آتا تھا۔ بیشنے کے لیے سات آٹھ کرسیاں تھیں۔ان میں دوکرسیاں زیادہ بڑی اور آرام کرسیاں تھیں۔ان پر دونوں بھائی یعنی وڈاسردار اعظم اور چھوٹا سردار سے ال پر بڑے بڑے

جاسوسى ڈائجسٹ 1312 اپريل 2016ء

'' چلوشروع کرو۔'' حاول نے بلندآ واز میں کہا۔ باقر دونوں ہاتھ کھیلا کرمیرے سامنے آیا۔ میں نے بھی ہم وائزے میں اس کے ارد کرد کردش کی۔ ایکا یک اس نے جھائی دی اور میری ٹاتلوں کی طرف آیا۔اس کی پھرتی بے مثال تھی کیکن ٹریننگ اور تجربے کی کی تھی۔ میں نے بہ آسانی ایک ٹائلیں بھائیں اور اس کوتھوڑ اسا آ کے آنے دیا، تب میرے تھنے کی زور دار ضرب اس کی تھوڑی پرلل اوروہ ڈکمکا کر چھے ہے گیا۔ میں نے ٹا تک کی ایک ضرب اس کی پہلیوں پرلگانی ، دوسری سر پر ۔سر پر چوٹ لکنے سے وہ جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھ پر مکوب کی بارش کروی۔ ایک دو سطے میرے چرے پر بھی کے لیکن میں برداشت کر حمیا۔ باقر کے ساتھیوں اور تماشائیوں نے اس کے حتب میں بے پناہ شور مجایا۔ وہ ان کے لیے ہیرو کی طرح تھا،کیکن آج ہے ہیروشوئ قسست ایک برتر تلیمقابل كسامة أكما تفار

مجھے ایک ووموقع ملے جب میں اے اپنے ہاتھ کی كارى ضرب لكاسكتا تفاعمريين اس لزائي كوفورا فحتم كرنانبين چاہتا تھا۔ دوسری طرف مجھے بیدڈ ربھی تھا کہ بیے ہے حد پھر تیلا متحض كہيں كوئى او چھا وار يعنى فاؤل نه كر جائے۔اس نے بحصفرش پر کرانا چاہالیکن میں نے بہ آسائی پلٹ کراہے اسيخ آ مي ركه ليا - اس تعينيا تاني مي اس كي شرث ميث كي اورمیری میس کا بازوجی اوهر کیا۔اس کی پھٹی ہوئی شرث کے اندر سے مجھے اس کی کمر نظر آئی اور ایک زخم کا نشان بھی نظرآیا۔ بینشان اس کے کندھے سے شروع ہو کرریڑھ کی بڑی کے ساتھ ساتھ نیچ جلا کمیا تھا۔ بے فلک میرا قیاف درست ثابت ہوا تھا، بیروہی نشان تھا جوعبدالرحیم کی کمر پر مجی لگایا گیا تھا، تا کہ اس کی بے چرہ لاش باقر کی لاش کے طور پرلی جائے۔

میری توجه شاید جسند سینڈ کے لیے اس پرانے زخم ك طرف كئ سى باقرنے تؤب كرميرے ينجے سے الل كراو پرآنا چاہا۔ شايد يهاں موجود كوئى محص بھى ميرى جگہ ہوتا توخودکو باقر کی زوے نہ بچاسکتا۔ میں نے بھر پورکوشش کی اور کامیاب رہا۔ میرے کا نوں میں سجاول کی واہ واہ کی مدایدی-تا ہم میری اس کوشش کے دوران میں ایک غلطی ہوگئ تھی۔ اتفا قامیرے دائیں ہاتھ کا اتکوشا باقر کی بائیں آ تھ میں لگ کما تھا۔

وہ پہلے ہی بہت بھنایا ہوا تھا یا شایداے ہریمت ے بچنے کے لیے کوئی بہانہ ہی جاہے تھا۔وہ اپنی آ تکھ دبا

كرتين چارقدم ينجي بنا۔ پھر ايك چكماڑ كے ساتھ تماشائیوں کی طرف کیا۔اس نے اسے ایک ساتھی کی مر ے قریباً دو فٹ لمباحیرا تھینجا اور آندھی کی رفار ہے میری طرف آیا۔اس نے بےدر لیغ میری ٹاتلوں کونشانہ بنایا۔ چھرے کی تیزنوک میری ران کو بوسادیتی ہوتی کزر مئی۔ دوسرا دار کرنے کے لیے باقرنے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سجاول کی کڑئی ہوئی آواز ابھری۔ "و تہیں باقرے....دک جاؤ۔''

باقرے جہاں کا تماں رک تو کیا مراس کے طیش میں كوني كى والع تبيي مونى تلى \_اس كى باليس آئكسرخ انكارا وکھائی دے رہی تھی۔اس نے چھرافرش پر پچکا اور چلا تا ہوا مجھ پریل پڑا۔ یقینا وہ اتنا برا فائٹر خبیں تھا جتنا طیش میں آئے کے بعد ہو گیا تھا۔ اس نے اندھا دھند ہاتھ چلائے اور فاش غلطیاں کیں۔ آخر اس کی مرون میرے بازو کے شلنج مين آگئ -

میں نے دانت پیتے ہوئے سرکوشی کی۔" بچہ جی، اے کتے ہیں.....NECK LOCK اب ذرانکل کر

جہاندیدہ سردار سجاول سمجھ کیا تھا کہ اب اگر ہا قرے نے بے وقونی کی اور اندھا وھند زور لگایا تو تا قابلِ علافی تقصان اٹھالےگا۔اس نے اٹھ کرلڑائی رکوادی اور میراہاتھ کھڑا کر کے میر ہے فائح ہونے کا اعلان کیا۔

باقر کے ساتھی اور تمام تماشائی مجھے ایسی نظروں سے د ملے رہے تھے جیے میرے سر پرسینگ نکل آئے ہوں اور میں ابھی ان سینگوں کے ذریعے ان کے بیٹوں میں سوراخ كرنا شروع كردوب كا-انبين جيسے باقركي فكست كالقين بى حبيسآ رباتها \_ باقر مسلسل ابتي آنکه کارونا رور باتها اور بتار با تھا کہ میں نے جان بوجھ کراس کی آئکھ کونشانہ بنایا اور پیرکہوہ اب بھی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔

ببرحال جو پچھ بھی تھا، وہ اس دس منٹ کی لڑائی میں ایک آدھ منٹ کے سوامجھ سے مار بی کھاتا رہا تھا اور ب صورت حال سب نے دیکھی۔ وہ سب مصم اور سشدر تصے سردار سجاول نے معنی خیز نظروں سے اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے بڑے گرسروں پرسجائے خاموش بیٹے تھے۔ میں نے انہیں کم ہی بولتے ویکھا تھا۔

سجاول نے میرے پاس آ کرمیری پیٹے تھی۔ اس كث كامعائد كياجو باقر كے چرے سے ميرى ران برآيا تھا اورجس نے شلوار کا کچھ حصہ بھی جاک کرڈ الاتھا۔زخم زیادہ

و كاجاسوسى دا تجست - 132 اپريل 2016ء

انگاہے ان تفا۔ **KSOCIETY کی بھاری کیا ہوگیا ہے جوالے ک**و میرے جوائی میر سردار سجاول نے کہا۔''تہمیں انعام دینے کودل چاہ کے پیچنے ہی پڑ کیا ہے۔ پہلے کندھے کی چوٹ، پھر سیڑھیوں ''' میری آتھوں کے سامنے موذن رحیم کی لاش آخمی۔ ہے۔ اگر کوئی چوٹ شوٹ لگ جاتی نا تجھے تو میں نے خو نریں جس سرمسنوجہ کتف میں بیٹ سے ادار سے اور کوئی چوٹ شوٹ لگ جاتی نا تجھے تو میں نے

اس کا خونچکاں جسم ، اس کا منے چرہ ، کتنی بے دردی ہے مارا سے اور لے کی ٹائٹیس تو ڑو ین تھیں۔ اچھا بھلا سیا تا ہے پھرا ہے گیرا ہے۔ "
گیا تھا اسے۔ سے اول کی سفا کی کے لیے میرے سینے میں تا تجھی والے کام کرتا ہے۔ "
طیش کی ایک بلند لہر اتھی۔ بہر حال اپ تا ترات تارال جیرے پر پڑی ، اس نے ایک دم ددہائی مجادی ۔" ہائے میرا کیتے میرا اس نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا پھر سگریٹ کو ۔ "کیر۔ ٹانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کدھر ہے وہ مران جوگا فیض اس فیر میں نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا پھر سگریٹ کو ۔ "کیر۔ ٹانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کدھر ہے وہ مران جوگا فیض نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا پھر سگریٹ کو ۔ "کیر۔ ٹانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کدھر ہے وہ مران جوگا فیض نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا پھر سگریٹ کو ۔ "کیر۔ ٹانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کدھر ہے وہ مران جوگا فیض نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا پھر سگریٹ کو ۔ "کیر۔ ٹانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کدھر ہے وہ مران جوگا فیض نے دراچو تک کرمیری طرف دیکھا کی است میں ان کا جا لکا ا

المن المنظر سے الکاتے ہوئے بولا۔" کیا چاہتے ہو؟" اور وہ سجاولا ۔ میں ذرا پوچھول تو ... ۔ ہائے میرا تو کلیجا لکلا میں نے کہا۔" دے سکو محیر دار؟" جارہا ہے۔کوئی خون بند کرواس کا۔کوئی آئے پٹی باندھو۔ " دے سکا تو ضرور دول گا۔" کیا

اس کی نوے فیصد پریشانی مصنوعی تھی۔ ورنہ سجاول کون سادور تھا۔اگروہ چاہتی تو اس سے باز پرس کرسکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کچھ بھی ہے اصل سردار وہی ہے۔وہ جو کچھ بھی کرتا ہے،اس کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ بیٹا ہونا علیحدہ بات تھی ،سردار ہونا علیادہ بات۔

وہ میرے منع کرنے کے باوجود جھے اس جھے میں اسے کئی جہاں وہ اوراس کی پوتی مانی رہائش فرمانھیں۔اس نے اندرآتے ہی شور مجا دیا۔''نی مانی! کہاں مرکئی ہے۔ ادھرآ دیکھ میرے بچڑ سے کا کتنا خون نکل آیا ہے۔ ویکھ کس طرح ٹا تگ لالولال ہورہی ہے، کھل کھلا کے۔''

مانی توشاید بالکل تیار ہی بیٹی تھی، دوڑتی ہوئی و ہاں پہنچ کئی۔ سخت سردی میں بھی وہ کھلے کریبان کی شرنس پہنتی تھی۔ تھی اور چست بتلون میں جسم کے خطوط نمایاں کرتی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی بڑی ادا سے سینے پر ہاتھ رکھ کر "ہائے اللہ" کہا اور بڑی ہے باکی سے میری کئی ہوئی شلوار کے اندر سے میری ٹانگ کا معائنہ کرنے گئی۔

"اوہو، جہیں تو بٹی کی ضرورت ہے ڈیئر جانو، آجاؤ کرے میں۔ میں اچھی طرح زخم کو صاف بھی کر دیتی ہوں۔ پر بیسب کچھ ہوا کیے؟"

ماؤنے پوتی کو مخضرالفاظ میں آگاہ کیا کہ اس کے چاچا سجاول نے اپنی عادت ہے مجبور ہو کر آج پھر دنگل کرایا ہے اوراس دنگل میں شاہ زیب کو باقر سے لڑایا ہے۔

اوراس دنگل میں شاہ زیب کو باقر سے لڑا یا ہے۔
" باقرے ہے؟" مانی تقریباً چلا اس نے "وہ باقرا اس کے افراد میں اور کے اور بندے کا کیالو بنا دیتا ہے، تم سے نے سے وہ کے دیر جانو۔ کیا چاہے نے لڑائی روک دی تھی۔" ماؤ نخر سے بولی۔" ہاں لڑائی روک دی تھی اس نے ماؤ نخر سے بولی۔" ہاں لڑائی روک دی تھی اس نے

''جس طرح آئے باقر سے لڑائی کی ہے۔ ای طرح میں تم سے بھی لڑنا چاہتا ہوں۔''میں نے اپنی آواز آئی دھیمی رکھی تھی کہ صرف سجاول کے کانوں تک ہی پہنچ سکے۔

مرابيس تفار

سجاول کے چبرے پر بجیب سارنگ لہرایا۔اس نے جسے کچھ کہنے کے لیے لیوں کو حرکت وی لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ یک فی میری طرف دیکھتا رہا، تب دوسروں کو دکھانے کے لیے مسکرایا اور دوبارہ جاکرا پی نشست پر بیٹھ کیا۔ بڑے لیے مسکرایا اور دوبارہ جاکرا پی نشست پر بیٹھ کیا۔ بڑے بڑے بڑوں والے افراداس سے کھسر پھسر کررہے جتھے۔

میری جیت کی خبرآ نافا ناسارے ڈیرے میں پھیل میں کئی تھی۔ اس جیت نے دیکھتے ہی دیکھتے جھے ان لوگوں کی نظر میں بہت اہم بنادیا تھا۔ باقر ان کے نزدیک ایک نہایت خطر تاک ''لڑا کا'' تھا اور وہ اس بات کی بھر پور توقع کررہے تھے کہ جھے چار پائی وغیرہ پریہاں سے نکالا جائے گا۔ پچھے دیر بعد سجاول نے میرا اور باقر کا معانقہ کرایا اور تاکید کی کہ اب دل میں کسی طرح کی رنجش معانقہ کرایا اور تاکید کی کہ اب دل میں کسی طرح کی رنجش نہیں رکھنی ہے۔

حیدا کہ میں نے بتایا ہے، اس سنگین مقابلے کی خبر خواتین اورخاص طور سے ماؤی سے چھپائی گئی تھی۔ ورنہ وہ جھے، یعنی اپنے ہونے والے'' داماد چیز'' کو کسی بھی طوراس خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہونے دینیں۔ لیکن جب یہ مقابلہ ہو گیا تو خبر راز نہ رہ سکی۔ یہ شام کا وقت تھا، مین مکرے سے نکل کرا حاطے کی طرف ممیا تو دور سے ماؤ آئی دکھائی دی، جیسے کوئی ہتھیٰ جنگل میں آ دم زاد کود کھے کراس کی طرف جیپٹ رہی ہو۔ وہ آتے ساتھ ہی میرے ساتھ لیٹ

جاسوسى دائجست (133 اپريل 2016ء

''تو کیا وہ اچھی سیلی نہیں ہے۔ ہر وفت تنہیں کمپنی دیتی ہے، تنہیں مفت میں ڈانس سکھا رہی ہے۔ تنہیں نکھار رہی ہے۔''

'' وہ سب تو شیک ہے لیکن میں پچھادر پوچھ رہی ہوں میرے شہزادے، تمہارے پیٹ میں اس کی ہدردی کا مروڑ کیوں اٹھا۔ مجھے سچی بتاؤ کہیں جاناں سے تمہاری کوئی پرانی جان پیچان تونہیں؟''

''' کیسی بے وقونی کی باتلی کررہی ہو، وہ جھے جانتی تک نہیں۔میرانام تک اسے معلوم نبیں اورتم کوئی ٹا نکاڈھونڈ رہی ہوہم دونوں کے درمیان؟''

" دراصل اس دنیا میں کوئی بلاوجہ تو کسی کے کام نہیں

'''تم ڈکیت لوگ ہولیکن بہت ہے لوگ انسان بھی ہوتے ہیں۔وہ انسان ہونے کے ناتے کسی سے ہمدردی کر سکتے ہیں۔۔۔''

وہ شولنے والی نظروں سے بچھے دیکھتی رہی پھر جیسے
اس نے مطمئن ہوکرسر ہلایا۔ اپ بوائے کث بالوں کو پیچھے
کی طرف جسٹک کر بولی۔ ' ویسے ہے بڑے کام کی لڑکی۔
ڈانس جانتی بھی ہے اور دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی سکتی
ہے۔ سری دیوی کے ایک گانے پر میں نے بہت دفعہ تا چنے
کی کوشش کی مگر ہر بار پاؤں میں موج آئی ، یا کمر کا پھاچ وہ ہے
کی کوشش کی مگر ہر بار پاؤں میں موج آئی ، یا کمر کا پھاچ وہ ہے
کی اسٹیپ بتائے ہیں اس نے کہ ساری عمر نہیں
بھولیں تے۔ کہ ساری عمر نہیں
بھولیں تے۔ '

میں نے کہا۔'' ڈانس کرتے ہوئے اگرتمہارا کوئی پٹھا چڑھ جاتا ہے تو اب فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ جو پہلوان حشمت یہاں آیا ہے بڑے بڑے پٹٹوں کوسیدھا کر دیتا ہے۔''

"دوقع دور-" وہ ناک چڑھا کر بولی۔" میں تو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں اس موٹے کو۔ بڑے تھرکی ہوتے ہیں السے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ..... اور کاریگری اس کی خاک ہے۔ اس لڑک تکمینہ کی اچھی بھلی جڑی ہوئی بڑی اس کا مشتنڈ ہے نے تو ژکرر کھوی ہے۔ تابیتا ہاتھی .....ایکسرے مشتنڈ سے نے تو ژکرر کھوی ہے۔ تابیتا ہاتھی .....ایکسرے برانا دیکھ لیا اور شامت تازی بتازی لے آیا ..... اچھا دفع کرو ..... میں تہمیں کچھ دکھاتی ہوں۔"

"بہت کچھتوتم پہلے ہی دکھارہی ہو۔" میں نے اس کے داہیات کر بیان پراچنتی ک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ "کیامطلب؟" وہ اداسے بولی۔ لین شاہ زیب کو بچانے کے لیے نہیں، باقرے بھیاڈ کو بچانے کا بہاڈ کو بچانے کے لیے۔ میراشاہ زیب پتر جیت کیا ہے باقرے کے اس بیتر جیت کیا ہے باقرے ہے۔ فیفو بتا رہا تھا کہ آج باقرے کی ساری آگڑ شاکڑ دیں صابن سے دھو دی ہے شاہ زیب نے۔ آگر سجاول، باقرے کو چھڑا تا نہ تو اس کی گرون کا کڑا کا نکال دینا تھا، میرے شیر پچوے نے۔''

مانی این دادی کی پروا کے بغیر چھلاتگ نگا کر مجھ سے لیٹ کئے۔ میں نے اے بمشکل خود سے جدا کیا۔

اتے میں اختری مرہم پٹن کا سامان لے آئی۔ مانی نے مرہم پٹن کا سامان لے آئی۔ مانی نے مرہم پٹن کا سامان لے آئی۔ مانی کے مرہم پٹن والا بکس اختری کے ہاتھ سے جھپٹا اور میر ہے کندھے کا بوسہ لے کر بولی۔ '' ڈیئر! کمال کردیاتم نے ..... اگر واقعی وہی کچھ ہوا جو ماؤجی بتا رہی ہیں تو پھر تو تم شہز ادے ہوہم سب کے۔ویے بھی جھے پہلے ہی لگتا تھا کہ چاہے نے کوئی ایویں شیویں بندہ نہیں ڈھونڈ ا ہوگا میر ہے کا گیا ہے۔

وہ بچھے کیے ہوئی کمرے میں لے گئ۔ دروازہ اندر سے بند کردیا اور بچھے زبردی بستر پرلٹادیا۔ اس نے شلوار کو پھواور چاک کر کے میرے زخم کو اسپرٹ سے صاف کیا۔ وہ اس صفائی کی حدود کومزیدو سیج کرنے کے موڈ میں تھی گیاں کی حدود کومزیدو سیج کرنے کے موڈ میں تھی گیاں کی حدود کومزیدو سیج ہوئے ارادہ بدل دیا۔ زخم کی حرمیرے سیجیدہ تاثرات دیکھتے ہوئے ارادہ بدل دیا۔ زخم کی اس سیانہ ہی تھا، بس سے کھوایا خاص نہیں تھا۔ مرہم بٹی کا توبس بہانہ ہی تھا، بس سے آفت کی پرکا ۔ مجھے سے تین چاردن کی غیر حاضری کا ہرجانہ وصول کرنا چاہ دبی تھی۔ اس نے اپناسار ابو جھ مجھ پرلا ددیا اور انکھیلیاں کرنے گئی۔

اچانک جیسے اے کچھ یاد آیا اور وہ لال بید کے چہرے کے جہرے کے ساتھ مجھ سے علیحدہ ہوکر بیشے کی۔ بیس سمجھا شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ باقرید جیسے خطرناک بندے کے ساتھ میری ہتھ جوڑی کی وجہ کیا تھی اور میں نے اس جنگل کے ساتھ میری ہتھ جوڑی کی وجہ کیا تھی اور میں نے اس جنگل بگیا ڈکو کیسے زیر کیا لیکن اس کی ذہنی روکسی اور طرف چل نگی تھی ۔وہ میری آنکھول میں دیکھتے ہوئے بڑے نخرے سے بول۔"آن جھے ایک بات صاف صاف بتاؤڈ بیر ! جاناں کو بھے تم نے کیوں بچایا ہے؟"

سے یوں بویا ہے: "کیا مطلب؟" "مطلب یہ کہ اس

"مطلب یہ کہ اس نے چاہے سجاول کے خاص بندے فخر وکوزخی کیا تھا اور بھاگ گئی تھی۔اسے پکڑ کر یہاں لا یا سمیا تا کہ اے فخر و کے حوالے کر دیا جائے مگر ورمیان میں تم کود بڑے، اور تم نے اس کی جان بچانے کے لیے اے میری جیلی بنادیا۔"

جاسوسى دائجسك 134 اپريل 2016ء

'' کچھنیں تم و کھا ؤجو د کھا تا چاہتی ہو۔' اس نے شیب ریکارڈر پر گانا لگایا۔ میرے ہاتھوں مين نونو چوژيال بين ..... ذرائفېروسنم مجبوريال بين ..... اس کے ساتھ بی اس نے آسینی اڑسیں اور چھما مجم نا چناشروع کردیا۔جیسا کہ جھے معلوم ہوا تھا،عرصہ پہلے اس کی ماں اپنے کی آشا کے ساتھ بھاک ٹی تھی اوروہ ایک طوا نف بھی۔ یہی خون مانی کی رکوں میں بھی دوڑتا تھا اور میوزک و ڈانس ہے مانی کی خصوصی دلچین کا سبب بھی یہی

كانے ميں تو" مجبوريوں" كا ذكر تفاليكن مانى اس گانے کی صریح خلاف ورزی کررہی تھی۔ وہ کسی مجبوری کو مجبوری جھتی ہی ہیں تھی۔ تاہتے کے دوران میں وہ زبردی میری بانہوں میں تھی بیٹھتی تھی۔اسے پتاتھا کہ میں اسے ناراض كرنے كا خطرہ مول نہيں لےسكتا۔ كيونكه ميں اسے ناراض كرتا تو ماؤجى ناراض موتى \_ ئين شين ميں ماؤ كا بلثه پریشرفورi 160 کی حد کراس کرجاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہخطرہ ہوتا تھا کہ اس پرعثی طاری ہونے لگے گی۔ بے فتک یہ ذہنی صحت کی خرابی کا کوئی معاملہ تھا۔ سجاول نے مجھے کھلے الفاظ میں وارنگ دے رکھی تھی کہوہ سب کھھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر میری وجہ سے اس کی مال کو کوئی تقصان پہنچا تو وہ بھی برداشت تبیں کرے گا۔

یاؤ کو یقینا ہا تھا کہ اس کی ہوتی س تماش کی ہے۔ یمی وجد بھی کہ جب مائی میرے ساتھ کمرے میں الیلی ہوئی محی تو ماؤ آس ماس موجود رہتی تھی اور این موجود کی کا احساس بھی ولائی رہتی تھی۔ اس وفت بھی جب مانی ڈائس كے بعد ہانب كر كے ہوئے كھل كى طرح ميرى جمولى ميں كرى مولى هى اورمزيد" كرنے" كااراده ركھتى هى ، ماؤنے دروازے پروستک وے دی۔

مہنازعرف مائی نے بہت براسامنہ بنا کراپنالباس درست کیااور لال بھیو کے چبرے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ ماؤنے تیزنظروں سے کمرے کا جائزہ لیا پھرانجان بن كريو چھا۔" دواني لگ كئ ميرے جو بے كو؟"

میں نے اثبات میں سر بلایا لیکن دل میں سوجا كه ..... يه تيري يوتى دواكيا لكائے كى ، يه تو خود ايك لا دوا

ماؤنے بھے اپنے ساتھ لیا اور خاص بات کرنے کے بہائے دوسرے مرے میں لے آئی۔ جھے سمجھانے والے اندان مل اولی - "میری یوتی سے تیرا جوڑ کسی اور نے میں

وپروالے نے خود بنایا ہے۔ اس سے تیری شادی تو ہوکر ہی رہنی ہے۔ تواس کی زیادہ فکرنہ کر۔اس وفت توا پئی تھروالی کی طرف زیاده دهیان دے۔اس کاحق تجھ پرزیاده ہے، اسے خوش رکھ۔ کھلا بلا ..... اور خود بھی ذراطل کھلا کر کھا یا پیا كريشادي كے بعد بي ميں دير موتو دل ميں عجيب عجيب وسوے آنے لکتے ہیں۔ بیدد مکھ، بیاخروٹ کا حلوہ بنوایا ہے ميں نے تيرے کيے .....

اس نے پلیٹ سے وصلی ہوئی ایک پلیٹ اٹھائی اور کوئی آ دھ کلوحلوہ میرے سامنے رکھ دیا۔اس پر پستے اور کھوپرے کے چورے کا چھڑ کا وکیا گیا تھا۔

میں جانتا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ب خاطرداریاں ماؤ کس دجہ سے کرتی ہے۔ اس ناہجار عورت کے ذہن میں یہ بات کھر کر چکی تھی کہ جب تاجور امیدے ہوجائے کی تو پھرمیری اور مانی کی شاوی کا راستہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاکم بدہن وہ دوران حمل تا چور کی موت کی آس لگائے میشی تھی اور پیرسارا شوشه ماؤ کے کسی پیرفرتوت پیروسائیں کا چھوڑا ہوا تھا۔

طوہ کھاتے کھاتے اچاتک مجھے کسی کی کا احساس موا۔ میں نے اپنی میس کی جیسٹ یا کٹ کوچھوا اور چونک كيا\_ وه منه كيا موا كاغذ موجود ميس تفا، جو مجمع مرحوم عبدالرجيم سے ملاتھا اور ميں نے سنجال كرر كھا ہوا تھا۔وہي نا قابلِ مہم تیریرجس میں رحیم کے بقول کوئی بہت خاص بات مُوجود تھی۔ دفعتا مجھے اندازہ ہوا کہ تحوری دیر پہلے مانی کے ساتھ" رومانی وحینگامشتی" کے دوران میں وہ کاغذ جیب ہے سلپ ہو گیا ہے۔ یقینا وہ مائی کے کمرے میں ہی

بھے چونکتے دیکھ کر ماؤنے پوچھا۔" کیا ہوا میرے بر ے، کوئی چیز کم ہوگئ ہے؟"

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کھے کہتا مائی لبرائی عل کھاتی میری طرف آتی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں وہی لکھا ہوا کاغذ تھا۔" بیتمہارا ہے ڈیٹر؟" اس نے کاغذ لبراتے ہوئے کہا۔

"المرى جيب عنى كراب" " پرسے کیا؟ اوٹ پٹا تک لکھا ہوا ہے۔"اس نے کہا اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے یوئی۔ ''رفسام بحاص، پاجہب ۔۔۔۔ ثیل وہ ۔۔۔۔ روب جم، وہ رک طح انکھل ۔۔۔۔ اڑپ۔۔۔۔'' اس نے سوالیہ نظریں مجھ پرگاڑ

و ي جاسوسي دا تجسك - 136 اپريل 2016ء

میں نے کہا۔ دوبس میہ جھے کہیں پڑا ہوا ملا تھا۔

پروسیسر

بابر موسلادهار بارش موربی می - اندر پروفیسر صاحب ایک کتاب پڑھنے میں متغرق ہے۔ اچا تک بوی نے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔" بلی تو سیس محوم

این؟" انہوں نے کتاب سے تظری بٹا کر

'' میں نے کہا تھا کہ بلی کو باہر پینک آ<u>ئے</u>۔معلوم ہوتا ہے آپ نے میری بات میں کی۔ ملی البھی تک كرے عل موجودے۔

"بلی ابھی تک کرے میں موجود ہے؟ تعجب ہے میں تو اے باہر چینک آیا تھا۔'' پھرمعا کمبرا کر بولے۔ ا ذراد کھناتوبے بی پنگھوڑے میں ہے بانہیں؟

ڈیرواساعیل خان سے سلیم خان

پہلے میں نے باقرے سے لڑائی کے بعد سردار سجاول سے جو بات کمی تھی، وہ یقینا سیدھی اس کے کلیج پر لگی تھی، وہ اندر سے بری طرح تلملایا ہوا تظرآیا تھا۔اب اس نے قرصت ملتے ہی مجھے بلا بھیجا تھا۔

میں ماؤے رخصت ہو کرسجاول کے تمرے میں پہنجا تووه بزے سائز کی کری پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔وہ ڈرنگ کم بى كرتا تفا مكر في الوقت كرر بالتفا-كروا كسيلا تهونث ايي معدے میں اتار کر بولا۔ ' بیر کیا حماقت کی ہے تم نے۔ میں مسجهتا تھا بھوڑی بہت عقل ہوگی تم میں؟''

"كيا مواسردار؟"

"تم البحى طرح جانتے ہو۔" وہ پھنكارا۔"مقابلے كے بعدتم نے مجھ سے الانے كى جو بات كى تھى، وہ ہم دونوں تک مبیں رہی ہے۔اس ونیا میں بستم ہی سمجھ وار پیدائیس ہوئے، اور بہت سے لوگ بھی آڑئی چدیا کے پُر کن لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تا الل ہے کہتم نے مجھ کوا ہے

و الیکن ، میں نے تو اتن آ ہتہ آ واز میں کہا تھا کہ تم نے بھی مشکل ہے سناتھا۔"

اس نے ایک اور کھونٹ بھر کر کہا۔" لیکن چھے دن پہلے تم نے یہ بات سب کے سامنے کہی تھی۔ فیض وغیرہ بھی نے جیب میں ڈال لیا۔"

'' خود مجھے بھی پتائبیں چل سکا۔''

اس نے ایک بار چر پڑھنے کی کوشش کی اور بولی۔ " بياتو مجھے كوئى خفيد لكھائى للتى ہے۔ جيسے دوسروں ہے چھیانے کے لیے کوئی ''لولیٹ' لکھا کیا ہو۔'' وہ شک کی تظرون سے میری طرف و کیمنے لگی۔

ماؤنے بھی خط کو دیکھا۔ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی تو اسے كيا آتى - مائى ذراشوخى سے بولى - "ماؤجى ! ذراچنى طرح چھان پیٹک کرلیں اس منڈ ہے کی ۔ کہیں کویں میں دھکا نہ

''جا دفع ہو۔'' ماؤنے یوتی کوڈائٹا۔''ہیرائیز ہے میرا۔ دیکھ ما تھے سے کیسے نور کی لاٹ نکل رہی ہے۔'' وہ ادا ہے ملی۔" یہ تورکی لاٹ نہیں ہے دادی ماؤ..... يها ل الزاني مين مما شكالكا ب شاه زيب كو-ساري جدسر جوربی ہے۔"

''چل ہٹ۔ ایویں ٹرٹر کررہی ہے۔ متحے اسے نہیں لکے۔ اس باقرے کو لکے ہیں جو یہاں بگیاڑ بنا پھرتا تھا۔ میرے بچڑے نے میراسر فخرے اور او نیا کر دیا ہے .... میرا دهول سیای ..... میراشیر پتر-" اس نے خوشامدی انداز میں ایک بار پھر میری بلائیں لیں اور اخروث کے حلوے کا پیچ بھر کرمیرے منہ میں ڈال دیا۔

مانی کاغذ کو دونوں ہاتھوں کی الکیوں سے تھام کر بولى-" تو پيماڙ دون إس کو؟"

ووجيس .....جيس موسكتا ہے كوئي كام كى بات ہواس میں۔"میں نے کہا۔اس نے بے پروالی سے کاغذ میرے ہاتھوں میں دیا اور بولی۔'' مجھے تو کوئی کو لیٹر ہی لگتا ہے۔'' پرلبراتی ، بل کھاتی ہوئی واپس چلی گئے۔

ماؤنے میرے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"اس کی باتوں کی پروانہ کیا کر، بھی ہے۔ میں نے سو جا۔ مجھلی توتم دونوں دادی پوئی ہو بلکہ تم تو اس سے بھی دو ہاتھ آھے تھی ہوتی ہو۔

مانی سے میری جان ماؤ نے چیزائی تھی۔ ماؤ سے میری جان چیزانے کے لیے فخر ووہاں چیج کیا۔اس نے مجھ ے خاطب ہو کر ذرا ہائے ہوئے کہے میں کہا۔" آپ کو چھوٹے سردار بلارے ہیں ..... فوراً .....

مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے کیوں بلارہا ہے۔ چھوریر

جاسوسى دائجست (137) اپريل 2016ء

موجود تھے۔موجود تھے یانہیں؟''سجاول کی آواز میں طیش کے شعلے تھے۔

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔'' تو سردار! اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ پریشان تو بھے ہونا چاہیے کہ اپنی حمافت کی وجہ سے میری زندگی داؤپر لگ جائے گی۔''

میرے طنزیہ کہے نے اسے اور آگ بگولا کیا۔ میں چاہتا بھی بہی تفا۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔'' بڑاغرور ہے تمہارے اندر۔ یہ غرور تمہیں مارڈالے گا۔ لاش بہچانی نہیں جائے گئ تمہاری۔''

"اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔" میں نے پھراس کی آتھھوں میں و کیھ کرکہا۔

اس کا چٹانی چیرہ سرخ انگار ا ہو گیا۔ ایک لحظے کے لیے بچھے لگا کہ میں جس لڑائی کی بات کررہا ہوں، وہ ابھی شروع ہوجائے گی۔ شروع ہوجائے گی۔

تاہم پھرسجاول نے خودکوسنجالا۔ شاید وہ سجھ کیا تھا
کہ بیں اسے طیش دلانے کی کوشش کررہا ہوں۔ خود کو
پُرسکون کرنے کے لیے اس نے مشروبِ مغرب کا آدھا
گلاس یک بیک گلے بیں انڈیل لیا اور سگریٹ کومٹی بیں دبا
کراس کے دو گہرے کش لے کر بولا۔" دیکھوشاہی! بیں
سجھتا ہوں کہ تم ..... کام کے بندے ہو..... باقرے کو نیچا
دکھانے کے بعد تمہاری قدر میری نظروں میں اور بڑھ کئی
ہے لیکن تم نے یہ بے وقونی والی بات کر کے اپنے ساتھ ساتھ
ہے بیکن تم نے یہ بے وقونی والی بات کر کے اپنے ساتھ ساتھ
ہٹنا پڑے گا۔ سب کے سامنے بتانا پڑے گا کہ تم اس طرح
ہٹنا پڑے گا۔ سب کے سامنے بتانا پڑے گا کہ تم اس طرح

"دمیں یہ کیوں کہوں؟" میں نے اپنا باغی لہد برقرار رکھا۔میری آ تھوں کے سامنے رجیم کی لاش تھی۔

''میں حمہیں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔'' سجاول نے دانت پیں کرشعلہ بار کہج میں کہا۔

''اورمیراخیال ہے کہتم جان چیٹرانا چاہتے ہو۔'' '' بکواس بند کرو۔'' وہ اٹنی زور سے دہاڑا کہ کمر ہے کی دیواریں لرزتی محسوس ہوئیں لیکن اگر وہ سے بچھتا تھا کہ

ی دیوارین ترزی محلوں ہو یں یہ ن اسروہ میہ بھیا ہ اس طرح میرایتا یانی ہوجائے گا،توبیاس کی بھول تھی۔ میں ایک چگی اطمعذلان سے بیشاں ملہ وہ جند سکنڈ

میں اپنی جگہ اظمینان سے بیشار ہا۔ وہ چند سیکنڈ بعد پھر پھنکارا۔''تم میرے بارے میں پچھٹیں جانتے ہو۔ اگر میں ان لوگوں کا سردار ہوں تو ایسے ہی ٹبیس ہوں۔ایسے ہی ٹبیس ہوں۔''

جاسوسى دا تجست ح 38 اپريل 2016ء

ه مجھے یہ جاننے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں۔تمہاری طرح میں بھی دو ہاتھ اور دو پاؤں رکھتا ہوں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنے یانی میں ہوں۔''

" باقرے کو پھیاڑ کرتم بائس پر چڑھ بیٹے ہو۔ تنہارا یانی اتنا گہرانہیں ہے۔ "

"" تہارے سب سے بہتر بندے سے تو گہرا ہی ہے۔" میں نے بلا جھبک جواب دیا۔

وہ گہری سانس لے کر بولا۔ ''یہ اکیلا ہی نہیں، اس طرح کے اور بندے بھی ہیں میرے پاس .....کسی اور سے لول ''

''ویک کے ایک دانے سے سارے چاولوں کا پتا چل جاتا ہے۔''میں نے زہر خندانداز میں کہا۔

اس کا پاراایک بار پھرساتویں آسان ی طرف حرکت کرنے لگا۔اس نے اٹھے کر بے قراری سے کمرے میں دو چکر لگائے ، پھر دوبارہ رتگین پایوں والی جہازی سائز کری پر بیٹے گیا۔ کبی سانس لے کر بولا۔ ''میرے بڑوں کا مجھے تھم ہے۔ میں تنہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔''

'' میں انجی افکار کرتا ہوں۔'' '' نہیں ..... کم از کم دو دن تک سوچو۔'' اس نے پیکارا۔'' کھر بچھے جواب دینا۔ اس کے بعد میں تنہیں ایک موقع اور دوں گا .....اگر .....''

سجاول کی بات ادھوری رہ گئی۔ کہیں دورے فائر نگ کی آ واز سنائی دی تھی ، اس کے ساتھ ہی کسی نے عجلت میں سردار کے کمرے کا درواز ہ کھٹکھٹا یا۔

" آجاؤ۔" سردارسجاول نے کہا۔

قیض ذرا تھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔''سردار! او پر سڑک کی طرف فائر نگ ہورہی ہے۔ ابھی احمہ کا فون آیا ہے۔کہتا ہے، بیروہی مکنگ لگتے ہیں۔کافی سارے بندے کے کرآئے ہیں .....''

سجاول نے دانت ہیں کر کچھ کہا پھرا پے قیمتی مو ہائل سیٹ پر کال ملاتا ہوا احاطے کی طرف چلا گیا۔ فائر تک کی آوازیں کم وہیش تین چار کلومیٹر کے فاصلے سے آرہی تھیں اور خاصی مذھم تھیں۔

فیض محمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' دیکھو، منہیں پناہ دینا کتنا مہنگا پڑر ہاہے ہمیں \_ملنگوں نے ابھی تک تمہارا پیچھانہیں چھوڑا۔''

"میں نے کب پناہ ما تکی ہے چاچا۔ ہمیں تو قیدی بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ مچھوڑ دوہمیں۔ ہم خود ہی تند لیں

Region

انگارے چیسات گھڑسواروں گا ایک اورٹولی کھوڑے ہوگاتی احاطے ہے نکل گئی۔ تاجور کی ساری توجہ کھڑسواروں کی طرف ہو

وه مُرامید کہے میں بولی۔''شاہ زیب! کیا پتا، سے پولیس والے ہوں۔''

''ہاں ہو بھی سکتا ہے۔'' ہیں نے ہاں ہیں ہاں ملائی۔ میں ا ہے کیے بتا سکتا تھا کہ بید ملنگی ڈیرے کے خونخوار مکنگ ہیں ۔۔۔۔۔ اور صرف ہمارے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیونکہ ان کی پردے والی سرکار کو مارکر ہم ان کی دنیا اندھیر کر چکے ہیں اور وہ ہمیں'' دردنا ک عذاب' دیے کے لیے زمین کی ساتویں تہ ہے بھی نکال لینا چاہتے ہیں۔

میری نگاہوں میں وہ سارے خوتی مناظر پھر سے کھومنے کیے جوملنگی ڈیرے کی مراسرار دیواروں میں پیش آئے ہے۔ پردے والی سرکار کی کراہت آمیز دید ۔۔۔۔اس کا ریشی کی جان لینے کی کوشش کرنا اور میرا اس پر چڑھ دوڑ نا۔۔۔۔ پھر پالتو چیتوں کی خوفنا ک جھیٹ، ان کی پھڑکی ہوئی لاشیں ،کٹری کے بل کے آس پاس ہمارے اور ملنگوں کے درمیان خون ریز لڑائی۔ میری ، رضوان اور انیق کی زبر دست مزاحمت اور اس سب سے بڑھ کرعمر رسیدہ کول کیے کی کے کا سے بڑھ کرعمر رسیدہ کول کے بیرکا آخری اسٹینڈ۔

''کیاسوچ رہے ہیں؟'' تاجورنے مجھے خیالوں ہے ونکا ہا۔

'' نبیں ، کوئی خاص بات نبیں ۔'' میں نے کہا۔ .....ا گلاقریبا آ ده گهناشد پدسکش مین گزرا- پیر فیض محرکے تاثرات ہے بچھے اندازہ ہوا کہ حسب تو قع سجاول اوراس کے ساتھی ملنگوں پر غالب رہے ہیں۔ فائرتك بهى اب محم چى تحي - مارے اردكرو حالات معمول پرنظرآ یہ ہے۔ کم وہیش ایک تھنٹے بعد سجاول اور اس کے ساتھی واپس آگئے۔احاطے میں جلتی ہوئی تین چارمتعلوں کی روشی میں ، میں نے دیکھا، سجاول کے ساتھیوں کی ایک ٹولی، دو افراد کو ہائلی ہوئی ایخ ساتھ لارہی تھی۔ ان میں سے ایک مرد تھا، دوسری عورت \_ دونوں کی آتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں \_ مردزخی نظرآتا تفاعورت واویلا کرربی تھی اورڈ کیتوں ے اپنی پشت پر حجریاں کھا رہی تھی۔ یقینا وہ ملکی ڈیرے کی کوئی ملنگنی ہی تھی۔شایدوہ پردے والی سر کار كى عقيدت من اندهى موكر اس خطرناك ميم مين مردوں کے ساتھ چلی آئی تھی اور پکڑی گئی ہاس کی عمر گے اُن ہے ..... اور .... بیائی کیا ضروری ہے کہ بید مکتا ہی ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور دخمن کروپ ہوتمہارا۔''
'' در نہیں بیرو ہی ہیں۔ ہمارے بندوں نے دیکھا ہے انہیں ، ان کمینوں نے بہی مجھ رکھا ہوگا کہ وہاں درختوں پر درجن آ دھی درجن بندے ہیں ، اس ڈیرے کا انہیں پچھ پتا درجن آ دھی درجن بندے ہیں ، اس ڈیرے کا انہیں کچھ پتا منہیں ہے اور نہ ہی بیہ پتا ہے کہ یہاں سے انہیں کیسا ظالم جواب ل سکتا ہے۔ بڑا نقصان اٹھا کمی ہے۔''

فائرنگ کی آواز فاصلے ہے۔آری تھی گر پھر بھی ہتا جل
رہا تھا کہ شدت کی فائرنگ ہے۔آٹو مینک اور بہب ایکشن
رانفلیں استعال ہورہی تھیں۔ بھی بھی جھوٹے ہتھیار کی
آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے
اسطیل کی طرف ہے کھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تی۔تار کی
میں ٹارچیں چک رہی تھیں۔ قریباً ہیں کے قریب کھڑ سوار
تیزی سے گھوڑے ہوئے احاطے سے باہر نکل
تیزی سے گھوڑے ہوئے احاطے سے باہر نکل
سین ٹارچیں جی اب کے سب سیم سیم سے ۔ یقینا سیاول بھی ان میں
شامل تھا لیکن میں اسے دیکھ نیں سکا۔

فیض محد کو وہیں چھوڑ کر میں تاجور کے پاس کر ہے میں پہنچا۔اسے ابھی تک باقرے سے ہونے والی میری مار کٹائی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تاہم فائز تک کی آوازوں نے اسے پریشان کررکھا تھا۔

'''یہآ وازیں کیسی آرہی ہیں شاہ زیب؟'' ''پیانہیں، میں نے ابھی ٹی ہیں۔شاید یہ لوگ کوئی قروغیہ وکر سے میں ایمان ماری ''

مشق وغیرہ کررہے ہیں یا چاند ماری۔'' ''گرمیں نے ابھی دیکھا ہے، کئی گھڑسوارافراتفری میں باہر نکلے ہیں۔''

''اچھا....؟''ہیں نے جیرانی ظاہر کی۔ ''جب چاند گڑھی میں بیہ سجاول کے بندے حملہ کرتے تھے توالی ہی آوازیں آتی تھیں۔ مجھے بڑا ڈرلگ رہاہے۔''

میں نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔'' جب تم ایسے بات کرتی ہوتو جھے وہی گانا یاد آجاتا ہے۔ بایا، مجھے بڑاڈرنگ رہاہے۔''

آجاتا ہے۔بابا، بھے بڑاڈرلگ رہاہ۔"
میرے انداز نے واقعی اس کاخوف کچھ کم کردیا۔وہ
بستر پر بیٹے گئی اور کان لگا کرآ وازیں سنے گئی۔اچا تک اس کی
نگاہ میری ران کی خون آلود بٹی پر پڑگئی۔اس کی پریشانی
میں خاطرخواہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے اے بیشکل سے کہہ کر
مطمئن کیا کہ جاول کے ایک خرد ماغ کارندے سے جیمڑپ
ہوگئی جی۔ایک ٹوٹا ہواشیشہ یہاں لگا ہے۔ای دوران میں

جاسوسى دائجست 139 اپريل 2016ء

Section

www.Paksociety.com

یعالیس کے آس پاس رہی ہوگی شکل کی بھی معمولی تھی نیکن اس کے ساتھ اب یہاں پچھ بھی ہوسکتا تھا۔ وہ پکار رہی تھی۔''متال مائی کی دیوائی ہوں..... پردے والی سرکار کی مشکنی ہوں۔ بہت بری موت مرد سے ۔ کیڑے پڑیں گے تمہارے پنڈے میں....''

خطرناک شکلول والے ڈکیت ان دونوں کو دھلتے ہوئے اور گالیاں ویتے ہوئے اندرونی صے میں لے گئے۔ خدا کاشکرتھا کہ تا جور کی نگاہ ان مناظر سے محفوظ رہی تھی۔وہ اندرائ كرے ميس مى ميں جا بتا تھا كەمىرى ملاقات فیض سے ہوجائے تا کہ مجھے بتا چل سکے کہ ملنگوں پر کیا محزری لیکن وہ کہیں وکھائی تبیں دیا۔ واپس کمرے میں جا كرتا جوركو سمجمانے بجمانے میں جھے كافي وفت لگا۔ میں نے اے بتایا کہ بظاہرتوبان ڈکیتوں کا کوئی مخالف کروپ لکتاہے، جے ان لوگوں نے مار بھایا ہے۔ رات کے تک میں جا گتار ہا۔ایک توب پریشانی تھی کے منتکوں نے اہمی تک ہمارا پیچھائیں چھوڑا، اور وہ جاندگڑھی میں رکیتمی وغیرہ کوبھی نقصان پہنچانے کی چیوٹی بڑی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری بات سیمی کررجیم کی تاجور کے بارے میں کھی ہوئی بات میرے ذہن سے نکل جیس یارہی تھی۔" تاجور کو تیار کرنے میں دوسال کا وقت کے گا۔'' آخراس کا کیا مطلب تھا؟ یہ بات كن معنول من كمي كي كي سي

\*\*

اگلے روز تا جورنے ایک ایسا کام کیا، جس کی جھے
ہرگز امید نہیں تھی۔ اس سیدھی سادی لڑکی نے اپنی
خدا داد ذیانت سے ایک معماطل کرڈ الا۔ میں بیدار ہواتو
وہ بیڈ پر بیٹھی بڑے نور سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ دوریشی
لئیں دکش چبرے پر جھول رہی تھیں۔ میں بیدد کھ کرچو تکا
کہاس کے ہاتھ میں وہی نا قابلِ فہم تحریر والا خط ہے۔
غالباً میرے کپڑے جھاڑتے ہوئے اسے بید ملاتھا۔ نجھے
بیدار ہوتے دیکھ کروہ بولی۔ 'نیکیا اوٹ پٹا تگ کھا ہے
شاہ زیب ؟''

'' بن اوٹ پٹانگ ہی ہے۔رحیم نے جھے دیا تھا۔ اے بھی پیانہیں چل سکا تھا۔''

" الكن ميرى سجه من آحميا ہے۔ يه الث لكها موا ہے۔" وہ عام سے ليج ميں بولی۔ ميں تڑب كر اشھ بيشا۔" الث لكها موا ہے؟ كيا

میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔"اک لکھا ہوا ہے؟ کیا ۔؟"'

وه سی استانی کی طرح مجھے سیجھانے لگی۔"....

دیکھیں تا۔ یہ پہلالفظ ہے رئسام ۔ یعنی رئی ام ۔اب الکا حرفوں کوالٹ کر پڑھیں ۔ تو یہ بن جائے گا ماسر ۔ اب الکلا لفظ دیکھیں ۔ی ہے بحاص ۔ یعنی ب ح اص ۔اب اس کوالٹا کر پڑھیں تو یہ ہے گا ..... صاحب ۔ یہ بن سمیا ماسٹر صاحب ۔ آ مے لکھا ہوا ہے ..... یا حبب شیل وہ ۔ پا ایعنی آ ہے ۔ حبب یعنی بہت ..... شیل یعنی کیٹ ..... وہ یعنی ہو ..... اب یہ سادا نظرہ اس طرح ہو گیا ..... ماسٹر صاحب! آ ہے بہت لیٹ ہو۔''

وہ تعریف طلب نظروں سے میری طرف و کیھنے گئی۔
میں واقعی مششدر تھا۔ وہ کھی جس نے بہت دنوں تک
عبدالرحیم کو پریشان رکھا تھا اور پھر کئی دنوں سے بچھے اور
پہلوان حشت کو بھی الجھایا ہوا تھا۔ تاجور نے بڑی سادگی
سے سبھا دی تھی اور بھی بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی لا پیخل معما،
یونمی بیٹے بھائے اچا تک کسی کی بچھ میں آ جا تا ہے اور معما
مل کرنے والے کوخود بھی پتانہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا
کام کردیا ہے۔ تاجور اب جوڑ کر اگلا جملہ پڑھ رہی تھی۔
کام کردیا ہے۔ تاجور اب جوڑ کر اگلا جملہ پڑھ رہی تھی۔
الٹ کر مجبور پڑھا۔ وہ کو ہو بنایا۔ طح کو خط ..... آٹھل کو
لکھنا اور اڑپ کو پڑا۔ سارافقرہ یوں بن گیا۔ مجبور ہوکر خط
لکھنا پڑا۔

میں نے خط تاجور کے ہاتھ سے جھیٹ لیا۔ وہ "معصوم جرانی" کے ساتھ میری طرف و کیلھنے لگی۔ اس تا قابل نہم تحریر کی" چائی" مل می تھی۔اب بیسارا خط لفظ بہ لفظ" ڈی کوڈ" ہور ہا تھا۔ رسٹام بحاص پا حبب ثیل وہ۔ "روب جم" وہ رک طح انگھل اڑپ۔ (ماسٹر صاحب آپ بہت لیٹ ہو۔مجبورہوکر خط لکھنا پڑا)

میں نے خط پڑھنا شروع کیا اور میری آئھیں کھلتی چلی گئیں۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جارہی تھی۔ یہ کوئی معمولی خطنہیں تھا۔ یہ ایک زبر دست انکشاف کی حیثیت رکھتا تھا۔ نیچ کی سطروں میں ایک فقرہ کچھاس طرح سے تھا۔۔۔۔'' باروجات ایک جھ حچھک انزک (کرنا) وہ آگ۔''

میری نگاہوں کے سامنے چاند گڑھی کے عالمگیر کا مروہ چہرہ نمایاں تر ہوتا چلا جار ہاتھا۔

> خونریزی اوربربریت کے خلاف صف آرانوجوان کی کھلی جنگ باقی واقعات آیندماہ پڑھیے

> > جاسوسى دائجست (140 اپريل 2016ء

Section

نادرونایاب اشیاکے ساتھ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کبھی كوئى نعم البدل نهيں ہوتا...ايك سرمائے كو بچانے كے ليے بعض اوقات لوگ اپنے دوسرے قیمتی سرمائے کو دائو پر لگا دیے ہیں... جنگ کے بعد بدل جانے والی صورت حال سے جنم لینے والے... تغيرات و سانحات... برشخص اس كى لبيث ميں تها... اور دور تک تمام تر حادثات کا کوئی تدارک نہیں تھا بلکہ آنکھوں کے سامنے ایسا شہرتھا جس کے درو دیوار پر زنداں کی فصیلوں کا گماںگزرتاتھا...

## و جائے ان جانے راستوں سے علق رکھنے والی پر اثر کہانی کے اسروار...

وا ماشوایے دفتر میں بیٹا خالی نظروں سے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کود کیے رہاتھا جن میں رسیدیں ،خطوط، معاہدوں کی نفول اور بلز وغیرہ شامل تھے۔اس کے باتھیں باتھ پروہسکی کا گلاس رکھا ہوا تھاجس میں ایک تھونٹ باتی رہ عمیا تھا اور اس کے بالکل سامنے دروازے میں سکریشری ماوس کھڑی ہوئی مضطرب انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اے وہاں کھڑے ہوئے ایک یا دومنٹ ہو چکے تھے اور وہ انظار میں می کہ باس اے کیا ہدایات دیتا ہے۔واماشونے



نظریں اٹھا کراس کی طرف دیکھیااورسر ہلا گئے ہوئے بولا۔ "تم سپرنشند نث كواندر هيج سكتي مو-"

ماوس مڑی اور اس نے باہر کھڑے ہوئے محص کوا تدر آنے کا اشارہ کیا۔ سرنٹنڈنٹ کرے میں داخل ہوا اور واما شو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماوس نے کمرے کا دروازہ بند

کیااور باہر چکی گئی۔

"میں تمہارے استقبال کے لیے ضرور کھڑا ہوتا میرے دوست کیکن مجھ میں بالکل بھی طاقت جہیں ہے۔' واماشونے ایک خالی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر سپرنٹنڈنٹ کوئی بیٹھ کیا۔اس نے اپنا ہیٹ اتار کر میز پررکھا اور کھے ویرخاموش بیٹھارہا۔اس کے چرے پر تحمری سنجید کی جھائی ہوئی تھی۔ اس نے رسی طور پر واماشو ہے مصافحہ کرنے کی زحمت بھی کوار انہیں گی۔

"متم نے میرے بیٹے کو تلاش کر لیا؟" واماشو نے یو چھااور گلاس ہونٹوں سے لگا کر پکی وئی وہسکی معدے میں

" اس کی لاش جمیل چیویرو کے کنارے سیج سویرے کی ہے۔ بیجکہ شالی کنارے پرواقع پکنک پوائنٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔''سپر نٹنڈنٹ نے مجیرآ واز

واماشو نے سرد آہ بھری اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آتھوں میں می تیررہی تھی۔ وہ چھوٹے قد کا تومند محص تھا۔ اس کے سر میں وسط سے بال غائب ہونا شروع ہو گئے ہتے۔البتہ هنی مو کچھوں سے چہرہ بارعب نظر

اہم زمانہ جل می ساتھ رہے ہیں۔ میرے دوست اور ایے کئی لوگوں کو مرتبے ہوئے دیکھا ہے جو مارے لیے بھائیوں جیے تھے۔لیکن میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ مہیں کس طرح بتاؤں ..... ' بیے کہتے ہوئے کوشی کی آواز بحرا کئے۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ "انہوں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے۔ یں ہیں کہ سکتا کہ ایسام نے سے پہلے کیا یا بعد میں۔ ببرحال بجے بہت افسول ہے۔"

واماشو کے دانت شدت جذبات سے بیٹے گئے اور اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چرہ جیسالیا۔اس کا بدن ہولے مولے كانب رہاتھا۔

" محصاس كى موت كابهت افسوس ب-" كوشى ف

مجھے تمہارے کرے کی ضرورت میں۔میں كهانيال سنتاتبين جابتا بلكه جابتا مول كهتم اس محص كوتلاش كروجس نے بيرسب كياہے۔"وا ماشو چلاتے ہوئے بولا۔ "میں ای لیے خودتم ہے ملنے آیا ہوں تا کہ مہیں

یقین دلاسکوں کہ جب تک اس محص کوکرفنارنہ کراوں ، میں چین ہے جیس میشوں گا۔ میں تہارا مانحت رہ چکا ہوں۔اس ليے تم سے زيادہ ميرے ليے كوئى اورا بم ميس موسكا اوراكر بيعلق نه ہوتا تب بھی بحيثيت ايك ذيتے دار يوليس آفيسر كيس ايخ فرائض عا قال جيس روسكتا-"

واماشونے اسے محورا اور طنزیہ انداز میں بولا۔ " يبال بين كرباتيس بنانے سے كوئى فائدہ تبيس- مجھے تتيجہ

'' کوتی اس کا اشارہ مجھ کیا۔وہ اپنی کری سے اٹھا۔ وردی کی سلومیں دور کیں۔ اپنا ہیٹ اٹھایا اور مر کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ ایسی وہ باہر جیس ممیا تھا کہ واما شونے اس سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔

''اور جبتم اے تلاش کرلو گے۔'' واماشو نے اپنی میز کی دراز ہے لمبالیتول نکالا اور اس کی نال کا رخ کوشی كركى جانب كرتے ہوئے بولا۔" تواے ميرے حوالے كردينا۔وه ميرا بحرم ہے اوراہے ميں خودسر ادوں گا۔"

محرثی اس کی جذباتی کیفیت کومحسوس کرسکتا تھا اس لیے اس نے کوئی جواب مہیں دیا۔ ایک آزاد ملک کا شہری ہونے کے باوجود واماشواہمی تک قبائلی دور میں زندہ تھا اور ای زمانے کے قانون کے مطابق بات کرتا تھا۔

واياشوكي ربائش بائي لينزيس واقع ايك وسيع وعريض بنظلے میں تھی جو کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے جاروں طرف بوكن ويلياكي باڑھ تھى جبكه بينظلے كى چھتيں تين كى عادروں سے بنی ہوئی تھیں۔ بارش ہوتی تو بوندوں کی مب من سے فضا کوج اٹھتی۔ورانڈے میں کچھ مرد بیٹھے افریقی يير في رب تھے۔واماشواور کھيمررسيدهمردلو ہے كى پرانى وضع کی کرسیوں پر جبکہ تو جوان فرش پر بیٹے ہوئے تھے۔ مکان کے ایدرے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ ان میں سب سے تمایاں آواز ای کی سابقہ بوی اور مرنے والے بیٹے کی مال رونا کو، کی تھی۔ انہیں لاش نہیں ملی تھی جو ابھی تک پولیس کی تحویل میں تھی۔ وقت آنے پرسرنشندن خود بند تابوت میں لاش لے کر آتا۔اس کے آنے تک واماشوخود بھی تنہائی جاہ رہا تھالیکن ہے کی موت کی خبرجنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور

جاسوسى ڈائجسٹ 142 اپريل 2016ء

بهينت '' بیں وہی ہوں'' سراغ رساں مناتسی نے سیاٹ آواز میں جواب دیا۔وہ اس طرح کے تبعیروں کی عادی ہو چی هی اس کیے البیس زیادہ اہمیت جیس دیں تھی۔

> چوکیدار نے احاطے کا کیٹ کھولا اور ایک لینڈ روور احاطے میں واقل ہوئی۔اس کی تیزروشنیوں نے لیہ بھر کے لیے باغ کومنور کر ویا۔ چروہ گاڑی دوسری کاروں کے عقب میں کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک طویل قامت ڈرائیور برآ مدہوا جو بارش میں بھیلنے کی پروا کیے بغیر آ ہت آہتہ جاتا ہوا برآیدے کی طرف بڑھ کیا۔واماشو کی نظریں ای پر جی ہوئی تھیں۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے برآ مدے کی روشنی میں ویکھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ واماشو نے اپنی یوری زندگی میں اتن طویل قامت عورت جیس دیسی تھی۔وہ قدرے جھک کرچل رہی تھی جیسے اپنے قد کو چھیانے کی کوشش کررہی ہو۔اس کے بال ترشے ہوئے تھے۔اس نے براؤن سوٹ کے ساتھ سفید بلاؤز مہمن رکھا تھا اور اس کے کندھے یہ ایک بیگ بے ڈھنے انداز سے لئک رہاتھا۔ برآ مدے میں بھی کروہ رک کی اور اس نے قدیم انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کرلوگوں کو تعظیم کی ۔ جواب میں دونوں بیٹھے ہوئے مردوں نے بھی ایسائی کیا۔

واماشوالمن جكدے الحدكر اس كے ياس كيا۔ وہ بشكل اس كے سينے تك پہنچ يار ہاتھا۔

'' نمی تم برزیکو۔''لڑگی نے مقامی زبان میں روایتی

''اکا وُ نیکوا۔''واماشونے جواب دیا۔ وہ اسے پہچان مبیں سکا۔ بظاہر وہ کوئی دور پرے کی رشية داريالسي دوست كي دوست يا كاركوني الي عورت مو سلق می جونعزیت کے بہانے مفت کا کھانا کھانے چلی آئی ہو۔ ان دنوں زمبابوے کے مختلف علاقوں میں یہ رجمان زور پکڑتا جار ہاتھا کہ لوگ شادی بیاہ یامیت کے موقع پراپنا

وجه برهی مونی غربت ہے۔ "میں جانتی ہوں کہ بیکوئی مناسب موقع میں ہے ليكن كيام كه بات كرسكة بين؟"ال عورت في كبا-

تعلق ظاہر كر كے كھانا كھانے حلے آتے ہيں۔اس كى برى

''تم کون ہو؟''واماشونے پوچیا۔ · سی آئی ڈی سراغ رسال مناتسی ، جھے سپرنٹنڈنٹ

سکوشی نے جمیحاہ۔ واماشود هيم ليح من بولا-"مير الحيال من اس

فِي كَهَا تَعَا كُدُوهِ اللَّهِ بَهِرْ بِنِ آدِي كُو بَقِيجِ كَالِّ

اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ رہتے داروں اور دوستوں کو روك سكتا جو چونشوں كى طرح قطار ور قطار علے آرہے

واماشواہے بیزاری کے ساتھ کھر کے اندر لے کمیا جہاں عورتیں وعاؤں میں مصروف تھیں۔ وہ ان کے یاس ہے کزرتے ہوئے اسٹدی میں بہتے۔وہ ایک میز پر بیٹے کیا لیکن اس نے مناتسی کوکری پیش ہیں گی۔اس کمرے میں ایک بک شلف تھا جس میں کچھ پرانی سمالیں رکھی ہوئی تحس \_ایک دیوار پردنیا کانقشه لنکا هوا تھا جبکه دوسری دیوار پر ایک قطار میں لکڑی کے بنے ہوئے ماسک تکے ہوئے

"میں تم ہے اس دن کے بارے میں چندسوالات یو چھنا جا ہتی ہوں ' جب تناشی کم ہوا تھا۔' مناتسی نے کہا۔ "كياييك مم كانداق بي؟ اي كاجواب من يبل ای دے چکا ہوں جب میں نے کمشدگی کی رپورٹ ورج كروائي هي مهمين فائل مين ويكمنا چاہيے تھا۔

'' میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے پیدایک مشکل وقت ہے لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ ہم قاتل تک پہنچ عیس تو ہمیں ہے سب کرنا ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بچھے کیا کرنا ہے اور کیا جیس۔ میں وہ رپورٹ و کیے چکی ہوں اور اس میں دى كئى معلومات تاكافى بين-"اس في حل سے كہا-" ويلهو، مجھے صرف تمہارے کیے ایک دوسرے کیس سے مثایا کیا ہے۔ میں جانتا چاہتی ہوں کہجس روز تناشی غائب ہوا تو کیا

' بیدو ہفتے پہلے کی بات ہے۔وہ سیجر کا دن تھا۔میرا لا كا تناشى كركث كھيلنے سينٹ جو مز ' جايا كرتا تھا۔ جہاں وہ زيرتعكيم تفاميس اسے كينے كياليكن وہ وہال تبيس تھا۔' ''تم عام طور پراے کس وقت کینے جاتے ہو؟'' '' دیسے تو ڈرائیوراے لینے جاتا تھا۔'' واماشو نے کہا۔''لیکن میں نے اس روز ڈرائیور کومنع کر دیا اور کہا کہ میں خودا سے کینے جاؤں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ کچھوفت كزارناچاه رباتها - جب \_ يرى بيوى كوطلاق موئي تقي، تناتی پریٹیان رہنے لگا تھا اور اسکول میں بھی اے مشکل بیش آربی می لبذامیں نے سوچا کہ بیاس کے ساتھ وقت كزارنے كاايك اچھابہانه وگا

"تم نے بیوی کوطلاق کب دی؟"

"اوراس کے بعدتم نے دوسری شادی کرلی؟"

جاسونتي ڏائجست (143 اپريل 2016ء۔

° اس معالمے ہے تمہارا کوئی تعلق ہیں۔ "جب تك اس كيس كي تفتيش ممل نبيس موجاتي ،اس خاندان کے ہرفرو کے بارے میں جانتا میری مجبوری ہے۔ میں نے تمہارے ہاتھ میں اتاوہی دیکھی تو خیال آیا کہ نے ماحول کی وجہ ہے وہ ڈسٹرب رہنے لگا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے فرار کے رائے تلاش کیے ہوں اور بڑے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگا ہو۔تم تو جانتے ہی ہو کہ حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ہم ایک مرتشدد ماحول میں رہ رہے

یہ کہہ کروہ اپنی جگہ ہے اٹھی اور دیوار کے قریب جا کر ایک ماسک کا معائنہ کرنے لگی۔ بیافیک کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر مقامی آرٹسٹ نے مغربی افریقن ڈیزائن بنایا تھا۔ اس نے آ عموں کی جگہ ہے ہوئے سوراخوں میں جما نکا۔ ليحص سفيدد يوارنظرآ ربي سي-

"اس کی مشدگی کے بعد حمہیں تا وان کی اوالیکی کے لیے کوئی خط ملا؟''سراغ رسال نے پوچھا۔

'' کوئی فون کال ، ایس ایم ایس \_ای میل یااس قشم

میں ، ایسا کوئی پیغام میں ملا۔ " واماشونے جواب ديا\_وه چيمستعل نظرآر باتها\_

سراغ رسال مناتسی سائٹہ پورڈ تک تی۔وہاں رکھے میرالڈ کے تازہ شارے سے ایک صاف کاغذ بھاڑا بھرا ہے ہینڈ بیگ سے تمبا کو کا یا وَج نکالا اور ایک چنگی کاغذ پر چھڑ کر اسے سکریٹ کی طرح رول کی شکل دی اور زبان پھیر کراہے چیکا یا پھر بیگ ہے ماچس تکالی اورسکریٹ سلکا کراس کا کش کیتے ہوئے یولی۔

'' بیدایک غیرمعمولی بات ہے۔انہوں نے ایک امیر الرے کو اغوا کیا اور تاوان کے بارے میں کوئی بات مبیں ی۔اے میری عقل تبول جیس کرتی ،اگران کی چکہ میں ہوتی تو اب تک اس کی رہائی کے عوض ایک بھاری رقم وصول کر چى ہوتى۔" پھر اس نے ایک طویل کش لے كر دھوال خارج کیااور بولی۔ ' کیاتمہارے کھود من جی ہیں؟'' 'ہرایک کا کوئی نہ کوئی وحمن ہوتا ہے۔ ' واماشونے

جواب دیا۔ "ممکن کی نشاند ہی کر سکتے ہو۔ مثلاً کوئی ایسافخض جو ماضی میں تمہارا سخت ترین حریف رہا ہو۔ کسی سے تمہاری کوئی كاروبارى رقايت مو ياتم في كسى كوثر يفك خاوث مين

الجاليوسي دانجست 144 إيريل 2016-

نقصان چنجایا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہتم بھے ان لوگوں کی فہرست بنا کردو۔بیدہارے کیے ایک اچھا نکتہ آغاز ہوگا۔ واما شونے پیڈ پر چند نام کھیے۔ سراغ رسال ایک بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔" سہیں بتایا کیا ہے کہ انبوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔اس کا ایک یاؤنڈ کوشت، دونوں ہاتھ، دل، جگر اور آئیھیں سب نکال کیے۔ اگر میہ جسمانی اعضا کاکاروبار کرنے والے کروہ کی کارستانی ہے تو ان کے لیے آئیسیں سب ہے اہم ہوتی ہیں۔

وا ماشونے کوئی جواب مبیں دیا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھیا کر رونے لگا۔ مناتس سے اس کی حالت ویکھی نہ کئے۔اس نے مزیدسوالات کرنے کاارادہ ملتوی کیااوراس ے اجازت لے کررخصت ہوگئ۔

دو پېر کا سورج آگ برسار با تھا جب سراع رسال مناتسی ، دومبوشاوا پیتی ۔اس نے اپنی کاریا کچ جھونپر ہوں یے قریب کھڑی کی جو ایک باڑے کی شکل میں بنائی مئی تھیں۔ کری کی وجہ سے اس کا جسم کیلنے سے شرابور ہو کیا تھا۔ اس نے بریک پریاؤں رکھے رکھے دروازہ کھولا۔ ایک بڑا پھر اٹھایا اور اے اسکے ٹائر کے نیچے لگایا کیونکہ اس کی گاڑی کا مینڈ بریک ڈ ھیلا ہو کیا تھا اور وہ کوئی خطرہ مول لیہتا مہیں چاہتی تھی۔ پھروہ کارے باہرآئی۔اس نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور ٹائر کے آئے لگا دیا۔اس نے متعلقہ محکمے کو اس خرابی کی اطلاع دی تھی کیکن انہوں نے روایت سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک اس جانب کوئی توجہ بیں وی

ورخنوں کے جھنڈ کے عقب سے ڈرم بجنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا دسی بیک اٹھایا اور وروازے پر وستک دی۔ ایک لاک بوسیدہ لباس پہنے جھونپڑی سے باہر آئی اور اس کی طرف کیلی پھر اس نے مسكرات ہوئے اپنے سفيد دانتوں كى نمائش كى اور مقامى زبان میں کچھ کہا جس کے جواب میں سراع رسال نے ا ثبات میں سر ہلا ویا۔ چھوٹی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ ااور اس جانب کے کرچل دی جہاں ہے ڈرم کی آواز آرہی تھی۔ یہ حجمونیر یاں موٹی ککڑی کی بنی ہوئی تھیں اور ان پریپال کی حصت تھی۔ ان کی دیواریں کولائی میں بنی ہوئی تھیں جبکہ كمركوں من شيشے كے ہوئے تھے۔ يدا يے خاندان كى رہائش گاہ تھی جن کی گزراوقات اے عطریقے سے ہورہی تعى - بابرمرغيول كاجوڑا كھرر ہاتھا جبكہ كچھ فاصلے پرايك لڑ كا

www.Paksocietu.com

بھیڑیں چرارہا تھا۔ بیہ منظرد کی کر سراغ رساں کو اپنا بھین یاد آسمیا۔اس کی پرورش بھی مین ہنگا میں ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی۔

وہاں تقریباً سو کے لگ بھگ افراد موجود ہتھ۔ دائیں جانب مرداور ہائیں جانب عورتیں بیٹی ہوئی تھیں اور صرف بوڑھے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے اسٹول مہیا کیے گئے شے۔ سراغ رساں ،عورتوں والے صے میں چلی تکی اورایک الی جگہ پر بیٹھ کئی جہاں سے وہ دوسری عورتوں کے مسلھریالے بال اور سروں پر لیٹا ہوا کیڑا بہ آسانی دیکھ سکے۔وہ جگہ خاصی سخت ، رف اور کرم تھی۔

"کیاتم ہرارے ہے آئی ہو؟" ایک بوڑھی عورت نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

" بیں اس خاندان کی دوست ہوں۔" سراغ رساں مناتسی نے جواب دیا۔

''اس لڑکے کے ساتھ جو پچھے ہوا، وہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ وفت بھی دیکھنا تھا کہ ہم بوڑھے، نوجوانوں کو وفتا کیں گے۔''

اس محفل میں زیادہ تر ہوڑ ہے اور جھوٹے بچے شامل سے ہے۔ جوان مرداور عورتیں اپنے کام کے سلسلے میں جون ہی یا ہرارے گئے ہوئے تھے۔ سامنے ایک یا دری ہاتھ میں ہوئی بائل لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ینچے کی جانب قبریں بنی ہوئی محتیں۔ ان میں سے ایک تازہ قبر کھودی میں ہوئی ہوئی میز پر تا ہوت رکھا ہوا تھا۔ اس نے حاضرین کوخا طب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

کو کا طب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

میرے بھائیواور بہنو ..... ہمیں خدا کی رحمت سے مایو کہیں ہونا چاہے۔ واما شوایک سچا عیسائی اور میرے جی گارکن ہونا چاہے۔ واما شوایک سچا عیسائی اور میرے جی گارکن ہونی ہے۔ داما شوایک سچا عیسائی اور میرے جی گارکن ہوئی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اعمال کی برولت خدا سے قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے نیک بندول کو یہ برولت خدا سے قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے نیک بندول کو یہ بہتر عیسائی کوئی نہیں۔ گزشتہ برس جب اس نے نی بیسنز قریدی میں تب بھی اس نے خدا کو یا دکیا تو اس نے بالکل و یک کار بھے بھی لے کر دی۔ اس کا رنگ ، ما ڈل ، سب بھی ایک و یک جیسائی اور کی تا ہوں کہ خدا بہت بڑا ہے ای لیے اس نے تی بیسنز تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کی جیسا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا بہت بڑا ہے ای لیے اس نے تا ہوں کہ تا ہوں کی تا ہوں کہ تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی کہ تا

معبید الم سب پرمبربان ہو۔'' مرنے والے لڑکے کی ہاں کی گرید وزاری نے سراغ رسال مزاتسی کا دل ہلا کرر کھ دیا تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق اس عورت سے ملنے کے لیے بے تاب ہوگئی۔ وہ ہرکیس میں کہی کیا کرتی تھی۔ حالا تکہ وہ تدفین میں شرکت کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ مرنے والے کے اہلی خانہ

ے مل سے لیان اس عورت کا دکھ میں کر کے اس کاعزم اور پختہ ہو گیا۔ اس نے تہیہ کرلیا کہ وہ اس عورت کو انصاف دلا کر ہی رہے گی۔ اس کے دکھ کو وہ اپنامحسوس کررہی تھی۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے تھمروں کی جانب

رخصت ہونے گئے کہ واماشواس کے پاس آیا۔اس کے ماتھے پر پینے کی بوندیں چک رہی تھیں اور رونے سے اس کی آنکھیں لال ہوگئی تھیں۔

''تم یہاں کیا کررہی ہو؟'' اس نے کہا۔''جہیں تو میرے دشمنوں کا تعاقب کرنا چاہیے تا کہ معلوم کرسکو کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟''

دونیں یہی ویکھنے آئی تھی کہ شاید یہاں تمہارا کوئی و من موجود ہو۔ "مناتسی نے جواب دیا۔

''ان بوڑ ھے لوگوں میں تم میرے دھمن کو ڈھونڈر ہی ہو،تم کس طرح کی سراغ رسال ہو؟''

'' بحجے افسوں ہے۔ میرا مقصد سے ہرگز نہیں تھا کہ تمہارے دکھ میں اضافہ کروں۔ میرے آ دمی بورے شہر میں انہیں تلاش کررہے ہیں اوراس سلسلے میں جومکن ہوسکا، وہ ہم کریں گے۔ میں یہاں اس کی ماں سے تعزیت کرنے آئی تھی۔''

''اے یہاں رکنے دوتا کہ بیجی ایک ماں کے دکھ کو محسوں کر سکیے۔'' رونا کو نے کہا جو آن کے عقب میں آگر کھڑی ہوگئی تھی اور لوگوں کا ایک جھوٹا ساگروپ اس کے گردموجود تھا۔وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہدر ہی تھی۔ ''دور میں میں کا بیٹر میں کہدر ہی تھی۔

"میرابیا،میرااکلوتابیا چلا کیا۔ کیاتم اے واپس لا سکتی ہو؟ تا کہ میں اے سینے ہے لگاسکوں؟"

رونا کو واپس مڑی اور اس سے پہلے کہ مناتس کچھ
کہتی، وہ وہاں سے چلی گئے۔ واماشوبھی پچھلو کوں کوساتھ
لے کرڈیرے پرچلا کیا جہاں وہ مشروب سے دل بہلانے
لیے۔ مناتسی پچھ ویر قبر کے پاس کھڑی رہی پھر اس نے
تصور می می اٹھا کر اس پرڈائی پھر اس کے سریانے ایک
اگریتی جلائی۔ وہ بعد لیے سرجھکائے وعائیدا نداز میں کھڑی

جاسوسى دائجسك (145 اپريل 2016ء

ر ہی پھر جیمو نپر ایوں میں جا کر دوسری عورتوں میں شامل ہو سمی ۔اس نے اپنی جیکٹ اتار دی اور کھا نا بنانے میں ان کی مد د کرنے لگی۔

شام ہونے سے پہلے لوگ اپنے محمروں کو واپس جانے گلے۔مناتس نے بھی روائٹی کا ارادہ کیا۔اس لا کے کی تدفین میں شرکت کر کے وہ اداس ہوگئ تھی۔ایک جوڑ ہے نے اس سے ہرار ہے تک کی لفٹ ماٹٹی تو اس نے انکار نہیں کیا۔اس نے وہاں موجود لوگوں سے اجازت چاہی اور وہاں سے روانہ ہوگئ۔

واما شواہ پے بستر پر لیٹا ہوا تھا جس پر نرم سائن کی جادر بھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنی موجودہ ہوئی تسارا پر بھی ہوئی تھیں جواہنے بندے اور نیسکلس اتار رہی تھی۔ وہ سنگار میز کے سامنے بیٹی ہوئی تھی اور اس کی پشت واما شوکی جانب تھی۔ اس کی سنگار میز سامان آ رائش ہے ہمری ہوئی تھی۔ اس کی سنگار میز سامان آ رائش ہے ہمری ہوئی تھی۔ اس کی سنگار میز سامان آ رائش ہے ہمری ہوئی میں کی سنگار میز کے وسط میں جانب کی بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانبا تھا۔ میز کے وسط میں جانبا تھا۔ میز کے وسط میں جانبا ہواز پورات کا ڈبار کھا ہوا تھا جو اس نے شاوی کے موقع پر خزیدا تھا۔ تسارانے آ کینے میں اپنا چرہ و یکھا تو شو ہرکوا ہی جانب متوجہ پایا۔ ایک فاتحانہ مسکرا ہے اس کے چرے پر پھیل گئی۔ وہ اپنا میک اپ اتار نے کے بعد بستر پر آگئی اور اس کے پہلو میں لیئے ہوئے ہوئی۔

''تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ میں تنہارے ساتھ دومیوشادا بانا چاہ رہی تھی مگرتم لے کرمبیں گئے۔'' ''وہ رونا کو کا گھرہے۔'' واماشونے جواب دیا۔

'' جھے اُس کی یا تمہارے خاندان والوں کی پروا نہیں۔ میں صرف تمہارے لیے پریٹان ہوں۔ تناثی میرا بھی سوتیلا بیٹا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے سے قریب بھی نہ ہونے یائے تھے کہ .....''

ر ایمامت کبوپلیز۔ "اس نے کہااورسر جھکا کر گہری سانس لینے لگا۔

ا من کود میں رکھ کرانگلیوں ہے سہلانے لگی ۔ اپنی کود میں رکھ کرانگلیوں ہے سہلانے لگی۔

تساراصرف تیس برس کی تھی۔اس کی قربت میں رہ کر واما شود وہارہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگا۔ جب پہلی ہوئی تو اس نے مہلی ہوئی تو اس نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ کیونکہ اس جیسے صاحب حیثیت محص سے صرف ایک بیٹے پر قناعت کرنے کی تو تع

گی خیل جاسکتی تھی۔ افریقی معاشرے میں زیادہ بچوں والا فخص عزت واحترام کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ رونا کو، کو یہ بات سمجھ لینی چاہے تھی۔ وہ بانچھ ہو چکی تھی جکہ تسارا ابھی جوان تھی اور اس کے لیے مزید بچے پیدا کرسکتی تھی ،اس نے سوچا کہ پیجی ممکن ہے کہ رونا کواسے بیموقع دے۔

وہ اب بھی رونا کو سے محبت کرنا تھا۔ ان دونوں کی بیس سال کی رفاقت تھی اور وہ اسے نظرا نداز نہیں کرسکتا تھا لیکن بچوں کی ابہیت اپنی جگہ تھی۔ یہ ایک معاشرتی ذیتے داری تھی جے پورا کرنا ضروری تھا اور اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک تسارا کے زانو پرسر رکھے لیٹا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس کمی کو دور کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اے اپنی سوچ پرشرمندگی محسوس ہونے اس کے ساتھ ہی اے اپنی سوچ پرشرمندگی محسوس ہونے لیک ۔ ابھی تو اس کے جیٹے کا کفن بھی میلانہیں ہوا تھا اور وہ وسرے نیچ کے بار ہے میں منصوبہ بندی کررہا تھا۔

''زمبابوے پولیس تلمی ہے۔ میں کسی پرائیویٹ سراغ رسال کی خدمات حاصل کرلوں۔'' اس نے تکی سے کہا۔'' نہ جانے میں کیوں پولیس کے پاس چلا کمیا تھا۔غیر پیشہور،رشوت خور، بالکل تکمی پولیس ہے۔''

پیر کرتسارا کی جانب دیکھا۔ وہ گہری نیندسور ہی تھی اور ہلکی سانسوں سے اس کے سینے کا زیرو بم نما یاں ہور ہاتھا۔اس نے سوچا کہ جوانی میں نیند کا غلبہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ پچھ دیراسے دیکھتار ہا اور جب اسے یقین ہوگیا کہ وہ اتی جلدی اٹھنے والی نہیں تو وہ آ ہمتگی سے بستر سے اترا اور دیے پاؤں چلتا ہوا کمرے سے ہاہرنگل کیا۔

واماشونے دروازہ بند کیا اور کمرے کی بتیاں بھا ویں پھروہ چلتا ہوا بستر تک آیا اور اس پرلیٹ کمیا۔ بیاس کے بیٹے کا بستر تھا۔جس کا گدااس کے بوجھ تلے دب رہاتھا اور اسپرنگ ہے آوازنکل رہی تھی۔وہ اپنے بیٹے کو یادکر کے

جاسوسى دانجست - 146 اپريل 2016ء

بهينث

ا نے فرقی انداز میں سلیوٹ کیا۔جواب میں کوشی نے بھی سر بلا دیا۔ وہ کسی غیر فوجی فنفس کے سلیوٹ کا جواب دینا نفرت انگیز سمجھتا تھا۔سراغ رساں مناتسی اس سے ایک دوقدم پیجھے چل رہی تھی۔ سیرنشنڈ نٹ کے برمکس اس نے پولیس یو نیفارم نہیں پہن رکھی تھی۔

وہ تغیراتی مشنری کے سامنے سے گزرتے ہوئے
آگے بڑھ رہے ہے۔ ان میں زیادہ تر ذین کھود نے
والے بھاری آلات، مٹی ڈھونے والے ٹرک، ٹریکٹرز اور
ڈ میرٹرک ہے جن کا زردرنگ آڑ چکا تھا۔ ان کے ڈھانچ
بھی زنگ آلودادر سلسل استعال کے باعث بوسیدہ ہو چکے
ہے۔ وہیں تین روڈ رول بھی برابر برابر کھڑے ہوئے
ہے۔ ان میں سے ایک کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹا کوئی
کتاب پڑھ رہا تھا۔ سراغ رساں مناتسی نے ایک ڈرم کو
سے تھے۔ یا اوراس کا ہاتھ گندگی سے سیاہ ہوگیا۔

" بجھے جنگ کے بعد کوئی کاروبار شروع کر دینا چاہے تھا۔" کوشی نے کہا۔" ان مشینوں کودیکھو، کتنی شاندار ہیں۔"

" الیکن اب ان کی حیثیت بچوں کے تعلونوں سے زیادہ نہیں نہیے پرانامال ہے۔ "مناتسی نے جواب دیا۔

رونے لگا۔ اور اس کی آنکھوں سے آنونکل کریسر کو تیکو نے لگے پھراس نے تکمیدا تھا کرایے سینے پرر کھالیا۔ اب اس کے پاس تنہائی اور یا دوں کے سوا پھیزنیس بچا تھا۔ باس تنہائی اور یا دوں کے سوا پھیزنیس بچا تھا۔

ہرارے کا سنعتی علاقہ اب آہتہ آہتہ کھنڈر میں تبدیل ہورہا تھا اوراس کی عظمت رفتہ کی چندنشانیاں ہی ہاتی روکئی تھیں۔ تباہ حال کارخانے جو بھی دوسر سے ملکوں کو برآ مد کرنے کے لیے سامان تیار کرتے ہے، اب بند ہو چکے حقے۔ اس علاقے کی سڑکوں پر کارخانوں میں کام کرنے والے ہنرمند اور مزدور ٹولیوں کی شکل میں چلتے نظر آیا والے ہنرمند اور مزدور ٹولیوں کی شکل میں چلتے نظر آیا کرتے ہے گئی اور اب دہاں سے روزگار افراد بلامقعد اِدھر سے اُدھر تھومتے رہاں ہوگئی تھیں اور اب چھرتے ہے۔ کارخانے اور گودام خالی پڑے ہوئے ہے۔ ان کے دروازے اور گودام خالی پڑے ہوئے تھے۔ ان کے دروازے اور گوری میں یا ٹوٹ چکی تھیں اور وہاں کہا تھی میں اور وہاں کہا تھیں اور وہاں کہا تھی۔ نظر آیا گھیں اور وہاں کہا تھیں اور وہاں کہا تھیں اور وہاں کہا تھیں اور وہاں کہا تھیں اور وہاں کہا تھیں۔

میٹ کھولنے والے سیکیورٹی گارڈ نے نیلی وردی پہن رکھی تھی اور اس کی ران کے ساتھ ایک بید کی چھڑی لٹک رہی تھی۔ وہ سپرنٹنڈنٹ کود کیچہ کر اٹین شین ہو کمیا اور



اپريل 2016ء

''اب بھی پیمشینیں قابل اعتبار ہیں۔انہوں نے ان کی مناسب دیچه بھال مہیں گی۔تم اپنی لینڈروورکودیکھو،کون ساماؤل ہے؟'' ''ائیس سور یے ملے کا۔''

" يعنى تمهارى عمر سے بھى زياده پرانى ہے اور الجى تک چل رہی ہے۔ یبی حال میری منڈ ائی کا بھی ہے۔ "اس کی بینز بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے۔" مناتسی نے کہا۔''اس کا مطلب ہے کہ وہ اندرموجود ہے۔' '' بہت خوب \_تمہارا کام لاجواب ہے کیلن میں پہلے

فون کر کے معلوم کر چکا ہوں۔ سیل فون سے بیآ سالی ہوئی مِینانسی نے زوردار قبقہداگا یا۔ کوئی گھبرا یا ہوا تھا اورا بنی تھبراہٹ کو چھیانے کے لیے مذاق کررہا تھا۔وہ

جانتی تھی کہ واماشو نے گزشتہ شب فون کر کے اے زبردست ڈانٹ پلائی تھی اور اس سے جواب طلب کیا تھا۔ حالاتکہ انہوں نے اس معاملے کوحل کرنے کی خاطر دوسرے کیس پس پشت ڈال دیے ہے اور اپنے تمام آ دميوں كو قاتكوں كى تلاش پر لگا دياليكن البحي تك كوئى متیجه برآ مدنبیس موا تھا۔ اگر وہ شہر میں رہنے والا کوئی لڑ کا ہوتا تو البیں اتنی فکر نہ ہوتی کیلن شالی مضافات سے کسی امیرزادے کافل ایک سلین معاملہ تھاجس نے پورے بوليس و يأر منث كو بلا كرر كوديا تفا-

وہ اینٹوں سے بنی ہوئی دومنزلہ عمارت میں داخل ہو کتے جس کے صدر دروازے پر واما شو کنسٹرکشن اینڈ انجيئتر تك كمينثه كابرا سابور ذلكا موا تفااوراس يرميني كاقون تمبر، فیلس تمبر اور ای میل ایڈریس بھی درج تھا۔ استقبالیہ کلرک نے بتایا کہوہ سیدھے او پر جائے ہیں۔

' ' مجھے یہیں رک کرتمہاراا نظار کرنا چاہے۔ میں تہیں بحقتی کهاس وفت وه مجھے یہاں دیکھ کرخوش ہوگا۔ "تم میرے ساتھ اس کے غصے کا سامنا کرنے آئی

ہو۔ جھے پڑنے والا ہرتھپڑتم تک بھی پہنچ گا۔اے آفت زدہ کی مدد کرنا کہا جاتا ہے۔ کیاتم نے یہ کورس میں کیا۔" کوشی

"زمبابوے بولیس اکسویں صدی میں قوم کی ضدمت کررہی ہے۔ ہم کی ایک محص کے نابعدار نہیں ہو

لانی میں قدم رکھتے ہی کوشی کی ساری مسلقتی کا فور ہو كن اوراس كى جكم كى سجيد كى نے لے لى وہ اسے آپ كو

جاسوسى دائجست (148 ايريل 2016ء

واماشو کے تندو تیز سوالوں کے جواب وینے کے لیے تیار كرنے لگا۔ اليس زيادہ دير انظار سيس كرنا پرے كا۔ سیریٹری نے تورآ ہی اندرونی دروازہ کھول کر انہیں واماشو ك وفتر ميں بيج ديا۔ شايد اس بارے ميں اسے پہلے ہى ہدایات دے دی گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کروا ماشوا پنی جگہ سے اٹھا اور اس نے قریب آ کر پر نٹنڈنٹ سے مصافحہ کرتے

كياخرلائ مو- جھے جلدا زجلد نتيجہ چاہے۔ " بم تمهين اب تك كى تحقيقات مين مونے والى پيش رفت سے آگاہ کرنے آئے ہیں۔" کوشی نے سای انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آپ کو دوبارہ جنگ کے دنول ميں لوٹنا ہوامحسوس کررہاتھا جب وہ خود کوریلا فائٹراور واماشواس كالمانذر بواكرتاتها\_

''میں کوئی کہانی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔'' واماشونے برہمی سے کہا۔" یہ بتاؤ قائل پکڑے گئے یا

'ہم اُن کے بہت قریب کا چکے ہیں اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نئ بارت معلوم ہورہی ہے اس کیے میں این ساتھ چیف انولیٹی کیشن آفیسر کوجھی لا یا ہوں جس سےتم پہلے مل مے ہو۔ یہ مہیں تفصیات سے آگاہ کرے گی۔ 'اس نے طوفان کارخ اپنی ماتحت کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ''واماشونے متاتس کوسر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیدا نداز میں بولا۔ " تمہارے جوتے کا تمبر کیا ہے؟" ''میں کھے جھی جیں۔'' وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میرامطلب ہے کہ تمہارے جوتے کائی بڑے

الله مرایاؤں جی بڑا ہے۔ "اس نے جواب دیا۔"اوراس سائز کے زنانہ جوتے میں ملتے اس کے مجبور أمر دانہ جوتے جبتی ہوں۔"

'' تھیک ہے۔ابِ بتاؤتم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔'' یہ کہہ کروہ مزا اور کھڑی سے باہرد مکھنے لگا۔ عمارت كے عقبى حصے میں ایك برا احاطہ تعاجب میں مزید تعمیراتی مشینری نظر آربی می - یانی کی کی اور عملے کی ہے پروائی کے سبب جكہ جكہ سے كھاس خشك ہو چكى تھى اورسوكھى زيين نظر آربي مى -اس نے دونوں ہاتھ يہے باندھ ليے اورسراغ رسال کی ریورٹ کا انتظار کرنے لگا۔

مدایک وجده کیس ہے اور جمیں ابھی تک کونی ایسا سراع سیس ال سکاجس کی بنا پرآ کے برها جاسکے اس کیے www.Paksociety.com

یہ تینوں چینی برنس مین ہیں۔اس ملک میں کسی چینی کو تلاش کرنا کون سامشکل کام ہے۔'' واماشو نے اپنی بات ختم کی اور دوبارہ کھڑکی ہے باہر دیکھنے لگا۔

''تمہارابہت بہت شکر ہے۔'' مناتسی نے کہا۔ ''نہیں ،شکریہ تو مجھےتم لوگوں کا ادا کرنا چاہیے کہ خالی ہاتھ میر اوفت ضائع کرنے چلے آئے۔''

بهينت

ہ طیر اوس میں رہے۔ ''میں ایک ہفتے میں تہہیں قاتل کا نام بتادوں گی۔' ''بس رہنے دو۔' واماشو نے اپنا ایک ہاتھ او پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ''میں پرائیویٹ سراغ رسال کی خدیات حاصل کررہا ہوں جو کم از کم بیتومعلوم کرسکے کہ بیہ تنیوں چینی اس وفت کیا کررہے ہیں۔''

''کیٹ آؤٹ'' وہ چلآتے ہوئے بولا۔''تم دونوں فورا یہاں سے چلے جاؤ'' اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

سپر نٹنڈنٹ کوئی تھوڑا سا تعظیماً جھکااؤروالیں جانے کے لیے موسمیا۔ سراغ رسال مناتسی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ان کے باہر آتے ہی سیکر یٹری اپنی جگہ سے آتھی اور واماشو کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی سارے رائے اپنا سر ملاتا رہا۔ اپنی کار کے قریب بہنچ کر اس نے جیست پر جھیلی رکھی اور چند کھوں تک مرسکون ہونے کی کوشش کرتا رہا پھر سراغ رسال کی طرف مرکز بولا۔

''جاوُ'،ان تَنْيُوں چَينيوں کو تلاش کرو۔'' پيد بيد بيد

جب رونا کو، ہائی لینڈ ہوم پینجی تو شیلی وژن پر متبول ڈراما ٹیمی چل رہا تھا۔ وہ دستک دیے بغیراندر چلی گئی جیسے پہلے بھی جاتی تھی جب سے اس کا اپنا تھر تھا۔ واماشو اور تسارا لا دُنج میں بیٹھے تی وی دیکھ رہے ہتھے۔ وہ اے وہاں دیکھ کر چونک کیا اور بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"تم يهال كياكرنے آئى ہو؟" تسارات تاكوارى سے كيا۔

"کیاتم اس یالتو گتیا کویہ بتاؤے کہ میں جانوروں سے بات نہیں کیا کرتی۔"رونا کونے زہر آلود لیجے میں کہا۔
"تم کے کتیا کہ رہی ہو؟" تسارانے اس کے آھے اپنا ہاتھ کر دیا جس کی چوشی انگی میں ایک ہیرے کی آگوشی چک رہی تھی۔ چک رہی تھی۔ "تمہیں دستک دے کراندر آنا چاہے تھا لیکن تم نے یہ سیکھا ہی نہیں۔"

رونا کوایے جڑے بھینچی ہوئی یولی۔''میں خدا کی تنم

پولیس کے روای طریقوں پر انحسار کرنا پڑرہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بڑے پیانے پرلوگوں سے پوچھ کچھ کی سلسلے میں ہم نے بڑے کی رپورٹ مل رہی ہوگی۔ ہم نے اخبارات کے ذریعے بھی لوگوں سے ایکل کی ہے کہ اگران کے پاس اس بارے میں پچھ معلومات ہوں تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔"

" مرشتہ پندرہ دن میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے پوچھ کھے کی گئی ہے۔" موشی نے ایک بار پھر مداخلت کی۔

''اب ہم مجرموں کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔'' مناتسی نے کہا۔

واماشونے اپناسرتھوڑ اساایک جانب تھمایا اور بولا۔ ''ان انٹرویوز سے کیا حاصل ہوا؟''

کونٹی اس سوال کا جواب دینے کے بجائے زورزور سے کھانسنے لگا۔ بید کھانسی اس کی مجبوری بھی کیونکہ اس کے پاس واماشو کے سوال کا کوئی واضح جواب بیس تھا۔

''کیاتم نے اُن لوگوں کو چیک کیا جن کے ناموں کی فہرست میں نے تہیں دی تھی؟''

"اس فہرست میں سات نام ہیں۔" سراغ رسال مناتسی نے کہا۔"ان میں سے میں نے چار کے انٹرویوز کر لیے ہیں لیکن کائے نیکی، ووکائے اور جیک ماکا پتانہیں چل رہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں ملیں گے۔"

''سینا اہلی کی انتہا ہے۔ اس وجہ سے بید ملک تنزلی کی جانب جارہا ہے۔ یہاں کے لوگ حدسے زیادہ ست اور کائل ہیں۔ میں ہرروز منح پانچ بجے اٹھتا ہوں اور سب سے پہلے سواچھ بجے دفتر پہنچ جا تا ہوں۔ بیرسب پچھ جو تم دیکھ رہے ہوں گیا ہوں۔ بیرسب پچھ جو تم دیکھ رہے ہوں میں نے شخت محنت اور جدو جہد کے ذریعے حاصل کیا ہے اور تم لوگ سارا دن اپنے دفتر وں میں بیٹھ کر شکار کا انتظار کرتے ہوتا کہ تھر جانے سے پہلے اپنی جیب بھر سکو۔ انتظار کرتے ہوتا کہ تھر جانے سے پہلے اپنی جیب بھر سکو۔

جاسوسى دانجست 149 اپريل 2016ء

کما کر کہتی ہوں کہ اب اس نے ایک لفظ میمی کہا تو میں اس کے شروع بی کیا تھا۔ مگر کوآگ دکا دوں گی۔''

''خدا کے داسلے چپ ہوجاؤ۔'' واماشونے غصے سے
کہا۔اس نے ہمیشہ ایسے انتظامات کیے ہتھے کہ ان دونوں کا
حمی آمنا سامنا نہ ہو۔مثلاً ہیٹے کی جمیئر و تکفین کے موقع پر
اس نے تسارا کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا تھا تا کہ وہ
رونا کو کے سامنے نہ آسکے ۔اس نے تسارا کوئری سے کہا۔
رونا کو کے سامنے نہ آسکے ۔اس نے تسارا کوئری سے کہا۔
دونا کو کے سامنے نہ آسکے ۔اس نے تسارا کوئری سے کہا۔
دونا کو کے سامنے نہ آسکے ۔اس نے تسارا کوئری سے کہا۔

وہ اپنی سوکن کو تھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ موکہ وہ کانی بڑا تھر تھالیکن جس طرح ایک میان میں وہ مکواریں جیس ساسکتیں۔ای طرح تھرخواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو' اس میں ووسوکنوں کی مخبائش نہیں ہوتی۔اس کے جانے کے بعد واماشوا پنی سابقہ بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔

''تم یہال کیوں آئی ہو؟'' ''یاب بھی میرا کھرہے۔ پورائیس تو آ دھائی ہی۔ جب چاہوں یہاں آسکتی ہوں۔''اس نے سرد کیج میں کہا۔ ''میرا خیال تھا کہ جب تم نے مالبرو ہاؤس لیا تو سارے معاملات طے پاسکتے تھے۔ کیا تمہیں پییوں کی ضرورت ہے؟''

"اباباء" اس نے قبتہ لگاتے ہوئے کہا۔
"تمہارے پاس کیا رکھا ہے جو بچھے دو گے۔ میں یہاں
اپنے بیٹے کی چیزیں لینے آئی ہوں۔ میں نے تم سے اپنا کچ
مانگا تھا لیکن تم نے اسے اپ پاس رکھ لیا پھر بھی اس کی
حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے لیے میں تم سے ساری زندگ
نفرت کرتی رہوں گی۔ اب تم بچھے کیا دو گے۔ تناشی کی جگہ
کوئی نہیں لے سکنا۔ اس کی کوئی قبت نہیں ہے۔"

واماشونے دونوں ہاتھ اپنی آتھوں پردکھ لیے۔ اس کاسر ہولے ہولے کانپ رہاتھا۔ وہ اسے ایک طرف دھکیاتی ہوئی بیڈروم میں چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کیا اور دروازے میں کھڑا ہوکر اسے تناشی کی چیزیں سیٹے ہوئے دیکتا رہا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس کے بستر کی طرف بڑھی لیکن بھراس نے اپنے آپ کوروک لیا۔ اس نے اپنے بیٹے دوسری چھوٹی موٹی اشیا آتھی کیں بھر اس نے کرے پر آخری نگاہ ڈالی اور ہا ہرآگئی۔ تب واماشوکوا حساس ہواکہ وہ اب بھی وہ ہارہ اس محر میں نہیں آتے گی۔ وہ محر جے ان دونوں نے لی کراس وقت خریدا جب اس نے اپنا کاروبار

سراغ رسال مناتسی مدرویل روڈ پر کھڑی اپنے کام
کے سلسلے میں مناسب موقع کا انتظار کردہی تھی۔اس وقت
کافی شدیدسردی ہورہی تھی۔اس نے تھر ماس سے بغیر چین
کی بلیک ٹی نکال کر پی۔ کچھ دیر بعداس کے سامنے سے
اینٹوں سے لدا ہوا ٹرک گزرا۔ پھراس نے بینز کارکوڈگلس
روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سکون کے ساتھ
چائے چی اور انتظار کرتی رہی۔ بیس منٹ کے بعداس نے
اپنی گاڑی سومیٹر کے قاصلے پر ایک احاطے میں کھڑی کی۔
رات کی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے نہ پیچان سکا اور
رات کی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے نہ پیچان سکا اور
رات کی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے نہ پیچان سکا اور
رات کی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی گارڈ اسے نہ پیچان سکا اور

وہ خرامال خرامال کید میں داخل ہوئی۔اس کا مجھوٹا سا بینڈ بیک کندھے پراٹکا ہوا تھا اور اس میں سے الین آواز آری تھی جیے اس میں بہت سے سکتے ہمرے ہوئے ہوں جبکہ مارکیٹ میں ان کا استعال ترک ہو چکا تھا۔اس نے سکتے مرک ہو چکا تھا۔اس نے سکتے مرک ہو چکا تھا۔اس نے سکتے مرک پرنظر ڈالی۔ چھڑک کر چالیس منٹ ہوئے تھے۔وہ استقبالیہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی دوسری منزل تک پینی اورایک دروازے پردستک دی۔

"کیا ہے؟" اندر سے واماشو کے چلانے کی آواز

''کیا میں اندر آسکتی ہوں؟'' اس نے دروازہ کھولتے ہوئےکہا۔

"اوہ ، یہ ہے۔" وہ ایک جنجلا ہے پر قابونہ پاسکا۔ "میں سمجھا کہ گارڈ ہوگا۔تم کیا جاہتی ہو؟"

وہ اس كے سامنے والى كرى پر جيمنے ہوئے بولى۔ "میں نے تم سے كہا تھا كہ ایك تفتے كے اندر والي آؤں "كى"

"امیدے کتم میراوت ضائع نیں کروگی۔" مناتسی نے میز پر سے اخبار افعایا اور اس میں سے کاغذ کا ایک فکڑا مجاڑ لیا مجرا ہے دینڈ بیک میں سے تمبا کو تکال کراسے کاغذ پر رکھا اور سکریٹ بنائی مجرا ہے جسی دینڈ بیک میں رکھ لیا۔واما شو بے جسی سے بیتما شاد کھتارہا۔

"مين بتاتي مول كديدسب كيد موار" وه وهيمي آواز مين بولى-"استنير والي روز تناشي اسكول كميا اوركركث

جسوسى دانجست 150 اپريل 2016ء

کھیلنا رہا۔ اس نے اکیس رنز بنائے اور اس کی چودہ سال ہے کم عمر کھلاڑیوں کی قیم نے سینٹ جارج کوا نیالیس رنز سے ہرادیا مجراس نے دوستوں کوخدا حافظ کہا اور کاریارک كى طرف چل دياتم بعديس پنج تو وه و بال جيس تفا پرتم نے محرفون کیالیکن تنافی محریمی تیس پہنیا تھا۔ تم نے اس کے دوستوں سے یو چھا کیلن اسکول میں کسی نے بھی غیر معمولی بات نوث مبیں گا۔"

وہ اے ٹو کتے ہوئے بولا۔" ہم پہلے سے بیرسب

"بال، ملس معلوم ہے اور ہم بیجی جانے ہیں کہ اسے ایک ساہ بینز میں سوار کیا گیا تھا۔ وہ بالکل تمہاری کار مجیسی می رو بی رنگ ، و بی ما ڈل ۔ "مناتسی نے کہا۔ واما شولال بيلا موت موس بولا-"مي في أس ایت کارمیں ہیں بٹھایا۔"

" ہاں ہم نے اے اسک کا ڑی میں میں بھایا اور ہم يجى جائة بي كرتمهارا كارو بارمندا جاربا ب اورآ لدنى روز بروز کم ہوئی جارہی ہے۔ تمہاری تمام مشینری نا کارہ اور ز تك آلود موكى باورمهين چينيون سے سخت مقابله در پيش ہے۔ان کے پاس جدیدآلات اورمشیزی ہے۔وہ اپنے مردور لے کرائے بی جوستے ہونے کے ساتھ ساتھ مختی مجى بي اور تيزى سے كام كرتے بيں۔اس طرح چينوں كو جو بچت ہوتی ہے، اس سے وہ مقامی اہلکاروں کوخرید کیتے ہیں۔ تم نے اپنے جن وشمنول کی فہرست دی معی وہ سب لعميرات اورسول الجيئركك عن تمهار عريف تقرال فبرست من من زمبابوين اورجوني افريق كمينيال تمهارے مقالبے میں زیادہ معبوط ہیں۔ تم نے ہیشہ سرکاری میکوں پر انحصار کیالیکن اب سرکارمجی مشرق کی جانب و میدری ہے اور تمهاري سجه ين بين آر باكه چينون كوكس طرح ككست وی جائے۔اب معتقبل ان کا ہے اور تم کز را ہوا ماضی بن

"مری مجدین آتا کمان باتوں کا میرے بیٹے کے آل سے کیا تعلق ہے؟" واما شوایتی جکہ سے المحتے ہوئے بولا۔اس کی آسس سکر می میں اور پیشانی پریل پرورے تھے۔" میں تمہارے باس کوفون کر کے کہنا ہوں کے تمہیں ملازمت سے برطرف کردیا جائے۔ تم انتہائی نالائق اورتلی

رلیس آفیر ہو۔" "ابعی میری بات ختم نیس ہوئی۔" سراغ رسال



مناتسی نے پُرسکون انداز میں کہا۔''متم ایک ضعیف الاعتقاد محص ہولبذا اپنے وشمنوں کو فکست دینے کے لیے تم نے روحانی مشیروں سے رجوع کیا۔ یاوری نے تم سے کہا کہ جس طرح ابراہام نے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ ای طرح مہیں جی ایک عزیز ترین ستی لین تناشی سے وستبردار ہوتا ہوگا۔ تمہارے یاس دوسری بوی ہے اور تم مزید بے پیدا کر سکتے ہو۔اس طرح تنائی کی قربانی دیے میں مہیں کوئی عارمحسوس میں کرنا جاہے کیونکہ کاروبار کو بچانے کے كياس سےزياد وموثر دوائيس موسكتى۔"

واما شو کے چرے کا رتک سرخ مو کیا۔ تصنے محول مے اور وہ طوفان کی زویس آئے ہوئے سرکٹرے کی طرح

یہ یادری بی تعاجم نے تمہارے بیٹے کوائی ساہ بینز کاریس بنها یا جوتم نے مجھ عرصہ بل اسے تحفے میں دی تھی كيونكه وه بحي تمهاري كارجيسي ب-اس كييكسي في بحي اس پرتوجهیس دی اور یول تناشی قربانی کا بکراین کیا مهیس اس كى لاش عرول كى صورت ميس ملى \_"

واما حوف دراز کھول کرمیا پستول تکالا اور اس کی نال کارخ مناتسی کی طرف کرتے ہوئے بولا۔

"میں نے اس مین کوائے ہاتھوں سے بنایا ہے اورتم میں جانتیں کہ اس مقام تک وینے کے لیے جھے کتی محنت کرنا

عاسوسى دا تجست ح 151 اپريل 2016ء

www.Paksociety.com دوگازگر ساری عمری کمانی خاک بین کتی صوفع دے سکتا ہوں۔

پڑی جہیں کیسامحسوں ہوگا اگر ساری عمر کی کمائی خاک میں ملتی نظر آرہی ہو۔ کیاتم اے بچانے کے لیے پھینیس کروگی؟'' ''خواہ اس کے لیے اپنے ہی جیٹے کافل کیوں نہ کرنا

بیر سے ''ہاں تا کہ میرا کاروبار سلامت رہے۔'' اس نے سے مطری دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن کوئی بھی بیہ بات نہیں جان یائے گا کیونکہ انہیں بتانے کے لیےتم زیدہ نہیں رہوگی۔''

" بہوں، تو تمہارا پہ منصوبہ تھا کہ آل کر کے مجھ سے پیچھا چیز الو ممکن ہے کہ فائز کی آ وازگارڈ تک پہنچ جائے لیکن تم پیچے سے اس کا منہ بند کر دو گے اور اسے آ مادہ کرلو گے کہ وہ بقیہ اسٹاف کے آنے سے پہلے میری لاش کو ٹھکانے لگانے میں تمہاری مدد کر ہے۔ " وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔"میر ا اندازہ تھیج ثابت ہوالیکن کیا تم مجھے آل کرنے سے پہلے ایک سگریٹ بینے کی اجازت دو گے؟"

وہ قبقہد لگاتے ہوئے بولا۔" ٹھیک ہے تم این خواہش بوری کرلولیکن کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔"

مناتسی نے اپنا ہونڈ بیگ کھولا۔ اس نے اپنا ہاتھا ندر ڈالا اور فورا ہی ہا ہر نکال لیا لیکن اس نے بہت سستی دکھا کی تھی۔ واماشو کے پاس فوجی تجربہ تھا۔ وہ بوڑھا ضرور ہو گیا تھا لیکن اس کی نظر بہت تیز تھی۔ اس نے فورا ہی ٹریگر د با دیا۔ کلک کی آ واز ابھری۔ اس نے دو ہارہ ٹریگر د با یا۔ ایک اور کلک ہوئی۔ سراغ رسال نے اپنا ہاتھ او پر اٹھا یا۔ اس فی سگریٹ د با ہوا تھا۔ اس نے وہ سلکا یا اور ایک کش لے میں سگریٹ د با ہوا تھا۔ اس نے وہ سلکا یا اور ایک کش لے میں واخل ہوا اور کہنے لگا۔ "رہوڈیشیا کے ہے ہوئے یہ پستول نا قابل اعتبار ہیں۔ ای وجہ سے سرف دوسوہی بنائے بستول نا قابل اعتبار ہیں۔ ای وجہ سے سرف دوسوہی بنائے جا سکے لیکن شاید تمہار ایستول چل جا تا۔ اگر اس میں گولیا ل جا تا۔ اگر اس میں گولیا ل ہوتیں جو میں پہلے ہی نکال چکا تھا۔"

واہا شونے آہتہ ہے پہنول میز پردکھااور خودکری پر بھے گیا۔ اس کا چہرہ تاریک ہورہا تھا۔ پرنٹنڈنٹ نے الماری ہے وہ سکی کی بول نکال کردوگلاس بنائے اور ایک واہا شوکودیتے ہوئے بولا۔ ''پہلے تم نے اپنے بیٹے کول کیا۔ واہا شوکودیتے ہوئے بولا۔ ''پہلے تم نے اپنے بیٹے کول کیا۔ اس کے بعد زمبابوے کی بولیس آفیسر کو مارنے کی کوشش کی۔ جنگ توفیق ہو چکی ہے لیکن لگنا ہے کہ تم ابھی تک ہے جنگ افرری سے کہا۔ '' میں نے تم سے کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید دوسرا کوئی افسر یہ کہا تھا کہ بیمیری بہترین آفیسر ہے۔ شاید میں ایک

راغ رسال مناتس نے اپنے ہینڈ بیگ سے نائن ایم
ایم کا پستول نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے
سگریٹ کا کہراکش لیا اور اس کا دھوال حیت کی جانب چیوڑ
دیا۔ کوشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھڑی ہوگئ
اور دروازے کی طرف جانے گلی پھر اس نے باہر سے
دروازہ مقفل کردیا۔

وہ دونوں احاطے میں موجود مشینری کے پاس سے گزرتے ہوئے گیٹ تک پہنچ۔ سپر نٹنڈنٹ بالکل خاموش تقااوراس کا چہرہ سخت نظرآ رہا تھا۔مناتسی اس سے ایک یا دو قدم پیچھے چل رہی تھی۔

المرورت نہیں تھی۔'' میں ہات اس دفت بھی جانتے تھے کہ بیال اس نے کیا ہے جب وہ پہلی ہارتمہارے پاس آیا تھا۔''وہ بولی۔ ''تمہارے ہوتے ہوئے مجھے پچھے جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔''

"اب جمیں حقائق جانے کے لیے پادری کے پاس چلنا چاہیے تاکہ اس کیس کو منطق انجام تک پہنچا سکیں۔" مناتسی نے کہا۔

ورہیں۔ ہم اُسے نہیں چھیڑ سکتے۔ وہ بہت بارسوخ شخص ہے اور کئی سیاست دان اس کے دوست ہیں۔ ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس ملک میں ہم وہی جنگ لڑ سکتے ہیں جو جیت سکتے ہیں۔ جنگل میں ای کا راج ہوتا ہے جو طاقت ور ہو۔ ہم اس سے بہتر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے دوست کی عزت رہ جائے گی جب کل کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوگی کہ اس نے اپنے بیٹے کے مم میں خود کئی کرلی۔ ہمھالوکہ تم نے یہ کی جب کل کے میں خود کئی کرلی۔ ہمھالوکہ تم نے یہ کی جب کل کے میں خود کئی کرلی۔ ہمھالوکہ تم نے یہ کی جب کل کے میں خود کئی کرلی۔ ہمھالوکہ تم نے یہ کی جب کل کے میں خود کئی کرلی۔ ہمھالوکہ تم نے یہ کیس کی جائے گئی معیبت سے نگا میں معیبت سے نگا میں معیبت سے نگا میں کی تیاری مقیبت کی تیاری شروع کردو۔ "

جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچے، فائر کی زوردار آواز سنائی
دی۔ محافظ پریشان نظر آنے لگالیان ڈرکے مارے اس کے
منہ سے کوئی آواز نہیں نظی۔ مراغ رسال اور سپر نشنڈ نٹ نے
ہیچے مؤکر نہیں ویکھا کیونکہ وہ فل کے کیس کی تحقیقات کرتے
سخھے۔ خود کشی کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ
دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں تھرکی جانب روانہ ہو گئے۔
سورج مشرق سے طلوع ہور ہا تھا۔ اور ہرارے میں ایک نی

جاسوسى دائجست ح 152 اپريل 2016ء



طالبِ علمی کا دور زندگی کا سب سے یادگار اور سنہرا دور ہوتا ہے... یے فکری... لاابالی پن... زندگی کی ہلچل اور دوستوں کی صحبتیں... محبتیں ہی سب سے اہم تصور کی جاتی ہیں... عمر کی بڑھتی رفتار ان بیتے دنوں کو پیچھے دھکیل یتی ہے... مگر دوست اور دوستی کا رشته تادم مرگ قائم رہ سکتا ہے... ساتھ پڑھنے... گھومنے اور روز شب اکٹھا گزارنے والے ایک گروپ کی کہانی...وہ ساتھ ساتھ تھے...مگر پھروقت کی پروازنے انہیں جدا جدااڑادیا...اورایک دن پھران سب کو یکجا ہونا پڑا...

## شختین ورّد پد کے زاو بول اور اشاروں میں آگے برطنی پر قریب کھا...

سراغ رسال ایلیٹ ہوٹن تازہ کھدی ہوئی قبر کے کنارے کھٹنوں کے بل جیٹا ہوا تھا جس کی گہرائی قدرے کم تھی کہاں کی نظر سراغ رسال لیفٹینٹ اولیور پر سمنی جو ڈھلواں ڈرائیووے تک پہنچ سیا تھا۔ میڈیکل ایگزامنر کے دفتر سے آنے والے لوگ قبر کھودنے کے بعد چند کر کے فاصلے پر کھڑے سراغ رسانوں کے اسکلے احکامات کا انتظار کررہ ہے تھے۔ اولیور آ ہتہ آ ہتہ چاتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا۔ "مہیں بیا طلاع کب ملی؟"

جاسوسى دائجست 153 اپريل 2016ء



ایک طویل قامت اور مرحش لوی تقی جس نے اپنے سنبرے بالوں کو ہڈیں چھپار کھا تھا۔
ہوٹن نے اسے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا۔"اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔"

بولا۔"اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔"

''کو یا ابتم یہاں کے انچارج ہو؟"

''ہاں مادام ، یونمی سجھ لو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟"

اس نے اپنے منہ پر ماسک لگایااور بولی۔''جو پچھتم جانتے ہواس بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔'' مدید مد

کیتھی اولیورنے اپے شوہر کوجلدی تھر آتے ویکھا تو بولی۔'' جان! کیابات ہے، تمہاری طبیعت تو تھیک ہے؟'' اولیور کے چبرے پر پھیکی سی سکراہٹ پھیل کئی اور بولا۔'شاید موسم کا اثر ہے۔ بیس کچھ دیر آ رام کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اسپتال جاؤ۔''

وہ ہفتے میں تین دن رضا کارانہ طور پر ایک اسپتال میں کام کرتی تھی۔اس نے شوہر کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔' وجمہیں بخارتونہیں ہے؟''

وہ جیسے ہی اس کا ماتھا جھونے کے لیے آگے بردھی اولیوراس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔'' جھے پچھ نہیں ہوا۔ بستھوڑ اساتھک کیا ہوں۔''

یہ کہہ کروہ اپنے کمرے کی طرف چل ویالیکن کیتی اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اسے دکھیے آئی تو وہ بظاہر سویا ہوا لگ رہا تھالیکن چالیس سالہ از دواجی زندگی کے دوران وہا سے آئی ہوں کہ تم سالہ از دواجی زندگی کے دوران وہا سے آئی ہوں کہ تم سخی لہذا اس کے قریب آکر بولی۔'' میں جانتی ہوں کہ تم سونے کی اداکاری کررہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ میں تمہاری مددکر سکوں۔ پلیز مجھے سے کچھ مت چھپاؤ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے ج

وہ اٹھ کر بیٹے گیا اور تکے سے فیک لگاتے ہوئے بولا۔
"ضرورت؟" اس کے چبر نے پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ
مئی۔اس نے چور نگا ہوں سے کیتھی کی طرف دیکھتے ہوئے
کہا۔" مجھے معافی کی ضرورت ہے۔ شایداس طرح ....."

اگلی میں وہ اپنے دفتر میں بیٹے کانی پی رہے تھے۔ ہوٹن نے اپنے ہاس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے بارے میں بتار ہاتھالیکن اس نے محسوس کیا کہ اولیور کا دھیان کی اور جانب ہے۔وہ ''آٹھ ہے کے قریب۔ مگان کا مالک اے منہدم کرنے کے لیے یہاں کی صفائی کروار ہاتھا کہ میٹل ڈیٹ کئر نے اس جگہ کسی چیز کی موجودگی کی نشاندہ می کی۔ اس نے تعوزی می کھدائی کی اور جیران رہ کمیا۔ شایدوہ کسی خزانے کی توقع کررہا تھا۔ اس کا نام اڈولف گرنارڈ ہے اور وہ گزشتہ ساٹھ سال ہے اس مکان کا مالک ہے لیکن دس سال سے اسے کرائے پرنیس دیا۔''

''اس کا کہناہے کہاب وہ بوڑ ھا ہو گیا ہے اور کرائے داروں سے نمٹنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس وجہ سے بیہ مکان اس کے لیے کوئی وقعت نہیں رکھتا۔''

دممیرا خیال ہے کہ جمیں اس پر شبہ جہیں کرنا جاہے، اگر وہ اس معاملے میں ملوث ہوتا تو لاش کی موجود کی کی اطلاع ہی نہ دیتا۔''

ہوٹن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اولیور قبر میں جھانگنے سے کیوں کترا رہا ہے جبکہ ای لاش کی وجہ سے وہ اس اجاڑ جگہ آنے پرمجبور ہوئے ہیں۔

'' ڈیکٹر نے کس چیز کی نشا ندہی کی؟''اولیور نے پوچھا۔ ہوٹن سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ بولا۔'' نیچ جھا تک کردیکھو، تہہیں معلوم ہوجائے گا۔''

اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی یا نوجوان عورت کی
یا قیات پردھات کی بنی ہوئی صلیب پڑی ہوئی ہے جوایک
نوئی ہوئی رہمین موتوں کی چین سے مسلک تھی۔اس لڑکی کا
لباس بوسیدہ اور تار تار ہو چکا تھا۔ اس کے لیے سیاہ بال
سلامت نے لیکن چرہ بری طرح مسلح ہو چکا تھا۔

''دیکھنے ہیں تو یہ مینکس لگ رہا ہے۔'' ہوٹن نے کہا۔
وہ اپنے ساتھی کی سلسل خاموثی پر بے چینی محسوس کر رہاتھا۔
'' یہ مینکس نہیں ہے۔' کیفشینٹ اولیور کو بالآخر بولنا ہوا ۔'' یہ مالا ہے جے اس نے مینکس کی طرح پہنا ہوا تھا۔'' یہ کہ کروہ اچا تک مڑا اور تیزی سے چلنے لگا اور جاتے جاتے ہی مڑکر بولا۔''اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہر مخص اپنا جاتے ہوگئے ہیں کیا معلوم کرتا ہے۔'' اور نا نے ہوگئے ہیں کیا معلوم کرتا ہے۔'' ہوٹن نے اسے پکارا۔''تم شمیک تو ہو؟''

" بیں گھر جار ہا ہوں۔ تم اپنا کام جاری رکھو۔ میں تم سے کل میج تفصیل معلوم کر لوں گا ..... اور ہاں کل پہلا کام اس مکان کے مالک سے انٹرویوکرنا ہے۔"

و الكتا ب تمبارا باس بهت جلدى يس ب "ايك نوجوان ميد يكل انولشي كيفر نے قريب آتے ہوئے كبارو،

Vagilon.

جاسوسى دائجست - 154 اپريل 2016ء

رقابت

پند کرتا تھالیکن مینیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔''

ہوئن جرانی کے عالم میں اپنے ہاں کے چہرے کو
د کیور ہاتھا۔اس نے بھی اسے اس طرح ہو گئے ہوئے نہیں
ساتھا اور نہ ہی اس نے بھی بیسوچنے کی ضرورت محسوس ک
کہ بیٹھند اور برد ہار محض جس کے ساتھ وہ طویل عرصے
کہ بیٹھند اور برد ہار محض جس کے ساتھ وہ طویل عرصے
کام کررہا ہے، بھی لوکین کے دور سے بھی گزرا ہوگا۔
د'وہ موسم بہار کے آخری دن تھے اور ہم لوگ امتحان
کی تیاری کررہے تھے۔اس وجہ سے اسکول میں بھی آ دھے
دان بعد بھی ہوجاتی تھی۔اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں
فوٹوگر افی کے لیے دلیس مناظر کی تلاش میں تھوم رہا تھا کہ
اس سے نگرا کہا۔اس سے پہلے میں نے اتنی خوب صورت
اس سے نگرا کہا۔اس سے پہلے میں نے اتنی خوب صورت

" تم اس ہے کہاں ملے شے؟" ہوٹن نے بوجھا۔ اولیور پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔" کرنارڈ کا تھر ہمارے تھر سے ملا ہوا تھا۔ میں وہاں سے گزرر ہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنا مکان دوبارہ کرائے پردے دیا ہے۔ وہ سامنے والے بورج میں کھڑی تھی بلکہ رقص کررہی تھی۔"

"رقص کردی تھی؟" ہوٹن نے اس کے الفاظ دہرائے۔
" ہاں، وہ پورچ کے شکستہ فرش پر ایک خاص انداز
ہیں جسم کو حرکت دے رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا لباس
پہن رکھا تھا۔ اس کے بال ساہ اور کھنے تھے۔ جن میں اس
نے زرداورسفید پھول لگار کھے تھے۔ وہ موسیقی کے بغیر ہی
رقص کررہی تھی۔ اے دیکھ کرمیرے قدم رک گئے پھر میں
نے بیجھے ہنا شروع کیالیکن اس نے جھے دیکھ لیا اور بلند آواز
سے بوئی۔" کیا تم میری تصویریں کھینچنے آئے ہو۔ میری
خواہش ہے کہ تم ایسا کرتے۔" پھر اس نے قبقہد لگایا اور
مسرانے گئی۔

"ان دنوں میرے پاس لیکا کیمرا ہوتا تھا جو بھے
انعام میں ملاتھا۔ میں نے جواب میں کوئی احتقانہ بات کہی
ادراس کی تصویر س بنانے لگا۔ جب پوری ریل ختم ہوگئ تو
میں نے کیمرے کی آنکھ سے نظر ہٹا کر دیکھا۔ اس کے
ساتھ اور بھی نو جوان لڑ کے لڑکیاں کھڑے ہوئے تھے لیکن
وہ سب عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ ان سب کے چہروں
پر داڑھی موجھیں نظر آرہی تھیں جبکہ دونوں لڑکیوں نے
میک آپ کیا ہوا تھا۔ دہ سب بجھے دیکھر کھسیانی ہنمی ہنس

بے چینی سے بولا۔
''کیابات ہے، تمہاری طبیعت تو شیک ہے۔''
''کیابات ہے، تمہاری طبیعت تو شیک ہے۔''
اور اس کی عمر غالباً تمیں کے لگ بھگ ہوگی اور میڈیکل
اگر امنر کا خیال ہے کہ اس کی موت پہلی میں چیرا گھو نیخ
اگر امنر کا خیال ہے کہ اس کی موت پہلی میں چیرا گھو نیخ
سے واقع ہوئی تھی۔ کیااس نے پچھ بتایا کہ بیوا قعہ کب پیش
آیا تھا؟''

" " و و صرف لؤی کی عمر کا تعین کر سکے ہیں۔ وقوعے کا وقت معلوم کرنے کے لیے انہیں کسی ماہر حشریات سے رجوع کرنا ہوگا اور اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔'' ''لاش کی شاخت ہو گئی؟''

'''جیس۔'' ہوٹن سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ''سارہ ……'' اولیور نے مضبوطی سے کہا۔''سارہ کورٹنی۔میرانحیال ہے کہاس وقت وہ انیس سال کی تھی۔'' ہوٹن نے جیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم بیسب کیے جانے ہوجان؟"

"کیونکہ شاید میں بھی اس کی موت کا ذیے دار ہوں۔"اولیورنے آہتہ ہے کہا۔" وہ مالا میں نے ہی اس کی موت کا ذرے دار دی تھی۔" پھراس نے کافی کی پیالی میز پررکھی اور ہوٹن کی آتھوں میں جھا تکتے ہوئے بولا۔" تم مسٹر کرنارڈ سے کب ملاقات کرو سے؟"

ر باب میں اس کیتے ہوئے بولا۔'' تقریباً ایک مختے بعد دس بجے۔''

"فیک ہے۔ تمہارے پاس میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اس پرانے کیس کوحل کرنے میں پرتمہارے لیے کارآ مدہوگا۔"

"اوہ میرے خدا۔" ہوٹن ابنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ "ہم میں سے کوئی ایک ضرور پاگل ہو جائے گا۔" پھر اس نے دفتر کا دروازہ بند کیا۔ ہال وے میں انٹرویو جاری ہے کی تختی روشن کی اور اپنے باس کے ہمراہ چھوٹے سے نفتیش کمرے میں چلا کیا۔

اسکول کا اسکول کا تھا اور ہائی اسکول کا تھا اور ہائی اسکول کا سینئر کلاس میں پڑھ رہا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک مجھے ذاتی زندگی میں کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس لحاظ ہے آج کل کے بیچے مجھے احمق ہی کہیں گے۔ مقا۔ اس لحاظ ہے آج کل کے بیچے مجھے احمق ہی کہیں گے۔ والدین کی اکلوتی اولا وہونے کی وجہ سے خود کو تنہا محسوس کرتا تھا اور اسکول میں ہورہی تھیا۔ اور اسکول میں ہورہی تھی ۔ ایک انوکھی چیز تھیں۔ میں انہیں میں میں انہیں

جاسوسي دانجست - 155 اپريل 2016ء

Section

"كياتم سركاري فواؤ كرافر مو؟" الناش الساس الك وبلا دوفرلانگ کے فاصلے پر د'' بتلا خوش محل لا كابولا \_ وه ان سب كے درميان كھرا ہوا تھا۔ " یاسرکاری جاسوس؟" ایک اوراژ کا این ملسی د بات

ہوئے بولا۔ وہ پہلے والے کے مقابلے میں پہتہ قد اور مضبوط جم كالكربا تفا-اس سے يہلے كدميں كوئى جواب دیتا، سارہ میری طرف بڑھی اور میرا بازو پکڑتے ہوئے

بولی۔"بیمیرے ساتھ ہے۔"

"اس كالورامام كياب جان؟" موش نے يو جما۔ ''میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کا نام سارہ کورٹنی تھا۔ یہ مجھے بعید میں معلوم ہوا کہ وہ سولہ سال کی عمر میں کھر چوڑ کر آئی تھی۔ اس سے مجھے بیا تاثر ملا کہ اس نے کی مرحلے پر قانون کی خلاف ورزی کی اور اب اس نے فرضی نام اختیار کرلیا ہے۔ میں مہیں بتاجیں سکتا کہ اس کالمس یا کرمیری کیا کیفیت ہوئی اور میں خوشی ہے جھوم اٹھا اور اس کا اظہار میرے چبرے کے تاثرات سے ہور ہاتھا کیونکہ سب لوگوں نے قیمقیے لگا نا شروع کر دیے ہتھے۔''

ایک دراز قدلڑکا مکان سے باہر آیا اور جھے ویکھ کر حقارت سے بولا۔'' مجھے تو یہ کوئی منشیات فروش لگتا ہے۔' ایک سنبرے بالوں والی لڑکی اے دھکا دیتے ہوئے

بولی۔ وحمہیں تو ہر کوئی منشات فروش لگتاہے۔''

تب تک میں اے حواس پرقابو یا چکا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ ' میں منشات فروش مبین ہوں۔' مرتم يهال كيمرا ليے كول كررے مو؟"ايك

ساہ بالوں والی کڑی نے پوچھا۔ میں اسے اسکول کے فوٹو کرانی کلب کاممبر ہوں۔ "كون سااسكول؟" اى الركى نے يو جھا۔

میں نے اپنے بلیزر کوٹ کے موتو کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''ویسیلس کیتھولک.....

وہ سب چند کمحے خاموش رہے پھر دوبارہ قبقتے لگانے لگے۔سارہ نے مجھے ابنی طرف تھینجا اور میری تھوڑی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔" یہ بہت پیارا ہے اور میں اسے جامی ہوں۔

ساہ بالوں والی لڑکی نے مجھے غصے سے دیکھااوروہاں ے چلی تی ۔ جولا کا سب سے پہلے مجھ سے خاطب ہوا تھا۔

کہنے گا۔ "ولا کے ہم میس رہتے ہو؟" مجے اس کا لڑکا کہنا اچھا نہیں لگا۔ بہر حال میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔"اگلا مکان میرا ہے۔ یہاں سے

جاسوسى دائجسك -156 اپريل 2016ء

و پھرتم جارا ایک کام کرو۔ اینے تھر والول اور دوستوں کو ہمارے بارے میں کچھمت بتانا۔ ہم کسی مشکل میں پر تالہیں چاہتے۔

" محیک ہے۔" میں نے کہااور یمی میری پہلی غلطی تھی۔ سارہ نے میرانام پوچھااوراہے کروپ کے لوگوں کا تعارف كروان لكى - كروب ليدركا نام ايندر يورا على تقا\_ وه استيث كاع مين يره ربا تفا ادر مستقبل مين لتريح كا يروفيسر بننا چاہتا تھا۔اس نے ليے بالوں والےاركے كانام سونی جورون بتایا جونسی مقامی راک بینژمیں و رم بجاتا تھا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی کا تام ڈیبی لینڈیری تھا، وہ فٹ بال میچوں میں چیئر لیڈر کے طور پر نظر آئی تھی۔ ایک بدصورت لڑکا آگے بڑھا اور اس نے اپنا نام کیون بارنر بتایا۔ سیاہ بالوں والی اڑک اینڈر ہو کی کرل فرینڈ تھی۔اس نے اپنا تام بتاتے ہوئے کہا۔ " سیسی ،تمہارے کیے اتنا ہی جاننا کافی ہے۔میری تصویر مت لینا۔'' پتھر ملے اور سانو لے چہرے والے کا نام اسٹیوارٹ کی تھا۔"

یہ کہ کراولیورایک کیج کے لیے رکا پھر کہنے لگا۔"اگر جھے اس وقت ان میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی معلوم ہوتا تو میں فورآ ہی تھر چلا جا تا اورانہیں ہمیشہ کے لیے بھول جاتا۔''

ہوٹن نے اس جموث پر کوئی توجہ مبیں دی اور بولا۔ " تمہاری نظر بہت تیزے کہم نے اتی ی دیر میں سب کھود مکھ لياجكه من توييجي بيس بتاسكتاكة ج ناشة من كيا كها يا تها-"

" شاید فوٹو کرانی کی وجہ سے مجھ میں بیخصوصیت آ مئی کہ میں تفصیل سے ہر چیز و میصنے لگا۔خاص طور پرلوگوں کے چہرے اور ان کے تاثرات۔'' اولیور نے وضاحت کی مجرابی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔" میں نے بقیہ موسم بہاراورتقریباً ساری کرمیاں اس مکان کا چکر لگاتے گزار دیں جس پر ہیں ویلی ، کی تحق نصب تھی کیکن اپنے تھر والوں کو اس بارے میں کچھیں بتایا۔سارہ اور میں محبت کرنے لگے تھے۔ بیمیری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں اس کے حسن سے متحور ہو گیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کی خاطر کھے بھی کرسکتا تھا۔

" حروب کے زیادہ تر لوگ مجھے نظرانداز کرتے تھے کیونکہ میں ان جیسائبیں تھا۔سارہ نے بھی اصرار نہیں کیا اورنہ ہی میں نے بھی اسے منشات استعال کرنے سے روکا حالاتکہ مجھے ایسا کرنا جاہے تھا۔ وہ ہرطرح کا نشہ کرتی تھی

Region

رقابت

اوراس دوران میں اس کے محافظ یا نرس کے طور پر کام کرتا كەلىمىں وہ اپنے آپ كونقصان نەپہنچا لے۔ان لوگوں میں صرف اینڈر یو ہی واحد محص تھا جواس کے بارے میں تھوڑ ا بہت فکر مند رہتا تھا۔ ایک روز جب میں وہاں پہنچا تو اینڈر یولیونگ روم میں اس کا ہاتھ تھا ہے اے پچھے مجھار ہا تها\_ مجھے دیکھتے ہی بولا۔

"ا چھا ہواتم آگئے۔آج میرے پاس تمہاری تھی می جادو کرنی کی محمداشت کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔" پھر وہ اٹھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ " كوشش كروكه به باكا نشهر ، مين نبيس جابتا كهاس كى وجہ سے کسی کوہم پرشک ہوجائے۔ جھے مسٹرشروع ہونے ے پہلے بہت تیاری کرنا ہے۔اس کیے میرے یاس اس کی و کی بھال کے لیے بالکل وفت تہیں ہے۔ ' یہ کہد کروہ اپنے كرے ميں چلاكيا۔

میں سارہ کے برابر میں بیٹے گیا۔اس کا چرہ سرخ اور آنکھ سے آنسو بہدرے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔" مجھے افسوس ہے۔ میں صدے بڑھ جاتی ہو۔ مجھے ایسا ميں كرنا چاہے۔"

میں نے اینا ایک بازواس کی کرون کے کرو ڈالا اوراے اپن طرف سیج لیا۔ وہ میرے سینے سے لکتے ہوئے یولی۔" تم نے ہمیشہ میراساتھ دیا ہے۔ میں تم پر بھروسا کر سلتی ہوں۔میرے پیارے جان!"

میں نے اپنے آپ سے عبد کیا کہ اگر ان لوگوں نے اے پہال سے نکال دیا یا وہ خود جانا جاہے تو میں اس کا خیال رکھوں گا۔ پھراس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کیوہ كيول كمر چيوژكرآني جبكه وه الجي اسكول مين پره دري سي اور پھیلے تین سال سے سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہی ہے پھراس کا موڈ اچا تک ہی خوش کوار ہو کیا۔ وہ اپنی جگہ ے اٹھتے ہوئے بوئی۔ "چلو یارک چلتے ہیں۔ آج کا دن بہت خوب صورت ہے اور میں کھے وقت باہر کزارنا جاہتی ہوں۔" یہ کہ کروہ تیار ہونے کے لیے چی گئے۔

لیون ڈائنگ روم سے لڑ کھڑاتا ہوا باہر آیا۔اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے سكريث سلكائي اور مجھے كھورتے ہوئے بولا۔ "متم دونو ل كو يهال سے بطے جانا جا ہے۔ اپنا كوئى اور انتظام كراو" " كيول؟" في في عص سيكها-

وہ چنرقدم چھے با معلوم نیس وہ پہلے سے نشے میں تھایا میرے بدلے ہوئے روپے نے اسے حوال باختہ کر

دیا۔ اس نے معافی ما تھنے کے اعداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔"میرا مطلب تھا کہ موسم کر ماحتم ہور ہا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی حالات تبدیل ہوجائیں گے۔ معاف كرينا مين توتمهارے فائدے كے ليے كهدر باتھا۔" بي كهدكروه وكن مين جلا كميا-

سارہ تیارہوکرآئی اور میراہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ " باہرایک خوب صورت دنیا ہارا انتظار کررہی ہے۔ چلو دن كزارنے كے ليے كوئى خوب صورت جكة الماش كرتے ہيں۔

اس روز اظهار محبت کے طور پر میں نے اسے موتیوں کی مالا دی جومیرے یاس واحدز بور تھا۔وہ کیتھولک مبیں تھی اس کیے اے پیفس جمی اور ای انداز میں مکلے میں ڈال لیا۔ دوسرے دن مجھے جسمانی معائنے کے لیے حاضر ہونے كانونس ملا ميس المفاره برس كا مور با تفا اور بجھے لا زمی قو جی خدمات کے لیے کی جمی جگہ بھیجا جاسکتا تھا۔ جب میں نے یے خربیبی ویلی کے مکینوں کوسٹائی تو سارہ رونے لگی۔اس نے میری سالگرہ کے لیے کیک اورموم بتیوں کا انتظام کیا تھا۔ اس موقع برسب لوگ موجود تھے۔انہوں نے اینے اینے انداز میں اس پرتبرہ کیا۔ نیٹسی نے پہلی بار مجھ سے زم کہے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔"ممکن ہے کہ تمہارے اعظم تمبرآ جا تی اور تمہیں نہ جانا پڑے۔

مجراس نے دوسرادها كاكرتے ہوئے كہا۔" جميں ہر حال میں یہاں سے جاتا ہوگا۔ 'اس نے ایک کاغذ ہوا میں لبراتے ہوئے کہا۔"ایا لگتاہے کہ کرنارڈ کوکی نے ہارے بارے میں بتادیا ہے۔ یہاں کتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ای کیےاس نے لیزمنسوخ کردی ہے۔"

" تم نے بی سی ہے کھے کہا ہوگا۔" سونی نے مجھے طعندد ہے ہوئے کہا۔

"میں نے تم سے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔" اینڈر بواس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا۔

"میں نے کی سے چھ جیس کہا۔" میں نے احتیاج كرتے ہوئے كہا۔"اے خود بى انداز ہ ہوكيا ہوگا۔ جب وہ ٹاکلٹ کی مرمت کرنے یہاں آیا تھا۔"

ڈیل میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ "متم ان لوگوں کی ہاتوں کا بڑا مت منانا۔ صرف اپنا خیال رکھو۔ ہارا مسئلہ دوسری جگہ تلاش کرنا ہے۔ میں تو فیکساس والیس בוניט מפטב

اس کے جانے کے بعد اینڈریو بولا۔ "میں اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر جارہا ہوں۔ بیمعلوم کرنے کہان

جاسوسى دائجسك 157 اپريل 2016ء

گلاس بنایا۔ اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے لیے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے لیے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے کھے اس کی صاتھ ہی مجھے کھائی کا شدید دورہ پڑا۔ سوئی نے میرے لیے ایک اور کھائی کا شدید دورہ پڑا۔ سوئی نے میرے لیے ایک اور گلاس بھرا۔ اور میر سے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کی وقت تہیں اس کی وقت تہیں اس کی

ال کے بعد جھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میری آگھ
طلوع آفاب کے وقت کھی۔ میراسر بری طرح چکرارہا
تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ایک تازہ مٹی کے
ڈھیر کے پاس پڑا ہوا تھا۔ پوری تو اتائی کوجش کرتے ہوئے
لاکھڑاتے قدموں سے مکان کی طرف بڑھا۔ وہاں کوئی
نہیں تھا۔ سب جا چکے تھے۔ میں نے ایک ایک کمراد کھ
ڈاللکین وہاں چند پرائے کیڑوں اور ایک پوسٹر کے سوا پچھ
نہیں تھا۔ و بوار پر لکی گھڑی سے کے سات بجارتی تھی۔ کو یا
تیا۔ وہ کتنے پریشان ہورہے ہوں گے۔ جب گھر پہنچا تو
معلوم ہوا کہ پورے دو ون غائب رہا ہوں۔ کھر والوں کو
معلوم ہوا کہ پورے دو ون غائب رہا ہوں۔ کھر والوں کو
معلوم ہوا کہ پورے دو ون غائب رہا ہوں۔ کھر والوں کو
معلوم ہوا کہ پورے دو ون غائب رہا ہوں۔ کھر والوں کو
معلوم ہوا کہ پورے دو ون غائب رہا ہوں۔ کھر والوں کو
معلوم ہوا کہ پورے دو والی خات میں میرے ساتھ شرارت کی
معلوم ہوا کہ پورے دو والی خات میں میرے ساتھ شرارت کی
مال دیا۔ سوئی نے آخری وقت میں میرے ساتھ شرارت کی
جانا کہ اس نے شراب میں خشات طا دی تھی۔ یہ میں نیس

ایلیٹ اپنے ہاس کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر دکھ، پریشانی اور خوف اس طرح نمایاں تھا جیسے بیوا قعات کل بی چیش آئے ہوں۔ ایک طویل وقفے کے بعد جان نے افسر دگی سے کہا۔ ''ویت نام کی جنگ کے دوران اس سے زیادہ خوفاک واقعات چیش آئے جنہوں نے ان ڈراؤنے خوابوں کی جگہ لے لی اور پھی مے بعد میں اپنے ڈراؤنے خوابوں کی جگہ لے لی اور پھی مے بعد میں اپنے آپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں کمی قبر کے برابر میں نہیں لیٹا ہوا تھا۔''

ہوں نے ریکارڈر کا بٹن آف کیا اور دونوں پکے دیر خاموش بیٹے رہے پھر نوجوان سراغ رساں نے اس سکوت کو تو ڈا۔'' کو یاتم خود بھی نہیں جانے کہتم نے اس لڑکی کوئل کیا تھا۔ بقینا ایسے حالات تھے کیکن اس سے زیاوہ پکوئیل ۔'' مواقع موجود تھے۔''

ہوٹن نے ایک نظران نوٹس پرڈالی جواس نے اولیور کے بیان کے دوران لکھے تھے۔ ''تم نے کوئی جرم نیس کیا لیکن تم ایسامحسوس کررہے ہو؟'' کے پاس کرائے کے لیے کوئی اپار شنٹ ہے۔ ا نینسی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئی اور بولی۔ ''میں تمہار سے ساتھ جاؤں گی۔''

وہ کھ دیر خاموش رہا کھر بولا۔" شیک ہے۔ دوسرے کمرے میں چل کربات کرتے ہیں۔"

سارہ ان دونوں کوجاتا ہوا دیستی رہی۔ میرے بازو پراس کی گرفت ڈھیلی ہونے گئی تھی۔ سونی برستور کمرے کے دسط میں کھڑا جھول رہا تھا۔ اس نے ایک اور سگریٹ سلکالیا تھا اور جھے جیب ک نظروں ہے دیکھتے ہوئے مسکرارہا تھا۔ ای روز سہ پہر میں سارہ نے انکشاف کیا کہ وہ اینڈریو تھا۔ ای روز سہ پہر میں سارہ نے انکشاف کیا کہ وہ اینڈریو سے محبت کرنے گئی ہے۔ میری آتھوں تلے اندھرا چھا گیا۔ یوں لگا جھے قسمت اچا تک ہی مجھ سے روٹھ می تھی۔ کیا۔ یوں لگا جھے قسمت اچا تک ہی مجھ سے روٹھ می تھی۔ مکان نے آئیس معائے کے لیے چیش ہونے کا خط ملا پھر مالک کہان نے آئیس معائے کے لیے چیش ہونے کا خط ملا پھر مالک مکان نے آئیس معائے کے لیے چیش ہونے کا خط ملا پھر مالک مکان نے آئیس معائے کے اپنے تھے محسوس ہوا کہ پوراجم مکان نے آئیس محسوس ہوا کہ پوراجم مفلوج ہو گیا ہے۔ میں حرکت کرنے یا یو لئے کے قابل ندرہا مفلوج ہو گیا ہے۔ میں حرکت کرنے یا یو لئے کے قابل ندرہا مفلوج ہو گیا ہے۔ میں خاموجی سے بستر پرلیٹا آنسو بہا تارہا۔

"دیسے بھی ہم لوگوں کو یہاں سے جانا پر رہا ہے۔" وہ میرے رومل کونظرانداز کرتے ہوئے بولی۔" نینسی پر اس ماحول کا اثر ہو کمیا ہے اور وہ اینڈریو پر اپناحق جنانے لکی ہے۔ ہرکوئی بیدد کھے سکتا ہے۔"

میں بسترے نیج اتر آیا اور بھر الی ہوئی آواز میں بولا۔''کب سے بیسلسلہ جاری ہے۔میرامطلب ہےتم اور اینڈریو.....''

و جمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔' اس نے کہا۔''ہم سب آزاد ہیں۔ تم بھی بالآخر کسی کو اپنا بنالو مے۔ ہمارا ساتھ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں بہت مختف ہیں جبکہ میں اور اینڈر یو ایک جیسے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم جنم جنم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔''

من نے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔" کیا نیٹی کویہ بات سے؟"

"میرا خیال ہے کہ اینڈریو اے اب بتا رہا ہے۔ ہارے خیال میں بھی بہتر ہے کہ وہ خوداے بتادے۔" میں دروازے کی طرف بڑھا اور پولا۔"میرے چیچے مت آنا در نہ جان ہے ماردوں گا۔"

یہ ہے مت اٹا در نہ جان ہے ماردوں گا۔ میں لڑ کھڑا تا ہوا باہر لکلا تو میرا سامناسونی ہے ہو کما ۔ ومر ایاتی کیوکر کئے نہیں لڑگا۔ اس نر جھراک

میا۔وہ میراہاتھ پکڑ کر پکن میں لے کیا۔اس نے مجھے ایک اسٹول پر بٹھایا اور میکیو لاک بوٹل کھول کرمیرے لیے ایک

جاسوسى دانجست - 158 اپريل 2016ء

वन्रीणा

رقابت

ہوٹن نے اس کے الفاظ توٹ بک میں لکھے اور بولا۔ " كيونكه تم اس سے محبت كرتے تھے پروفيسر۔ پچھ ياد

رافیل نے اپنا چشمہ اتار کرمیز پررکھا اور بولا۔ " کیا میں یو چھ سکتا ہوں کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو۔ کیا مجھ پر فك كياجار باع؟"

" نینسی کے بارے میں کیا کہو ہے۔ وہ بھی تو کسی

زمانے میں تمہاری کرل فریند تھی؟" "ال، يدورست بيد" راكل في الى كى بايت ے انقاق کرتے ہوئے کہا۔"وہ میری واحد کرل فریند تھی اور ہم نے زمانہ طالب علمی میں ہی شادی کر لی تھی۔وہ اب · ئى مىرى بوك ب-

"اس وفت وه کهال هے؟" " كيون؟"راكل كاك كمان كاندازين بولا-"كياوه بحي مشتهي؟"

ہوٹن سر ہلاتے ہوئے بولا۔" لکتا ہے کہ بے لفظ تمہارے ذہن سے چیک کررہ کیا ہے جبکہ میں صرف ان لو کوں کو تلاش کرنے کی کوشش کررہا ہوں جنہوں نے آخری بار سارہ کو دیکھا تھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی

'میرا خیال ہے کہ ہیں ویل میں آخری روز اسے و یکھاتھا۔ "اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔" ہم نے بی اس مکان کا تام پین ویلی رکھا تھا۔''

" بيد ميں يہلے سے جانتا ہوں ۔ مجھے بينی ويلی كے بارے میں سب محصمعلوم ہے۔آخری دن سے تمہاری کیا

مهميں مكان خالى كرنے كا تونس ملاتھا اور ہم سب ا پنا سامان باندھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اے ضرور جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔" "وو اللي من من ياكى كي ساته؟" موثن نے

"وواس لڑکے اولیور کے ساتھ مئی تھی جس ہے ان دنوں اس کی دوئی چل رہی تھی۔وہ ایک ساتھ جنگل کی طرف

"برى چران كن بات ہے مہيں ساره يا دہيں كيكن تینتالیس سال گزرجانے کے باوجوداس کے بوائے فرینڈ کا نام یاد ہے۔" یہ کہ کراس نے اپنی نوٹ بک اور قلم اس کی طرف برهات موت كها- "اكرمهيل ياد موتو ان س

'' میں تنہارے بھروے کی قلد کرتا ہوں۔'' اولیور بولا۔ ''لیکن ہمارا کام و فاداری نبھا تامبیں بلکہ بچ کی تلاش

متم ہے بات نظرانداز کردے ہو باس کہ تمہارے علاوہ اور لوگ بھی مشتبہ ہو سکتے ہیں۔'' ہوٹن نے کہا۔ " تمہارا شارہ کن لوگوں کی جانب ہے اور کیوں؟"

اوليور حران موتے موسے بولا۔

" پېلانمېرلينسي كا ہے۔تم كيا مجھتے ہوجب اسے ساره اور اینڈر یو کے علق کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا تو و وخوش ہوتی ہوگ ؟ دوسرا نام سوتی کا ہے۔ وہ مہیں پندلیس كرتا تھا۔ مکن ہے کہ ایسے سارہ کے ساتھ تمہار امیل جول اچھانہ لگا ہواوراس نے مہیں شراب میں مشات کھول کر بلا دی۔ مرف اس کیے کہ اس کے جانے سے میلے کی کوسارہ کے مل کا پتا نہ چلے اور تم پر فلک کیا جائے۔ میری نظر میں اسٹیوارٹ بھی مشتبہ ہے۔ وہ مجھے ایک خبطی محص معلوم ہوتا ہاورا سے اور ایسے او کو ان کا دن اچھا نہ کر رے تو وہ مجھ بھی کر سکتے

"م محیک کہرے ہوایلیٹ۔ میں نے اس پرغور مبیں کیا۔" اولیور نے کہا۔" لیکن پر بھی تم جھے اس سے خارج ليس كريكتے\_"

" بير من تے كب كہا؟" موثن الصف موت بولا-"اب مهيں كرجانا جاہے۔ چيف سے كھ كہنے كى ضرورت ميل ،اب يه محمد ير چوز دو-"

''چیف بیربیان سننا چاہے گا۔''اولیورنے وضاحت ك-"الطرحاك يحضي المالى رے كا-" " فليك ب- من اس كى ايك عل اس بين دول

"ساره كورتى، بال وه جھے ياد ہے كوكرزياده ميں كيونكمات ويكي بوئ كافي عرصه بوكيا ب-ہوٹن اس بوڑ مع محص کے سامنے والی کری پر بیشا ہوا تھا۔اے تلاش کرنے میں کوئی دفت میں ہوئی۔وہ ایک كمن كى سانت پروانع يو نورى نادن مى ربائش پذير تھا۔ پروفیسر ایڈر بورا کل نے اسے شاعدار وفتر میں اس کا استقبال كيا\_ موثن نے جيب سے ايك جيمولي سے نوث بك تكالى اور يولا- "كياد وتمهاري كرل فريند تبيل كلى؟"

" كرل فريند؟" راكل نے به آواز بلند كبا-" مى اليانيس محماليكن يتم كون كبدر بهو؟"

جاسوسى دائيسف 159 ايريل 2016ء

OCIELLO کان میں تنہارے ساتھ منہرے کے پالیس سال ہے دیادہ ہو بچکے بیں اکمیا تنہیں اتی تنعیل یاد

رہ مکتی ہے؟" "میں مبیں جانتا۔" ہوٹن نے جواب دیا۔" کیونکہ

انجی میں چالیس کالہیں ہوا۔'' ''اس ہے زیادہ میں پھونیس بتاسکتی جب تک کہتم ''

میرے وکیل ہے بات نہ کراو۔''

''تمہاراوکیل.....''ہوٹن جیران ہوتے ہوئے بولا۔ ''کیاوہ کوئی سودا کرنا چاہتا ہے؟''

وہ اپنی کری ہے اٹھ کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ '' چلے جاؤ۔ کیا مجھے معلوم نہیں کہتم جان اولیور کو بچانے کے لیے یہ بھاگ دوڑ کررہے ہو۔ تم نہیں جانے کہ کس سے بات کررہے ہو۔ میرا شوہر یونیورٹی میں ڈین بنے والا ہے اور میں اس شہر کی تمام فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں۔ تمہارا چیف ضرورمیری بات سے گا۔''

ہوٹن کیجھ کے بغیر دروازے کی طرف بڑھ کیا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا اور پولا۔'' میں رہے بھنے پر مجبور ہوں کہ تم اس تحقیقات میں تعاون نہیں کرنا رہتد ''

سے کہ کرائی نے نیسی کے چہرے کوفورے دیکھا۔وہ
کافی گھبرائی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔رافیل نے اپنی
ہوئی جورڈ ن اورڈ جی لینڈری تھے۔ہوٹن بڑی کوشش کے
بعدڈ جی سے رابطہ کرنے میں کا میاب ہوسکا جواب چھ بچوں
کی نائی دادی بن چکی تھی۔اس نے بڑے وثو ت سے کہا کہ
جب وہ پیلی ویلی سے جارہی تھی تو سارہ وہاں موجود تھی جبکہ
مرکز میں بھی رہا، وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے
دوبارہ نشہ کرنا شروع کردیا جس نے بالآ خراس کی جان لے
دوبارہ نشہ کرنا شروع کردیا جس نے بالآ خراس کی جان لے
مدین ہو گئی جبکہ مقامی میڈیکل ایکزامز نے بھی
اسٹیوارٹ کی موت کی تعمد بی کردی۔اس طرح ڈ بھی اور
اسٹیوارٹ کی موت کی تعمد بی کردی۔اس طرح ڈ بھی اور
اسٹیوارٹ کی موت کی تعمد بی کردی۔اس طرح ڈ بھی اور

لیون بارز اب ویسیکس ٹاؤن شپ کے ایک گرجا میں پادری کے فرائض انجام دے رہا تھا اور ریورینڈ بارز کے نام سے پیچانا جاتا تھا۔ اس نے ہوٹن کا شاختی کارڈ دیکھنے کے بعد اسے اندر بلالیا اور اس کی آمد کا مقعد لوگوں کے نام لکھ دوجواس مکان میں تمہالاے ساتھ تھ تبرے ہوئے ہے ۔'' ہوئے تھے اور دواب کہاں ملیں ہے؟''

''میں کیوں کھوں؟''راکس پھنکارتے ہوئے بولا۔ ''وہ دیکیے چکا تھا کہ ابھی تک ہوٹن نے اپنی نوٹ بک میں ایک لفظ بھی تبیں لکھا تھا۔

" کیونکہ ہمیں اولڈ بپی ویل سے ایک لاش کی ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ سارہ کورٹی کی جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ سارہ کورٹی کی ہے۔ وہ ایک کم مہرائی کی قبر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں ہیں سیمت کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو وہاں ونن کیا ہوگا۔ حمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے ورنہ ..... "اس نے باتی جملہ ادھورا حیور دیا۔

رافیل نے اے محورتے ہوئے نوٹ بک اپنی جانب کھسکائی اوراس پرتیزی سے کھ کھنے لگا۔ جند جند جند

نینسی رافیل نے بڑی سردمبری سے اس کا استقبال کیا اور اے کری بھی پیش نہیں گی۔ ہوٹن نے اس کا پرانا نام یو چھا تو وہ غصے سے بولی۔''میں نہیں جھتی کہ اس کا سارہ کورٹنی ہے کوئی تعلق ہے۔''

" کو یا تمہار نے شوہرنے پہلے ہی فون کر کے بتادیا ہے۔تم دونوں کیے درمیانِ کیابات ہوئی ؟"

''اس ہے تہ ہیں گوئی سرو کارنہیں ہونا چاہے۔'' ''تمہارے شوہر نے سارہ سے آخری ملاقات کے ریسر میں جو کچے بتایا مکراتی سیمنیق ہوئ''

بارے میں جو کچھے بتایا ، کیاتم اس سے مفق ہو؟'' ''بالکل۔''

"کیاتم شیک شیک بتاسکتی ہو کہ آخری بارتم نے اے کیا کرتے ہوئے دیکھاتھا؟"

"وه اور جان اوليور ايك ساته يپى ويلى سے مكتے "

''یعنی وہ دونوں ڈرائیووے سے نکل کرسٹوک کی طرف جارہے ہتھے۔''

اس نے تا ئدیس سر ہلاتے ہوئے کہا۔"ہاں۔"
"مجردو کس طرف مڑ مے؟"

وہ کچھ بھکچاتے ہوئے بولی۔"میرا خیال ہے کہ بائیں جانب۔جہاں جان رہتا تھا۔"

وہ کھ دیراے دیکھتی رہی چر یولی۔"اس بات کو

جاسوسى دائجست - 160- اپريل 2016ء

READING

الداكا المستخارش بد الك آدى ايك بوى كے ياس آيا اور كينے لگا-" نجوى صاحب ميرے بائيں باتھ ميں حجلي مورتي ہے-نجوی نے ہاتھ و کیھتے ہوئے خوش خبری سائی۔ وعنقریب آپ کے ہاتھ میں دولت آنے والی ہے " نجوی صاحب میرے دائیں ہاتھ میں بھی محلی ہے۔ ''عنقریب جو دولت آئے کی وہ جانے والی ہے۔'' نجوی نے قدرے تشویش سے کہا۔ " فبحوى صاحب! مير الوبائين يادُن مين بحى تحلي ب-"اس فاعشاف كيا-"عقریب آپ کوئی براسفر کرنے والے ہیں۔" جومی نے چند محوں کے غور وفکراور حساب کتاب کے بعد بتایا۔ " بجوى صاحب! مير ي تو دائيں يا دُن ميں اور تمريس بھی تھجلی ہے۔'' وہ بے چینی سے بولا۔ بدذرا نيزها مسكيب اس كيليم كوسفيدهر مجهكا انداا ورهران کی کھال لانا ہوگی یا پھر مجھے تین ہزار روپے دے دوتو میں بندوبست كرلول كا...بي...!" اس نے نجوی کی بات کاٹ کرکہا۔" میری ایسی کی تیسی۔ مجھے تو کئی روز سے خارش ہے۔ میں تیرے کن آ زمانے کے ليے يون بي چلاآيا تھا!"

میں تھی۔اس نے ہوٹن کو کری پیش کی اور بولا۔'' یہ جگھے اپنے بچاہے ورثے میں لمی ہے۔وہ یہاں بو چرشاپ چلاتا تھا۔تم کس سلسلے میں آئے ہو؟''

'' ہمیں ہیں ویلی کے پچھواڑے سے سارہ کورٹنی کی لاش ملی ہے اور تمہارے ایک دوست کا کہنا ہے کہتم آخری آدمی شے جوسارہ کے ساتھ دیکھے گئے۔''

''سارہ، ہاں وہ سبز آتھھوں والی لڑکی۔ میں تواس پر مرمٹا تھا۔'' وہ بےخودی کے عالم میں بولا پھراس نے ایک دم پینیترا بدلا اور کہنے لگا۔''کون سا دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔''

"لیون بارنرکا کہناہے کہاس نے تم دونوں کو بیبی ویلی سے رخصت ہوتے وقت بحث کرتے ہوئے ویکھا تھا۔ تم اے رخصت ہوتے وات بحث کرتے ہوئے ویکھا تھا۔ تم اے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہوش کر دیا تھا۔ غالباس کا کو پہلے ہی نشر آ ور دوا پلا کر ہے ہوش کر دیا تھا۔ غالباس کا نام جان اولیور تھا۔اے رائے سے ہٹانے کا مقصد ہی ہی تھا کہ تم اس لاکی کی عزید لوٹ سکو۔"

"اے جاسوی کرنے کی عادت تھی۔ جب میں نے اے ارد کردمنڈلاتے دیکھا تو اسے تھیٹا ہوا دریافت کیا۔
"میں تم سے بپی ویلی کے بارے میں بات کرنے
آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم کسی زمانے میں وہاں رہ
چکے ہو۔"
"مجھرای رہا ۔ سرنفریت ہے۔"

'' بھے اس جگہ سے نفرت ہے۔'' ''اس کی کوئی خاص وجہ؟'' ہوٹن نے پوچھا۔ ''ایک نہیں کئی وجو ہات ہیں۔ کیا مجھے تمہارے سامنے ان سب کا اعتراف کرنا ہوگا جبکہ میں کئی سال پہلے ایسا کر چکا ہوں۔ اور اب ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں بڑی مشکل سے سیجے جگہ تک پہنچا ہوں۔''

'' بجھے تمہارے ماضی سے کوئی دلچپی نہیں۔'' ہوٹن ابنی مخوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔'' میں صرف بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخری روز بپی ویلی میں کیا ہوا تھا۔ جب تم لوگ وہاں سے رخصت ہور ہے تھے۔کیاتم کسی کووہاں چھوڑ کرآئے تھے؟''

" بجھے اپناماضی یا دکرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔"
"اس کا مطلب ہے کہتم کچھ چھپارہے ہو۔" ہوٹن زور دیتے ہوئے بولا۔" ہمیں اس مکان کے پچھواڑے ہے۔ایک لاش ملی ہے۔"

''کس کی؟ تم کس کی بات کررہے ہو؟'' ''سارہ کورٹنی \_ یقیناوہ تنہیں یاد ہوگی۔''

پادری کا چرہ سفید پڑ کہا اور وہ کری ہے پیسل کرفرش پرجا کرا۔ ہوٹن نے اس کی نبض دیکھی اور اسے ہوٹی میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پادری کے حواس بحال ہوئے تو ہوٹن نے اے کری پر بٹھاتے ہوئے کہا۔" بہتر ہوگا کہ جھے اس دن کے بارے میں سب پچھ بتا دوور نہ میں تہمیں مردن سے پکڑ کر پولیس اسٹیش لے جاؤں گا۔"

یادری نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھراس کی زبان فرفرچل پڑی۔

444

ہوٹن مسلسل تین مھنے ڈرائیو کرنے کے بعد سوئی جورڈن تک پہنچا۔ وہ نویارک کے علاقے چیلسیا کے ایک اسٹور میں کام کررہا تھا۔ کی مرتبہ وستک دینے کے بعد شیشے کے بیتے ایک چرونمودارہوا۔ ''کون ہے؟''

"سراغ رسال ایلیث ہوٹن۔ میں تم سے بیلی ویلی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔"

عے بارے میں بات رہا جا ہما ہوں۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہوٹن کا شاختی کارڈ دیکھااورا ہے اندر بلالیا۔اس کی رہائش دکان کے عقبی جھے

جاسوسى دائجست (161) اپريل 2016ء

Kladion.

دروازے تک لے کیا اور اسے باہر دیکیل دیا۔ اس کا بیسارہ کی لاش تیں ہے۔'' سوٹ کیس پہلے سے تیار تھا۔ میں نے وہ بھی باہر پھینک ہوٹن نے مسکراتے ہو دیا۔''

"اوراوليور؟"

''ہاں، میں نے اس کی شراب میں نشد آور دوا ملائی تھی۔لیکن اتن زیادہ مقدار میں نہیں کہوہ مرجائے۔'' ''اس کے بعد تمہارا راستہ صاف ہو کمیا اور تم نے سارہ کی عزت لوٹ لی۔''

''نہیں۔ بجھے وہ اچھی ضرور لگتی تھی لیکن اس نے بھر پور مزاحمت کی اور مجھ پر چاتو سے حملہ کر دیا۔ اگر اینڈر بواور نینسی وہاں نہ آجاتے تو وہ مجھے مارڈ التی۔''
اینڈر بواور نینسی وہاں نہ آجاتے تو وہ مجھے مارڈ التی۔''
''بھرکیا ہوا؟'' ہوٹن نے دلچیں لیتے ہوئے کہا۔

وونیسی نے اس کے منہ پرتھیر مارا اور وہ دونوں لڑنے لگیں۔ میں نے ایک تولیے سے اپنا زخم صاف کیا۔ میگ اٹھا یا اور وہاں سے چلا آیا۔''

''اس وفت ڈیبی اوراسٹیوارٹ کیا کررہے ہے؟'' ''وہ دونوں پہلے ہی وہاں سے جا پچکے تھے۔'' ''اس دوران اولیورکہاں تھا؟''

جورڈن نے قبقہدلگاتے ہوئے جواب دیا۔'' مجھے کیا معلوم ۔ پچھنیں کہ سکتا کہ وہ کہاں تھا۔''

"اس کا مطلب ہے کہ آخر میں وہاں سارہ، نینسی اور اینڈریوبی رہ گئے ہتھے۔"

''شاید،اس سے زیادہ میں کچھنیں بتاسکتا۔'' ہوٹن اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔'' تمہارا بہت بہت شکر بیہ۔میرے لیے اتناہی کافی ہے۔''

وہ میڈیکل ایگر امنر کے دفتر پہنچا توسنہرے بالوں والی میڈیکل انولٹی کیٹر نے ایک دلفریب مسکرا ہث کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ہولی۔''میں نے ابھی تھوڑی ویر پہلے تمہارے دفتر فون کیا تھا۔ تمہارے لیے انچھی خبر مہیں ہے۔''

ہوٹن نے پیندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔وہ لیے قد اور متناسب جسم کی پُرکشش لڑکی تھی اور اس نے کوئی انگوٹھی بھی نہیں پہن رکھی تھی۔اس نے کہا۔''تم جو پچھ بھی بتاؤگی۔ وہ میر سے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔''

را کے بیرے کہا ہے گئے کے لیے منہ کھولا پھر اس کے چہرے پرایک دکمش مسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے کلپ بور ڈ چہرے پرایک دکمش مسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے کلپ بور ڈ ہوٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔''جس لڑکی کی لاش ملی ہے۔وہ سارہ کورٹنی کے دانتوں کے ریکارڈے مختلف ہے۔

بیسارہ کا لال جا ہے۔ ہوٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' میں جانتا تھا کہتم جو پچھ کہوگی ،وہ بہتری کے لیے ہی ہوگا۔'' وہ تھوڑا ساجیران ہوتے ہوئے بولی۔''ابتم کیا کرو مے؟''

''میں یہاں ہے جا کر قاتل کو گرفتار کرلوں گا۔'' ''لیکن تم تو اسے نہیں جانتے ۔''

"الیملی کوبرن-"اس نے لوکی کی نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے کہا۔" میں تم ہے ایک ڈیٹ کی شرط لگا تا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے قاتل کو گرفتار کرلوں گا۔ بولومنظور ہے۔" یہ کہ کراس نے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھادیا۔

دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اتیملی نے اس کے چبرے کو بغور دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ''منظورے۔''

ہوٹن اپنی کار میں بیٹا مکان پرنظریں جماتے ہوئے تھا۔رافیل کو کرفنار ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے اور پولیس والوں کو کہہ دیا عمیا تھا کہ اسے ٹیلی فون کرنے کی اجازت دے دی جائے پھراس نے فون کی تھنٹی کی مدھم آ واز سی اور پانچ منٹ بعد گیراج کا دروازہ کھلا۔ ایک سلور جیگو ار زوردار آ واز کے ساتھ باہر آئی اورا یکسپریس وے کی طرف مؤممئی۔

راستہ بند دیکھ کرمسز رافیل کارسے باہر آئی اور کسی نوجوان لڑکی کی طرح بھا گئے گئی لیکن وہ آفیسر مورین فشر کا مقابلہ نہ کر سکی جس نے اسے چند کر کے فاصلے پر دوڑ کر پکڑ لیا۔ ہوٹن خود بیدکام کرنا چاہتا تھا لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دوڑ لگانا مشکل تھا۔ ہوٹن وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کروہ رونے اور چلانے گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قانونی چارہ جوئی کی وحملی بھی دے رہی تھی پھر اچا تک ہی فاموش ہوگی۔

''گڈآفٹرنون سارہ۔''ہوٹن نے کہا۔ ''تم کچھ ٹابت نہیں کر سکتے۔'' وہ چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ دن کی روشنی میں اس کی سبز آئکھیں چک رہی تھیں۔

" ہم بہت جلد سب کچھ جان جا کیں گے۔" ہوٹی آ نے کہا۔" اس وقت نینسی کی با قیات کا ڈی این اے نمیٹ ہور ہا ہے۔خوش سمتی ہے ہم اس کی بہن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے اس کا موازنہ کیا جائے گا اور رہوڈ آئی لینڈ پولیس تمہارے فظر پرنش بھی ہمیں بھیجے رہی ہے۔

جاسوسي دائيسي - 162 ايريل 2016ء

رقابت

چاری رکھتے ہوئے بولا۔''ابتم پرسکون ہوجاؤ ہمہارااس

''ایلیٹ۔''اولیورنے کہناشروع کیا۔''میں بتانہیں سکتا کہ بیرجان کر مجھے کتنا سکون ملاکیکن میری مالا کے موتی ال قبر من كيم الله الله الله

ہوٹن سر بلاتے ہوئے بولا۔ 'تم سے بھی ملطی ہوئی۔ ان موتیوں کود کی کرتم نے فرض کرلیا کہ وہ سارہ کی لاش تھی جبدوه بهرم موئے تصاورتم نے کہا تھا کہ سارہ نے اس مالا كونيكلس كي طرح مكلے ميں ڈال ليا تھا۔ يقيناوہ اس وقت ٹوٹ كر بھر كتے ہوں مے جب سارہ اور اینڈر ہونے سكى كى لاش كوكر ع من والا اوروه موتى اس يركر محت-ان دونوں میں ہے کی نے بھی اس پر تو جہیں دی یا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر لاش کیمی دریافت ہوئی تو اس سے ان کے فریب کوتفویت ملے کی اور یہی سمجھا جائے گا کہ بیرسارہ کی لاش ہے۔ ویکھا جائے تو وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں كامياب موكة تھے۔ يس خود بھى كوئى سرا تلاش كبيس كرسكا لیکن جورون سے ملنے کے بعد اس کی ایک بات میرے ومایغ سے چیک کررہ کئی۔اس نے کہاتھا کہ سارہ کی آتھ میں سرتھیں۔تم نے بھی اپنے بیان میں یہی بات کی بھی چرمیں نے والی ہی آ تھیں اس وقت ویکھیں جب سیسی را مل دروازہ کھولنے آئی لیکن اس نے کمرے میں اندھیرا کررکھا تھا چرجب لیبارٹری رپورٹ سے پتا چلا کداس قبرسے ملنے والی لاش سارہ کی تبیں تھی تو مجھے اس اند چیرے کی وجہ سمجھ من آئی۔اس کے بعد جو کھے ہوا،اس کی تفصیل میں جانے كى ضرورت كيس تم خود مجھ سكتے ہو۔"

یے کہ کروہ کری سے اٹھ کھٹرا ہوا اور بولا۔"اب تم جا کرکیتھی کو پینجرسنا دوتا کہاہے بھی اطمینان ہوجائے۔''

اوليورجمي كهزا هوكميا اورايئه ماتحت كا باتحد تفامة ہوئے بولا۔" تم نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ بہت بہت شکریداتم خودلیتی کو بی خرکوں نہیں ساتے۔وہ تم سے اس كالتصيل جانتاجا ہے كى۔"

" ہاں۔" ہوٹن نے کہا۔" میں ضرور رک جاتا لیکن مجصالك خوب صورت الركى كوابتى كاركردكى كى ريورث دين ہے۔ وہ میراانظار کررہی ہوگی۔'' پھروہ دروازے پر پہنچ کرمڑااویہ کہنے لگا۔'' جھے انسوس ہے کہ تمہاری کرل فرینڈ ایک قاتل می - جرت ہے کہ رقابت میں کوئی اس مدیک بھی MEDICAL PROPERTY.

جوانی میں تمہاری الكيال بي دهب ميں يه سارہ کا چرہ مرجما کیا اور وہ برسوں کی بیارنظرآنے للى - پر سلطة موس بولى -"ايندريون اس فل كيا تها، وہ اے اسلے ہیں جانے دے رہی تھی۔اے اپنی طرف

مىسىدرى كى -

"بڑی دلیب بات ہے۔" ہوٹن این اسی دباتے ہوئے بولا۔ 'وہ بھی انٹروبوروم میں تمہارے بارے میں يكى كهدر باب كرتم نے يسى كوائے رائے سے بٹانے كے لي قل كيا تها كيونكه تمهاري نظرين ايندريو پرهيس اوراي کے تم نے بیسی کو مارڈ الا تا کہ وہ تمہارا ہوجائے۔اس کا کہنا ہے کہ تم نے مل کا الزام اس پر عائد کرنے کی دھمکی وی تھی جس سے ڈر کر اس نے تم سے شادی کر لی اور صرف یمی ایک وجہ ہے جووہ تمہارے ساتھرہ رہاہے۔

سارہ نے ایک زوردار پین ماری اور ہوٹن کی طرف لیلی۔ اس کے تکیلے ناخن ہوٹن کے چرے کی جانب بڑھ رے تھے۔ ہوٹن نے بروفت اس کا ارادہ بھانپ لیا اور ایک طرف کو جھکتے ہوئے اپنا بھاری جوتا اس کے بیر پررکھ د یا۔وہ لڑ کھٹرا کرز مین پر مری اورسسکیاں کینے لکیں۔

''تم نے بھی وہی علطی کی جو بہت سے دوسر سے لوگ كرتے ہيں۔" ہوٹن اے ديکھتے ہوئے بولا۔" تم مجھرتى تھیں کہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکوب گا اور اس طرح تم اینے مقصد میں کامیاب ہوجاؤ کی لیکن اس طرحتم اپنے جرم کی پردہ پوتی مبیں کرسکتیں۔'

\*\*

ہوٹن کواینے دروازے پرد کھے کرجان اولیور حران ره كميا اور بولا- وحمهين يهال مبين آنا جائية تما ايليك-چیف کومعلوم ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ویسے بھی پیر تھیک نہیں ہے۔اس سے تبہاری محقق مناثر ہوسکتی ہے۔ " لیتھی کیسی ہے؟" ہوٹن اس کی تشویش کونظرانداز

كرتے ہوئے بولا۔ " فيك ب- تم كبو، كية تا موا؟" المهارے کے ایک خبر ہے اور وہ میر کہ جس الو کی کی لاش قبرے ملی تھی وہ سارہ نہیں بلکہ نیسی ہے۔ مزید سے کہ میں نے اصلی سارہ کو گرفتار کرلیا ہے جس نے بیٹسی کوئل کیا اور کئ برسوں سے پروفیسر اینڈر ہو کے ساتھ نینسی بن کررہ رہی

وليوراين جكه يرمخد موكرره كيا- موثن ابك بات

جاسوسى دَانْجست (163 ايريل 2016ء



ذاك<sup>ن</sup>وسرالربيني (قسط 24

مندر کلیسا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتھ آتی ہے توسب کچھ بدل جاتا ہے...محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کانکربھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكه رہا مگركچه دن، پهروه ہونے لگا جو نہيں ہوناچاہیے تھا...وہ بھی مٹی کا پتلانہیں تھا جو ان کا شکار ہو جاتا...وہ اپنی چالیں چلتے رہے، یہ اپنی گھات لگاکران کو نیچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نه ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کر رکھ دیا...ابنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکراس نے دکھادیاکه طاقت کے گھمنڈمیں راج كاخواب ديكهنے والوں سے برتر... بهت برتر قوت وہ ہے جو ہے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسىنى خىزاوررنگارنگ داستان جس مىن سىطرسىطر دلچسىيى بى...

جاسوسى ذائجست 164 ايريل 2016ء





''م بھی ۔۔۔۔؟''وہ بولا۔ ''ہاں! میں بھی ۔۔۔۔!'' میں نے پھر مسکرا کراس کی طرف دیکھا۔ ''تم ہنس رہے ہو۔۔۔۔؟ تم ضرور اس کے ساتھی ہوگے۔'' وہ فٹک بھری نظروں سے میری طرف تکتے ہوگے۔'' وہ فٹک بھری نظروں سے میری طرف تکتے

ہوتے ہوں۔
"" تہماری عقل پر ماتم ہی کرسکتا ہوں دوست!" میں
نے اس بار متانت سے کہا۔" و کھے بھی رہے ہو کہ میرا بھی تم
سے کچھ مختلف حال نہیں اور پھر بھی الی بے وقو قانہ
مات ....."

میری بات من کروہ بے اختیار ایک مجری سانس لے کررہ کیا۔ صورت وشکل سے وہ خاصا سنجیدہ اور مجھدار آ دمی نظر آتا تھا مگر سادہ لوح بھی لگنا تھا۔ عمر میں مجھ سے آٹھ، دس سال بڑا ہی ہوگا مگر جانے کیوں اس کی حرکات وسکنات کسی بندرہ سولہ سالہ لڑ کے جیسی تھیں۔

"سوری یار ..... ناراض کیوں ہوتے ہو!" وہ جھینپ کر بولا۔" شاید جھے غلط بھی ہوگئ تھی۔"

"" "شایدنہیں، یقینا کہو۔" میں نے کہا۔" ویسے تم ہو کون؟ اور انہوں نے تنہیں کس مقصد کے لیے پکڑا ہے.....؟"

'' پکڑا ہے۔۔۔۔؟'' وہ چونکا۔'' بھے پکڑا کب ہے انہوں نے۔۔۔۔؟ میں توان کے ساتھ تھا۔''

''کیا.....؟'' میں جیسے زور سے چیخا۔ میرے لیے اس کابیا نکشاف چونکاد ہے والا بی نہیں بلکہ جیران کن تھا۔ ''تت .....تم ان کے ساتھ تھے؟''اب چونکنے اور بوکھلانے کی باری میری تھی۔

"بال! لیكن میں اپنے بارے میں بعد میں بناؤں گا حمہیں۔ وہ ہنوز مجھے شاكى ... نظروں ہے د مکھتے ہوئے بولا۔ "كونكه ميرى حقيقت تم سے زيادہ اہم اور راز وارى كى متقاضى ہوگى۔ "میں اس آ دى كى عجیب ى تفتگو پرایک انجھن آميز جيرت میں جتلا ہوگيا۔ کو يا کہاں تو میں خود کوایک اہم قيدى تصور کيے ہوئے تھا اور اب بتا چلا تھا كہ يہاں تو مجھ سے بھی زیادہ خود کواہم بجھنے والا قيدى موجود ہے۔

''یہ بات مت کرو، ان لوگوں کے لیے اہم ہم دونوں ہی ہوں گے۔'' میں نے دوسری طرف کردن موڈ کر پورٹ ہول کی جانب دیکھا، شاید وہاں سے پچھ نظر آ جائے لیکن تاریک خلا کے سوا وہاں پچھ نہ تھا۔لہذا دوبارہ اس کی طرف کردن موڈ کرمزید پولا۔ میرے چو تکنے کی وجہ بظاہر معمولی سی کیاں ایک بات نے بچھے کھٹکا ضرور دیا تھا کہ اگر متوقع طور پر اغوا کنندگان کا تعلق''ٹائیگرفیگ'' ہے تھا تو پھر پاکستان میں ان کا شکار صرف میں یا میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے تھا (اگر چہ میراساتھی بھی دور کی بات تھی ، کیونکہ اصل شکار تو میں ہی تھا ان کا) تو پھر بیدائن کا دوسرا''شکار'' کون تھا؟

میرے ذہن میں یبی سوال بار بارگردش کررہا تھا۔
کہیں ایسا تونہیں تھا کہ اسے بھی گئے ہاتھوں میرے ساتھ
ہی اغوا کیا گیا ہو۔ یوں اگر ہم دونوں ہی ٹائیگر فیگ کے
متوقع اور مذکورہ ٹاپ ایجنٹوں کے چنگل میں کپینس چکے تھے
تواس کا مطلب تھا کہ بید دوسرا قیدی بھی کوئی معمولی حیثیت کا
آدمی نہیں ہوسکتا تھا گریہ تھا کون .....؟

یں نے ایک بار پھراس کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔
جب میں دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تو ای وقت اے
ہوئی آگیا۔۔۔۔۔۔ دہ ایک دم ہی ہڑ بڑا کر بیٹنے کی کوشش
میں بنک بیڈ اور جیست کے درمیان پیش کررہ گیا، کیونکہ اس
کا بنک بیڈ میرے بیڈ ہے او پر اور کمرے کی جیست کے
قریب تھا۔ نتیج میں اس کا سرز وردار آ واز سے جیست سے
گرایا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھوں میں بھی ایکھن ہوئی
گرایا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھوں میں بھی ایکھن ہوئی
گرایا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھوں میں بھی ایکھن ہوئی
کی جھے پرنگاہ پڑی اور وہ لوکھلا کر بولا۔

''کک۔۔۔۔۔ کون ہوتم؟ اور۔۔۔۔۔ اور، جھے تم نے یہاں۔۔۔۔' اس کی بات اوھوری رہ گئی، کیونکہ ای وقت اس کی نظر میرے دونوں ہاتھوں کے آئی جگڑ بند پر پڑی تو وہ ہوئی سا ہوکر میر امنہ تکنے لگا، ہم دونوں کے چہرے بہت قریب اور آ منے سامنے ہو گئے، فرق صرف بیتھا کہ وہ بنک بیٹر پر تھا اور میں کھڑا تھا۔

" میرائجی کی حال ہے دوست!" میں نے ہلی ی مسکراہٹ سے کہا تو وہ اپنا سر جھکنے لگا، یوں جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں اسے بہ خور تکنے لگا۔ سانولا رنگ، عمر پنینیس چالیس کے لگ بھگ، چہرے پہ ہلی ی ساہ داڑھی ابھری ہوئی تھی، سر کے بال سمنے اور بکھرے بکھرے تھے۔ صحت اچھی تھی، قدیمی مناسب ہی معلوم ہوتا تھا، وہ خاصا پریٹان اور افسر دہ نظر آر ہا تھا، جیسے ان حالات تھا، وہ خاصا پریٹان اور افسر دہ نظر آر ہا تھا، جیسے ان حالات بہلی بار سابقہ پڑا ہو۔۔۔ جیسے اس پرجیرت ہوئی کہ بظاہر ایک عام ساد کھائی دینے والا یہ بندہ ٹائیگر قبل والوں کومطلوب کیسے ہوسکتا ہے۔۔۔۔؟ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ کی غلط فہمی کے نتیجے میں ان کے چنگل میں آ پھنسا ہو۔۔۔۔؟

جاللوسي دائجسك ح166 اپريل 2016ء

اوارهگرد " مم دونوں ہی اہم ہیں اور اہم ہی مسم کے لوگوں

خال ہوں،بس اب تم اپنے فائدے کی سوچواور میں اپنے فائدے کی سوچوں گا۔ ' مجھے بھی اس کی بے رخی اور رکھائی کے بھے جو ہے ہیں، یعن خطرناک لوگ۔ "میں نے والت پرغصه آعمیا تھا۔

ہے کا ذکر میں کیا تھا۔ میری بات نے اسے سوچوں میں مم کر دیا۔ پھر جیسے وس، بندره منث ای طرح خاموشی میں گزر کتے، ہم نے آپس میں پھر کوئی بات جیس کی۔ میں اے طور پراس ا پناسر دھنتے ہوئے بولا۔''بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے! مگر ال وقت الهم بات بيه كه ..... " وه ركا كرجلًا يا- "مير ي خدا .... ا ہم ہیں کسی بحری جہاز میں تو ہیں ہیں؟ ی ی يي ..... مراد ول ربائي تعور العور ال

"بہت دیر سے مہیں با چلا، خیر دیر آید درست آید۔''میں نے کہا۔ وہ اب اِدعراُ دھر دیکھنے لگا پھر حیت کو

الميكرفيك كاذكرتيس كياتها-

"مم چھ كهدر بے تھے ..... "ميں نے اس يا دواا يا۔ ير خف خودميرے ليے أيك معما بنا ہوا تھا، اور حدے زياد ہ وہی اور محتاط بھی نظر آرہا تھا۔میرے یا دولانے پروہ بولا۔ د میں جو کہنا چاہ رہا تھاوہ بھے پتا چل کیا ہے کہ ہم کی

علاقے يا جكم پرتئيس ملك ياتى ميس تيرر بي بيس، اوخدايا ..... یہ بدبخت کہال لے جارے ہیں مجھے؟''

"مرف مہيں ميں ، جھے جي لے جارے ہيں۔" مي نے اپنے تیک اس کی مجے کرتی جائی تووہ اس بار جملا کر بولا۔ المجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اس وقت صرف المین قلر ہورہی ہے۔ میری بیوی، میرے بیج پریشان ہورہے ہوں مے س قدر .....

بجھے اس کی صاف کوئی اچھی لکی تھی اور جھے اس سیر مے سادے انسان پرترس بھی آیا کہ بیے ہے جارہ بال ين دار تفار تا مم من بولا-" ديكمودوست! اس وقت مم والعى محاور تأنيس بلكه شايد حقيقتا ايك بى تشقى كيسواريس-اس طرح اگراینااینامندموزے دیواری طرف ویکھتے رہیں مے تو چھیس کریائی ہے، تم نے وہ محاور ہے ہیں ہے، ایک اورایک گیاره .....اورایک سے دو بھلے۔

"ش اكيلاى بعلا ..... "وه بولا-"جہتم میں جاؤ پھر۔" میں نے بھی زج ہوکر کہا اور اس کی طرف سے منہ موڈ کر کمرے کے دروازے کی طرف

"اےمٹرا تمیزے بات کرو مجھ سے .... جانے ميس تم كه كون مول يس .....! " وه اس بارايتي بعارى اور كمردرى آوازكورعب دارينانے كى كوشش كرتے ہوئے بولا تویل نے اس کی طرف دیکھے بتاہی بے پرواا تدازیس کہا۔ متم خود کواکرتیس مارخال مجھرے ہوتو میں بھی طرم

کے اور ان دوتوں تامعلوم اغوا کنندگان کے باریے میں سوچنے لگا۔ اس کی بات مجھے الجی تک کھٹک رہی تھی۔ ب قول اس کے وہ ان کے ساتھ تھا ..... یعنی اس کے کہنے کا مطلب تو مجھے میں تمجھ میں آیا تھا کہوہ انہیں جانتا تھا، یا پھر ان یک درمیان ..... خاصی دیرتک بات چیت جی

وه خاصامتنقل مزاج ثابت مور باتها، مزید کئی منث بیت کے مراس نے بات کر کے بیں دی، جبکہ مجھے اندر سے \_\_ے جین کھائے جارہی گی۔

اچا تک درواز بے پر مطر مطر ہوئی، میں چونکا، وہ

تھی بدکا اور جب درواز ہ کھلنے لگا تو وہ اپنے بنک سے پنچے میرے ساتھ ہی آن کھڑا ہوا۔اس کا بنک ذرا اونچا ہونے کے باعث اے اسے دونوں ہاتھ بلند کرنے بڑے تھے۔ دروازے سے ایک موٹا تازہ سیاہ روحص اندر داحل ہوا۔ قداس کا محکنا اورجم خوب کھٹا ہوا تھا،سر کے بال چھوٹے اور کل میں چڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے، أعمول من وحشت ي ناج ربي تفي اور موق كالے بعدے ہونوں پرسفاکی تیرٹی نظرآئی تھی۔اس نے صرف ایک مدری (بنیان ٹائپ نیس) پہن رکھی تھی اور نیجے خاصے تھلے کھیروالی شلوار پہن رھی تھی۔ایک کان کی لوسے ييتل كابالاجهول رباتها، پهلی بی نظر میں مجھے وہ کسی جہاز كا خلاصی لگا تھا۔ وہ غیر سے تھا۔ دروازے پر ہی رک کرتھوڑی دیرتک ہم دونوں کواپنی وحفیانہ نظروں سے تھورتا رہا، اس کے بعد ہاری جانب بڑھا۔اس نے مجھے نظرانداز کردیااور ابن جيب سے جابوں كاايك كچھا تكال كردوسرے تيدى كى زنجيرنما جھکڑي کھولنے لگا۔ ميري سمجھ ميں نہيں آيا كہ ميں اسے کون ی زبان میں مخاطب کروں؟ ای اثنامیں وہ قیدی ال معلقميانه كيحيس بولا\_

"ود ..... وعصوا مم .... مجمع بحميم جين معلوم، مين توخودس كحم جوز جما زكرات عرص سے كمنا ي ك زندكى كزارد بانقا ..... ميراليتين ..... "اس كاجمله نهاد حوراره كيا، كونكداى وفت اس موفي خلاسي كالهمتور ع جيها كمونيا ーリンスとアとい

جاسوسى دائجست 167 ايريل 2016ء

اس سے صلت ہے ''اوغ کی کر اوآ میر آواڈ البر کی گئے عابدہ کو مزا ہوئے کے انسور سے ہی ہول آر اوروہ بے چارہ اپنامسزوب جز ابسی نہ سہلات کا۔ اوروہ بے چارہ اپنامسزوب جز ابسی نہ سہلات کا۔ اور جھے کی طورقر ارنیس مل ریا تھا۔ بھی و ماغ میں آتش فشا فی

روب چروہ ہیں۔ ''اب اپنا منہ بند رکھنا اور شرافت سے میرے ساتھ معمد میں میں اس میں ادار

چلو یہ خلامی درشت کہے میں بولا۔ ان دونوں کے درمیان انگریزی میں ہی گفتگو ہوئی تھی ، قیدی کی انگریزی تو صاف اور شستہ تھی کیکن ملاح ٹو ٹی

کی ، فیدی کی امریزی توسات اور سندی این امان وی پیونی انگریزی بین بولا تها۔ اس کے لیج کو بیس نے خاموشی سے بھانیخ کی کوشش کی تھی جو جھے کی اور بی خطے کی محسوس موئی۔ اس کے تیور صاف بتار ہے ہے کدا کر بیس نے بھی بلاضر ورت اپنا منہ کھولا تو بحری قزاق نما یہ خلاصی جھے بھی ایک بنخ جماد ہے گا اس لیے بیس چپ بی رہا۔ پھراس قیدی کو اینے ساتھ کے جاتے وقت اسس نے ایک نگا و غلط کو اینے ساتھ کے جاتے وقت اسس نے ایک نگا و غلط

میرے چرے پر بھی ڈالی تھی۔

ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں بجیب مختصے کا شکار ہوگیا۔ میری بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر میں کہاں ہوں؟ کہاں لے جایا جارہا ہوں اور بچھے اغوا کرنے والے آخرکون لوگ ہیں؟ کیونکہ اب تک تو میرا یہی خیال تھا کہ میں ٹائیگر قبگ والوں کے ہتنے چڑھا ہوا ہوں، خیال تھا کہ میں ٹائیگر قبگ والوں کے ہتنے چڑھا ہوا ہوں، جس کا اندازہ بچھے ان کے جلیے ، زبان اور لب و لہج سے ہوا تھا۔ تھالیکن اب آئی کھی تو کو یا ایک اور ہی جہاں دیکھ در ہاتھا۔

ایک جگہ بندھے ہوئے رہنے سے جھے خود بھی سخت کوفت ہوری تھی۔ میں منتظر تھا کہ میری بھی کی کے سامنے بیشی ہوتا کہ حالات کا بچھ علم ہوسکے۔ ندکورہ قیدی سے بچھ امید بندھی تھی اوراس کی باتوں سے اندازہ بھی ہوا کہ وہ ان امید بندھی تھی اوراس کی باتوں سے اندازہ بھی ہوا کہ وہ ان ان معلوم' افرادیا' مردہ' کے بارے میں پچھ جانا بھی تھا لیکن وہ نجائے کیوں میر سے سامنے اپنی زبان کھولنے سے کترائے ہوئے تھا۔

میرے پاس اب انظار کے سوااور چارہ بھی کیا تھا۔ تاہم پریشانی سے بڑھ کر بچھے اس بات پرتشویش ضرور ہور ہی تھی کہ عابدہ کا معاملہ کھٹائی میں پڑسکتا تھا۔اس کی پیشی میں دن ہی کتنے رو گئے تھے اور اس کے حق میں گواہی دینے کے سلسلے میں میری کوششیں اکارت جاتی دکھائی دے رہی

عابدہ کومز ااورامر دیا کی بھیا تک جیل میں جانے ہے بچانے کے لیے میں کچونہیں کر پایا تھا اب تک، اس پر مشز ادمیں خود غیریقین حالات کا شکار ہو کمیا تھا۔میراا پنا کچھ پتانہیں تھا کہ میں کن لوگوں کی قید میں تھا اور ان کا مقصد کیا ت

بھے عابدہ کو مزاہونے کے انسورے ہی ہول آرہا تفا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا د ماغ بکیطنے لگا اور بھے کی طور قرار نہیں مل رہا تھا۔ بھی د ماغ میں آتش فشانی کی کی کیفیت طاری ہونے لگتی تو بھی بے بسی کے مارے میرا دیواروں سے سر فکرانے کا جی کرتا۔ نجانے میں کن لوگوں کی قید میں تھا اور وہ بھے کہاں اور کس اجنی سرز مین کی طرف لے جانے کا قصد کیے ہوئے شخے؟

کرے میں توئی وال یا ٹیبل کلاک بھے کہیں نظر نہیں آر ہاتھا کہ جس سے جھے وقت کا اندازہ ہو پاتا۔ جبکہ اس تکون کمرے کی دیوار پر ہے واحد کھڑ کی نما پورٹ ہول کے پار جھے ہنوز نیم اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، جس سے بیداندازہ تو ہو، می جا آیا کہ وقت رات کا ہی

بہرکیف ..... میرے پاس انظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا سومیں دوبارہ اپنے بنگ بیڈ پرٹک کر بیٹے گیا۔ بیس نے اپنے ہاتھوں کی زنجیر کا جائزہ لیا، وہ ایک اندرونی قفل کے ذریعے بندھی ہوئی تھی جسے چابی ہے ہی کھولا جاسکتا تھا، یعنی اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے کی کوئی تنجائش نہ تھی باسوائے ہتھوڑی کی ضربات کے،جس کا حصول مجھے ابھی تامکن ہی نظر آرہا تھا۔

اس وحتی خلاصی کو قیدی سمیت کے میرے اندازے سے بیں پہیں منٹ ہوئے ہے کہ اچا تک دروازے پرآ ہٹ کی آواز ابھری۔میرادل دھڑکا کہ شاید اب' چینی' میری تھی۔ گر میں ای طرح بیشادھڑکی نظروں سے دروازے کی طرف تکتارہا۔ دروازہ کھلا اور وہی موٹا تازہ غصیلا خلاصی نمودارہوا، وہ اکیلا ہی تھا۔

" نینچ اتر و دراز سے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ میری طرف محورتے ہوئے کرخت کہے میں بولا۔
میں نے فورا اس کے علم کی حمیل کی ، بیٹھم صادر کرنے تک وہ
میرے قریب آ کر جھکڑی نما زنجیر میں چائی ڈال کر اسے
محولنے لگا۔ میرے جی میں تو آئی کہ ہاتھ کھلتے ہی میں اس
کھولنے لگا۔ میرے جی میں تو آئی کہ ہاتھ کھلتے ہی میں اس
ہوتا۔ کیونکہ بجھے یہاں کہ حالات اور" تیرتے" محل وقوع
ہوتا۔ کیونکہ بجھے یہاں کہ حالات اور" تیرتے" محل وقوع
کا بوری طرح اندا زہ نہ تھا۔ ایک اور بات میرے لیے
اچنجے کا باعث تھی۔ خلاصی انجی تک مجھے غیر مسلح نظر آر ہا
تھا۔ جس سے ظاہر ۔۔ ہوتا تھا کہ اسے اپنی" راجد حانی" کا
کچھزیادہ ہی زعم ہے۔

میرے دونوں ہاتھ آزاد کرتے ہی اس نے مجھے

جاسوسى دائجسك -168 اپريل 2016ء

Section

اس کاسر مخیاتها، رنگ قدر ہے سانولا۔ آئکھیں چھوٹی اور کول تھیں، ناک کچھ چپٹی اور ہونٹ ذراپتلے ہتھے، بادی انظر میں مجھے اس کی شبیہ میں متکول نسل کی جھلک صاف محسوں ہوئی تھی۔

اس نے اپ تھوں اور کسرتی جسم پر فقط نیکر اور او پر صدری نما کوئی ہے پہن رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں کی محصلوں کود کھے کراندازہ ہوتا تھا کہ یہ بھر پورجسمانی قوت کا بھی حامل ہوگا۔ اس کے سامنے میز پرایک بوتل اور دو پیگ رکھے ہوئے ہے۔ ایک خالی تھا، دوسرا ادھ بھرا۔ تین چار فلاصی اس کے داکیں بالی بظاہر ہے پروا انداز میں کھڑے ہوئے ہے۔ باتی چنددوسرے ادھرادھر بھرے ہوئے دکھوں کھڑے ہوئے تھے۔ بندایک کومیں نے آتھوں ہوئے دکھائی دے رہے خور سمندر کی وسعتوں میں جھا تکتے ہوئے مصروف بھی دیکھا۔

ایک بات پر جھے چرت ہوئی تھی کہ ان بیں ہے کی وقت بھے جی اس بھی اسلحہ نام کی کوئی چیز تک بیس تھی یا پھر کم از کم اس وقت بھے تو بیس نظر آرہی تھی۔ بیسب جھے کی اور ہی قومیت کے یہ لوگ کہ دوسری قومیت کے یہ لوگ کہ دوسری قومیت کے یہ لوگ کہ بیس ہے بھی '' ٹائیگر فیگ' کے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ کوئکہ جب بیں ان کے (ٹائیگر فیگ) کے ان دو ایجنٹوں کے ہتھے چڑھا تھا تو بیس نے عادت کے مطابق پہلی ہی نظر کے ہتھے چڑھا تھا تو بیس نے عادت کے مطابق پہلی ہی نظر ان کی وضع طع سمیت نوٹ کیا تھا، جو ان سے سربر مختلف میں ان دونوں کی شکل وصورت، حتی کہ لب و لہجہ تک بھی اور رواں انگلش بول رہے تھے اور ان کی وضع طع سمیت نوٹ کیا تھا، جو ان سے سربر مختلف تھا۔ دہ شستہ لہج میں اور رواں انگلش بول رہے تھے اور لب و لہج سے دہ امر بی یا برطانوی کلتے تھے لیکن یہ لوگ میں اور رواں انگلش بول رہے تھے اور لب و لہج سے دہ امر بی یا برطانوی کلتے تھے لیکن یہ لوگ میں اور رواں تھے ہیں کی کے منہ سے لیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ بھر یہ کون تھے ۔۔۔۔؟ اور میں لیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ بھر یہ کون تھے ۔۔۔۔۔۔ ؟ اور میں ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔۔ کہیں میں کس کے منہ سے لیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ بھر یہ کون تھے ۔۔۔۔ ؟ اور میں ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔ کہیں میں کسی کے منہ سے ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔ کہیں میں کسی کے منہ سے ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔ کہیں میں کسی کے منہ سے ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔ کہیں میں کسی کے منہ سے ان کے ہتھے کینے چڑھ کیا ۔۔۔۔۔ کہیں میں کسی کے منہ سے دور سے کہیں میں کسی کے منہ سے کہا

آ مے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے وروازے کی ظرف قدم
بڑھا دیے۔ کمرے سے لکلا اور ایک اوین ٹاپ راہداری
میں آ کیا ..... تب ہی ایک خوشگواری مگر قدرے خنک
سمندری ہواؤں کے جمو تھے نے میر ااستقبال کیا۔ میری
دز دیدہ نظریں بڑی تیزی سے اطراف کا جائزہ لینے لیس۔
منظر ڈھلی شام کا ہی تھا۔ میں دنگ رہ گیا ..... مجھا تو میں بہی
فقا کہ میں کی چھوٹی موٹی لانچ پر ہوں گر ..... یہاں تو
میرے سامنے ایک پرٹاپ لکڑری یوٹ (YACHT) کا
منظر تھا۔ یہ ایک خاصی بڑی کشادہ اور آرام وہ سفری کشی
منظر تھا۔ یہ ایک خاصی بڑی کشادہ اور آرام وہ سفری کشی
منظر تھا۔ یہ ایک خاصی بڑی کشادہ اور آرام وہ سفری کشی
منظر تھا۔ یہ ایک خاصی بڑی کشادہ اور آرام اور ضرورت کی ہر
اشیا موجود ہوتی ہے۔
الشیا موجود ہوتی ہے۔

یک منزلہ یہ یوٹ سفید اور نیلے رنگ کی تھی۔ ہم
آھے بڑھ رہے تھے۔ جلدہی ہم راہداری سے منسلک ایک
اشین لیس اسٹیل کی نیم کر دشی سیڑھیوں کے قریب پہنچ تو اس
بحری قذاق نما خلاصی نے مجھے درشت آواز میں ای ک
جانب بڑھنے کا کہا۔ میں اپنا ایک ہاتھ اس کی دھاتی ریائل
پرر کھے قدیجے طے کرنے لگا۔

تقوری دیر بعد میں اوپر ایک کھلے اور کشادہ سے عرفے پر تھا۔ عرشہ بھی کیا تھا، یوں لگنا تھا جیسے میں کسی دور افقادہ ول فریب جزیرے کے ساحل پر ہے دیدہ زیب ہٹ کی حصت پہ آسمیا ہوں۔ بوٹ مناسب رفتارے کھلے بانیوں میں روال دوال تھی۔ بیکرال سمندر میں جھکی شام کا بیمنظردل فریب معلوم ہوتا تھا۔

یوٹ کا ڈیک بقتہ نور بنا ہوا تھا۔ یہاں پھے فیشی اکتش بھی لئی ہوئی تھیں۔ میرے واکی جانب ہوٹ کا نیم قوس کی صورت میں شیشے کا بونٹ بھیلا ہوا تھا، جس کی خوب صورت ونڈ اسکرین کے پس منظر میں جھے لیے چوڑے میں منظر میں جھے لیے چوڑے مین سکت گاہ وکھائی دے رہی تھی۔ وہاں ہلکی سبز روشن تھی، اعلی درج کا فرنیچر سجا تھا۔ اس کی حجمت پررینگ کے سہارے جھے دوسانو لے بدن کی طرح دار حینا تھیں کھڑی وکھائی دیں۔ وہ انڈین لگ رہی تھیں دار حینا تھی کھڑی وکھائی دیں۔ وہ انڈین لگ رہی تھیں مسندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … مندرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھیں، ایک نے میری … میں کھلکھلا کرہش پڑیں۔

سامنے نیم دائرے کی صورت میں مختصر سا فولڈنگ نیچر بچھا ہوا تھا جوکرسیوں اور ایک میز پرمشمل تھا۔ وہاں

جاسوسى ڈائجسٹ 169 اپريل 2016ء

چھین لیاجائے والا '' توالہ'' ۔۔۔۔۔ تو نہیں بن کر رہ آنیا تھا؟ تاہم ابھی میں نہ جان سکا تھا اور نہ ہی بیہ اندازہ قائم کرسکا تھا کہ بیکون سے ملک ہے باشند ہے ہتھے؟

مجھے وہ دوسرا ساتھی قیدی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ نجانے انہوں نے اس بے چارے کا کیا کیا تھا؟ البتہ ایک لرزا دینے والا خیال ضرور د ماغ میں ابھرا تھا کہ کہیں ان خبیثوں نے اس بے چارے گوزندہ ہی تونہیں سمندر بُردکر دیا تھا۔ بہرحال ..... یہی گینڈے جیسی ساخت کا مالک محف ہی جھے ان کا سرغنہ دکھائی دیا تھاجس کے قریب مجھے لے جاکر کھڑا کردیا کہا۔

و و پہلے تو چند تا ہے اپنی بر ماتی نظروں سے مجھے گھور تا رہااس کے بعد شکستہ کی انگریزی میں بولا۔

''بینے جاؤ'۔۔۔۔'' اس کی آواز خاصی کھروری اور کھر کھراتی ہوئی تھی جس میں تحکمانہ عضر صاف عیاں تھا، تا ہم میں بھی اس کے چبرے پر اپنی نگاہیں جمائے اس کے سامنے والی کری پر بیٹے کیا۔ جھے لانے والا اب اپنے متوقع سرغنہ کے عقب میں جا کر سینے پر ہاتھ ہا ندھے کھڑا ہو گیا۔اس کی بھی کھورتی نظریں میرے چبرے پر مرکوز ہوئی تھیں۔

رہ جھینکس ..... ایس ڈرنگ نہیں کرتا ..... '' اسم مرسی ''اس کے حلق سے ابھرتی اس قلیل ک ہمکاری نما آواز میں بھی بچھے ایک سرسراتی ہوئی سننی کا احساس ہوا۔ تا ہم اس نے پیگ بھرلیا تھا اور پھروہی پیگ اشھا کراس نے اپنے کشھے ہوئے وجود کو واپس کری کی پشت گاہ سے ٹکا دیا۔ ایک گھونٹ بھرنے کے دوران میں بھی وہ جھے اپنی برماتی آتھوں سے گھورتارہا۔ میں بھی سنجیدگی سے اس کی آتھوں میں آتک میں ڈالے رہا۔ گھونٹ بھرنے کے بعداس نے بچھے میرے پورے تام سے پکارا۔

" مسٹر شہز اداحمہ خان .....! ہم خود گواب جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور بھی ہمارے درمیان مجھو، کیونکہ اب اس میں ہی تمہاری بہتری اور ہمارے لیے امن ہے۔" میں نہیں جانیا تھا کہ اس کی بات کا اصل مقصد کیا ہو

سکا ہے گر میں اس سے جو کہنا چاہتا تھا، وہ ہولے سے

" بہتر تو بہی تھا کہ جھے بیمعلوم ہو کہ میں کن لوگوں کورمیان اور کس حیثیت سے ہوں ....."

میں نے اپنے تئیں بڑے نے تلے انداز میں اس سے ٹو دی پوائنٹ ہات کی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ میری ہات من کراس کے متفولی چہرے پرایک تندی کی اہرا بھری ، اس کی تنگ کول پیشانی شکنوں سمیت سکڑی گئی اور آتکھوں میں کرختگی نمایاں ہونے لگی مگر میں نے بھی اس کے ان ٹاٹرات کا کوئی نوٹس لیے بغیرا ہے چہرے سے کسی بھی تسم کا کوئی ڈر ،خوف ا بھر نے نہیں دیا۔

میری ایک ہی بات نے اسے جیسے ہتھے ہے اکھاڑ ڈالا اور اس کا چہرہ غصے ہے سرخ ہوگیا۔ اس نے طیش ناک انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیگ میز پر چننے کے انداز میں رکھا تو جام چھلک کرمیز پر پھیلنے لگا جبکہ بلور س پیگ ہلی میز کی سطح پر پڑا ہنوز اس کے ہتھوڑ ہے جیسے ہاتھ کی مقی میں د بارہا اور وہ خود بھی اس انداز میں تھوڑ اجھکا رہتے ہوئے میری جانب خونخو ارسی نظروں سے تھورتا رہا۔ میں نے تب میری جانب خونخو ارسی نظروں سے تھورتا رہا۔ میں نے تب میری جانب خونخو ارسی نظروں سے تھورتا رہا۔ میں نے تب میری جانب خونخو ارسی نظروں سے تھا کری پر جیشا اسے تکتا د یا تھا اور اس طرح اطمینان سے جما کری پر جیشا اسے تکتا رہا۔ وہ شایدا پنی منگولوں والی فطرت پر انز نے لگا تھا۔

" بہتر ہے۔" میں نے مصلحاً ہولے سے مفاہانہ انداز میں کہا۔ وہ سیدھا تک کر بیٹے کیا اور ای کر خطکی کے انداز میں بولا۔

" آئندہ مختاط رہنا۔" کہتے ہوئے اس نے وہسکی کا ایک اور کھونٹ بھرا۔ میرے اس طرح محکو ماندانداز میں

جاسوسى دائجسك -170 اپريل 2016ء

بولئے سے اس کی نیانے کون ہی جبّت کی تشکین ہوئی تھی لیکن جھے یہ آگا ہی مل کئی تھی کہ جھے مفتوح رہتے ہوئے اس کی کون سی تمزور یوں سے کھیلنا ہے۔ کیونکہ میں ابھی تک اندھے سے میں تھا۔ جھے ایک ذراجی ان کے بارے میں اندازہ نہیں ہویا یا تھا۔

''گڑ! مجھے یمی انداز پند ہے۔'' وہ بولا۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور بلی کے تھلے سے باہر نگلنے کا بے چینی کے ساتھ منتظرر ہا۔

''تم سب سے پہلے خود کو ہمارا قیدی ہی ہجھواوراس
سے زیادہ مال مسروقہ بھی۔ تمہاری بیک وقت بھی حیثیت
سے لیکن ساتھ ہی تمہیں ہمارااحسان مند بھی ہونا چاہے کہ ہم
نے تمہیں ایک بڑی مصیب میں پھننے سے بھی بچالیا ہے،
دوسرا احسان تمہیں ہمارے کریٹ ماسٹر کا بیہ بھی تسلیم کرنا
پڑے گا کہ اس نے ہمیں تمہارے سلیلے میں خصوصی طور پر بیہ
ہدایات بھی دی ہیں کہ ہمیں ہماری قید میں کی تشم کی کوئی بھی
تکلیف نہ ہونے پائے گرید بھی یا در ہے کہ کریٹ ماسٹر کی
تمہارے سلیلے میں بیرعایت تعمل طور سے مشروط ہے، اس
وقت تک جب تک تم ہم سے تعاون کرتے رہو گے، یعنی
چپ چاپ ہمارے تھم کی تمیل اور اس .....'

" اس کے لیے میں تمہارے کریٹ ماسر کا مفکور رہوں گا اور میری کوشش بھی یمی ہوگی کہ اس نے میرے سلسلے میں جوشر طار تھی ہے اس سے مستقید ہوتار ہوں۔"

میں نے اندر سے بڑے کڑے اور بظاہر حتی انداز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے زندگی میں پہلی بار جھے اپنی عزتِ نفس کے مجروح ہونے کا بھی بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ کسی کے آئے اس قدر تعمیل میں جبک جانا میراشیوہ نہیں تھالیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ میں اس سے پہلے اس طرح کے غیر بقینی حالات سے دو چار نہیں ہوا تھا۔ میرے پیروں سے اول تو زمین ہی نہیں تھی بھی بھی ہوی تو بحر رواں پر بجس کی سرحدوں اور ساحلوں کا مجھے بچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔

اپنے دیس کی سرحدوں میں ہونے کی اور بات ہوتی ہے، اور باہر اور ..... ای لیے ..... بل کے بل ان سارے معاملات کا اوراک کرتے ہوئے میں نے بھی حسب حالات اپنے او پر سے جنگجوشہزی کا لبادہ اتار پھینکا تھا۔ یہ انداز عارضی تھا۔ حالات اور اپنے دفاع کا جہاں اور جیسے بھی اوراک ہوتا ..... میں پھر پیچھے ہنے اور جیسے والانہیں تھا۔ کیونکہ سرحد پار ہونے کا میر سے نزویک ایک اندازہ یہ تھا۔ کیونکہ سرحد پار ہونے کا میر سے نزویک ایک اندازہ یہ

'' 'خسس خسس 'خسس 'خ'' میری بات پراس نے پیگ والا ہاتھ اپنے بیجھے ہاتھ لیلئے کھڑے ساتھی کی طرف اونچا کیا، اس نے فورا اس کے ہاتھ سے پیگ لے کراپنے ہاتھ میں تھام لیا تو گینڈے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا تمیں، پھر اس بار اپنا خالی ہاتھ اونچا کیا تو عقب میں محر سے ای خلاصی نے مؤد بانداز میں دوبارہ اسے وہ

" بجھے ..... ہے بی کوہارا ..... کہتے ہیں ..... " کہتے ہوئی اس نے اپنا ایک ہاتھ مصافحے کے لیے میری جانب بڑھایا اور میں نے بھی کو یا طوعاً وکر ہا اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بجھے اعتراف تھا کہ اس کا ہاتھ کرفت میں لیتے ہی جھے اس کے گینڈ ہے جیسے تو انا بدن میں شاخیس مارتا ، طاقت و تو انائی کا ایک سمندر موجزن محسوس ہوا تھا۔ مارتا ، طاقت و تو انائی کا ایک سمندر موجزن محسوس ہوا تھا۔ کا احساس اس کی رکوں میں دوڑتے لہوگی کر ماہث کا پتا کا احساس اس کی رکوں میں دوڑتے لہوگی کر ماہث کا پتا کا احساس اس کی رکوں میں دوڑتے لہوگی کر ماہث کا پتا کی جنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔

اس کا نام مجھے اس کی جیئت کی طرح عجیب ہی محسوس ہواتھا ..... ہے جی کو ہارا ..... یہ خطے کے باشند ہے کا نام ہوسکتا تھا؟ میں اندازہ ہی لگا تارہ کمیا تکر جانے کیوں مجھے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوچلا تھا کہ میں اس سے کسی کم خطرناک صورت حالات کا شکار بھی نہیں ہوں ..... بہت سنجل کر، باالفاظ دیگر پھونک بھونک کرقدم اٹھانا تھا محد

ایک بھرپور مصافح کے بعد ہم دونوں ہی اپنی
کرسیوں کی پشت گاہوں سے ٹک کرسید ھے ہو کے بیٹھ کئے
ستھے۔ کی قسم کی جلد بازی میرے لیے نقصان دہ ثابت
ہوسکتی تھی، جبکہ بچھے اپنے بچائے اس کے منہ کے '' کھلنے'' کا
انتظار بڑے صبر و استقامت سے کرنا تھا۔ دھمن اس بار
نجانے کس انداز میں اور اپنی پوری قوت کے ساتھ تجھ پرحاوی
ہوچلاتھا، اور بجھے اس کی '' ساتیکی'' کو بجھ کرآ سے بڑھنا تھا،
ہوچلاتھا، اور بجھے اس کی '' ساتیکی'' کو بجھ کرآ سے بڑھنا تھا،
اسٹیب بائی اسٹیب۔

لہذامیں خاموش رہا اور بظاہر بے پروا انداز میں ادھراُدھرد کیمنے ہوئے بولا ،مقصداہے اب میرایہ جنانا تھا کہ مجھے کچھے 'جھے کی جانے'' کی مطلق پروانہ تھی۔

" بیکشتی بہت خوب صورت ہے ..... خاص طور پر ..... " آخر میں بیا کہتے ہوئے میں نے دوبارہ تھوڑاسرا شا

جاسوسى دائجسك -172 اپريل 2016ء

Yan ton

اواره ڪر د نها کار پردازاس کی طرف آیا۔ اس نے ہاتھ میں سنگل کینس ملی اسکوپ تھام رھی تھی۔ وہ مودیا نداز میں اس کے کان ی طرف تھوڑا جھکا اور پھی آواز میں اس سے پچھے کہا۔ میں نے کان دھرنے کی سعی جاہی مگر زبان میرے لیے اجنی تھی۔کوہاراکومیں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ویکھا۔اس نے نووارد کے ہاتھ سے دور بین لی اور ڈ کیک کی رینگ کی طرف چلا کیا۔ پھر اپنی ایک آنکھ سے لگا کر دورسمندر کی وسعتوں کی طرف چھے دیکھتا رہا ..... پھراس نے اپنے ای آدی کی طرف برده کر، جوتکون کمرے سے مجھے لا یا تھا، سے تحكماندانداز ميں بھے كہا؛ اس نے جواباً موقرباندانداز ميں البيئ سركوا ثباتي جنبش دى هي اوروه آ دى فوراً كيبن كى طرف جانے والے ایک کلیارے کی طرف بڑھ کیا۔اس اثنامیں کو ہاراا پی کری کی طرف آیا مگر بیشانہیں۔اس کے چرے پر کمجیرتا طاری تھی، اے اپنی جانب تکتا یا کر میں بھی اپنی كرى سے اٹھ كھڑا ہوا۔

" ہمارے کچھ دوست مہمان یہاں پہنچ رہے ہیں .....تہہیں یقینا اُن سے مل کر کوئی خوشی تو نہیں ہوگی لیکن ....اس میں تمہارا فائدہ ہی ہوگا۔ "اس نے اس لیجو انداز میں مجھ سے کہنا شروع کیا اور جانے کیوں جھے اپنے وجود میں نامعلوم سی سرسراہٹ کا احساس ہونے لگا۔

'' الکین معاملہ ایک ڈیل کا ہے ۔۔۔۔۔ تمہارے کمی نقصان کے بغیر ۔۔۔۔ گرشرط وہی ہے جوگر بیٹ ماسٹر اور اس کے دوست چاہتے ہیں، یعنی تعاون اور تعمیل ۔۔۔۔۔ دیمش ۔۔ ''

"بہت بہتر ....." میں نے اپ سر کوخفیف ی جنبش

''گرشش'اس نے چہک کراپئی یا چھیں پھیلادیں۔ اس کم بخت نے دھونس دھمکی سے بچھے اپنا''معمول'' بنالیا تھا اور ظاہر ہے میں بھی اس وقت تک ہی مجبور تھا جب تک کہ بچھے حالات کا بچے طرح اوراک نہیں ہوجا تا۔ کیونکہ اس بار میں یکسرمختلف حالات سے دو چارتھا۔۔۔۔۔ جوغیر بھینی اوراپینے ہی خطرناک بھی معلوم ہوتے ہتھے۔

''بیٹے جاؤ۔۔۔۔'' اس نے کہا اور خود بھی اپنی کری سنجال لی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کہیں ہے بگل کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی لہروں کے شور کے سلم میں کسی بھاری انجن کی گھر گھراتی آواز بھی سنائی دی تھی۔شایداس کے دوست مہمان بہنچ کئے ہے۔کوہارا اسی طرح اطمینان کے دوست مہمان بہنچ کئے ہے۔کوہارا اسی طرح اطمینان سے بیٹا شغل کرتارہا،جبکہ میراسکون غارت ہو کہا تھا۔

کر کمین کی حبیت کی رینگ کے ساتھ لکی کھڑی ان دونو ل نیم عریاں انڈین لڑکیوں کی طرف معنی خیز تظروں سے دیکھا۔ میر کت میں نے دانستہاہے پچھ دکھانے اور اپنے آپ پر باور کرانے کے لیے کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ بروی مجرى نظروں سے مجھے و مکھار ہاتھا۔ میں ایک طرف سے اس کی آتھوں اور پیشانی پراجھن آمیز سلوئیں ابھارنے میں كامياب رہاتھا۔اس ميں كوئى فتك نہ تھا كەميرے بارے میں اے بہت ک باتوں کے سلسے میں پہلے ہی سے "بریفنگ" وے دی من محی۔ میرا مزاج ، فطرِت اور وہ سب چھجس سے میرے دیدہ و نادیدہ دشمن کی نہ کی حوالے ہے واقف تھے۔ یہی سبب تھا کہ اس کی آنکھوں میں تیرنے والی البھن اور پیشائی پر پڑنے والی سلوتیں اسے ملنے والی ' بر یفنگ'' کی ففی کرتی محسوس ہوئی ہوں گی۔ ''تم عورتول میں دلچیں لینے والے تو نہیں لکتے .....' اس نے شاکی نظروں سے میری جانب دیکھااور میں چونکا۔ اس كى بات ميرے ليےخلاف تو تع تھى، يون تواس كا غصيلا مزاج ایسے ہی لوگوں جیسا تھا جو بات بات پر یکدم بھڑک

مزائ ایسے ہی لوگوں جیسا تھا جو بات بات پر یکدم بھڑک اٹھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرا ذاتی خیال تھا کہ وہ عاقل بھی ہوتے ہیں مگران کی غصہ ورطبیعت ان کی عقل کے آگے مانع رہتی ہے۔ای لیے جھے توقع نہ تھی کہ وہ بہت جلد میرے بارے میں اس طرح کی بات کر ڈالے گا۔ میں نے بات بناتے ہوئے جیبنی جیبنی مسکرا ہث سے کہا۔

"انبان کا مزاج بدلتے ہوئے موسموں جیبابی ہوتا ہے، مسٹرے جی کوہارا .....! ویے پوچھسکتا ہوں کہ آپ نے کیے میرے بارے میں ایسا شریفانہ اندازہ قائم کرلیا .....؟"

" " " مبت دلچپ آدمی ہو ..... " وہ پہلی بار مسکرا کر دوستاندانداز میں بولا۔ " بات تمہاری بھی ٹھیک ہی ہے ..... ویسے انداز ہ میں نے بید کھے کرنگایا تھا کہتم شراب کو چھوتے بھی نہیں اور ذوق رکھتے ہوشاب کا ..... "

میں اس کی بات پر لاحول ہی پڑھ سکتا تھا جو اس طرح کی خرافات کو'' ذوق'' کہدر ہاتھا لیکن مجھے تو اس کی ہاں میں ہاں ملانی تھی اور ساتھ ہی اپنی'' حیثیت'' کو بھی تمرنگاہ رکھتے ہوئے پھونک پھونک کرقدم اٹھانا تھا۔

رونوں ذوق رکھتے ہیں اور کھولوگ مرف ایک .....، "بادلِ ناخواستہ مجھے بھی اس طرح کی برذوق کی سطح میں اتر ناپڑا ..... شمیک اس وقت ایک خلاصی

جاسوسى دائجست 173 اپريل 2016ء

بكل بجة بى وشف به المحل مي كان ي سب بي فص كوبارا كے عقب ميں ڈ كيك كى رياتك كے ياركى لا يح كا ... مستول اوراو پری حصه حرکت کرتا دکھائی و یا۔ ایک نسبتا بلند مستول پر جھے جس ملک کا پھر پر الہرا تا نظر آیا، اے ویکھ کر میں بری طرح شینکا اور ساتھ ہی جسم میں سنسی دوڑتی چلی

وه محصوص کھریرا انڈین نیول آری کا تھا۔جس کا مطلب تفاکہ میں بحرعرب یا بحر ہند کے کسی سی چینل پر اور انڈیا کے ساحل کے قریب تھا۔ صورت حال مجھے مجھ اپنی تمام ترخطرنا كى كے ساتھ مجھ پرآشكارا ہونے والى تھى ،سب سے پہلے توبیہ حقیقت واسم ہوئی تھی کہ میں کہاں تھا، دوسرے یہ کہ انڈین نیول آرمی کا پرچم و کیھ کرمیر ہے ذہن میں بلیو ی کے کریل می جی جمعوانی کا تصور ابھر اتھا اور بیدونوں ہی حققیں کم از کم میرے حق میں جیس تھیں۔

" تمہارے مہان آگے ہیں شاید۔" میں نے ہولے سے کہا۔اس نے کوئی جواب میں دیا۔ میں بھی جب رہا۔البتہ میرے سینے میں ہلچل ی مجی ہوئی تھی ،اس میں کیا فتك تھا كە آنے والے بير 'مہمان' بچھے جانتے تھے اور میرے لیے بی یہاں آئے تھے۔

مزید تھوڑی دیرای مچل میں گزری اور پھر میں نے و يكها ..... جس كليار ، بيس كوبارا ..... كا يبلي والاكار يرداز غائب ہوا تھا وہیں ہے وہ دوبارہ نمودار ہواتو اس کے ہمراہ تین افرادادر بھی تھے جو بہترین تراش کے سوٹ میں ملبوس تے۔ ہے جی انہیں و کیے کر اطمینان بھرے انداز میں کری ے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ میں دھڑ کتے دل کے ساتھ اپنی کری پر جما بینهار با بلیونکسی اور کرتل می جی مجوانی کا مکروه تصور ذہن میں ابھرتے ہی میرے اندر کا جنگجو شہزی بیدار ہونے لگا

بیوہ ذکیل لوگ تھے جنہوں نے میرے باپ پرتشدہ ك بهار تو روال عنه، من ال خبيون كوكي معاف كرسكا تھا۔اب مجھے تقریر کے ال' 'بہانے' کریفین آرہا تھا کہوہ مجھے اس طرح حادثاتی طور پر ہی سبی، اپنے ملک کی سرحد ےدورکر کے کون سے کام لینا جامتی تھی۔

كوہارا ان كے استقبال كے ليے اپنى جكہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا مریس نے اپنی کری جیس چیوڑی تھی اور بدستور ای طرح این مبله جما بینها ان تینوں کی جانب دیکھے جارہا تفا\_ان میں دومردادرایک عورت تھی۔ایک مرد خاصا پختہ المر اور فا مشرى رنكت، چوڑے شانوں والا درمیانه

قامت تقاءمر سي ہے سخا اور قلميں برهي ہوئي تھيں جہال مفیدی جھک رہی تھی۔اس نے سفید براق رتک کا سوٹ بهن رکھا تھا، جبکہ دوسرا مردنسیتا قدرے دراز قامت اور جوان تھا۔ اس کا رنگ گندی تھا۔ چرے کے نفوش خوبرو یتے بصحت اچھی تھی ، اورلا کی بھی جوان اور خاصی حسین نظر آئی تھی۔اس کے سیاہ بال شانوں پرسمندری مواؤں میں لہرارے تھے۔ چہرہ اس کا کتابی تھا۔ اس نے اپنی وسٹیں آ تھوں پرسیاہ تعیس فریم والی عینک چڑھار تھی جواس کے صورت خوب چرے پر نے رہی تھی۔اس کی عمر کا اندازہ مجھے چوہیں پیس سال سے زیادہ کائیس محسوس ہوتا تھا۔

جوان مرد اور اس لڑکی نے سیاہ رنگ کا سوٹ چکن رکھا تھا۔ لڑکی بھی کوٹ سوٹ میں نیچ رہی تھی۔ وہ قریب آئے تو تینوں ہی میری جانب بڑے تورے ویکھنے لگے، پخته عمر کا آدی مجھے خاصا خرانث محسوس ہوا جبکہ جوان مرداور عورت خاصے جالاک اور تیز دکھائی دے رہے تھے۔

" بائے گائیز ..... ویل کم او مائی بوٹ!" کوہارا نے ان کے استقبال کے لیے اپنے دونوں باز و پھیلاتے ہوئے دوستانہ خوشدلی سے کہا اور باری باری انہوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔خرانث مرد اب کی بار خاصی تیز نظروں سے مجھے کھورنے لگا تھا جبکہ جوان مردکی چا بک وست نظري تيزى سے اب اطراف ميں كروش كرر بى تعين اورار کی مجھے عجیب ی نگاموں میں کیے ہوئے تھی۔

ان لوگوں کے درمیان مختصر سے رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا اور پھر ای وقت کوہارا نے کردن موڑ کر میری طرف و یکھا تھا اس کے میری طرف و یکھنے کے انداز میں کھورنے کا عضر محسوس کر کے ناچار میں نے بھی اپنی کری چھوڑ دی اور اہے علق سے ایک مری سائس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا مرمیں نے ان تینوں سے ملنے کی کوشش کی نہ ہی مصافح کے لیے ان کی طرف اپنا ہاتھ بر حایا۔ تب بی كوبارانے ان سے تعارف كے طور ير فقط ميرانام بتايا اور آخريس ان كا تعارف كرات موئ مكرات موئ بولا\_ "ان سے ملومسٹرشہزاد .....! بیے چندر ناتھ ہیں۔"اس نے ای سفیدسوٹ ہوش اور کی عمرے آدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھراس کے ساتھ کھڑے نسبتا جوان مرد کا بھی تعارف کرایا،جس کا نام شیام یانڈے تھا جبکہ

عورت كامس كوريلا بتايا حميا تعا\_ میں نے ان کی ظرف دیکھ کر کوئی جنبش نہیں کی تھی محر یک عمر والے چندر ناتھ نے ایک کول کول چندی آ تکھوں

جانبفوسى دائجست -174 ايريل 2016ء

أوارهكرد

ے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافے کے لیے میری طرف برُ حادیا، اس کی نظریں بالکل سپاٹ تھیں، ناچار جھے بھی اس سے ہاتھ ملانا پڑا، پھر باری باری اس طرح مجھ سے اس کے باتی دونوں ساتھیوں نے بھی ہاتھ ملایا۔

چندٹانیوں بعد کوہارائے مجھ سیت اپنے مہمانوں کو اندر کیبن میں چلنے کا کہا۔ جبکہ اس کا ہم زبان و ہم نسل کار پرداز، ہم سے ذرا دیر پہلے ہی واپسی کے لیے مڑچکا تھا، اور ہم پانچوں گلیارے سے گزرتے ہوئے اندر ایک کشادہ کیبن میں آگئے۔

کیبن کی شان ہی نرالی تھی۔ جھے ایسانگا تھا جیے میں اس عالیشان کوشی کے پر تعیش ڈرائنگ روم میں آسمیا ہوں۔ اس کی سے دھیج ہی کسی بیش قیمت کل کی آرام دہ اور کشادہ نشست گاہ سے کیا کم ہوگی۔

ضرورت کی کیا شے تھی جو وہاں موجود نہ تھی۔ اعلیٰ درسے کا فرنیچر، کول اور قدرے بیفنوی جیست سے جھول فانوس، فینسی لائٹیں، ایک طرف بار کاؤنٹر بنا ہوا تھا، وہاں کو ہارا کا ایک آ دی وہسکی اور بیگ نکالنے میں مصروف ہوگیا تھا۔ کھڑکیوں کے دیدہ زیب پردے سرکے ہوئے تھے جہاں ہے ہاہرتار یک پڑتے سمندر کا نظارہ تھا۔

ہم سب وہاں تیم دائرے کی صورت میں بچے فرنیچر پر براجمان ہو گئے۔

اس دوران میں باری باری ان تینوں کے بشروں کا کھی جائزہ کے رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں مکاری کر دلا و یزلیوں پرمعنی خیزی مسکرا ہث رقصال تھی، اس میں ہی میرے لیے کسی طنز کا عضر ہی غالب نظر آیا تھا جھے، جبکہاس کے ساتھی جوان مرد کا چرہ سپاٹ تھا البتہ چندر ناتھ کے چرے پرمخیدگی اور قدرے ناگواری کے تاثرات تھے، اور یدر ہے ہی اس کے چرے پہنمودار ہوئے تھے، اور یہ اس کی چرے پہنمودار ہوئے تھے، اس کی وجہ کا جھے کچھا ندازہ تو تھا گرتھوڑی ہی دیر بعد جھے اس کی وجہ کا جھے لیے اندازہ تو تھا گرتھوڑی ہی دیر بعد جھے اس کی تاش کی تھی ہوگئی۔ وہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھا۔

ے جی کو ہارا کا وہ خاص اور ہم نسل کا کارپردازجی کا نام جھے بھو کم معلوم ہوا تھا، کیونکہ ای وقت کو ہارائے اے اے اپنی زبان میں آ واز دے کر بلایا تھا اور ساتھ تی ایک تعسوص اشارہ بھی کیا تھا، وہ نورا اس کے قریب آ کررکوع کے بل اس کی بات سننے کے لیے جبک کیا اور نجانے پھر کو ہارائے اس کی بات سننے کے لیے جبک کیا اور نجانے پھر کو ہارائے اس کی بات ساتھا۔ وہ مود باندا نداز میں اپنے سرکواٹاتی حرکت دیے بلٹ کر کیبن نمااس پر تعیش نشست گاہ

جاسوسى دانجست ح 175 مايريل 2016ء

سے صابح آئی۔ ''میرا خیال ہے بات کرلی جائے ی جی مجموانی ساحب ہے.....؟''

دفعا کوہارا نے چندر ناتھ کی طرف و کیمنے ہوئے کہا
اور کرتل بجوانی کا ذکر سنتے ہی میرے اعصاب شل ہونے
گے .....ول کی دھڑکنیں جو پہلے ہی موجودہ حالات پر بے
طرح بے تر تیب تھیں۔اب کوہارا کے منہ ہے اس خبیث کا
نام من کر بندر تک مجھے اپنے ان اندیشتاک خیالات کی
ازخود ہی تقد بق ہونے گئی تھی ،جس سلسلے میں کچھ پوچھنے
ارخود ہی تقد بق ہونے گئی تھی ،جس سلسلے میں کچھ پوچھنے
ایک اندرونی کیفیات پر قابو پائے خاموش بیٹھارہا کہ اور
مزیدجانے کیا گیا کچھ پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا کچھ پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے پھر پردہ غیب سے سامنے آنے والا تھا۔
مزیدجانے کیا گیا ہے بھر پردہ خیا ہے کہ یہ یہاں ہے کس حیثیت

میں نے دیکھا، اس کی بات پر کوہارا کے چہرے پہ پہلے چو تکنے اور پھر قدرے بدمزگی کے تاثرات ابھرے جس پراس نے ہلکی مسکراہٹ کی مخمع کاری سجاتے ہوئے کہا تو اس کے جملوں اور کہتے میں ایک طرح کے دبتک اور دبدے کاعضر غالب تھا۔

'' یہ یہاں ای حیثیت سے ہے جوہم اور تم چاہتے تھے۔''

دولین ..... "چندر کچھ کہتے کہتے رہ گیا۔

"کریٹ ماسٹر کا یہی انداز ہوتا ہے مسٹر چندر ناتھ!

ان کا اپنا ایک اصول ہے جے کوئی نہیں بدل سکتا "کوہارا یہ کہتے ہوئے ایک لخطے کے لیے رکا اور پھراس بار بڑی کا ف
دار شجیدگی ہے اپنا پہلا سوال دہرا دیا۔ اس کی بات من کر
چندر ناتھر نے بے اختیار پچھاس انداز کی ہرکاری خارج کی
چندر ناتھر نے بے اختیار پچھاس انداز کی ہرکاری خارج کی
چندر ناتھر نے بے اختیار پچھاس کوئی بات برداشت کرنا
پڑر بنی ہو۔ تا ہم اس نے اپنے منج مرکوبھی خفیف ی جنبش
دی تھی اور ساتھ ہی اپنی جیب ہے ایک بڑا افیب نما سیل نکال
دی تھی اور ساتھ ہی اپنی جیب سے ایک بڑا افیب نما سیل نکال

"چیند امن چیز است کے کیا تھم ہے؟" رابطہ ہوتے ہی چندرناتھ نے انتہائی مود بانہ تیج میں کہااور پھر دوسری طرف سے اپنے" چیف" کی کسی بات پر"یں" کہتے ہوئے اس نے فورا کیل کو ہارا کی طرف بڑھا دیا اور ساتھ ہی ہولے سے بولا۔

Section

"چیف آپ ہے بات کرنا جا جین 50 Cie کیا ہے؟" 4 WWW. انتخاب کے کان سے نگایا ہے۔"

کوہارائے اس ہے سل کے کراپنے کان سے لگایا اور مجیر آواز میں بولا۔ ''ہیلو! مسر بھجوانی! آپ سے کیا گیا وعدہ بورا ہوا .....اب آپ اپنادعدہ یا در کھے گا۔''

یہ کہتے ہوئے وہ دوسری جانب سے اس کی باتیں خاموثی سے سنتار ہا۔ اس کے بعد بولا۔

"اس کی فکر نہ کریں ..... بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی مہلت کے اندر اندر سے کام جتی جلدی ہوسکے، اے نمٹادیں کیونکہ ہمیں بہت جلد آ مے بھی روانہ ہوتا ہے۔ جی ..... جی، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں ، ہاری دوئی اور ساتھ نبھانے کی بنیاد ہی اس بات پر قائم ہے کہ ہم اس طرح ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بنی رہیں ....او ..... چھا! آپ ابھی ماسٹر سے بات کرلیں ، پھر میں کروں گا اور ..... آپ کا آ دی عارضی طور پر آپ کے جوالے لرموگا ..... و

اس کے بعداس نے سل دوبارہ چندرناتھ کودے دیا۔ میں بظاہر خاموشی ہے ایک صوفے پر جیٹا، دھڑتی ساعتوں سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے کئ باتوں کا ادراک بھی ہوتا جارہا تھا۔ عارضی طور پرمیری کرنل مجھوانی کوحوالگی،میری مجھ سے بالاتر تھی۔

اس سارے کھیل میں اب میرے دماغ کے اندر کرٹل می جی بھجوانی کا تا م تو پختہ ہوہی چکا تھا، البتہ اب کوہارا کی ہاتوں ہے''لولووش'' کے تام کا بھی اضافہ ہوچلاتھا۔

ایک اور بات کا بیس نے اندازہ لگا یا تھا کہ یہاں

یوٹ میں کوہارا اپنے ہم تسلوں سے اپنی زبان میں (جو
میرے لیے اجنی تھی) میں باتیں کررہا تھا لیکن اپنے
دیمرے لیے اجنی تھی) میں باتیں کررہا تھا لیکن اپنے
دیمرے مامٹر'' سے اس نے انگریزی ہی میں بات کی تھی
جس کا مطلب تھا کہ کوہارا اگر (میرے اندازے کے
مطابق) لولووش کا مقرب خاص کار پرداز تو تھالیکن وہ اس
کی قومیت یا علاقے سے نہیں تھا۔

کوہارانے بھوک کواشارہ کیا، اس نے بہ یک ترنت
ایک آٹو موبائل ڈیوائس اس کے سامنے لاکر نیبل پررکھ دی،
جس کا کوئی بٹن بھوک پیش کر چکا تھا یہی وجہ تھی کہ ذراہی
دیر بعداس ہے بلکی بپ کی آواز ابھری اور کوہارانے ایک
آلہ ساعت جیسی کوئی شے اپنے کان میں پھنسادی اور صوفے
سے اپنی پشت لگا کر آرام ہے بیشارہا اور اسکلے ہی کہے وہ
سے اپنی پشت لگا کر آرام ہے بیشارہا اور اسکلے ہی کہے وہ
سے اپنیائی موق بانداز میں یا تیس کرنے لگا۔

"اسر إتو پراجازت ہے؟ قيدى ان كے حوالے كر

''جی ی ..... ماسٹر! میں کہددوں گا ان سے کہ قیدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔اس کے علاوہ میں اس سے بھی بات کرلوں گا۔بھومک ساتھ جائے گا۔''

اس کے بعداس نے چندر ناتھ کی طرف دیکھ کراپنے سرکو ہولے سے اثباتی جنبش دی۔اس دوران میں خلاصی ان کے سامنے ڈرنگس رکھ چکے تھے۔

کو ہارا شایدلولووش سے بی یا تلس کررہا تھا۔ جھےاس ک زبانی بین کرا چنجا بھی ہوااور ایک طرح سے دلی طمانیت كالجى احساس مواتها كه بدنه صرف مجصر دست كوني نقصان پہنچا تالہیں چاہتے ہے بلکہ سی اور کوبھی مجھے کوئی گزند پہنچانے ہے مالع رکھے ہوئے تھے اور شایدیمی وجھی کہ چندر ناتھ کا موڈ پھر آف ہونے لگا تھا، تا ہم ابھی وہ کچھ بولائبیں کیلن اس كاليجى مطلب نبيس تھاكە بيس كسى "فطرناك خوش فہي" كا شکار ہوجاتا، کیونکہ بہرحال کرنل می جی بھجوانی (بلیونکسی) اور لولووش (اسپیکٹرم) والوں کی دھمن فہرست میں میرا نام یقینا ٹاب آف وی اسٹ پر ہی ہوسکتا تھا،جنہیں میں ۔۔ اب تک کئی محاذیر زبر دست تحکست سے دو جار کرتا رہا تھا اور اپنے حالیہ اور مشتر کہ منصوبے'' بلیک کو برا'' کی تباہی کے بعد تو اپ ہے ذرای بھی بھلائی کی توقع رکھنا عبث اور نری بے وقوفی ہوتی۔ چنانچہ آگریدلوگ میرے ساتھ اپنے کسی اہم مفاد کی وجهارعايت برت رب تصاويدايا اى تفاكدات شكاركو "تيار"كركيركياجاتاب-

بہرحال اُن کی باتوں سے بیتو پتا چلتا تھا کہ بلیوتلسی اوراسپیشرم کے درمیان خاصامضبوط کھرجوڑ قائم ہے۔

ساتھ ہی میں ایک جرت آمیز الجھن کا بھی شکار تھا کہ عارضی طور پر یہ جھے بلیونکسی کے حوالے کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہتے ؟ اور کیوں؟ جبکہ میں تو دونوں کا ہی اہم شکار تھا۔ اس قلیل مہلت میں بلیونکسی یا کرنل بھجوانی مجھ سے شکار تھا۔ اس قلیل مہلت میں بلیونکسی یا کرنل بھجوانی مجھ سے ایسا کیا کام لینا چاہتا تھا کہ جسے پورا کرنے کے بعدوہ مجھے زندہ سلامت اور ذرای بھی گزند پہنچائے بغیر دوبارہ کوہارا کے سردکر دیتا اور خراجانے میہ مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہتے ؟

پینے بلانے کی محفل زیادہ طویل نہ چل کی۔ چندر ناتھ اور اس کے دونوں ساتھی ایک ایک پیک چڑھانے کے بعدرخصنت ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"اب ہم چلیں سے .....مسٹر کوہارا .....!" چندر ناتھ نے مجمیر آواز میں کہااور کوہارائے معنی خیزی مسکرا ہے اس کی

جاسوسى دائجست -176 اپريل 2016ء

اواره صرد

کرهر .....؟ بغیر و پر ۱۱ در پاسپورٹ کے تو میں سرحد پار ..... مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ہی گردا تا جاتا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ہی گردا تا جاتا۔

جرم نہ ہوتے ہوئے می ہرائی ریدہ جا ہے۔ ''اس کی پٹی کردو .....''اس بارکوہارا نے اپنے ہم قوم بھوک ہے انگریزی میں کہا۔

"اس کی ضرورت نہیں ، ہماری لانچ میں بیکام نمثالیا عائے گا....." چندر ناتھ نے کہا۔ اس خبیث کے چبرے سے ہنوز حظ اٹھانے والے تاثرات چسیال تھے، وہ کمینہ شاید جھے الی ہی مصروب حالت میں و کیسے کا زیادہ متمنی تھا مگر کوہارا نے بلا تبعرہ اس کی بات رد کردی اور بھوک کو

کھورا۔وہ جلدی سے حرکت میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک جھوٹے سے اسٹور نما کر سے میں لے جاکر میری کئی ہوئی زبان کی مرہم بٹی کردی گئی۔

سردست میں بولنے سے قاصرتھا۔ مجھے اس لڑکی نے متھکڑی ڈال دی، اس طرح کہ میر سے دونوں ہاتھ پیشت کی

بہ جب سب کیبن ہے باہر آگئے مگر اس بار ڈیک کی طرف جانے کے بجائے کلیارے میں آکر عقب میں بڑھ گئے، جہاں چندقدموں کے فاصلے پرایک سیڑھی کی ہوئی تھی جوقریب کھڑی نسبتا چھوٹی لانچ سے منسلک تھی ،ای سیڑھیوں کے ذریعے ہم دوسری لانچ پراتر گئے۔

یہ سب کچھ طے شدہ نظر آتا تھا۔اس کامیا فی مطلب تھا کہ میرے سلیلے میں بلیونکسی اور اسپیکٹرم کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ پہلے ہی ہے طے تھا اور میرے لیے ابھی ان کے حکم کی تعمیل کے سوا کچھ نہ تھا۔

لا مج میں آتے ہی میری آتھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور کسی گندی ہی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔تھوڑی دیر بعد لا مج میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوگئی اور اس کا سویا فرش کویا محر گھراتی آواز میں بیدارہ وگیا۔

میری زخمی زبان پرنجائے کون سامر ہم لگایا گیا تھا کہ اس کی تکلیف پوری طرح رفع تونہیں ہوئی تھی لیکن شدت ضرور کم ہوئی تھی ، ظاہر ہے بٹی لگنے کے باعث میں ابھی کچھ یولنے سے بھی قاصر تھا۔

مجھے فرش پری بٹھایا گیا تھا۔ایک بات یا دہی مجھے کہ
ان لوگوں کو بجھے بچے سالم دوبارہ کوہارا کے حوالے کرنا تھا۔
جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بلیونلسی اور اسپیکٹرم کے گھرجوڑ کے بچے
کس قدر مضبوط دوتی اور خیرخوا ہی کی ڈوربندھی ہوئی ہے۔
زبان پر لگے مرہم کا اثر کم ہونے سے میرے زخم

جاسوسى دائجست ح ١٦٦ اپريل 2016ء

طرف اچھال دی، ساتھ ہی وہ جی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
چندر ناتھ نے ایک بار پھرمیری جانب چھتی ہوئی خرانٹ نظروں سے دیکھا، وہ مجھ برخاصان محران ہوا دکھائی وے رہا تھا، پھراس نے اپنی ساتھی لڑکی کوریلا کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فورا اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک اشین لیس اسٹیل کی ہتھکڑی نکال کرمیری جانب بڑھی اور مجھے کھڑے ہونے کا کہا۔

جھے گھڑے ہوئے کا کہا۔ ''مم.....میری سمجھ میں کچھ نیس آرہا کہ ..... ہیسب کیا ہے .....؟''میں کوریلا کے اشارے پر اپنی جگہ ہے اٹھ کر کھڑا تو ہو گیا تھالیکن یہ کہے بنا بھی نہ رہ ... سکا تھا، میرا سخاطب کوہاراہی تھا۔

" تمہاری زبان میں کیا لگا ہے، دیکھو ذرا ....."
کوہارا نے میراسوال نظرانداز کرتے ہوئے اچا تک ہی مجھ
سے کہا اور آ تکھیں سکیڑے میرا منہ شکنے لگا۔ غیرارادی طور
پر میں ...۔ اپنی زبان منہ ہے باہر نکال کرنچی نگا ہیں کرکے
اے دیکھنے لگا تو ای وقت ایک کھونیا میری ٹھوڑی پر پڑا،
اور ذراادھ لگی زبان میرے ہی دائتوں تلے دب کرکٹ ی
میں۔ اس اذیت نے میرے طق سے چین نکال دیں ، جن
کا اختیام کرا ہوں پر ہوتا رہا۔ میرے منہ سے خون کی موثی
لکیریں جمل کوئی کرنے کی دائتوں ہے تھوں کے باعثِ

بیسفاکانہ حرکت کوہارا کی تھی، جو مجھے اپنی چڑھی ہوئی طیش تاک آ تکھوں سے تھورر ہاتھا۔

"میں نے کہا تھا تا .....کے مہیں کوئی سوال مبیں کرتا۔ آئندہ مختاط رہنا۔"

یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نیکر کی جیب سے رومال نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے دیکھا چندر ناتھ میری اس درگت پر پہلی بار حبیثانه انداز میں مسکرایا تھا۔وہ شاید مجھے تشدد کی حالت میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔

میری آنگھوں میں یک بیک خون اتر آیا۔ دماغ میں شورش می ہونے لگی، کاش! کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس حرام زادے کی اس ظالمانہ حرکت پراس کا بڑا بھیا تک حشر کرتا۔

''میں اور اور اور ہا۔۔۔۔ کوہارا۔۔۔۔!' میں اپنے ول میں عہد کیا ، اور اپنی جلتی بلتی کیفیات پر قابو یانے کی علی چاہتے ہوئے ،اس کا دیا ہوارو مال اپنے منہ میں رکھالیا۔

میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی آتش فشال کیفیات پر قابو پایا تھا، جانتا تھا کہ اس وفت میرے قدم کسی اجنی سرز بین پر ہیں، یہاں دو چار کو مار کرا کے جاتا بھی تو

READING

ے دوبارہ ٹیسیں کی اٹھنے گلی تھیں۔ اس تکلیف سے دوبارہ مجھے اپنی آ تکھوں سے پانی بہتا محسوس ہونے لگا، جو بندھی ہوئی پٹی میں جذب ہور ہاتھا۔

اس تیز رفآر لا یکی کا سفر، میرے اندازے کے مطابق لگ بھگ کوئی ڈیڑھ دو کھنٹے جاری رہا ہوگا۔اس کے بعد وہ کہیں رک بھی اپنے قریب بعد وہ کہیں رک بھی اپنے قریب کہیں کھڑ بڑی آ وازیں سنائی دیں، لگا بچھ ایسا ہی تھا جیسے کہیں کے کوئی بھاری دروازہ کھرکا یا ہو۔اس کے بعد قدموں کی آ واز کے ساتھ ہی کوئی میرے قریب آیا تھا۔ مجھے بازو سے پھڑ کر بڑی بیدروی سے اٹھا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اندازے اوران کی آپس کی باتوں سے مجھے بتا چلاتھا کہ یہ اندازے اوران کی آپس کی باتوں سے مجھے بتا چلاتھا کہ یہ دوافرا و شھے اور بلوتسی کے شیام اور کور بلائی تھے۔

پھرسب کھے کافی تیزی کے نمٹایا گیا، یعنی لا پچ سے باہراور پھروہاں ہے ایک تیلی کا پٹر میں سوار کرائے تک، سب عبلت میں نمٹایا گیا تھا، صاف لگنا تھا کہ آنہیں خاصی جلدی تھی۔

ہیلی کاپٹر کے مسی نامعلوم منزل کی جانب پرواز کرنے تک بالکل خاموثی رہی۔

ابھی میرے پاس خودکوتن بہ تقدیر کرنے کے سوااور کوئی آپشن نہیں تھا اور یہی میں کر رہا تھا۔ جھے اپنے ساتھیوں بالخصوص، ماں جی اوراول خیروغیرہ کی بھی فکرتھی کہ وہ ہے چارے میرے اس طرح اچا تک اور پُراسرارغیاب پرکس قدر پریشان اور تشویش زدہ ہورہ ہوں گے۔ زہرہ بانو اور شکیلہ بھی میرے لیے کم پریشان نہیں ہوں گی۔ بہ چارہ اول خیرتو پاگلوں کی طرح میری تلاش میں سرکردال ہوگا اور کبیل دادا بھی اب میرے لیے کم پریشان تونہیں ہور ہاہوگا۔ بھے اس بات کا بھی قلق تھا کہ کبیل دادا سے زہرہ بانو کے سلطے میں گفتگو کرنے کے بعد جھے زہرہ بانو سے اصل بات کرنے کا موقع ہی نہل سکا تھا۔

جلذی بیسنر بھی تمام ہوااور بیلی کو پٹر کسی جگہ پراترا،
جھے ای طرح باہر نکال کراتارا گیا، جیسے کی ''موسٹ وانڈ''
جمرم کو بیدردی سے تھسیٹ کراتاراجاتا ہے، یہاں جھے پہلی
بارا پے سلسلے میں گہری تشویش کا احساس ہوا کہ میں اب بھی
ایسے حالات کا شکار ہوں جس کے نتائج میرے تن میں
انتہائی خراب بھی نکل سکتے تھے، مزیدیہ کہ جھے ایسی کی خوش
فہمی میں بھی جتلانہیں ہوتا چاہیے، جیسا کہ میں کوہارا کی قید
میں ہونے دگا تھا۔ بے فئک وہاں میرے ساتھ قید یوں جیسا
میں ہونے دگا تھا۔ بے فئک وہاں میرے ساتھ قید یوں جیسا

وقت تک ایبا چلار ہتا، ہمیشنیں، کوتکہ میں بہرطال اپنے خطرناک اور بھیا تک ترین وشمنوں کے فرنے میں تھا اوران سے کی بھی صورت میں رعایت کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔

ہیلی کو پٹر سے اتر نے سے لے کر آگے بڑھنے تک .... میں نے اپنی دیگر حسیات کو پوری طرح بیدار کر رکھا تھا۔ ہیلی کو پٹر سے اتر تے ہی میرے جوتوں نے پختہ زمین کو چھوا تھا اورآگے بڑھنے تک میں نے اپنے کا نوں سے پچھالی آوازی بھی تی تھی میں کی گنجان شہر کے بیائے کہیں دورا فرادہ ویرا نے میں ہوں۔ اس کا اعدازہ بجھے کردو پیش کے دم بہ خودسنا نے سے ہوا تھا۔

جلدہی میرے قدموں نے ایک ایسے فرش کوچھولیا،
جوقدرے چکنا تھا۔ اس کے فور ابعد جھے روک دیا گیا، ای
وقت میری ساعتوں سے کسی بھاری آئی گیٹ کے تھلنے ک
آواز ککرائی اور پھر جھے آگے وتھکیلا گیا، ہم تھوڑی دیر تک
مختلف راہدار یوں سے گزرتے رہے، کہیں چلے کہیں رکے،
بالآخرایک جگہ جھے کی لوہ کی گری پر بٹھادیا گیا۔ اس کے
بعد میری آتھوں سے پٹی اتاردی گئی۔ چند ٹا نے تو میری
آتھوں کے گردسیاہ دھے ہوئے تھے، اس لیے میں
ائی آتھوں کو مسلنے سے بھی قاصر تھا۔ یہی سبب تھا کہ
آتھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ رفتہ رفتہ چھٹا تو تیزی
آتھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ رفتہ رفتہ چھٹا تو تیزی
دو و دیوار والے کرے میں پایا۔ جس کا فرش ہی نہیں درو

حیت کے عین وسط میں کمی الیکٹرک وائر کے ساتھ فقد ایک ہی بلب روشن تھا۔اس کی روشی میں جھے وہاں وو ہی افراد کھڑے دکھائی ویے۔ بیشیام اور کوریلا ہی ہتھے، چندرنا تھ نجانے کہاں غائب ہوگیا تھا۔

میراطل پیاس کی شدت سے خشک ہور ہا تھا.....

زبان کی تکلیف بھی بیدار ہونے لگی تھی۔ نجانے میں کب سے

بھوکا پیاسا تھا؟ معدہ خالی ہونے کے باعث وہاں آگ ی

پکی ہوئی تھی۔ پچھانداز ہبیں ہو پار ہا تھا کہ میں پہلے والے

واقعے کے گئی دیر تک بے ہوش پڑار ہاتھا۔ کم بخت کوہارانے

بھی بچھے پچھ کھانے پینے کوئیس ہو چھا تھا۔ سوائے مے نوشی

کے، جے، میں نے توہا تھ بھی لگانا کوار انہیں کیا تھا۔

"مم ..... مجمع بب ..... یانی تو پلا دوایک گلاس ...... میرے سو کھے پڑتے حلق سے کراہ آمیز لکنت زوہ الفاظ

جاسوسى دائجسك 178 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آوارهگرد

اس نے تہدیدی انداز بیں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کری پر دو ہارہ سنجل کر نیم بازی آ تکھوں ہے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پاس کھڑے چندر ناتھ ہے

تحکماندازیں پوچھا۔ "اس کا مندزخی ہے،اور مجھےاس کی زبان سے کام

لینا ہے۔ کیا پیشک طرح سے بات کرسکتا ہے؟'' ''یں چیف!'' چندر ناتھ نے فوراً تحکمانہ انداز میں جواب دیا۔''میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نال کہ لولووش

جواب دیا۔ یں سے ۱۰۵۱ کے بری آدی کو ہارانے ......

''او کے ..... او کے!'' اس کرخت رو مزاج آدمی نے اپناایک ہاتھ کھڑا کر کے خاصی بیزاری سے کہااور چندر ناتھ کے منہ کو کو یا بریک لگا دیا۔ میں نے اس کرخت رو آفیسر کے چمرے سے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ کوہارا کے لیے کوئی سخت جملہ اپنے منہ سے نکالنا چاہتا تھا لیکن شاید میری وہاں موجودگی کے باعث رک کیا تھا۔

" بجوانی ہوں .....! کہتے ہوئے اس نے جھے قبر آلود
تی بجوانی ہوں .....! کہتے ہوئے اس نے جھے قبر آلود
نظروں سے کھورا۔ جھے .... پہلے بی اس کا اندازہ ہو چکا
تھے 'نا بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ بی سبب تھا کہ میں
نے اپنے چبرے سے ایسے کی قسم کے تاثرات کو ظاہر نہ
ہونے دیا۔ وہ خبیث اپنا تعارف کرانے کے بعد تھوڑی
دیرتک اپنی اندر کو دھنی ہوئی کینہ پرور آنکھوں کو سکیڑے
میرے چبرے کا جائزہ لیتا رہا اور میری آنکھوں سے ایسا
کوئی'' خاطر خواہ'' تاثر نہ پاکروہ مزید بھڑکا اور اس لیج میں
کوئی'' خاطر خواہ'' تاثر نہ پاکروہ مزید بھڑکا اور اس لیج میں
کردن دبوج کی ، پھر میرے چبرے کے قریب اپنا مکروہ
میر کے دیں۔ اپنا مکروہ

''تم .....تم نے بچھے بہت زک پہنچائی ہے، گن گن گر بدلالوں گا اب .....تہہیں میری طاقت کا اندازہ تو ہوگیا ہوگا ناں .....میلوں دوررہ کرمیں نے تہہیں کس طرح ایک ہوگا ناں .....میلوں دوررہ کرمیں نے تہہیں کس طرح ایک نامراد چو ہے کی طرح دبوج لیا ہے۔''یہ کہہ کراس نے ایک زوردار جھنگے سے میری گردن چھوڑ دی، میں پھر کری سے گرتے کرتے بچا تھا وجہ اس کی بہی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے، اور میں بیلنس قائم ہیں کریا تا تھا، یوں بھی کری چھوٹی اور بغیر ''متھوں'' کی میرے دونوں میں بیلنس قائم میں کریا تا تھا، یوں بھی کری چھوٹی اور بغیر ''متھوں'' کی میں ہے۔ جس پر میرا جیسا لیا چوڑا آ دمی بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، صرف تک سکتا تھا،

مجھاس کے پرغرور کیج کی تہیں دبی تکست آمیز

خارج ہوئے۔ وہ وولوں میرے دائیں بائیں اپنی و بے کھڑے ہے کھڑے تھے گر انہوں نے میری بات کا کوئی جو ابنیں ویت ہو دیا ہزیان زخمی ہونے کی وجہ سے جھے ہو لئے میں بھی دفت ہو رہی تھی ۔ یہی سبب تھا کہ الفاظ میرے واضح نہیں تھے، بولتے ہوئے ایسا ہی لگتا تھا، جیسے کوئی کونگا ہو لئے کی کوشش کور ہا ہو۔

اس حرام زادے کوہارائے میرے جم کے نازک سے بیں اچا تک اور دھوکے سے وار کیا تھا اور بیں اس پر بری طرح خارکھائے ہوئے تھا۔

میں نے دوبارہ بولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچا تک کمرے کا دروازہ کھلا، دروازہ میرے دائیں ہازو پر تھا،
میں نے کرون موڑ کر دیکھا، تین افراد اندر داخل ہوئے سے ان میں ایک تو وہی کی عمر والاخرائی، چندر ناتھ تھا، وہ دوسرا جوان سا مرد تھا، اس کے جسم پر مخصوص لباس تھا، وہ کوئی محافظ ٹائپ کا آدی نظر آتا تھا، جبکہ اس کے جسم پر نیلی اور کوئی محافظ ٹائپ کا آدی نظر آتا تھا، جبکہ اس کے جسم پر نیلی اور لسا تر نگا اور تو ی الجہ شخص بھی تھا، اس کے جسم پر نیلی اور خاکی وردی نما چسے کوئی اور خاک وردی نما چسے کوئی اور آفیس جسے کوئی اور آفیس جسے کوئی اور آفیس جسے کوئی اور آفیس جسے کوئی اور خاک ہوئی تھیں اور ان میں خضب کا کینہ بھر اہوا محسوس ہوتا آفیس جسے کوئی دھنے ہوئی تھیں اور ان میں خضب کا کینہ بھر اہوا محسوس ہوتا تھا۔ چبر سے پر کرختی کے تا تر ات کھنڈ ہے ہوئے تھے، مجھ تھا۔ چبر سے پر کرختی کے تا تر ات کھنڈ ہے ہوئے تھے، مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سوا ہو گئے۔

اندرداخل ہوتے ہی تینوں کو یا طے شدہ پوزیش میں میرے قریب آن کھڑے ہوئے ہتھ۔ چندر ناتھ میرے ہاکمیں طرف کوریلا کے قریب، جبکہ کرخت صورت آفیسر میرے عین سامنے، اور اس کا محافظ اس کے بالحیں جانب تن کر کھڑا ہوگیا۔

اس آفیسر کے چہرے پر میں نے نظریں جما دی تخیس جوخود بھی میری طرف بڑی کٹیلی اور خار کھائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہاتھا۔

''پپ ..... یانی۔' میرے منہ سے لکلا اور ای وقت کرے میں چٹاخ کی آواز ابھری۔ اس کرخت صورت آفیسر کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا تھا، اس نے ایک زور دار تھپڑ میرے چرے پر رسید کر دیا تھا۔ میں کری سے نیچ گرتے کرتے بچا۔ اس نے نفرت انگیزی سے اپنے سیاہ بدروہونٹ، دانتوں سمبیت بھینج رکھے تھے۔

"جى توكرتا بى جمهين زهر بلادول ...... "دفعتا بى وه آفيسر غيظ آلوده كبي مين مجھے كھورتے ہوئے بولا۔

جاسوسى دائجست ح 179 اپريل 2016ء

' ج. .. چین ۱ آپ ذرا مجھ دو تین محنثوں کی مہلت خالت اورجمنجلا ہٹ صاف محسوس ہوئی تھی۔ کیونکہ میر ہے وے دیں، میں اے اس قامل .... ہاتھوں'' میچوئیل ری پلیسمنٹ'' والی کامیاب مہم جوتی کے بعداس کے اس غرور اور محمنڈ کی ساری دھجیاں بھھر کررہ گئی معيں اوراب وہ باؤلا كتابنا ہوا تھا۔

ببركيف مين خاموش بى رہا۔ جافتا تھا كديس اس وفت ایک ایسے بھارتی فرعون آفیسر کے سامنے موجود ہول جومیرے وطن کا وحمن ہے اور اس کا شار بھارتی آری کمانڈ کی اس لائی میں ہوتا تھا جونہ صرف میرے وطن کو دولخت کرنے ك فيج سازش ميں شامل رہے ہتے، بلكه اسے سر لخت (خاكم بدہن) کرنے کی مذموم اور دیرینه منصوبہ بندی میں اپنی " با قیات "سمیت بلیوسی کی صورت ، منوز کارفر ما تھے۔

یمی وه مردود اور سفاک درنده صفت انسان تها جو میرے محب الوطن اور غیور باپ کو اپنے ٹار چرسیل میں انسانیت سوز تشدد کا نشانه بناتا ربا تھا۔اے دیکھ کرمیری آتکھوں میں خون اتر ا ہوا تھا اور میر ابس ہیں چل رہا تھا کہ ميرے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے اور میں اے ادھرہی واصلِ

میری خاموشی کااس نے نجانے کیا مطلب لیا۔ تاہم بولا۔ "افسوس تواس بات كاب كم اب بهي پورے طور پرمیرے قبضے میں جبیں ہولیکن کسی خوش تہم مغالطے میں مت رہنانیڈی .....! تم یہاں سے جا کر بھی ہاری ہی گرفت میں ر ہو کے اور جب ہم چاہیں سے مہیں کسی مرے چوہے کی طرح دوباره إدهرلا يتخيل مے۔"

كہتے ہوئے اس كى بدروساہ بالچھوں سے عصيلے بن کے باعث جھاگ کی لکیریں می بہدللیں۔

"تم مجھ سے اب کیا جاہتے ہو ....؟" بالآخر میں نے کہا اور اس بار دانستہ ٹوئے چھوٹے کہے میں الفاظ اینے طلق سے برآ مد کیے تھے۔ جے س کروہ سیدھا ہوکر یک دم سمى بولائے ہوئے سۆركى طرح بدكا اور قريب كھڑے چندر ماتھ سے تیز کہے میں بولا۔

"ى ى سى يىكيا ب چندر؟ مجھے اس كا روال اور صاف لہم چاہے، اس آواز میں تو وہ لوگ اے پہیانے سے بى انكارى موجاتي مے ....؟ "اس كى بات پر چندر تاتھ كھ تحبراسا حمیا، میں خود بھی اس خبیث کی اس بات پر اندر سے چو کے بنائبیں رہ سکا تھا۔ آخروہ کن لوگوں کومبری آواز سنا نا چاہتا تھا؟ كيا ميرے اپنول كو .....؟ كيا ججواني البيس ميرى آواز سا كرانبيس كى بات بربليك ميل كرنا جابتا تفا؟ مكر كيوں؟ بحصال بات نے ايك تفرآ ميز الجھن ميں ڈال ديا۔

" چندی ....! تم جانے ہو ہارے پاس وقت کم ہے۔''وہ چینا۔''اے البیں والی بھی کرنا ہے۔ کیابیدووتین مسنوں میں ملیک ہوجائے گا؟''

"يس چيف! ميں اے الجي ميديكل بينل لے جاتا ہوں، وہاں .....

"نو،نو، نيور ..... "كرتل ي جي جيحواني اپنا إيك باتھ بلندكرتے ہوئے بولا۔ "میں اتناوفت میں افورڈ كرسكتا۔" ''چیف!میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔''معا میرے باعیں جانب کھڑے شیام نے بھجوانی سے کہا۔" ہم اولووش سے تعوری مزید مہلت ماتک لیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں قصور اس کے اپنے ساتھی کا ہی ہے۔ اس نے ہی اسے

"شام شک کہدرہا ہے چیف! ہارے پاس ایک بات كاجوازے۔ "ساتھ كھڑے چندر ناتھ نے قورا اپنے ما تحت سائقی کی تا ئند کر ڈ الی مگری جی ان دونوں کی طرف عصیلی نظروں سے کھورتے ہوئے بولا۔

"مہلت تو میں نے اس سے ویسے بھی کینے کا پہلے ہی ہے سوج رکھا ہے مرمیں اس مہلت کو اس نیڈی کے علاج مين بين كهيانا چامتا .... تم لوكون كي عقل كهاس جرنے كئي موكى ہے ....؟ "اس کی جمر کی پروہ دونوں س موکررہ کئے اور تب بی اچا تک میرے قدرے دائیں جانب کھڑی سبک اندام کوریلانے نہایت مود بانداز میں کرتل می جی ہے کہا۔ "سر ....! ميرے خيال ميں بيد اداكارى كر رہا

ہے ..... 'وہ آ کے بھی کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن ... کرتل می جی کو يك دم غصے سے اسك جانب تھومتا ديكھ كر چي ہوكئ اوروه وانت پیس کراس سے بولا۔

و مس کوریلا .....! میرے سامنے خیال کی تبیس یقین کی بات کرو۔"

وسيسرام .... من سيري كبنا جاه ريي مي کہ بیابتی زخی زبان کا فائدہ اٹھا کرہم سے ناکک کرنے کی كوسش كرديا ہے۔ كيونك ميں نے اسے كوباراك لانج ميں ا تناغلط بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھالیکن ہاری کچھ یا تیں سننے کے بعد بی کر کرنے لگا ہے لیکن جمیں اس کی بھی پرواہیں ہوئی چاہے اور اس سے ہم صرف بات بی جیس بلداس کی ويذيو اينذ واتس كلب ويكها كرجمي ابنا اصل مقصد حاصل

جاسوسى دائجست 180 اپريل 2016ء

مگر

تین غیر حاضر دماغ پروفیسر ریلوے اسنیش پر کھڑے ہاتیں کررہے ہے۔ وہ باتوں میں اتنے تو ہے کہ گاڑی آنے کی خبرتک نہ ہوگی۔ چند منٹ بعد سیٹی بجی تو وہ چو تھے اور گھبرا کرایک ڈیے کی طرف دوڑے۔ دوتو کسی نہ کے کی طرف دوڑے۔ دوتو کسی نہ کے کی طرف دوڑے۔ دوتو کسی۔ مسی طرح چڑھ کے کیکن تیسرے صاحب نہ چڑھ سکے۔ ایک قلی نے کہا۔ ''کوئی بات نہیں صاحب جی! دوسری گاڑی سے جلے جانا۔''

دوسرں ہرں سے چے جا ہا۔ پروفیسر بولے۔''وہ تو میں چلا ہی جاؤں گا مگر ان دونوں کا کیا ہوگا جو مجھے چھوڑنے آئے ہتھے۔''

ثبوت

بوی نے ماتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔"میری توقست بی پھوٹ منی تم سے شادی کر کے۔ کیسے کیسے قابل اور ذہین لڑ کے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔"

"اس میں پچھ دیک جنیل کہ وہ قابل اور ڈبین ہے۔" شوہرنے دانت پیتے ہوئے کہا۔" اورتم سے شادی نہ کرکے انہوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا تھا۔"

هدای مجبوری

یاگل خانے کے دورے پر آئی ہوئی ایک خاتون سوشل ورکر وہاں کے سپر نٹنڈنٹ کے ساتھ ایک راہداری سے گزری تورائے میں کھڑی ایک خاتون کے چہرے کے تاثرات ویکھ کروہ کانپ کررہ کئیں۔ پچھ آگے جاکر انہوں نے نچی اورخوفز دہ کی آ واز میں سپر نٹنڈنٹ سے پوچھا۔" خدا کی پناہ! کیسی خوفناک صورت تھی۔ کیا یہ خطرناک ہے؟" کی پناہ! کیسی خوفناک صورت تھی۔ کیا یہ خطرناک ہے؟" والے انداز میں کہا۔

'' پھر آپ لوگ اے کوٹھری میں بند کیوں نہیں رکھتے۔کیابیآپ لوگوں کے قابو میں نہیں آئی ؟'' خاتون نے تشویش سے یو چھا۔

" مجوری ہے کہ اسے کسی کو شمری میں بندنہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ کسی کے قابو میں آتی ہے۔ دراصل وہ میری بیوی ہے۔" سپر نٹنڈنٹ نے شعنڈی سانس لے کرجواب دیا۔

شاہ کوٹ سے احمد پرویز کی مجوری

''ہاں ..... ذہن میں تو میرے بھی یمی بات آتی ہے۔'' کرتل می جی نے اس کی بات پر اتفاق کیا اور پھر تحکمانہ انداز میں کوریلا ہے بولا۔

وو کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔ تاکہ میے کی قتم کی خلل اندازی نہ کرسکے اور تم ۔۔۔۔۔ "کہتے ہوئے وہ چندر ناتھ کی طرف تھوما۔

''سر.....!'' خود سے مخاطب ہوتا دیکھ کر چندر ناتھ نے اپنے سرکوخم دیتے ہوئے موتہ بانہ کہا۔

"کل می جھے پاکستان سے چلنے والے اس لائیو پردگرام کی ویڈیوڈسک چاہے، ای ڈی میں کلیئر.....؟" "دیس چیف! شیور۔" چندر ناتھ نے اس طرح مود بانداز میں اپنسرکود چرے سے اثبات میں حرکت دی۔ اس کے بعد کرتل ہی تی نے اپنے ہونٹ بھینج کر مجھ پر ایک پڑھیش نگاہ ڈالی اور اپنے وردی پوش ہمراہی کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے چندر ناتھ اور شیام بھی ہولیے۔

اب صرف کمرے میں کوریلا اور میں رہ گئے،
خوانے اس کو مجھ سے کیا کہنا تھا، وہ میں اس کی زبانی سفنے کے
لیے بری طرح بے چین تھالیکن میراذ بمن کرتل ہی جی کی اس
نی بات پر اٹک کررہ گیا تھا کہ آخر پاکستان میں کل کون سا
ایسا اہم پروگرام نشر ہونے والاتھا، جس کی ویڈ یوکلپ حاصل
کرنے کے لیے اس نے چندرنا تھ کو یا بند کیا تھا؟

" تم نے بلاوجہ اس بری تضاب کوہارا ..... کے سامنے منہ کھول کر اپنی زبان زخی کرڈ الی ..... کوریلا چند قدم چل کر میری طرف کھوم گئی۔ اب نجانے اس کے لیج میں صنف نازک والی " نزاکت " تھی یا پھراس نے ویسے بی مجھ سے اظہار ہمدردی کرنا چاہا تھا، تا ہم اس کے زم روتے سے حوصلہ یا کرمیں نے ہولے سے مسکرا کرکہا۔

"اللَّن بِقُول آپ كے، ميں ناكك كرر باتھا۔" "ناكك توتم كرر ہے تھے، اس ميں كيا فتك ہے۔"

اس نے کہا۔ ''پلیز .....! مجھے پانی تو پلا دو۔'' یہ کہتے ہوئے میرا اپنے سو کھے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے کو جی چاہا مگر زخی ہونے کے باعث حرکت بھی دینے سے قاصر ہیں رہا۔ ''یانی مل جائے گا.....'' وہ بولی۔''لیکن ایک شرط پر۔''

مدیجھے پورا تعاون کرو ہے؟"

جاسوسى دائجسك (181) اپريل 2016ء

''کروںگا۔' میں نے فورا کہا۔' میں توخود پی جاہتا کے سے لوٹ گئی۔ میں نے کوریلا کاشکر بیادا کیا۔ ہوں کہ آخر پتا تو چلے کہ بچھے یہاں کیوں اور کس مقصد کے بال سے بیناتم مجھے تعاون کرو گے، لیے لا یا سمیا ہے؟ اور .....'' وہ بدستور مسکراتی نگاہو

" اس نے میری بات کائی اور پھر اپنے کوٹ کے کالر میں منہ ڈال کر کسی سے پھھ کائی اور پھر اپنے کوٹ کے کالر میں منہ ڈال کر کسی سے پھھ کہا۔اس کے ذراویر بعد ہی ایک طرح دار حسینہ اندر داخل ہوئی ، یہ نسبتا کم عمر تھی ، اور شوخ و چنچل بھی نظر آرہی تھی۔اس نے اپنے ہاتھ میں ایک میڈیکل باکس سے مثیابہ کیس

تقاے ہوئے تھااور دوسرے ہاتھ میں پائی کی ہوتل تھی۔
اپنی تربیت کے دوران میں بچھے بھارتی انٹیلی جن ہائے ہیں،
ہائنسوس '' را' کے ہارے میں بی بتایا گیا تھا کہ جاسوی
وغیرہ کے سلسلے میں یہ لوگ کم عمراور حسین لڑکیوں ہے بھی کئ
اہم کام لیا کرتے تھے، جواپے حسن وشاب کو دشمنوں کے خلاف ایک خطرناک '' مجھیار'' کی صورت استعمال کرتے تھے لیکن یہ ممل طور پر تربیت یا فتہ بھی ہوتی تھیں۔ بلوتلسی سے بھی کی و تیرہ اختیار کررکھا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ نظاہر نازک اندام لڑکیاں اپنے اندر کس قدر خطرنا کیاں بھیائے ہوئے ہوں گی۔

تاہم میں ایک بات ہے ہی جانتا تھا کہ آفٹر آل یہ صنف نازک ہی تھیں۔ میں نے میٹی میٹی میٹی مسکراہٹ کا پنے جرے یہ طاری رہنے دی تھی۔ اس نے بھی ای طرح مسکراتے ہوئے پہلے تو باکس نیچر کھا پھر یانی کی بوتل کھول مسکراتے ہوئے پہلے تو باکس نیچر کھا پھر یانی کی بوتل کھول کرمیرے منہ کے قریب کردی۔ میں نے تھوڑا آگے جبک کر بوتل سے اپنا منہ لگا لیا، اس نے بوتل کو تھوڑا او نیچا کیا اور میں کھونٹ کھونٹ پانی پینے لگا، دفعتا مجھے ٹھے کا لگا تو لڑکی نے میں کھونٹ کھونٹ پانی پینے لگا، دفعتا مجھے ٹھے کا لگا تو لڑکی نے میں میں کھونٹ میں منہ سے ہٹا دی۔

" آرام سے پائی ہو، تمہاری زبان بھی زخی ہے۔"
اس لڑک نے مسکرا کرکہا۔ بچھےاس کا لہجہ بھی ملائمت آمیزاور
میشامحسوس ہوا۔ میں جھینے ہوئے انداز میں مسکرایا۔اس نے
پھر پانی کی بول میر سے منہ سے نگا دی، بول خالی ہوئی تو
اس نے ہٹادی اور بول نیچےر کھدی۔ پھرا پنامیڈ یکل ہاکس
کھولنے گئی۔ وہ شاید بلیونکسی کے میڈ یکل ونگ سے تعلق
رکھتی تھی اس لیے اپناکام بڑی مشاقی سے انجام دیے گئی۔
پرانی بٹی کھول کرایک ٹارچ جلا کرزخم کا جائزہ لیا پھراس میں
مرہم نگا کر بلکی ہی جی نما پلاسٹر میپ نگا دی۔ جھے پچھسکون
مرہم نگا کر بلکی ہی جی نما پلاسٹر میپ نگا دی۔ جھے پچھسکون
ملا۔ پھراس نے دوقسم کی دوائیوں کی شیشیاں نکال کر دودو

اس کے بعد وہ نرس نمالز کی اپنا سامان سمینے خاموثی

ے اوٹ کی میں نے اور یا کا سربیادا کیا۔

"اب یقیناتم مجھے تعاون کرو کے، تا کہ میں اپناکام
جلد نمٹا سکوں۔" وہ بدستور مسکراتی نگاہوں سے میری
طرف دیکھتے ہوئے بولی۔اس کی بات سے جھے ایسالگا جیسے
میر مجھے اپنے کسی کام کے لیے" آسان" بنانے کی سعی چاہ

المجاری اولیے آپ بیسب کھ نہ بھی کرتیں، تو بھی آپ بیس کے ساتھ میں یوں بھی آپ جیسی حسین اور مہر بان خاتون کے ساتھ میں یوں بھی تعاون ضرور کرتا۔'اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک بارج لینے کوٹ کا ایک کالر اونچا کر کے، بہت دھیمی آواز میں کسی سے باتیں کرنے گئی۔ میں دانستہ اس کی طرف مسلم اگرا کر ویکھنے لگا لیکن اس کے چہرے یہ اب نرم میشی مسلم ایک ویکھنے اگا لیکن اس کے چہرے یہ اب نرم میشی مسلم ایک متانت کھنڈ آئی تھی۔وہ ای کہ جیسے بولی۔

"آب میری بات غور سے سنو!" وہ رکی ، میں اس کی طرف ہمتن کوش ہوگیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔

"کل صبح دیں ہبتے پاکستان میں تمہارے باپ تاج دین شاہ کے سلسلے میں ایک بڑی اور اہم تقریب کا انعقاد کیا جارہا ہے۔ وہاں اسے ملکی سطح پر زبر دست خراج تحسین چش کیا جائے گا کہ اس کیا جائے گا کہ اس کیا جائے گا کہ اس نے آج سے کئی سال مہلے ایک ممنام پاکستانی سیاہی کی حیثیت سے وطن کی خاطر کیسی قربانی دی تھی اور اپنا تھر بار حیثیت سے وطن کی خاطر کیسی قربانی دی تھی اور اپنا تھر بار سے توان نے کا بھی اعلان کیا جائے گا۔۔۔۔ "وہ اتنا بتاکر سب تیاگ دیا تھا، وغیرہ۔اسے ایک بڑے گا۔۔۔۔ " وہ اتنا بتاک خاموش ہوئی۔ میراروال روال میان کیا جائے گا۔۔۔۔ " وہ اتنا بتاک خاموش ہوئی۔ میراروال روال میان کیا جائے گا۔۔۔۔ " وہ اتنا بتاک

انبساط سے جھوم اٹھا۔
اس کا مطلب تھا کہ میجر ریاض باجوہ نے اپنا فرض بڑی خوش اسلونی سے نبھا دیا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک آ دھ روز میں میر سے باپ کو لینے کے لیے آئیں گے اور ان سے متعلق وہ ساری ڈاکومیٹری اور میڈیکل تھدیق وغیرہ کے بعدان کی شخصیت کوایک بڑے میڈیکل تھدیق وغیرہ کے بعدان کی شخصیت کوایک بڑے اعزاز کے ساتھ بائی لائٹ کریں گے۔ جھے اس بات کا افسوس بھی ہور ہا تھا کہ میں اس عظیم تقریب میں موجو دہیں تھا لیکن سب پھر اچا تک ہی میر سے اندر ایک اندیشتاک اور لیکن سب پھر اچا تک ہی میر سے اندر ایک اندیشتاک اور لرزا دینے والا خیال بھی ابھرا کہ آخر بیسب جھے بتانے یا کہا نے کاان بلیوتلسی والوں کا کیا مقصد تھا؟ یہی وہ وقت تھا دکھانے کا ان بلیوتلسی والوں کا کیا مقصد تھا؟ یہی وہ وقت تھا جب بھے کرتل ہی تی بھوائی کی وہ دھمکی یاد آنے گئی جواس خیر سے باتھوں عبر سے ناک حکست اٹھانے کے بعد جب بھے میر سے ہاتھوں عبر سے ناک حکست اٹھانے کے بعد

جاسوسى دائجسك -182 اپريل 2016ء

www.Paksociety.com أواره كرد

تھوتک دیا تھا۔ کچھ پین کلروغیرہ کھلائی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کب تک سویا رہا تھا۔ کمرے میں قدرے بلندی پرایک چھوٹا چوکورساسلاخ دار روشن دان تھا، جس کے پار مقدور بھرنظر آنے والا آسان سفیدی مائل نیلا ہورہا تھا، اندازہ ہوا کہ بچ ہو چکی تھی یا پھر دن کا کوئی دفت تھا۔

نرس اپناکام نمٹا کر چلی مئی۔اس کے ذراویر بعد ہی کوریلا آمنی۔وہ اکیلی ہی تھی۔اس نے بے تاثری نگاہوں سے مجھے دیکھااور سیاٹ کہج میں مخاطب ہوگی۔

"" میں ہو؟" وہ اب کی با رسی بھی مسکراہث کا اظہار نہیں کررہی تھی۔اس نے اس بار بزنس کوٹ سوٹ کے بجائے وردی نماچست لباس پہن رکھا تھا۔

ووکس بات کی تیاری؟ "میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

"مبارک بادتو پی جہیں کی صورت بیں جہیں دے

سکتی لیکن سے بتائے دین ہوں کہ تمہارا باپ تاج دین شاہ

ایک ملکی غازی ہیرو کے روپ بیس نمایاں حیثیت اختیار کر
چکا ہے۔اب ہمارا کام قدرے آسان ہوجائےگا۔ "وہ رک

تو بیں اندرے بری طرح الجھ سا کیا۔اپنے باپ کی نمایاں
حیثیت اختیار کرنے کی خوشی اپنی جگہ لیکن مجھے الجھن اس

بات پر ہورہی تھی کہ بیاوگ آخر کرنا کیا چاہتے ہے؟ بیں

نے اس کی طرف شاکی نظروں سے تھورتے ہوئے ہوئے۔

نے اس کی طرف شاکی نظروں سے تھورتے ہوئے ہو چھا۔

نہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟"

''اپنے آدی سندرداس کی رہائی۔' وہ بولی۔ ''بیاب ناممان ہے۔' میں نے نئی میں سر ہلا یا۔ ''تم میرکام ممکن بناؤ گے۔' وہ زہر ملے لیجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے یک بیک چٹگاریاں کی پھوٹے لگیں۔ '' تو ٹھیک ہے، مجھے میرے ملک پہنچا دو، میں تمہارا آدی چھڑانے کی پوری کوشش کروں گا۔' میں نے اس کی ناکا می سے حظ اٹھاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ سے کہاتواس ناکا می سے حظ اٹھاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ سے کہاتواس فال میرے چہرے پر رسید کردیا۔ تھپڑ خاصاز وردار تھاجس نے میرے چہرے پر رسید کردیا۔ تھپڑ خاصاز وردار تھاجس نے میرے چہرے پر سید کردیا۔ تھپڑ خاصاز وردار تھاجس نے میر میں اتنادم ہونا کوئی اچنجے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ کوریا کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ تربیت یا فتہ بلیوتلسی ایجنٹ کوریا کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ تربیت یا فتہ بلیوتلسی ایجنٹ کوریا کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ تربیت یا فتہ بلیوتلسی ایجنٹ کوریا کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ تربیت یا فتہ بلیوتلسی ایجنٹ اس وقت دی تھی جب میں بیگم ولا میں موجود تھا۔اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد مجھے ایک'' تحفہ'' دینے والا تھا، تو کیا وّہ خبیث اس عظیم تقریب میں ایسا کچھ'' خطرناک'' کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔اس روح فرسا خیال نے ہی جھے اندر سے لرزا کررکھ دیا۔

"اب مهیں کیا کرنا ہوگا ..... " وہ آگے بتانے لگی۔

یں سرتا پاساعت بن گیا۔
'' ……ال ڈکلیئریشن اور پروگرام کے ختم ہونے کے
بعد تنہیں اپنے کسی ساتھی سے فون پر ہات کروائی جائے گی۔
بید کہد کروہ رکی۔ اس کی ہات پر جھے پچھ سلی ہوئی کہ بیاوگ
ایسا کوئی خطرناک کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس
تسلی کی وجدا کی اور بھی تھی کہ اس ملکی سطح کی اس ایم تقریب

کی ظاہر ہے سکیورٹی بھی اتنی ہی سخت ہوگی اور دوسرے یہ کہ پاکستان میں، میں نے اسپیکٹرم ہی نہیں بلکہ بلیوتکسی کا بھی خاطرخواہ صد تک قلع قمع کرڈ الاتھا۔

"جھے اپنے ساتھی ہے کب اور کیا بات کرنا ہوگی ....؟" قدرے طمانیت حاصل ہوجائے کے بعد میں نے بالآخراس کی طرف و کھے کر ہو چھاتو وہ بولی۔

" بروگرام ختم ہونے اور دکھے لیے جانے کے بعد حمہیں بتایا جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ تہیں بھی اس کی ویڈ یوکلپ دکھا دی جائے تا کہم ہماری بات کوچے طرح سے اور ہمارے مطابق ایکسریس کرسکو..... میں نے چپ سادھ لی تھوڑی ویر بعدوہ چلی گئی، اس کے جانے کے ذرا دیر بعد ہی جھے پینے کے لیے سوپ اور ای طرح کی کوئی رقبق شے دی گئی۔ میری زبان زخی ہونے کی وجہ سے میں رقبق شے دی گئی۔ میری زبان زخی ہونے کی وجہ سے میں سردست کھے کھانے سے بھی قاصر تھیا۔

کوریلا کمرے ہے جا چگی تھی۔ نیندے میراابسر
میں چکرانے لگا تھا، تھکا وٹ بھی ہونے لگی تھی، ایک ہی رخ
میں پشت کی سمت بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھوں کی
وجہ سے پورے جسم میں اکڑن کی پیدا ہونے لگی تھی، شکرتھا
کہ میں کری ہے اٹھ کر کھڑا ہوسکتا تھا اور میں نے ایسا ہی
کیا۔ لہٰذا میں اٹھ کر دیوار کے کونے میں جا کر، اس کے
سہارے زمین پر بیٹھ کیا۔ اور دیوار پر ہی سرنگا کرآ تکھیں
مین کس

وہدیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ بچھے کسی نے جگا دیا۔ وہی رقیق می خوراک دی گئی، اور اسی نوعمر نرس نمالڑ کی نے دوبارہ میری زبان کی پٹی کر دی تھی، بلکہ اس بار اس نے مسرف مرہم لگا دیا تھا، ایک انجکشن بھی میرے بازو میں

جاسوسى دانجست 183 إيريل 2016ء

تربيت كامظبرتني

www.Paksociety.com

''اپنی اوقات میں رہ کر بات کرواور مذاق جھے بالکل پند نہیں۔'' وہ بچرے ہوئے لہج میں بولی۔ میں اس کی طرف دیکھ کرتاؤولانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ دوجہ کے مال میں میں اس کا میں دوجہ کے مال

''جس کی جان پر بنی ہوئی ہو، وہ بھلا کیا نداق کر ہے گا بے چارہ .....تم ہی غلط مجھی تھیں۔'' دول میں میں غلط مجھی تھیں۔''

'''بس! اب بکواس بند .....'' وہ جھنگے دار کہے میں جھے گھور کر بولی۔''ہم اپنا ساتھی تمہارے ذریعے ہی آزاد کروائیں گے۔''

''اوہ .....'' میں نے ہنوز اسے خار دلانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے اور استہزائیہ طنز سے بولا۔ ''بیعنی قیدی کے بدلے قیدی۔''

" اس نے اثبات میں اپناسر بلایا۔" جمیں ای موقع کا انتظار تھا جب تمہارے باپ کی حیثیت اور شاخت برے بیانے پر آشکارا ہو، تا کہ تمہاری اہمیت بھی ا من جگه تسلیم کی جاستے اورتم عام اِنسان تہیں بلکہ اب ایک غازی اور محب وطن سیا ہی کے بیٹے بھی کہلاؤ۔ یوں ایک اعلیٰ فوجی اعزاز یا فتہ سپاہی کے بیٹے کی واپسی کے لیے تمہارے ملک کی اسیلی جنس ہارے آدمی (سندرداس) کوچھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔'' وہ اپنے انکشا فاتِ بیان کرنے کے بعد میری طرف فاتحانه مسكرانث سے و يھنے لی۔ بلاشبدانہوں نے اپنے تنین ایک بڑی مضبوط ومربوط چال چلی تھی اوراس بات میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ میری اپنی ذاتی حیثیت اپنی جكه مراب ميرے باپ كے حوالے سے ميرى مجى جو شاخت اوراہمیت ڈکلیئر ہوچگی تھی ، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سكتا تفامين إبني اس شاخت پرجتنا فخر كرتا، وه كم موتا، يبي تووہ شاخت تھی جس کی تلاش میں، میں نے رات دن ایک كرد الے تھے اورجس كى وجه سے ميں خود كواد هورا سجھتار ہا تھا، ای شاخت کے حصول نے میری زندگی کا ڈھب بھی بدل کرر کھ دیا تھا۔اس کے بغیر میں نے نہ جانے کتنے ماہ و سال ایک بے چین ی تؤپ میں بتائے تھے، آج میری برسوں کی وہ دلی تمنا قبول ہو چکی تھی۔ جبکہ وزیر جان کے حوالے ہے میں اللہ ہے یہی دعا ما تکتار ہا تھا اگر خدانخواستہ وہی میری شاخت لکلاتواس سے بہترتو میں بیتیم ہونے کوہی ترجیح دیتا یا پھرموت کو۔ظاہر ہے ایک ملک دحمن اور جرائم پیشہ انسان کی اولا د کہلوانا میرے لیے ڈوب مرنے کا ہی

مقام ہوتا۔ تفقد پر کی بھی ہے کہی یوالعجی تھی کہ اتنی بڑی خوش خبری علی اے ڈشمنوں کے منہ سے من رہا تھا۔ تاہم میں بہت

مطمئن تھا اور ای طمانیت بھری مسکراہٹ سے میں نے قریب کھڑی کوریلا کی طرف ویکھا۔دہ جی میرے چہرے کو شکے جارہی تھی۔

"مول .....!" میں نے ایک ہنکارا بھرا۔" تو تم لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح میرے بدلے میں تنہیں اپنا آدمی مل جائے گا .....؟"

''بال! ہمیں پورا وشواس ہے، کیونکہ تم اب معمولی حیثیت کے دی نہیں رہے، ایک اعزاز یافتہ سپاہی کے بیٹے موادراتنے ہی اہم بھی جتنا کہ تاج دین شاہ کی پوری فیملی کو ہونا چاہیے۔'' کوریلانے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسے اب کیا بتا تا کہ بیان کی گفتی بڑی بھول تھی کہ وہ ایسا مجھ رہے ہے۔''

اول تو میں ایسا خود ہی نہیں چاہ سکتا تھا کہ میر ہے بدلے میں سندر داس جیسا انہائی تربیت یا فتہ بلیوتلسی ایجنٹ ان کے حوالے کر دیا جاتا، نہ ہی میجر ریاض باجوہ وغیرہ ایسا کوئی قدم اٹھانے کا سوچتے بھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ دوسرے آپشنز پرغور ضرور کرتے ، رہی یا ت عزیز وں اور بہی خواہوں کی تو وہ بے چارے اس صورت حال سے ضرور پریشان اور تشویش زدہ ہو سکتے ہتھے۔ اس بات نے مجھے پریشان ساکر ڈالا تھا، جے بھانیتے ہی کوریلا خوش فہی کے پریشان ساکر ڈالا تھا، جے بھانیتے ہی کوریلا خوش فہی کے احساس سے مجھے بولی۔

''لگاہ ابتہارے ہوش کھانے آھے ہیں۔''
ر'میں تو پہلے ہی ہوش میں تھا اے تاز نین ماہ جیں!
لین جھے تم لوگوں کے ہوش میں آنے کا بڑی شدت ہے۔
انظار ہے۔'' کوریلا کا خوب روچیرہ جو ذراد پر پہلے میرے چیرے ہے۔ جہلاتی عارضی پریشانی کا تاثر بھائپ کرایک خوش جہرے کے احساس سے کل رنگ ہوا جارہا تھا،میرے کا دار طفزیہ جواب نے اسے یک دم تاریک کر ڈالا۔ وہ پھر جارحانہ موڈ میں نظر آنے گئی، اس نے مارے طیش کے اپنے مونوں کو دانتوں سے پیس رکھا تھا۔ میں اس کی طرف بے ہونوں کو دانتوں سے چیرے پرجھی اور اپنے اس کی طرف بے پروانہ نظروں سے دیچے رہا تھا۔ وہ مزید بھڑکی اور چند قدم پروانہ نظروں سے دیچے رہا تھا۔ وہ مزید بھڑکی اور چند قدم میرا چیرہ جگڑتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔

میراچبرہ جکڑتے ہوئے دانت پیں کر ہوئی۔ ''ساری اکرفوں ناک کے راہتے نکل جائے گی تمہاری جب تمہارے پیاروں کو یہ پتا چلے گا کہتم سرحد پار اور کن لوگوں کی مرفت میں ہو اور ان کی نیندیں حرام ہو حاسمی گی۔''

"تمهارا باتھ بہت زم اور گداز ہے۔" میں نے

جاسوسى دائجست - 184 اپريل 2016ء

أوارمكرد

مرسکون کہے میں کہا۔''ایسے خوب صورت ہاتھ کی گرفت بھی پھولوں کے جلیسی لتی ہے ..... آہ! پلیز ، تعوزی دیراور تھا ہے ر کھوای طرح میرے چرے کو .....

میری اس بات نے جیے جلتی پر تیلی کا کام کیا، وہ پہلے ے زیادہ بھڑک آھی ، اس کے مسین قالہ چرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا بس تہیں چل رہا کہ وہ اپنے کمبے ناخنوں ہے میرا چرہ تھرو کی ڈالے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی بات یا اس کے انکشاف سے پریشان ہوجاؤں گا اور ان سے کسی رعایت کی بھیک ماتلوں گا، جبکہ اس کے برطس میں نے اس کی سیب باتوں کو تھش استہزا آمیز مذاق میں اُڑا دیا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ اس کے ہاتھ کی ''خوب صورت' كرفت ميرے چرے پہلحہ بدلحہ براهتی چل كئ، حتى كے اس کے ناخن تک میری تھوڑی اور گال کی جلد میں دھننے کے قریب ہو گئے،میرا چرہ اتنا چیوٹا نہ تھا کہ اس کے ایک ہاتھ كى كرفت ميں ہی ساجا تا مگرجتنا ساسكتا تھاا تناوہ اسے کھائل کرنے کی کوشش میں تلی رہی اور بالآخر میں نے ہنسنا شروع كرديا....اس نے ايك جھكے سے ميرا چرہ چھوڑ ديا۔

ای وقت کمرے میں قدموں کی آہٹ ایھری، جے س كروه يك دم ايك طرف موكر كهري موكمي كيكن اس كي تکا ہیں بار بار دروازے کا جائزہ لےرہی تھیں۔

وہ جار افراد تھے جو دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کرنل ی جی جمجوانی، چندر ناتھی، شیام اور چوتھا کوئی مخصوص وردی سینے ہوئے ان کا ہی ساتھی ایجنٹ نظر آتا تھا۔(پیکل والا آ دی جیس تھا)

اندر داخل ہوتے ہی کرتل ی جی نے اپنی کینہ توز نظریں میرے چرے پر جما دیں۔ بچھے وہ خاصا خار کھایا ہوانظر آرہا تھا۔ پھراس نے کوریلا کی طرف و کھے کراہے سرکو ہولے سے جنبش دی، جسے مجھ کر کوریلانے فوراً اپنی وردی کے اندر سے ایک بڑا سااسارے فون نکالا اور پھر کوئی تمبر چکے كرنے لكى \_ رابطہ ہوتے ہى اس نے فون كان سے لگاليا۔ میں اب اپنی آئیسیں ذراسکیڑے ایں کی طرف و میصے لگا۔ میرے اندر دھکڑ پکڑ جاری تھی۔ دوسری طرف سے

میلوکی آواز ابھری ۔ خالباس نے اسپیکر آن کررکھا تھا۔ "بيلو-" كي آواز يرمين نے غوركياليكن وه ميرے کے اجنی تھی۔ میں تبیں جات تھا کہ کور یلانے کہاں کائمبر ملایا موگا؟ خیال یمی تھا کہ بیکم ولا کانمبر ملایا ہوگا جس کی فورا ہی تعدیق جی ہوئی جب کور یلانے دوسری طرف سے ہیلوک الدارية ي استفاريكها-

" پیجم ولا کائمبرے؟" " بی بان! آپ کوئس سے بات کرتی ہے اور آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟'' دوسری جانب سے بوچھا گیا۔ وه شایدز ہرہ یا نو کا کوئی آ دمی تھا۔

" مجھے کسی ذیتے دارآ دی سے بات کرنی ہے، شہزاد احدخان شہری کے سلسلے میں۔"

کوریلاکی اس بات پر دوسری جانب چند لخطے کے لے سناٹا چھا گیا۔ پھر ہولڈ کرنے کے لیے کہا گیا، اس کے ذرابی دیر بعدایک بے چین، تھبرائی ہوئی متوحش می نسوائی آوازا بھری۔

شہری ....؟ کون بول رہاہے؟"

اس آواز کومیں پہیان کیا تھا، بیز ہرہ با نوھی۔کوریلا نے سر دوسیاٹ کہے میں کہا۔

'' ہیلو،اپناتعارف کرواؤ ہم کون ہو؟''

''میں زہرہ باتو ہول .....'' دوسری جانب سے زہرہ بانو کی آواز ابھری۔اس کی آواز میں اعماد آنے لگا تھا، اور وہ شایدخود کو بھی کچھ سنجا لئے لگی تھی۔ إدھر کوریلانے ایک نگاہ اینے چیف پر ڈالی۔ کرٹل ک جی نے ہولے سے اپنے سرکو ا ثباتی جنبش دی۔

"فہزاد احمد خان ہارے پاس ہے، زندہ

"ليكن تم كون مو؟"

" بات مت كاثو، اور صرف جارى سنو-" كوريلات ز ہر ملے کیج میں کہا۔اس سے اس کا چرہ وہ لگ ہی جیس رہا تھاجو پہلے مسکرا تا رہتا تھا، وہ پل کے بل مجھے ایک زہر ملی تاکن کےروپ میں نظر آنے لکی تھی۔

\* و شہزاد خان اس وفت تک ہمارے پاس زندہ اور محفوظ رہے گا، جب تک جارا مطالب سلیم ہیں کرلیا جاتا۔" " كيا مطالبه بي تم لوكول كا؟" اسارث فون ك الپیکر پرزہرہ بانو کی آواز ابھری، لہجہ اس نے اپنا مضبوط ر کھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی تہ میں چھپی ہوئی تشویش بھی

يہلے اے آدى سے بات كراو، تاكرتمهارى سلى ہوجائے کہ ہم جھوٹ جیس بول رہے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے كوريلانے فون ميرے كانوں سے لگاديا۔

"بيلو..... بيلو..... شهزى! تت ..... تم شيك تو مونال .....؟ ي .... يكون لوك بين؟ تم كمال مو؟ "ووسرى

جاسوسى دائجست (185 اپريل 2016ء

تن .....نییں، میں معالملے کی بات کی طرف آر ہی جانب سے زہرہ ہانو کی ہراساں تی آواز ابھری۔ موں ، بھے بتاؤ ، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟'' " ميں ..... جہاں تھی ہوں، بالكل تحفوظ ..... ہوں

اور میرے بارے میں تم لوگوں کو ..... پریشان ہونے کی كوئى ضرورت ميس ..... او .....! " آخرى لفظ ميرے منه میں ہی رہ کمیا تھا، کیونکہ اس وقت یاس کھڑے کرال می جی نے میرے لات رسید کر کے جھے کری سمیت الث ویا تھا۔ کوریلا یک دم ایک طرف موکن اوری جی کی طرف و میصنے کی ، اس کا سیاہ رو چہرہ شدت غیظ تلے لال جمیز کا ہور ہا تھا۔اس نے آ کے ہاتھ بڑھا یا اور کوریلانے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہواسل اس کی جانب بڑھادیا۔

''سنو.....! هبراد خان کو واپس اور زنده سلامت دیجمنا چاہتے ہوتو ہمارا آ دی تم لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اس کا وہ حشر کریں سے جواس کے باپ تاج وین شاہ كاكيا تقا، بلكهاس ہے بھی برا ہوگا اس كے ساتھ اكرتم لوكوں فے مارامطالبسلیم ندکیا۔

كرتاي جي بجواني باؤلے محتے كى طرح بولے جار ہاتھا، اس کی حالت واقعی ایک خارش زوہ کتے کے جیسی ہور ہی تھی۔ میں امیمی تک رس بسته حالت میں سیلن زوہ ، نظے فرش پرلژه ها پر اموا تھا۔ کری ایک طرف کوالٹی پڑی تھی۔ کرتل می جی جیجوانی کی تصیلی اور غراتی موئی آوازیں میرے کانوں

میں تھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔وہ بدبخت ہنوز زہرہ بانوے تخاطب تھا۔

اس مردود نے اینے بھاری بھرکم بوٹ کی لات میرے پیٹ پررسید کی تھی ،جس کے باعث مجھے اپنے پیٹ میں خاصی دیرتک الیتھن کا احساس ہوتار ہاتھا۔

''غورے ن لو،شہز اداس وقت تم لو کوں کی سوچ ہے بھی میلوں دور ہے، جہاں چڑیا کا بچہ بھی پرجیس مارسکتا،اس ليے كى فضول قسم كى مهم جو كى كاخيال بھى اپنے دل ميں مت لانا ،صرف معاملے كى بات ہوكى ،إس باتھ لوأس باتھ دو ...... ''دو ..... ديكھو! پهلے جميں پتاتو چلنا چاہے كه شهراد اس وقت کن لوگوں کی قید میں ہے اور .....؟ " دوسری جانب سے زہرہ بانو کی پریشان کن آواز اجمری تھی، جبکہ ی جی ورمیان میں ہی اس کی بات کاٹ کر بھیڑ لیے جیسی غراہث خارج کرتے ہوئے بولا۔

"زیادہ جالاک بنے کی کوشش حہیں مہتلی پرسکتی ہے، صرف معاملے کی بات سنا ہے تو آگے بات کی جائے، ب صورت ويكر ..... شهزاد كيا ..... "اس كے ليج سے سفاك

"رینجرز فورس کے میجر ریاض باجوہ کے قینے میں ماراایک اہم آ دمی سندر داس ہے، وہ ہمیں چاہیے۔ مہیں، شہزادمل جائے گا۔ ' ی جی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے قریب کھڑے شیام کو اشارہ کیا، اس نے اپنے چیف کا اشارہ بھانے کرفورا کری سیدھی کی اور مجھے بازوؤں سے سنبال کراس پردوبارہ بٹھادیا۔

پیٹ میں ی جی بھجوائی کے بھاری بوٹ والی لات نے مجھے اندر سے سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، دونوں ہاتھ میرے " پشت کی طرف بندھے ہونے کے سبب میں دہرا ہوکر پید تھامنے سے قاصر تھا۔ کری بھی بغیر پشت گاہ والی تھی، میں فیک بھی تہیں لگا سکتا تھا اور جھے اکڑ کراس پر بیشنا

لیکن ہم بیکام کیے کر سکتے ہیں؟ ماراتوان کے ساتھ ایسا کوئی ایشوہیں ہے؟' 'زہرہ بولی۔

''تم نے فقط میجرریاض یا جوہ کواطلاع پہنچانی ہے اور جارے درمیان تم را بطے کا کام کروگی ،بس!" بمجواتی ز ہر خندآ واز میں بولا۔

'' پیمشکل ہوگا ، ہارا اُن کے ساتھ کوئی بھی قریبی تعلق تہیں ہے۔ نہ ہی وہ ہماری کی بات پر بھروسا کریں ھے۔'' وبجصح جو كهنا خفا كهه دياء اب تم جانو اور تميهارا كام ..... "كرنل مجمواني بولا-" جب تك مارا مطالبه سليم مبیں کرلیا جاتا، تب تک شہزاد ہاری قید میں رہے گا اور مارا قیدخاندسی ٹارچرسیل سے ممہیس، جلدی مارا کام کرو اورشہز ادکو ہرروزتو ڑے جانے والے تشدد سے بچالو، آخر کو وہ ملک کے ایک عظیم سیاجی کا بیٹا ہے، اس کی رہائی کے سلسلے میں بہت کچھ کرسکتے ہوتم سب ..... ہاں! معاملہ راز داری کا متقاضی ہے، بالکل ای طرح جس طرح ہمارے آدمی کے سلسلے میں رازداری برتی جارہی ہے، بهصورت ویکر ..... آ مے تم لوگ خود مجھ دار ہو ..... "اس نے تہدیدی انداز میں وانستذا يناجملها دحورا حجوز ويا\_

رابط منقطع کرنے کے بعد کرئل بھجوائی نے فون دوباره کوریلا کی طرف بره ها دیا اور تحکمیانه انداز میں بولا۔ " آئندہ تم یا شیام ان لوگوں سے رابطے میں رہو کے، اس کے بعد کی بر یفنگ چندر ناتھ مہیں ویتارہے گا،ديس ال-"

اسے چیف کی بات پر تینوں نے مود بانداز میں

جاسوسى دائجست - 186 اپريل 2016ء

Nagilon



اواره گرد

ا الني مرم كي تقيم الام چندرناتيد في وجها-المجيف! كيا اے اب واقعي كوبارا كوكب سروكرنا ہوگا؟' اس کا اشارہ میری طرف تھا اور میں اپنے پیٹ کی تکلیف بھلا کراس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کرنل بھجواتی نے اس كى طرف و كيه كرسنجيده كيج مين كبا-

'' صارے اسپیکٹرم اور لولووش کے ساتھ دیرینہ اور مشتر که مفادات وابستہ ہیں، ہم اے ہر کز ناراض کرنے کا خطرہ مبیں مول لے سکتے ،امجی ان کا ایک اہم مہرہ وزیرجان پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کے خلاف ماری دیریندسازشوں کے سلسلے میں وہ ہمارے بھی کام آتارہے گا ..... اس ليے بيد الپيكثرم كى قيد من رہے يا مارى ، اس ے کوئی فرق میں پڑتا۔ بید مارامشتر کہ قیدی ہے۔ • • ليكن سر! الربهارامطالبه مان ليا حميا تو جميس اس كي

(میری) ضرورت پڑسکتی ہے کیکن اس وقت ہے..... '' کوریلا دانسته ي مجه كبت كبتركي هي-

'' آئی نو دیث ،انس او کے!'' کرنل میجوانی نے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کا شتے ہوئے کہا۔ " میں امھی اس سے جومقصد حاصل کرنا تھا کرلیا، پاکستانی ر ینجرز فورس نے اب تک سندر داس سکسینہ کوالمیلی جس کے حوالے كرديا موكا - جبكه اس كے (ميرے) بى خواه باتھ جھاڑ کران کے چیچے پڑ جائیں ہے،اس طرح سندرداس کو وہ لوگ اتن جلدی موت سے ہمکنار کرنے کا سوچیں سے بھی تہیں۔ مجھے آشا توہے کہ پاکستانی انتیلی جنس اپنے غازی اور اعزاز یافتہ سابی کے بیٹے کو ہارے آدمی کے بدلے میں تبادلہ کروانے پرمجبور ہوجائیں ، مگراس کے (میرے) بھی خواہ بھی کم جیس ہیں کسی ہے، وزیر جان اور وہاں موجود ہاریے چند بچے تھے ایجنٹوں کی انفار میشن کے مطابق شہزاد کے ساتھی اس پرجان چھڑ کتے ہیں۔ان کا وہاں ایک مضبوط كروه ب،جوا بناايك الرركع موت بي-

"چیف! میمی موسکتا ہے کہ شہزاد کے ساتھی ماری بات مانے کے بجائے این ساتھی کو چھڑانے کے لیے ہمارے خلاف خفیہ کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش کریں؟" شیام نے اپنانقط نظر پیش کیا توی جی بھجوانی نے ایک استہزائیہ ى نگاه مرے چرے پر چینے ہوئے ای کہے میں کہا۔

انیہ پھرا پکی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ گڈ لک ..... ' وہ یہ کہد کراہے آ دمیوں کے ساتھ کمرے

ی اوگ میرے سامنے اس قدر یعین سے بیاسب

باتیں کررہے ہے جیے میں واقعی ہمیشہ کے لیے ان کی قید میں آ چکا ہوں اور دنیا کی کوئی طافت مجھے ان کی'' مشتر کہ'' قید ہے نہیں چیز اسکتی تھی۔ یہی زعم اور غرور انسان کو لے ڈ و بتا ہے، کرتل بیجوانی اور لولووش ای غرور میں مبتلا ہتے۔

بے شک ان لوگوں نے جھے ایک مربوط بلاننگ کے بعد نەصرف بے دست و پا کردیا تھا بلکے سرحدیار پہنچا دیا تھا اوراب بھی نجانے میں اور کہاں کہاں کن کن لوگوں کے مفاد کے لیے پہنچایا جانے والا تھا؟ اس کا جھے پچھ پچھاندازہ تو ہوچلا تھا مرسرحد پارمیرے ساتھ کھلے جانے والے اس مولنا ك هيل ميس تن تنها ان سارے حالات كا خود عى الله كے بھروے پرمقابله كرنا تھا، جومعمولى بات نہ كھى كيكن مجھے اصل فکرا پی مبین، بلکہ پاکستان میں موجود میرے ساتھیوں کی سی جو بے چارے اس صورت حال سے کس قدر پریشان ہورہے ہوں گے، اول خیراور تکلیلہ سمیت وہ مجی میرے پیارے اور خیرخواہ ..... مجھ تو جائیں سے کہ میں کن لوگوں کی قید میں ہوسکتا ہوں ۔ وہ بھی یقینااتنی دور بیٹھے میری رہائی کے لیے کوئی لا تحمل سوج سکتے تھے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میں اب کہاں کہاں دربدر کیا جائے والا تھا؟ اوروہ ا پن اس خطرناک مہم میں کہاں تک کامیاب ہوسکتے تھے؟ بیہ وہ نہیں جانتے تھے تگر مجھے اس کا اندا زہ تھا کہ وہ بھی اس سليلے میں کچھنیں کریکتے تھے۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے مایوی میرے نز دیک مناہ کے مترادف تھی۔ اِس کناہ کا تو میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا اور ڈٹ کر، ایک چینے سمجھ کر میں نے ایسے حالات کا مقابله کیا تھا، جب موت کومیں نے اپنی آ تکھوں کے سامنے ديكها تھا۔

بے فنک میں اب تک اپنی زندگی کے بہت خراب اورغیریقین حالات ہے گزرتار ہاتھا، بلکہ جم کراس کا مقابلہ مجی کیا تھا تمریها ن معاملہ اور ہی لگتا تھا۔ سرحدیار، بے سروسامانی کے عالم میں ایک ملک سے دوسرے ملک شروع ہونے والی، پراعظم، براعظم آوارہ کردی، اے میں طالات کا دھارا کہوں یاستم نقتر پر ۔۔۔۔ کین اب تک میں نے جس سے استادی سیمی تھی، وہ حالات کا یمی بہتا وهارابى توتقا\_

میں اپنی زندگی میں اس طرح کی پہلی یار ہی رہائی تما " تید" کو دیکھ رہا تھا، جب مجھے" پوزٹو" کرنے کے بعد دوبارہ ای طرح واپس وہیں پہنچایا جار ہاتھا، جہاں سے لایا

جاسوسى ڈائجسٹ 187 اپريل 2016ء

ر و فیصد کی اوا کاری باری رکھوں اور گروہ پیش کے جائزے لینے ک ، انیس میں احتیاط برتوں تا کہ کسی کو مجھ پرشبہ ندہونے پائے۔

میرے ہمراہ اس بار صرف شیام اور کوریا ہے،
چندرنا تھا س مرتبہ ہیں چلا تھا۔ بیدونوں جھے لیے ہیلی کو پٹر
کے پچھلے جھے میں سوار ہو گئے۔ پائلٹ اندر موجود تھا۔
ہمارے سوار ہوتے ہی کو پٹر کے دیو ہیکل پنکھ حرکت میں
اگئے اور اس کے ذرا دیر بعدوہ فضا میں بلند ہوگیا۔ یہاں
سے ہمی میں نے کردو پیش پرنظرڈ النے کی کوشش چاہی تھی،
کافی کوشش اور دفت طلب حرکات وسکنات کے بعد مجھے
آس پاس پنچے خاصابر اجنگل پھیلا ہوانظر آیا تھا۔

میلی کو پٹراب قدرے نیجی پرواز پرتھا۔ جہاں اس کا رخ تھا وہیں بچھے ایک لانچ ساحل کنارے دکھائی دی، ہیلی کو پٹراس کے قریب جا اتراء مجھے نیچے اتارا کمیا، اس کے بعد لانچ کی طرف بڑھے۔اس میں چار سکے افراد موجود تھے، ہم عرفے پری کھڑے دہے، لانچ کا انجن، شاید ہیلی کو پٹر کوفضا میں کردش کرتے و مجھتے ہی اسٹارٹ کر دیا حمیا تھا، ہمارے سوار ہوتے ہی لانچ کوگڑاتے ہوئے کھلے سمندر کی طرف بڑھ کئی اور بتدرین کاس کی رفتار تیز ہوتی چلی مئی۔

جھے پچھ اوراطمینان ہوا کہ میں کرتا ہی جی بیجوانی
کی قید سے تو لکلا، ورنہ وہ خبیث درندہ صغت انسان میرا
جانے کیا حشر کرنے والا تھالیکن مجھے لولووش یا کو ہارا سے بھی
خیر کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ میر سے لیے اس سے بھی بڑھ کر
جلاد ثابت ہو سکتے ہتھے۔ کو یا میں ان کے بیج کھلو تا بناویا کیا
تھا، جو چاہے لیتا اور مجھ سے کھیلنا شروع کر دیتا۔ آج مجھے
لگ پتارہا تھا کہ سرحد یارکی جنگ کیا ہوتی ہے، انسان خودکو
بالکل ہے دست و یا مجھے لگتا ہے۔ جائے تو کہاں جائے،
بالکل ہے دست و یا مجھے لگتا ہے۔ جائے تو کہاں جائے،
والی صورتِ حال ہوتی ہے اس کے لیے۔

کیا تھا کیاں وہ کہتے ہیں نال کہ کوئی بھی ہے ایک جگہ و فیصد پر فیک نہیں ہوتی۔ کہیں نہ کہیں رتی ماشد کا کھوٹ، انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے، تو یہاں بھی میر ہے۔ ساتھ یہی ہوا۔ جب جھے لولووش کے دست راست کو ہاراکی ہوٹ کی طرف روانہ کیا جارہا تھا تو میری آنکھوں پہ پٹی کو شاید جلت میں با ندھا کیا تھا، جس کے باعث میری آیک آنکھ کی اور کھیا تھا کہ اس کا میری ایک آنکھ کی اور کھیا تھا کہ اس کا میری رہائی یا فرار سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا لیکن اور کھیا تھا کہ اس کا میری رہائی یا فرار سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا لیکن میں وطن دھمنوں کا میرش کا تا ہئی یا دواشت میں محفوظ تو رکھیک گئی جاتی کی جاتی کی سازشیں تیار کی جاتی تھی اور ہے ہی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی تھیں اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی تھیں اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی تھی اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی تھی ہو انی نے طرح طرح کی جاتی ہی جہانی میں اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی تھی ہی جہانی میں اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی ہی جہانی میں اور بھی وہ جہنم کدہ تھا، جہاں میرے باپ پر کی جاتی ہی جہانی ہیں ہی جہانی ہی جہانی ہی جہانی ہی جہانی ہی جہانی ہی جہانی ہیں جہانی ہی جہانی ہیں جاتی ہی جہانی ہیں جہانی ہی جہا

یہ بھی شکر تھا کہ دفت دن کا ہی تھا، ورنہ رات کی تاریکی میں مجھے شاید کردو پیش کے اس کلِ دقوع کا اتنا پتا نہیں چلتا۔

سب سے پہلے میں نے کرے سے نکتے وقت اس باریک جمری سے جائزہ لیمنا شروع کیا۔ میں جس سیلن زدہ اور نگی اینوں والے کمرے میں تھا، وہ کمراو ہاں سرف ایک ہی نہیں تھا، ایسے اور کمرے بھی جھے ایک راہداری سے کزرتے ہوئے دائیں بائیں دکھائی دیے شے، ان میں بیشتر سے تو جھے چیخنے چلانے کی بھی آوازیں سنائی دی تھیں، بیشتر سے تو جھے چیخنے چلانے کی بھی آوازیں سنائی دی تھیں، یہ بھے پوراہی ایک ٹار چرسل ہی کی طرح رہ گا تھا۔ دو تین موڑ کا شے کے بعد جھے ایک سنگل پٹ والے دروازے سے باہر نکالا کمیا تو جھے یوں لگا جیسے کی پرانی کلاسک بلیک اینڈ فام کا منظریک دم بدل کمیا ہوا ور اس کی جگہ کسی ٹی رنگین فام کا منظریک دم بدل کمیا ہوا ور اس کی جگہ کسی ٹی رنگین فلم کا منظریک دم بدل کمیا ہوا ور اس کی جگہ کسی ٹی رنگین فلم کا منظریک و

ایک تیخفرش والاوسیج وعریض بال تھا۔ یہاں جھے
کومسیح ودری بوش دکھائی دیے، نیم دائرے کی شکل میں
میزیں تیس، کول مونے ستون تھے ادر کہیں ایک دوجگہ پر
بینل نصب تھے، جہاں چھوٹی بڑی اسکرینز جرک کرتی نظر
آ تیں، مجھے سیدھے ہاتھ لے جاکرایک سلائڈ تگ ڈورے
باہر نگالا کیا اور یہاں سے ایک قدرے طویل راہداری پر
چلتے ہوئے ہم وسیع وعریش احاطے میں آگئے، جہاں
درمیان میں ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک ہیلی کو پٹر
پہلے سے موجود تھا، یہ شاید وہی تھا جس میں ہم سوار ہوکر
گزشتہ شب یہاں پہنچے تھے۔ پٹی کی'' انقاقی'' جھری سے
جھانکتے ہوئے میں نے دھیان رکھا تھا کہ'' اندھے پن'

جاسوسى دائجسك - 188 اپريل 2016ء

Section

تھوڑی دیر بعد ہاری لانچ کوہارا کی عالیشان ''یوٹ''ے جا لگی۔ایک خود کارسیڑھیوں کے ذریعے کوریلا اور شیام بھے لے کر بوٹ پر انزے ، اور حسب وعدہ مجھے انہوں نے کوہارا کے حوالے کر دیا اور اس سے تھوڑی دیر تک یا تیں کرنے کے بعدوالی لوٹ کئے۔

سمندر پر نکلا ہے دن پوری تب و تاب سے چک رہا تھا۔ او پر تھلے نیلے آسان پر آئی پرندے اڑتے چر رہے تے۔موسم خاصا خوشگوار ہور ہاتھا۔ میں عرشے پر ہی موجودتھا جِهال کو ہارا اور اس کا بری سل کا آ دی بھو مک موجود تھا، چند دیکر خلاصی بھی ہے، وہ إدھر أدھر مصروف سے نظر آہے ہے تے۔ کوہارا وہیں عرفے پر دھری فولڈنگ چیئر پر ٹائلیں تھیلائے بیٹھا تھا،اس کے سامنے میز پر ناشتے وغیرہ کا سامان رکھا ہوا تھا، دوتین ناریل بھی پڑے تھے، وہی دونوں انڈین لؤكيال اس كے قريب بيشي ناريل كى" آكھ" پھوڑے ان میں اسرا اوا کاس کا پائی پینے میں مشغول سیں۔

'' بیٹھو! ناشا کرلو، معاف کرنا،کل تو میں نے تہہیں کھانے کا کچھ یو چھا ہی تبیں، بھوک تو لکی ہوگی مہیں، آ جاؤ۔'' وہ میری طرف دیکھ کر کھر کھراتی آواز میں بڑے سكونِ پرور كيج ميں بولا۔ ميں جانتا تھا كماس'' سكون'' كى تەمىس كى قىدرا چا تك اورقېر بارطوفان چىپار بىتا ہے۔ بھوك تو مجھے جانے کب سے للی ہوئی تھی۔

میں خاموتی ہے اس کے سامنے والی کری پر بیٹھ کیا۔ میزیرنا شیخ کے نام پری فوؤی کی بہتات نظر آر ہی تھی، جن میں تلی ہوئی فش کھے شکاری پرندوں کے بھنے ہوئے سالم پھور کےعلاوہ البے ہوئے انڈے اورجیم ، بٹراور بریڈ وغیرہ

رکھے تھے۔ آب ارغوال کی دوبوتلیں اور تین پیک بھی ر کھے تھے۔ چائے یا کافی کا فلاسک بھی نظر آتا تھا۔

ميرے دونوں ہاتھ ہنوز پشت كى ست بندھے ہوئے تھے، اور میرا ذہن تیزی سے کام کررہا تھا۔سوالات تو بہت کلبلارے تھے میرے ذہن میں ،جنہیں نوک زبال پر میں نہیں لاسکتا تھا، ای لیے خاموش بیٹھار ہا تو اس نے قریب کھڑے بھوک کو اشارہ کیا، اس نے فورا آمے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھوں کے جکڑ بند کھول دیے۔

ایک ہی رخ پراور کائی دیر تک دونوں ہاتھ بندھے رہے ہے میرے دونوں بازوؤں میں ایمھن ی ہونے لکی محی۔ ای لیے آزاد ہوتے ہی میں نے پہلے اپنے دونوں اکڑے ہوئے ہاتھوں کو وارم اب کیا، پھر کو ہارا کا شکر بیاوا كرك يس بحى نافية يركويا نوث يرا تقا- بين وانسته

ندیدے بن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مقصد یمی تھا میرا کہ كوبارا.... نے مجھ سے متعلق اسے اندر جو تاثر قائم كرركما تھا، میں اس کی تفی کرتا رہوں، ورنہ وہ صرف' تذکرے' ک حد تک بی میری خطرنا کیوں سے واقف تھا-دونول انترین لوکیاں بھے اس طرح ناشا کرتے ہوئے و کھے کر ہولے ہے ہی تھیں، میں نے بھی ان کی طرف بھینی بھینی مسکراہث ہے ویکھاتھا۔

ناشتے کے بعد میں ایک مگ میں کافی انڈیل کر پینے لگا۔ کسی نے میں تو کہا ہے کہ خالی پید انسان کی عقل بھی کام میں کرتی ہے نہ دیاغ ۔ توت بخش ناشا کرنے کے بعد میں اہے جسم میں توانائی ی محسوس کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی میں نے تیزی ہے سوچنا شروع کردیا تھااور منتظرتھا کہ کوہاراا پی زبان خود ہی کھولے، مجھے اس ہے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ کم بخت پھر مجھے زخمی کرسکتا تھا۔ جبکہ زبان بھی البھی میری پوری طرح سے ٹھیک ٹبیس ہو یائی تھی ،اگر چہ پہلے کی نسبت کافی ا فاقیہ تھا۔

" ناشتے کاشکرید! میں تمہارااور کریٹ ماسٹر کامشکور موں کہ ایک قیدی کی حیثیت دینے کے باوجود مجھے یہاں دوستانہ ماحول دے رکھا ہے۔'' میں نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے چالا کی سے اس کی اور لولووش کی تعریف بھی کرڈ الی اور حسب توقع کوہارا نے بھیجی بھیجی مسکراہد سے میری طرف دیکھ کراہے اور اپنے ''کریٹ ماسٹر'' کی شان میں قصيده پڑھناشروع كرديا-

''کریٹ ماسٹر کا یہی انداز ہوتا ہے ہمیشہ، حالانکہ تم اس کے دھمن تمبر ایک ہو مگر چربھی اس نے تمہارے سلسلے میں مجھے یہی علم وے رکھا ہے کہ میں تم پراس وقت تک کسی تنم كى شخق نه برتول جب تك كهتم بلاضرورت اپنا منهبين

"میں اب یمی کررہا ہوں ....." میں نے کرما کرم کا فی کا ایک تکلیج محمونث بھر کے کہا۔

و وکیکن کریٹ ماسٹر کی دھمنی والی بات پر میں شرمندہ موں کہ ایسائیس ہے، میں تو آج تک کریٹ ماسٹرے ملاہمی تہیں ہوں مگر ہوسکتا ہے کہ نا دانستہ طور پر بلا واسطہ ہمارے ع كي محمد موكميا موتواس كي معذرت جامون كا-" ميس جامتا تها كدوه ميرى ال بات پركوئى تيمره كرے تاكد بات ب بات تقتی رہے مروہ اچا تک بات بدل کر مجھ سے متضر ہوا۔ "ان لوگوں نے تم پر کسی صم کا کوئی تشدد تو نہیں کیا تھا؟" میں اس کا اشارہ سمجھ کرنفی میں سر ہلاتے ہوئے جوایا

جاسوسى دائجسك -190 اپريل 2016ء

www.Paksociety.com

''آ آ .....آ ہ ..... بہت مارا ہے تم ..... بجھے ان ظالموں نے ۔'' وہ کراہا۔

وجائيں....." ، سرة سرة الم

دوم ..... میں ..... وہ کہتے کتے رکا، باعث تکلیف ... اس سے مچھ بولا ہی نہیں جار ہا تھا۔ میں نے مجراے مولے ہے تھیک کرعوصلہ دیااور بولا۔

اللہ میں۔ اللہ می پر رحم کرنے دوست! یہ لوگ واقعی ہے حد ظالم ہیں۔ تم پہر حوصلہ پکڑوتو پھر بات کرتے ہیں، ویسے تمہاری زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہے ناں؟'' میں نے ازراہِ ہمدردی آخر میں پوچھا، تو دہ بہ مشکل اپنے سرکوہلی ک جنبش دیتے ہوئے بولا۔

''بس! کھٹے۔۔۔۔۔ ٹھیک ہی ہوں میں۔۔۔۔'' وہ ذرا کسمسایا، میں نے اسے سہارا دیا تو وہ میرے چہرے کی طرف غورے دیکھنے لگا۔

"اتنا تو بنا دو كه تمهارا تعلق كس ملك سے ہے؟ ياكستان، ياانڈيا ہے؟" ميں نے سوال كيا۔

''میں تو پاکستان کارہنے والا ہوں .....'' ''میں بھی پاکستانی ہوں۔''اس نے ایک گہرا سانس ''ا

"" توتم مجى واقعی ان کے قیدی ہو .....؟" اس نے شاکی سے لیجے میں پوچھا۔ جھے اس کے بچکا نا سوال پر پھر سے غصہ تو آیا مگر میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ "" تم بتاؤ کہ مجھ میں تنہیں الی کیا خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں جس سے میں تنہیں ان کا قیدی نہیں بلکہ ساتھی لگ رہا ہوں؟"

''بیلوگ جس قدرسفاک اور درندہ صفت ہیں اتنے ہی چالاک اور ذہین بھی'' وہ بولا۔'' ہوسکتا ہے کہ مجھ سے پچھ اگلوانے کے لیے انہوں نے تنہیں میرے ساتھ ہی قیدی بنا کررکھا ہو، تا کہ میں تنہارے ساتھ کھل مل جاؤں۔''

"اچھا.....!" میں نے طنز پیکہا۔ وہ شاید پا کہتان کی جیلوں میں ایسا ہوتا دیکھ کریاس کر ایسا کہنے پر مجبور تھا۔ بولا۔ "بنیں، ادھارتو وہ مجھ پر بہت کھائے بیٹے ہے کیاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کریٹ ماسٹر کی مہر بانی کا دخل ہوگا، ورنہ تو کرنل بھجوانی مجھے جھوڑ تا تو کیا، یوں بغیر کوئی گزند پہنچائے رہ بھی نہیں سکتا تھا، جس قدر وہ مجھ پر بھرا بیٹا تھا۔" "ہوں س سسنہ" اس نے صرف ایک ہنکارا بھرا اور پھر مجھےاس وقت مایوی ہوئی جب اس نے قریب دست بستہ کھڑ ہے بھو کہ کوخصوص اشارہ کیا اور اس نے مجھے اپ ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔

تحوری دیر بعد ہی میں ای کمرے میں تھا، جہال پہلے میں مقد تھا، اس بار بھی مجھے میرے بنگ بیڈی راؤ کے ساتھ جھکڑی لگا کر باندھ دیا گیا۔ وہاں وہی کل والا میرا ہم وطن قیدی بھی اپنے بنک بیڈ پر دراز حالت میں موجود تھا کر اس کی ہیں۔ کذائی دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا، وہ خاصا زخی حالت میں تھا، پہلی ہی نگاہ میں مجھے بیا حساس ہو چلا تھا کہ اس بے چارے پر خاصا تشد دکیا گیا تھا۔ میری سوئی ایک باریم اپنے حالات سے ہٹ کر پھراس پرائک گئی۔ باریم این حالات سے ہٹ کر پھراس پرائک گئی۔

اس کی ہے رقی کے باوجود بھے اس پرترس آیا، وہ بہر حال میراہم وطن تھا اور میری طرح غیروں کی قید میں تھا،
ہیر حال میراہم وطن تھا اور میری طرح غیروں کی قید میں تھا،
ہیرے ذہن میں لیکن ہیہ مجھ سے سی بھی تشم کے تعاون پر
رضا مند نہیں ہوا تھا، تا کچھ بتا تا بھی تھا اپنے بارے میں،
اس ہے وقو ف کو میں نے پہلے اشاروں میں اور پھرواضح لفظوں
اس ہے وقو ف کو میں نے پہلے اشاروں میں اور پھرواضح لفظوں
اس ہے دو بھلے تھے اور محاور تا نہیں بلکہ حقیقتا ایک ہی کشتی
ایک سے دو بھلے تھے اور محاور تا نہیں بلکہ حقیقتا ایک ہی کشتی
ساتھ وزرا بھی تعاون کر کے نہیں دیا۔
ساتھ وزرا بھی تعاون کر کے نہیں دیا۔

خیر، بھو کی موجودگی میں، میں نے اس پر کوئی تو جنہیں دی۔ اس کے کمرے سے نگلتے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب وہ ہولے ہولے کراہنے لگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ بنک کے آئی راڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بہ خور اس کے زخموں کا جائزہ لیا، اس کے چہرے، ما تھے اور بازوؤں پر سوجن تھی اور ٹانگوں میں بھی زخم محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کی ٹائٹ پینٹ پر پنڈلی اور ران کی طرف خون جم کراپنی رنگت بدلنے لگا تھا، یہی حال اس کے سینے، پشت اور پہلوکا تھا۔

عصیے، پست اور چہوہ ھا۔
"کیا ہوا دوست؟ انہوں نے تہیں اتنا کیوں مارا ہے؟" میں نے کہتے ہوئے اس کا گال ہولے سے تھیتنیایا ادرساتھ ہی اسے ہوش دلانے کی بھی کوشش جابی۔

جاسوسى دائجست 191 اپريل 2016ء

جہاں واقعی کی عادی اور ڈ میٹ بجرم ہے کوئی راز اگلوائے تاڑات ہویدا ہونے کئے تھے۔ کے لیے پیچر بداستعمال کیا جاتا تھا۔ میں نے کہا۔ ''ما قاعدہ تو نہیں تھالیکن جاد ڈ

ہاں دوست! تمہاری بات بی اپنی جگہ تھیک ہی ہے، یہ ہوتا ہے مگر پاکستانی جیلوں میں، جبکہ ہم اپنے ملک ہے کوسوں دور بھارت کے کی ویران ساحل پر موجود ہیں اور کی بڑے عالمی کینکسٹر کی قید میں بھی ..... یہاں ایسی چالیں بیس چلی جاتیں، کیونکہ یہ خود ہی براوراست قیدی کے چالیں بیس چھ اگلوانے کافن جانے ہیں لیکن سب سے بہلی بات یہ کہ میں نے تو ابھی تک تم سے ایسی کوئی بات بیلی بات یہ کہ میں نے تو ابھی تک تم سے ایسی کوئی بات بیسی جو بھی جس سے تم میر سے سلسلے میں فیک و شہبے بھی بڑھاؤ۔''

'' ہوں!لیکن انہوں نے کل تہہیں کہاں غائب کردیا تفا؟'' اس نے پھرسوال داغا، تو میں نے اس غرض سے کہ شاید میر سے ہی بچ بولئے سے وہ مجھ پر بھروسا کر لے اور پچھا ہے اور ان کے درمیان معاملہ داری کے بارے میں بتانے پرمجبور ہوجائے۔

لیکن میں نے اسے مزیدا پنے اعتاد میں لینے کی غرض سے مختاط ہوکر اور کچھ باتوں سے پہلو تھی کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں بتانے لگا۔

"میرا معاملہ شایدتم سے زیادہ خطرناک اور نازک ہو، یوں مجھو میں پاکستان کی ایک خفیہ انٹیلی مبن سے تعلق رکھتا ہوں، یار کھتا تھا، اور اپنے وطن میں پچھا یے ملک دھمن عناصر اور اپنجنش کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھا یا جو پاکستان کی جڑیں کھو کھلی کر رہے ہے، ان میں سرفہرست، انٹیکٹرم اور بلوتلسی جیسی ملک دھمن سرگرمیوں میں ملوث خفیہ تنظیمیں....."
بلوتلسی جیسی ملک دھمن سرگرمیوں میں ملوث خفیہ تنظیمیں ....."
چونک کر درمیان میں میری بات کا ث دی۔ "ابھی تم نے چونک کر درمیان میں میری بات کا ث دی۔ "ابھی تم نے کون ی تنظیم کا نام لیا تھا؟"

'' نہیں،اس سے پہلے۔'' ''اسپیکٹرم!''

"مال ..... ہال! یمی .... ان سے تمہاری کیا وظمنی ہے؟" وہ بھونچکا ... ہوکر منتفسر ہوا۔

''اصل جمنی میری انہی کے ساتھ تو ہے۔'' میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا۔ '' تو کیاتم واقعی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو؟'' وہ

ابھی تک جیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھااور میں نے ویکھا اس کے بشرے سے اب قدرے اعتاد اور طمانیت کے۔

کے لیے بیر حربہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یس کے کہا۔ ''ہاں دوست! تمہاری بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا۔'' میں پھر بتانے لگا، وہ بڑے غور سے ہمہ تن کوش رہا، '' یہ ہوتا ہے تکر پاکستانی جیلوں میں، جبکہ ہم اپنے ملک اور یک ٹک میری جانب دیکھنے لگا۔

میں نے اسے اپنے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کر دیا کہ ابتدامیں میری کن لوگوں ہے دشمنی تھی اور پھر میں کس طرح حالات کے دھارے میں بہتا ہوا کہاں ہے کہاں جا پہنچا۔ وغیرہ۔ وہ پھٹی بھٹی آٹکھوں سے مجھے تکے جارہا تھا۔

اے اسپیکٹرم کے ذکر پر چونکٹا پاکر میں سمجھ کیا تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی حوالے ہے اس کا ستایا ہوا لگتا تھا، بیدا لگ بات مقری نہ کسی حوالے ہے اس کا ستایا ہوا لگتا تھا، بیدا لگ بات

تھی کہ میرے ذہن میں اس کے سلسلے میں ایک اندیشتاک خدشے نے بھی سر ابھارا تھا کہ کہیں یہ اسپیکٹرم کا باغی یا کوئی بھگوڑ افعال ایجنٹ نہ ہو ..... جواس تنظیم کو''ری جوائن'' بھی

"براودوست! میں نے اب تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا۔" چند ثانیوں کی پرسوچ خاموثی کے بعد میں اگر اب کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھ کرکہا۔" بہمیں اگر اب مجھ پر بھروسا ہو چکا ہے تو اب ذرائم بھی اپنے بارے میں مجھے ای طرح تفصیلاً آگاہ کر دو ..... تاکہ ہم دونوں مل کر آگے کی سوچ سکیں۔"

''شہزاد احمد خان عرف شہزی۔'' میں اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرایا۔وہ آھے بولا۔

"بال! شبزاد خان! من ابتم سے پھینیں جھپاؤں گا، اس لیے کہتم نے بینے کہا تھا کہ ہم دونوں واقعی ایک ہی سنتی کے سوار ہیں اور ایک سے دو بھلے ہو سکتے ہیں، تو دوست! مجھے تم اپنے ساتھ مجھولیکن تم اب بھی اسپیکٹرم کی خطرنا کی اور اس کے مروہ اور گھناؤنے عزائم سے شاید پوری طرح واقف نہیں سے تم نے ابھی اسپیٹرم کی مولنا کی کا وہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا جو میں جانتا ہوں۔" وہ اتنا کہہ کررکا۔

جاسوسى دائجسك 192 اپريل 2016ء

YELD TO THE

أوارهكرد

میری یک تک نگالی اس کے بشرے پر جمی ہوئی تھیں۔ لگتا ایا بی تھا جیے وہ اپنے اور "اسپیکرم" کے بارے میں کوئی چونکادے والا انتشاف کرتے والا ہو۔

ایک لفطے کی خاموثی کے بعداس نے اپ تام سے

"میرانام ..... بشام جملکری ہے .... بحصال نام پرایک جونکاسالگا، بینام مجھے کھے سناہوا لگاوراس کی بات آ مے بڑھنے سے پہلے بی میں نے اسے يهال تغبرنے كا اشاره كرتے ہوئے كہا\_

''ایک منٹ دوست! مجھے میہ نام سنا ہوا لگتا ہے، ذرا مجھے سوچنے وو کہ میں نے میرکب اور کہاں ساتھا۔

''یقینا سنا ہوگا۔'' وہ میری طرف دیکھ کر ملکے سے مسکرایا تھا۔'' تم بھی'' پاورایجنٹ'' تھے۔''اس کے چہرے یہ مخی خیز تا ٹرات نمودار ہو کئے تھے۔

میں اپنے ذہن پرزورد سے لگا، اس نام کا کرایک ہے زیاده بارتذ کره موتا تو شاید میں اتن جلدی نہیں بھولتا، پیم زورِ خیال کے بعیرا چا تک میرے ذہین میں ایک جھما کا ہوا۔

° اسپیکٹرم ..... بشام چھلکری ..... آرکیالوجسٹ ..... لاڑکانہ.....اوہ .....' بیام میرے سوچتے ذہن میں گڈیڈ ہونے لگے اور مجھے دحیرے دحیرے یا دائے لگا تھا ہے سب جب ..... ميجر رياض باجوه صاحب نے مجھے"اسپيكرم" اوراس کے خفیہ مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا تھا،جس کے مطابق ''اسپیکٹرم'' نے خود کو ایک بین الاِتوا می سطح پر ایک ''معتبرا دارے'' کی صورت میں متعارف کررکھا تھا۔ بظاہر جس کا مقصد اپنے طور پر دنیا بھر کے تاریخی نوا درات کی حفاظت، نیز ایسے نوا درات بھی جوکسی ملک یا قوم کا تاریخی ورشہ ہوتے ہیں، ان کی مشدی یا برآ مدگی کی صورت میں البیں ان کے بیچے اور حق بجانب مقام پررہنے دیا جائے ، ان كرائم مقاصد مين شامل ہے۔ اب تك يد تقيم، يعني "الپيکٹرم" بے شار چوري شده بوادرات برآ مدكر كے البيل ان کے اصل ور ٹا تک پہنچا چکی تھی۔

استظیم کو دنیائے بیشتر ممالک کی مالی اعانت بھی حاصل می اور اس کے ممبر پوری دنیا میں تھیلے ہوئے تھے

"تم بيام چملكرى .... ايك آركيالوجسك، ذبين اورفرض شاس تعلیم یا فتہ نو جوان ،تمہار اتعلق صوبہ سندھ کے مسہور تاریخی شہر لاڑکا نہ ہے ہ، اسپیٹرم کے سابقہ اور مونهار فیلز آفیسر اور فعال ممبر....! کیا غلط کہا میں نے

ساری یا دواشت کھنگا لئے کے بعد میں نے خاصے سرت بھرے جوش ہے کہا تو اس نے ایک جرت آمیزی مسكرا ہث ہے ميري طرف ديھتے ہوئے كہا۔

'' يوآ رايبولوتلى رائث .....مسرْشهرْ ادخان! مِين وہي بنام چھلکری ہوں .... جو ایک عرصے سے اسپیٹرم کو چیوڑنے کے بعد کمنامی کی زندگی گزارنے پرمجبور تھا۔''وہ بیہ كهدكر ذرا سائس لين كوركا، بين بهماتن كوش اس كى طرف

''بلا شبه البيكيرم إبتداميس بين الااقوامي طرز كا ايك معتبرادارہ تھااورعالمی سطح پرایں کی ایک سا کھھی اور بڑے فعال طریقے ہے کام کررہی تھی، اس تظیم نے کئی بڑے ممالک کے چوری شدہ یا کم شدہ توادرات لوٹانے کے کار ہائے نمایاں انجام بھی دیے تھے، یہی وجد بھی کہ کئی ترقی یا فته ممالک میں اس کی پذیرائی ہوتی رہی ، اور مختلف ممالک ے اس عظیم کو بڑے بڑے فنڈ ملنے لکے لیکن پیسب تب تک رہا، جب تک میٹرڈی کارلو .....اے آرگنا تزکرتے رہے، جن کا شار اس عظیم کے بانیوں میں ہوتا تھا۔ لولووش ان کے نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ جواصل میں جرائم کی دنیا کا ایک بڑا ڈون تھا۔اس نے اسپیکٹرم کو ہائی جیک کرلیا اور چراس مطیم کی نیک نامی اور فعل کامی کو غلط طریقے ہے استعال كرنا شروع كرديا- بينه صرف مختلف مما لك كى بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیوں کے لیے خطیر معاوضوں پر ایک ملک کے راز دوسرے ملک کے ہاتھوں پہنچانے لگے بلکہ ان وسیع تر مفادات میں بھی ان کا پورا پورا ساتھ دینے گئے، کیونک ایں تظیم کی ساکھ پہلے ہی بچاس سے زائد مما لک میں قابل محسین ہی نہیں بلکہ عزت وتکریم کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ لولووش نے اگرچہ بہت پہلے سے ہی اس کی جڑوں کواپنے مطابق سینچا شروع کر دیا تھا، مقاصد تو اب بھی اس کے وہی تے مردر پردہ لولووش اے جرائم کے رائے پر ڈال چکا تھا۔جوراضی رے وہ اس کے لیے کام کرتے رہے،جھوں نے انکار کیا انہیں خاموشی سے موت کی نیندسلا و یا سمیا۔ میرے جیسے لوگ کنارہ کش ہوکررو یوشی کی زندگی گزارنے يرمجور مو محي كيكن مي خودايك اجم وجه كي تحت دوباره ان كزغين آكا ....."

ا تنابتا کروہ خاموش ہو گیا۔ میں بڑی میسوئی اورغور ے اس کی باتیں س رہا تھا۔ یہ بالکل ویبا ہی سین تھا جيها كهمير السلط من اطفال محر" مين مواقعا، جب تك

جاسوسى دائجسك (193 اپريل 2016ء

کے لیے تین مما لک کو ' بوزٹو' (استعال) کیا جائے گا مااک حا بی محد اسحاق اسے نیک تا می سے چلاتے رہے توسب شیک تھا مگر ان کی موت کے بعد اس ادارے کو چوہدری متاز خان نے ہائی جیک کرے ایے حواری کھل خان کو اس کاسرغنہ بنا دیا اور بچوں کوئلمی و دین تعلیم کے بجائے جرائم کا نساب پڑھایا جانے لگا، پھراطفال کھر جرائم کااڈ ابن کمیا۔ اچا تک ماضی کی یا تیں میرے ذہن میں کھوم لئیں۔ " آخر وہ الی کیا وجہ تھی،جس نے تمہیں ووہارہ

الپیکٹرم کے زغے میں پھنسادیا؟'' وہ میرے سوال پر بے اختیار ایک ممری سائس لے کررہ کیا، پھر ایک نگاہ دروازے کی طرف ڈال کر ہولے سے بولا۔

"نيه بات انتهائي خطرتاك، حساس اور راز داري كي متقاضی ہے، ابھی میں جیس بتاسکتا، دیواروں کے بھی کان ہویتے ہیں کیلن میرا وعدہ ہے تم سے پچھٹیں چھیاؤں گا..... بلكه مهيس بى تو بتاؤل كا اور جھے تمہارى مدد كى بھى ضرورت يرا كى ، من اى وجه كے تحت تواب تك زنده بول ، اوران درندہ صفت لوگوں کے ہاتھوں بار بارتشدد کا نشانہ بتا رہا ہوں ، ورنہ توبیاوگ جھے بھی کب کا موت کے کھا ا تاریج ہوتے ، لبدا ابھی صرف ان سے چھٹکارایانے کی سوچو ....

" بجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے دوست! کیکن کہیں ایساند ہوجائے تم اور میں جدا کر دیے جائمیں ، جیسا کہ کل ہوا تھا، بیمہیں نجانے کہاں لے کئے تھے، جھے خود بھی تمہاری طرف ہے تشویش ہوگئ تھی، اور پھر بیاہم راز، راز ہی رہ جائے، اگر ایسا کوئی ہاٹ ایشونیس ہے تو جھے بھی اس کے جانے میں کوئی دلچی تبیں ہے مردوست اس وقت ہم دونوں ى غيريقين حالات كاشكارين، آئے تم جو بہتر جھو ....

میری بات نے اسے جی کھسوچنے پر مجور کر دیا۔ میں نے اس کی سلی کے لیے مزید کہا۔ ''یوں بھی ہم اپن زبان میں باتیں کررہے ہیں، بدلوگ کہاں بیہ مجھیں ہے؟" "ان کے پاس ایسے ٹراسلیٹر ڈیوائسز موجود ہیں جو كسى بھى زبان كوكنورث كركتے ہيں۔" يد كہتے ہوئے وہ حیت کواور پھر کمرے کی دیواروں کو تکنے لگا۔ پھرایک گہری سائس کیتے ہوئے بالآخریہت دھیمی آواز میں بولا۔

"ميرا خيال ہے مهيں بتائے ديتا ہوں۔سنوغو ہے ..... تین سپر اور منی یا ور کے مما لک دنیا کوایڈ وولف ہٹلر ك طرح تيسرى جنك عظيم من جمو تكنے والے بيں-ان ميں امريكا، روس اور بمارت شامل ہيں۔ان تينوں ممالك كے جنكى جنوني جزلول نے اسے اس خفيہ يلان كو" ورلا بك بینک کا نام دیا ہے، اور اس کھناؤنے انسانیت سوز مقصد

میں ایک ایران ہے، دوسراہارا ملک یا کتان اور تیسرا چین ہے۔ یہ ایک عالمی سازش ہے۔ دیکھو دوست انسان کی فطرت میں تغیر و تبدل کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔وہ ایک جگهزیاده و پرتک تبیس بین سکتا ،اس کی فطرت میں سکون ے نہ آرام ..... وہ چاہتا ہے کھ نہ کھ ہوتا رہے، ملکی اور دوسری جنگ عظیم بھی آ ہے بی جنونی جزلوں کا شاخسان تھی۔ انسان کی نظرت میں ہی جنگ ہے۔

خير..... مين تمهين بتار بانقاءموئن جودژولا ژکاند مين ڈوکری کے مقام پر ایک مشہور تاریخی کھنڈرات کا حامل علاقہ ہے، جہاں آج سے کھ سال پہلے ،--- سدھیالوجی كے ایك پروفيسر كريم بخش نظامانى نے كھدائى كروائى تھى، ان کی برسوں کی تحقیق کے مطابق موئن جو دڑو کے جس مقام ير كهدائي كرنا مقصود تها، وبال آريائي دور كا ناياب نواور موجود ہونے کے امکانات ہیں جو گزشتہ کھدائیوں کے دوران تبیس مل سکا تھا۔ نہ کورہ پر وفیسر تاریخ اور آرکیالوجی میں ڈیل یی ایج ڈی ہیں اور بہت قابل مانے جاتے ہیں۔ کھدائی کی تخی تو واقعی آریائی دور کا وہ نا در نموندان کے ہاتھ لگ کیا،جس کی تحقیق و تلاش میں انہوں نے رات دن ایک کرڈالے تھے۔ان کی شاندروز تحقیق کےمطابق وہ نا درو تا یاب موندایک او دھے کی شکل کا ہے جس نے ایک براسا مچن کا ڑھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں ایک چیکتا ہوا بیش قیت ہیرا جمگار ہاہے، جوکوہ نور ہیرے (کوہ نور، برصغیر ے برآ مدہونے والا وہ ہیراجو برطانیے کے قبضے میں ہےاور ملکہ الزبتھ کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے، جے لوٹانے یا حاصل کرنے کے لیے تحض عمومی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، دوسری طرف بھارت بھی اس کوشش میں مصروف ہے) ہے بھی زیادہ اہمیت کا حامل انمول اور بیش قیمت ہے۔

" پروفیسر کریم بخش نے اس ہیرے کا نام" طلعم نور ہیرا'' .....رکھا تھا، اور بیام رکھنے کی وجہوہ اپنی عرق دیزی اور نجانے کتنی اجنبی ، تا مانوس اور متروکہ زبان کی تحقیق کے مطابق، الی پُراسراریت بتاتے تھے جواس ہیرے ہے وابسته ميں - نجانے كيا بات مى جويس نے اس ميرے كى بازیافت کے بعد محسوس کی تھی وہ سے کہ پروفیسر کریم بخش نظامانی مصم اور عجیب سے مرسنے لکے بیتے،ان کی بے یاب خوشی کوجیسے ایک اسرار بھری چپ کھا گئی تھی۔

"جب میں نے طلسم نور ہیرے کو کھدائی کے بعد پہلی بار دیکھا تو اسے دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب ساسحر طاری

جاسوسى ڈائجسٹ 194 اپريل 2016ء

9100

www.Paksociety.com أواره كود

شبت تا رئی ہے ہیں، اور برے کا تلخ ، سے ہیرا ہی چونکہ ذمانہ قدیم نے تعلق رکھتا ہے اور تم نے ہی اپنے فربین میں ویا ہی تار رکھتے ہوئے اے دیکھا اور اس میں کھو گئے، پھر وہ آریائی اور دراوڑی قو موں کے متعلق بتانے لگے کہ آریائی سفید قام اور دراوڑ گہرے رنگ کے تھے، جبکہ آریائی ، دراوڑیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انسین 'داس' کہتے تھے، جس کا مطلب' قلام' تھا۔ ان کے بیج بڑی زبروست طبقاتی تقیم تھی، دراوڑی ہی خودکو کم مسیس بھتے تھے، یہ بالکل ایسا ہی جیسے، آج جرمن، روس یا مریکا خودکو دنیا کی تقلیم قوم کہتے ہیں اور اپنے کم طافت امریکا خودکو دنیا کی تقلیم قوم کہتے ہیں اور اپنے کے در پے اولی قوموں کوزیر کرنے کے لیے جنگ کرنے کے در پے در پے میں اور اپنے کے در پے در پے میں تھے۔ آپ جرمن کو در پے دائی تھی تھی میں اور اپنے کے در پے دائی تھی تھی تھی کی در پے در پے در ب

" تاہم ابھی اس نادر ونایاب ہیرے کی پاکستان کے حوالے سے ملکیت کے باضابطہ دعویٰ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ بدسمتی سے بیہ چوری ہوگیا۔ کسی کو پتا بھی نہ چل سکا کہ وطمن عزیز کوکس قدراہمیت کی حامل اور انمول شے سے محروم کر دیا عمیا تھا۔ پر وفیسر کریم بخش کوطلسم نور ہیرے کی چوری کا اس قدر ملال ہوا کہ وہ دل کے دورے کا شکار ہوکر دار فانی سے ہی کوچ کر گئے۔

''مرتے سیمیلے وہ اس بات پر متنظر ہتھے کہ اگریہ ہیرا۔۔۔۔۔ نہ ملاتویہ۔۔۔۔ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا سبب بن سکتا ہے، کاش! پہ جلد ہمیں ال جائے ، ورنہ اس کے اثرات سکتا ہے، کاش! وجن اورایٹم بم سے تم نہیں ہوں گے۔

المراتعلق بھی چونکہ آثار قدیمہ سے تھااور پروفیسر کریم بخش نظامانی صاحب کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ جھے بھی اس نادر وانمول ہیرے کی چوری ہونے کا سخت ملال تھالیکن میں مایوس نہیں ہوا، میں نے بعد کوشش کی کہ کمی طرح حکومت اور مقتدر حکومتی طقے اس ہیرے کی تلاش میں میراساتھ دیں گرانہیں تو اپنی خرستیوں سے ہی کہاں فرصت تھی۔ ان کے لیے تو یہ سب ایک دیوانے کا خواب ہی تھا گر وہ نہیں جاتے تھے کہ وطن عزیز کوکس قدر خواب ہی تھا گر وہ نہیں جاتے تھے کہ وطن عزیز کوکس قدر اہمیت کے حال تاریخی نوادر سے محروم کردیا گیا تھا، جو اگر افتوں کی حکمراں جماعت نے اسے تلاشے یا کھو جنے کا بیڑا افتوں کی حکمراں جماعت نے اسے تلاشے یا کھو جنے کا بیڑا اندوں کی حکمراں جماعت نے اسے تلاشے یا کھو جنے کا بیڑا اندوں کی حکمراں جماعت نے اسے تلاشے یا کھو جنے کا بیڑا اندوں کی حکمراں جماعت نے اسے تین کوشش چاہی تو ای دوران منا ہیں تنظیم کا میں نے ایک روز اخبار میں تذکرہ سنا، جوائز مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائز مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائز مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائی اخبار میں افتار مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائی اخبار مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائی اخبار مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار جوائی اخبار مقام دلانے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھی ،ای اخبار کی اخبار

ہو کیا تھا، ایک بڑے سے کالے اڑ دھے کے کھولے ہوئے مند کے اندر کسی سے ملے کی طرح وہ رکھا ہوا تھا۔اس وقت ونیامیں سب سے بڑے المیتی اور تاریخی عظمت کے حوالے ہے کوہ نور ہیرے کی اہمیت جانی جاتی ہے۔ کوہ نور ہیرا خوب صورتی میں بھی این مثال آپ ہے لیکن پاکستان سے برآمد ہونے والا بیطلم نور بیرا خوب صورتی اور وزن اور سائزیں اس ہے بھی نسبتا بڑا تو تھا ہی، نیز تاریخی ورقے کے جوالے سے بھی اس کی عظمت کوہ نور ہیرے سے بڑھ کر بی تھی، ازیں علاوہ اس ہیرے میں جھے ایک عجیب ی پُراسراریت بھی محسوس ہوئی تھی ، میں اس پر باوجود کوشش کے زیادہ ویر اپنی نظریں تہیں جما پاریا تھا، ملی ڈامنشل (Multidimensional) کینی کی رخی ہے ہیرا جھے اسے ایدرے غیرمرئی لبریں چھوڑتا ہوامحسوس ہور ہاتھا، جو میری آنکھوں کے راہتے میرے پورے وجود میں سرائیت ہور ہی تھیں، جب میں نے تھوڑی کوشش سے اس پر اپنی نگابی جمانا جابی تو مجھے یوں لگا جیے میں کردو پیش سے لاتعلق مسی اور ہی ونیا کی طرف پرواز کرنے لگا ہوں میری ساعتوں میں عجیب وغریب خوفناک آوازیں آنے لکیں، جس میں چیج و پکار، پھنکاریں، تیروتفنگ،میدان جنگ کا سا سال اورد یو بیکل درندوں کی د ماریس بیے جمعم قبقہوں کے درمیان آبی اورسسکیاں اور نجائے لیسی کیسی ول مولا دینے والی آوازیں تھیں۔ پھر مجھے اپنا وجودمنتشر سامحسوس ہونے لگا تھا کہ اچا تک جھے کی نے شانوں سے پکڑ کے جھنجوڑا، میں جیسے ایک خواب سے بیدار ہوگیا، میں نے دیکھا، پرونیسر صاحب نے مجھے سنجالا ہوا تھا، وہ خود بھی مجھے پریشان اور ژولیده خاطر نظر آرے متھے۔ بعد میں انہوں نے اس پُراسرار ہیرے سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے بتایا که به بیرا آج بزارول سال پہلے آریائی اور دراوڑی قوموں کے چ جنگ و جدل اور خون ریزی کا باعث بنا ہوگا، اورای وجہ سے بیلوگ تباہ و برباد ہوئے، ان میں پُراسرارعلوم کے ماہر بھی تھے، بیہ بیراان کے کسی بڑے دیوتا كا تقاليكن جب ميں نے پروفيسر صاحب سے این اس عجيب وغريب كيفيات سے متعلق يو جھا تو انہوں نے مجھاس انداز میں لاعلمی کا مظاہرہ کیا تھا کہ جس سے مجھے فک گزرا كدوه بهت كجه جانة تق كربتانے سے بجنا جاه رہے تھے، تاہم ای قدری بتایا کہ بعض چیزوں کا تاثری ایا ہوتا ہے كدوه قوستوسخيله يراثر يذير بوكرحواسول يراثر انداز بوتا ے سالکل ایسای ہے جیسے ہم کی اچھی چیزیا اچھے منظر کا

جاسوسى دائجسك 195 اپريل 2016ء

یں اس کے تاز و ترین کارنا ہے گی جی جر پھی گی می مس اس نے بدھا ( کوتم بدھ) کے ایک ایسے جسمے کو تلاش کیا تھا جو تفائى لينڈى ملكيت تفا۔

'' مجھے اپنی مراد برآتی نظر آنے لگی اور میں نے اس تنظیم کے بارے میں معلومات وغیرہ حاصل کرنے کے بعد نیویارک ،مسٹرڈی کارلوکوایک خط لکھا، انہوں نے خود بھی مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ایک ہفتے کے وزب ویزا پر میں امریکا روانه ہوگیا، کیونکد اسپیکٹرم کا ہیڈ آفس وہیں تھااوراب بھی ہے۔ وہیں میں نےمسٹرڈی کالو ے اس سلسلے میں تفصیل سے بات چیت کی تو وہ بھی اس میرے کی تلاش کے سلسلے میں کر بستہ ہو گئے، بلکہ جھے بھی اس تنظیم میں شمولیت کی دعوت دے ڈالی جومیں نے فورا

چونکہ کم شدہ نوادرات کے سلسلے میں اس تنظیم کے ممبرزا بني ي ذاتي كوششين كرتے تھے اس ليے انہيں خاص تر بیتی کلاسز ہے گزارا جاتا تھا، مجھے بھی اس کے لیے دوبارہ اتهی کے ذریعے اسپانسرشپ ملی اور یوں میں بھی وہاں دوماہ کی تربیتی ٹریننگ حاصل کرچکا تھا،اس میں اینے دفاع ہے لے کر توادرات کے کھوج اور ان کی برآ مدگی سے لیے کر اسلحہ چلانے تک کے جدید اور سائیٹیفک طریقے اور دیگر حربوں سے آشائی کروائی گئ تی ہی۔

" تا ہم اس میں کوئی شک نہ تھا کہ طلسم نور ہیر ہے ک حلیش میں میرے یاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے کیان البيكثرم، يعنى مسروى كاراونے اسسلسلے ميں ميرى مددك، میں نے بھی ان کی تقیم کے لیے بہت کام کیا مگر ابھی تک میں اینے اصل مقصد میں کا میاب نہ ہوسکا تھا۔ یعن طلسم نور ہیرے کی بازیافت ..... مگر میں نا امید تہیں تھا۔ میں ایسے طور ير كھوج ميں لگار ہا ..... بالآخر ميرى كوششيں رتك لا تي اور مجھےا تنا تو پتا لگ ہی گیا کہوہ نادر ہیرااڑ و تھے سمیت جس نے چوری کیا تھا یا یوں کہدلو کروایا کیا تھا وہ وہیں کا ایک مقامی باا ثر زمیندارتها، جھےنوا درجع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور اپنے اس شوقِ جنوں میں ہروہ حدیار كرۋالنے ميں عارمحسوں تبيں كرتا تھا، جب بھى اس مقام ميں کهدانی ہوتی تھی وہ زمینداراہے ہاریوں کومز دور کےروپ میں ان کے چے شامل کر کے ان کے ذریعے چوری کروا تا تھا اور سے بھی اس کے کسی مزدور کا بی کام تھا۔ میں چونکہ وہیں کا رہے والا تماای کے وہاں کے ماحول کوزیادہ بہتر طریقے ے جانا تھا۔ بجھے اندازہ تھا کہ وہاں کی پولیس علاقے کے

ایک بااثر زمیندار کےخلاف کارروائی کیا کرے گی ، بلکہ الثا اے" باخر" کر دے کی کہ اس کے خلاف کیا ہونے جلا ے، ای لیے میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے سلیلے میں سی جلد بازی ہے کام ہیں لینا چاہتا تھا۔میری کوشش تھی كركسي اعلى ذيت وارافسرے بى اس سلسلے ميں بات كروں ، بہرحال میری کوشتیں رنگ تولاعی اورسب سے مہلے اس مردور کو کرفت میں لیا گیا،جس نے مذکورہ وڈیرے کے کہنے پروہ اڑ دھے والا ہیراچوری کیا تھا، یوں اس بااٹر وڈیرے يرتجى ہاتھ ڈالا گيا۔ وہ صاف مركبيا، اور اپنی صانت وغيرہ کی کوشش کرنے لگا اور پھر وہی ہواجس کا بچھے ڈر تھا، وہ پر ہا ہو گیا۔ میں سخت مایوں ہوا، کیے لوگ تھے ہیں، جوا ہے ہی ملك كاليك فيمتى اثاث چورى كركے بيٹے تھے، آرام ے ميں بھی جیس بیٹا تھا، میں چونکہ اسپیکٹرم کا ایک نمائندہ اور با قاعدہ مبرتھا، ای کیے میں نے ایک آ فیشلی رپورٹ تیار كرك، فورأ نيويارك، مسٹر ڈي كارلوكو ارجنٹ ارسال كى اوراس سلسلے میں انہیں اینعزائم سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا کہ اب میں خود ذاتی طور پراس کے کھوج کے لیے کوشاں ہونا چاہتا ہوں، وغیرہ ..... چونکہ اسپیکٹرم کے ایجنٹ بيتترمما لك ميس تهيلي موئ يتها البته ياكتان ميس صرف میں ہی ایک تھا، یا پروفیسر کریم بخش نظامانی مرحوم ..... جبکه بھارت میں اسپیٹرم کی ممبر سازی کی نفری خاطر خواہ تھی، وہاں اس کے ممبرز کی تعداد کیارہ کے قریب تھی۔وہیں سے میری مدد کوسوشلا اور و کرم کو بھیجا محمیا۔ بید دنوں تنظیم کے بڑے مال ممبر تھے۔ ہمیں اس سکسلے میں مذکورہ تھیم ساراخرچه پائی اوروه تمام وسائل تفویض کرتی تھی ،جس کی بنا پرہم اپنامٹن پایہ عمل تک پہنچاتے تھے۔لبذا الرطلسم نور ميرابرآ مدكرليا جاتا تولازي طور براس كاكريدث اليبيشم جاتااوربياس كاحق بحى بتاتها\_

"ببركيف ..... ميري مدوكو جو دوممبران آئے تھے، میں نے انہیں بریف کیا اور پھر ہم نے اپنے تین اس بااڑ زمیندار کے خلاف خفیہ کارروائی کا آغاز کردیا۔سوشیلا اور وكرم البيكيرم كے سينرمبر تصاوران كى مدد سے ہم نے وہ ہیرا بالآخر مذکورہ زمیندار کی حویلی کے خفیہ تدخانے سے

" سوشلا اور وكرم كى ربائش وغيره كا بندويست ميرے پاس بى تھا\_ ميں نے ان دونوں كا شكريداداكيااور ان كردوانه مونے سے پہلے بى ميں نے ان كے كہنے پر ایک افیشلی لیزی سورت میں رپورٹ تیار کرے اسپیٹرم

جاسوسى دائجسك ح 196 ايريل 2016ء

yyyy.Paksociety.com اواره کرد

بقے س ہے۔

ای کے بھے اس سے خوف آئے لگا، اور میں رو پوتی کی زندگی گزار نے لگا۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی اور دکان وغیر ہکھول کر معمولی زندگی بسر کرنے لگا۔ انہی دنوں میں نے شادی بھی کرلی، اللہ نے بھے دو بڑ وال بیٹے بھی کاباپ بھی بنایا، میں اپنی سادہ مگر پُرسکون زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھا کہ اچا تک میں ان کے بھے چڑھ کیا اور اب سے بھے برمالے جارہ بیں، لولووش کے سرد کرنے ۔۔۔۔۔ اور بھے ای بات کا خوف ہے کہ وہ بھے جان سے بھی مار دے گا۔ میری بیوی بھری جوائی میں بیوہ ہوجائے گی اور چھوٹے گا۔ میری بیوی بھری جوائی میں بیوہ ہوجائے گی اور چھوٹے گا۔ میری بیوی بوجائے گی اور چھوٹے بیا بی مار دے بیا بی بیوہ ہوجائے گی اور چھوٹے بیا بی مار دے کہ وہ بیرا اب بھی میرے بیات کی بیات پر بھین کرتا، اس کا بی اصر ارہے کہ وہ بیرا اب بھی میر سے نہیں کرتا، اس کا بی اصر ارہے کہ وہ بیرا اب بھی میر سے کہ وہ بیرا اب بھی میر سے

**ተ** 

وہ تمام تفصیل بتائے کے بعد خاموش ہو کیالیکن اپنے بوی بچوں کو یاد کر کے اس کی آئٹھیں بھیگ چکی تفیس ۔ میں نے اس کی ساری کھا سننے کے بعد چند ٹانیوں کی ٹرسوچ خاموثی اختیار کیےرکھی اور پھراس ہے بولا۔

" بجھے ایک بات مجھ نہیں آئی .....تم جیسا بہادر اور محب وطن آ دی بھلا اس قدر ہمت ہار کے کیوں بیٹے گیا تھا؟ کیا تہارے دل میں بھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ سوشلا اور کرم تہیں الو بنا کروہ ہیرا چوری کرکے لے سے اور تم نے اسے دوبارہ بازیاب کرانے کی کوشش تک نہ کی؟ جبکہ پہلی بار جب یہ ہیرا چوری ہوا تھا تو تم نے اپنی انتقک کوششوں بار جب یہ ہیرا چوری ہوا تھا تو تم نے اپنی انتقک کوششوں سے بالآخر یہ ہیرا اس بااثر زمیندار کے قبضے سے برآ مدکرالیا تھا، پھرتم نے ہمت کیوں ہاری .....؟

میری بات سننے کے بعد وہ ایک گہری سانس خارج
کر کے بولا۔'' اپنے ملک کا معاملہ اور تھا اور اس وقت مسٹر
ڈی کارلوبھی زندہ ہتھے، تنظیم اپنے اصل اغراض ومقاصد میں
پوری طرح نعال تھی، مجھے اس کی سپورٹ حاصل تھی لیکن ڈی
کارلو کے مرنے اور تنظیم کے ہائی جیک ہونے کے بعد، میں
کارلو کے مرنے اور تنظیم کے ہائی جیک ہونے کے بعد، میں
بے حوصلہ ہو گیا اور پھراس بارمعاملہ تھی دوسرے ملک کا تھا،
ہیرا چوری کر کے مرجد یار پہنچا و یا گیا تھا۔''

" تمہاری بدسمی ہے ہوئی کہتم ہیرے کی برآ مدگی کے سلسلے میں ایک تحریری رپورٹ نیو یارک مسٹرڈی کارلوکولکھ کر بھیج بچھے تھے، جولولووش کے ہاتھ لگ گئی، اب وہ بھلا کیسے اس بات کا بھین کرے گا؟ وہ بھی سمجھے ہوئے ہوگا کہ تمہاری ابنی نیت میں فتورآ چکا ہے اور تم خود اس ہیرے کا کسی سے سودا کر کے کھر ہے بتی بنے کا خواب دیکھ رہے ہو۔"

کے ہیڈآ قس نیو یارک روانہ کردی۔
'' وطلسم نور ہیرا میرے پاس تھا اور میں اسے اسکلے
دن متعلقہ محکے کے سرد کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ
رات سوشیلا اور دکرم میرے پاس رہے، اسکلے دن وہ دونوں
علی الصباح انڈ یا روانہ ہوگئے۔ ہیرامیرے پاس تھا۔ اسکلے
دن میں جاگا۔ ہیرا و یکھا تو جھے کچے بھی محسوس نہ ہوا، نہ وہ
کیفیات نہ وہ تا ٹرنہ وہ اٹر پذیری جواسے و یکھ کر جھے ہوتی
گفیات نہ وہ تا ٹرنہ وہ اٹر پذیری جواسے و یکھ کر جھے ہوتی
اسلی ہیراوکرم یا سوشیلا یا پھروہ دونوں ہی چوری کرکے لے
اسلی ہیراوکرم یا سوشیلا یا پھروہ دونوں ہی چوری کرکے لے
اسکی ہیراوکرم یا سوشیلا یا پھروہ دونوں ہی چوری کرکے لے

میں نے قورا مسروی کارلوے رابطہ کیا تا کہاس سلسلے میں ان سے بات کرسکوں تو بھے پر ایک سنی خیز انکشاف ہوا کہ وہ ایک روز پہلے ہی ٹریفک حادثے میں تا كباني موت كاشكار موسيك تقريه بحصان كي اجا تك موت کا دکھ بھی ہوا اور تشویش بھی کہ اب کیا ہوگا؟ کون میری مدد كرے كا؟ وكرم يا سوشلا ميں سے كوئى ايك يا دونوں جھے "باتھ" وکھا کے تھے، کس کے کہنے پر؟ یہ میں جیس جانتا تھا۔ میں کئی دن اس او هیڑین میں رہا کہ اب کیا کروں اور کیا نه کروں ، که مجھے لولووش کی فون کال موصول ہوتی ، اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ الپیکٹرم کا رورِ روال ہے۔ چونکہ میری رپورٹ اے ال چی تھی کہ ہیرا میں حاصل کر چکا ہوں، تو اس نے مجھ سے ہیرے کے بدلے سودے بازی کرنا چاہی،اے انجی تہیں معلوم تھا کہ وہ ہیراتو ایک بار پھر چوری ہو چکا تھا۔ تکر مجھے اس کی بات پرسخت طیش آیا اور مجھے طرح طرح کی وحمکیاں دینے لگا پھر دفتہ رفتہ اس کی جی مريد قلعي تعلى على من كه لولووش من قماش كا آدى تفااوراس نے اسپیٹرم جیسے معتبر ادارے کواہنے ذاتی مفادات کی۔۔ خاطر كس رائے برؤال ديا ہے، لبذا پھريس بھي ان سے كناره تش ہو کیا اور اسپیٹرم سے ہرطرح کاتعلق، رابطہ توڑ دیا، نہ صرف یہ بلکہ میں نے اپنا استعفیٰ بھی لکھ کر بھیجے دیا لیکن لولووش ک مسلسل دهمکیال مجھے ملتی رہیں، وہ اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ہیرامیرے یاس ہے لیکن میں اس سے میچھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ چوری ہوگیا ہے۔ حالا تکہ میں اسے بتاجا تھا، اور ہرطرح سے یقین ولانے کی کوشش جابی تھی ، مروہ یہی سمجے ہوئے تھا، میں ان کا اصلی چرہ دیکھنے کے بعد ان سے متظر ہو گیا ہوں، جب اس نے مجھ سے طلسم نور ہیرے کے سلسلے بیں خلیہ سود ہے بازی کرنی چاہ گھی۔ میں خاشاتھا کہ لولووش کتنابڑا کینکسٹر بن چکا ہے،

'' مالکل یمی مواہے میرے ساتھ'' وہ بولا۔' خطرناک غلطائمی ہوگئ ہے، جولگا ہے اب میری جان لے کر

اس تکونی کمرے میں ساٹا طاری رہا۔میرے کیے بہ خبر بری سنسنی خبر تھی۔طلسم نور ہیرے جبیاب مثال و نا ياب نوادر يا كستان كى ملكيت تفا تكروه ملكي تطح يربائي لائث ہوئے سے پہلے ہی آڑ الیا کیا اور ان چوروں کا تعلق بھی اس ملک (بھارت) سے تھا۔ اب میہ بدبخت لولووش اے ہتھیائے کے چکروں میں تھا۔اس ہیرے سے متعلق مجھے بھی مجتس ہوا اور اس مجتس کی وجہ ایس کی وہ میراسرار خاصیت تھی جو بشام نے مجھے بتائی تھی لیکن میرے دل و د ماغ میں اس کی بید بات بھی کسی کانے کی طرح چیورہی تھی کہ جب اس نے اپنی کھا کے دوران پاکستانی محقق پروفیسر کریم بخش نظامانی کے بہ تول میہ ہیرا اگر اے جائز مقام (پاکستان) ہے ہٹا دیا گیا تو پہتیسری عالمی جنگ کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ بہصورت دیگر بیہ نا در و نایاب ہیرا پاکستان کی ملکیت میں رہا توبداس کے لیے (پاکستان کے کے) سودمند ٹابت ہوتارے گا۔

تو کو یا اب صورت حال می تھی کہ بیاوگ ہم دونوں "قیدیوں" کو برمالے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، جہاں لولووش بے جینی سے جارا منتظر تھا۔لولووش نے کو یا ایک تیرے دوشکار کے تھے، ایک طرف ہیرے کے حصول کے سلیلے میں بشام چھلکری کو قابو کیا تھا اور دوسری طرف اڈیسہ ممین کے شیئرز حاصل کرنے اور کویا " کے ہاتھوں'' مجھے اسپے حلیف بلیونکسی والوں کے ساتھ اسپے بھر پور تعاون اور دوستانہ جذبات کو فروغ دینے کے کیے " يوز نو" بھي كرنے كى كوشش كى تھى۔ كويا مجھے دہرے مفادات کے لیے استعال کیا جار ہاتھا۔ بیاس کی ذہانت اور سەرخى عملى كارروائى كا كمال تقا كەوە اپنى حد تك كامياب جار ہاتھا مرمیں جانتا تھا کہاہے اس طرح مجمع حاصل ہونے والانبيل ہے۔

"كياسوچنے لكے دوست؟" مجھ سوچوں كے بعنور على غلطان پاکربشام نے کہاتو میں اس کرداب سے ابھر کربولا۔ ""آل ..... كهونيس، تمهارك لي حالات واقعي تشویش تاک حد تک مخدوش ہیں، تمہاری بدسمتی ہے کہ لولووش کوتم سے ایک ایس شے درکار ہے جوتمبارے یاس مہیں کیلن لولووش اس بات پر پورا لیکن کیے بیٹھا ہے کہوہ تہارے تغےیں ہے۔"

جاسوسي دائجست 198 اپريل 2016ء

"بان! بجمي بي اى تشويش نے پريشان اور خوف زوه كرركها ٢- "وه تشويش بحرك ليج ميل بولا- "سوچتا بول اب كه .....كيا ضرورت كى جمع الى بيرے كے يہي بما كنے ك؟ جب ملك كي في ت واران ومقتدران في بى اس كى حفاظت كيسليل ميس كى سنجيدى كامظامره تبيس كياتو محص كيا ضرورت پڑی تھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی؟ اگر مجھے کھے ہو گیا تو بعد میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہے گا؟ کوئی البين نبين يوسي كا-" يه كمت موسة وه آزرده موت لكا-ہارے ملک کا بھی ۔۔۔ بڑاالیہ ہے، ملک کے سے خدمت گاروں اور وطن پرستوں کو کیا مایا ہے؟ ایک میڈل ..... اور يس! جمع ايك واقعه ياد آعميا تها، كني شهيد سيابي كالمحمرانا غربت اور تنگ دئ کی زندگی گزارر با تھا، بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور کوئی ان کا پرسانِ حال نہ تھا، آخر میں اس میڈل یافتہ شہید کی بوہ نے بھوک سے ننگ آ کراہے شوہر کو ملنے والاسونے كاميڈل چ ۋالاتھا\_

رہی ہیرے والی بات تو اس کا مجھے بھی قلق تھا۔ میں بيقطعي برداشت نبيس كرسكتا تفاكه طلسم نورجيها بيرا،جس ير صرف میرے ملک کا حق تھا وہ دوسرے کے باس چلا جائے۔میرا فرض تھا کہ میں اے حاصل کرنے کی جستو

'' ویکھو بشام! ملک وقوم کی سجی خدمت کرنے والے مطیحی دل میں کسی صلے یا اعز از کالا کچے نہیں رکھتے ،ان کا ی نگاہ صرف اور صرف خدمت ہوتا ہے اور بس! مجھے تم پر فخر کے کہم نے بی کھ کیا۔ مرتم ہمت مت ہارو، میں تمہارے ساتھ ہول اورتم میرے ساتھ اور سب سے بڑا مارا ساتھ اللہ کا ہے۔ بس تم ایک بات واضح کر دو کر کیا واتعى تم اب بھى يە چاہتے ہوكہ و وطلسم نور بيرا، جس پر صرف مارے ملک کاحق ہے، اے ہم دوبارہ حاصل کریں؟" میری بات براس نے قدرے جو تک کرمیری طرف و مکھا تو مجھے اس کی آعموں میں جوش کی ایک لہری مترقع ہوتی محسوس ہوئی \_ یولا\_

" كيول مبيل دوست! من بعلا كيي نبيل عامول كا این استاد پروفیسر کریم بخش صاحب مرحوم کی دن رات کی عمر گزار محنتوں کے تمر، طلسم نور ہیرہ حاصل کروں، جس پر ماری دھرتی ماں کاحق ہے اور اس کا زیور بھی۔ای صدے نے بی تو پروفیسرصاحب کی جان لی می کداس بیش قیت اور خدا کے دیے ہوئے تحفے کی ہم حفاظت نہ کرسکے۔اسے حاصل کرنے کی ولی تمنا اور جوش اب بھی میر سے بیٹے میں ا

Spellon

أوارهكرد

مفاقعيں مارتا ہے تمرجب اپنے حالات اور وسائل کی طرف د يكما مول توسر تعكاليما مول-"

''بس دوست! اینا یمی جوش اور همت جوال رکهنا، انشاء الله بم اس زيوركو حاصل كر كرويس مع " بيس نے جی ای جوش سے کہا تو وہ پہلی بارمیری طرف دیکھ کرستگام اندازيس مسكرايا اوريس نے بھى اس كاپورى طرح ساتھ ويا۔ س نے اس ہے پوچھا۔"ایک بات بتاؤ ..... کیا متہیں پورا یقین ہے کہ طلسم نور ہیرا، وکرم اور سوشیلائے ہی

"پوراسو فصديقين ہے جھے ....." ميري بات پروه بہ یک تزنت بولا۔" کیونکہ ہیرے کی برآ مدگی کے فورا ہی بعد میں نے اسے اپن تحویل میں لے لیا تھا اور بیدونوں اس رات میرے پاس ہی رہے تھے،اکلے دن وہ روانہ ہوئے تومين چند کھنٹوں تک رپورٹس وغیرہ اور چنددیگرا ہم نوعیت کے کاموں میں مصروف رہا ، بعد میں جب میں اے ضروری امور وغیرہ سے فارغ ہوا تو یوں بی ایک نظرمیر ااس ہیرے کود میصنے کا جی چاہا تو مجھ پریسسٹی خیز انکشاف ہوا کہ ہیرا جرا يا جاچكا تقا، جَبُداس كى جَلَّه بيقلى بيرار كدد ياسميا تقار"

''جیرت ہے'' میں نے کہا۔'' بہ قول تمہارے وکرم اورسوشلاتوالپیکٹرم کے سینئراور قابلِ بھروساممبران تھے۔'' ''نیت بدکتے کب دیرلگی ہے دوست!'' وہ ایک ع ی مسکراہٹ سے بولا۔'' میتو پھراس نا درونا یاب ہیرے کی بات تھی جوانمول تھا۔''

'' کیا خروہ ہیراان دونوں کے بجائے کی ایک نے ہی چرا یا ہو؟ "میں نے کہا۔ "لعنی و کرم یا پھر ..... سوشلانے؟" ''خیال تو جھے بھی یمی آتا ہے لیکن بات تو وہی ہے کہ

ميرا چرايا جاچكا ك، اب چاك ، سوشلان چرايا مويا وكرم كى يەركت بو؟"

''اگرتوبیمرف ان میں سے کی ایک کی بی حرکت ہے تو پھر بیسب اچا تک نہیں ہوا ہوگا بلکہ پہلے سے سو پی مجمی اعلم كے تحت موا موكا \_" من في ترغور ليج من كما \_ "مكن ہے۔"اس فام سے ليج من جواب ديا۔ وو کیا حمہیں وکرم یا سوشلا کے بارے میں تفصیلا آگای ہے؟" میں نے کہا اور اپنی بات کی وضاحت عاى -"ميرا مطلب ب، ان كايهال بعارت من والحالة با ؟ وه كمال رج بن اوركيا كرتے بل؟"

" كم زياده تونيس ..... " وه ذين پر زور دي موسية والدومين .....ا تناضر ورمعلوم بكروه مبك.

جاسوسى دا تُجست 199 افرين 2016ء

شہر میں رہتے ہیں۔ "اگرتم کمی طرح میڈ آفس سے ان کی بوری بائیوڈیٹا "اگرتم کمی طرح میڈ آفس سے ان کی بوری بائیوڈیٹا الماش كرنے كى كوشش كرتے توشايدان كا كھوج لگا كے تھے۔ ''کون میری مدد کرتا؟'' وہ کی سے بولا۔''اپنے ملک کا تو بیرحال تھا کہ پہلی بار ہیراجس بااثر زمیندار نے جرایا، اس کا تو کوئی چھیس بگاڑ سکا اور میں نے بی وہ ایک كوششول ساس كے تبضے باز ياب كروايا۔ دوسرى بار چوری مواتو معامله غیر ملک کا تھا، میں کیا کرسکتا تھا، بدول

ہو کیا تھا میں۔" كرے ميں چندا نے خاموتی طاري رہي۔

میں اب سوچنے لگا کہ لولووش کے ہم دونوں ہی انتهائی اہم اور'' قیمتی'' قیری شخے، انتهائی مطلوبہ بھی ..... وہ ہم میں ہے اس وفت تک کسی کو جان ہے تہیں مارنے کا اردہ جیں رکھے ہوئے تھا، جیب تک کدا پنامقعد حاصل نہ کر لیتا ليكن بشام كور بائى دركارتهى اور مجصے لولووش پر قابو يا تا تھاء اس کے لیے میں کل رات سے ہی اینے ایک بلان پر اچھی طرح غور وخوض کر چکا تھا۔اس بلان میں کرتل می جی کوجہنم واصل كرنائجي شامل تفا\_

" كمال ہے، البحى تك بياوگ رواند كيوں نبيس ہوئے بين؟"معابيام نے خود كلاميداندازين بربرات موے كبا-اس بات يرتوخود مجهي جرت مى كدا يوث الجى تك روانه كيول تبيس مو في تلي \_

" ہوسکتا ہے بوٹ میں کوئی خرابی ہوگئی ہو؟" میں نے کہا۔" کیکن جمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری كوشش كرلين جا ہے۔

" كيے؟ جميل توبيكم بخت لوگ ايك لمح كے ليے مجى جيں چھوڑتے۔'' وہ بولا۔''صرف حواج ضرور ہے کے وقت چندسكندول كے ليے ہاتھوں كى جھكوى كھولتے ہيں اور پھرای حالت میں لے آتے ہیں ہمیں۔

ميرے ذهن ميں ايك تركيب آئى ہے، بشرطيكيم میراساتھ دو ..... " میں نے اسرار بھری مطراحث ہے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی ہلکی ی مسکراہٹ سے بولا۔ "كياب بهي تم الي باتين كرو محدوست؟" " جانا ہوں!" میں نے دوستانداندازی مسکراہدے

" بتاد محص كيا يان بتمارا؟" اس في يورك اشتاق سے يو جما اور من اسے يكى آواز من اسے منصوب ے دھیرے دھیر ہے آگا، کرتا چلا گیا۔ پورامنہ وبان لینے کے بعد اس کے چیرے پر پہلی بارایک مسرت آمیز حیرائی کے تاثرات ابھرے تھے، جیسے اسے بھی میری طرح اس منصوبے کی کامیانی کا پورایقین ہو۔

''تم واقعی بہت ذہین ہودوست! تمہاری پلانگ رسکی سمی لیکن اس میں کامیابی کے بھی پورے چانسز ہیں۔''وہ مجھ سے تومینی لیجے میں بولا۔ میں ملکے سے مسکرادیا۔

تھوڑی دیر گزری، دروازے میں کھڑ بڑگی آواز ابھری-ہم بھی سمجھے کہ وہی بھو مک ہوگالیکن جب دروازہ کھلا تو وہاں بھو مک کے ساتھ کوہارا بھی موجود تھا۔ دونوں کے چہروں پہ بڑی زہر خند مسکراہٹ تھی۔میرے اندر بے چینی کی ایک لہرنے کروٹ کی اور کسی خطرنا کی کا

میں نے دیکھا، کوہارا نے بھومک کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔وہ آ کے بڑھا اور جھے پرے ہونے کا درشت سا اشارہ کیا اور پھر بشام کے ہاتھوں کی تشکری کھولنے لگا۔

کک .....؟ ان کے جارہے ہو مجھے ....؟ "بثام نے بھوکک کی طرف دیجے کر منہ کھولا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، بھوکک کے بھدے بھدے ہونٹوں پرجوابا سفاک مسکرا ہے تھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں وحشت زدہ سا ہونے لگا، مجھے شاید کسی "ہولنا ک" کا احساس ہوچلا تھا۔

"اے کہاں لے جارے ہو؟" میں نے دروازے

پر کھٹرے گینڈے میں کوہارا سے پوچھا تو ای وقت بھو کم نے میری کردن اپنے ہتھوڑ ہے جیسے ہاتھ کی کرفت میں لے لی اور بھیٹر نے جیسی غراہث سے مشابر آ واز میں بولا۔

تم اپنامنہ بندر کھو، ورنہ ..... ''اس نے تہدیدی انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوٹرا ادرز ور دار جھکنے ہے میری کردن چھوڑ دی۔ بشام کھکیانے لگا تھا۔اے شاید کسی خطرنا کی کا احساس ہوچلاتھا۔

"بیاب ہمارے کام کانہیں رہا ہے اس لیے اس کے بوجھ ہے ہم اپنی بوٹ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاہاہ .....!"
کوہارانے میری طرف و کھے کر بڑے ہولناک لہج میں کہا
اور پھر جانے کے لیے واپس مڑا، میں اس کی بات س کر
سرتا یا لرز اٹھا۔ یبی حال بشام کا ہوا۔ وہ موقے تازے خلاصی بھومک کی گرفت میں زورزورے مجلے لگا۔

"مم ..... بجھے چھوڑ دو ..... خ خ ..... خدا کے لیے، بچھے مت مارو ..... مم ..... میر ہے چ ..... چھو نے بچے ہیں " دہ دو ہائی دیے جارہا تھا گر بھو مک یا کوہارا جیسے قسائیوں پراس کی دا دوفریا دکا کوئی انٹرنہیں ہوا، بھو مک نے ایک خوفتاک نال والا پستول ٹکال لیا تھا۔ میں حلق کے بل جنونیوں کی طرح چلایا۔

''کوہارا....! فارگاڈ سیک! اس بے چارے کے ساتھ پیٹلم مت کرو۔''

محمر کو ہارا جاچکا تھااور بھو مک بھی۔

دروازہ بند کر دیا گیا۔ مجھے بشام کے چلانے اور زندگی کی بھیک مانگنے کی لرزادینے والی آوازیں بدستورسنائی دے رہی تھیں اور میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھکڑی ہے اپنے ہاتھ آزاد کروا کے اس منحوں کمرے کا دروازہ توڑتا ہوا، بھو مک پر جھیٹ پڑوں گمر میں خود ہے بس تھا۔

اچانک ' فھائیں' کی آواز ابھری۔ جھے ایک دم سکتہ ہوگیا۔ بشام کے چلآنے اور فریادیں کرنے کی آوازیں بھی کولی کی اس آواز کے ساتھ ہی دم توڑ گئیں، میرے ماؤف ہوتے دماغ اور دم بہ خودساعتوں میں جوآخری بے رحم می آواز ابھری تھی وہ ..... پانی میں کسی کے کرنے کی زوردار چھیا کے کی آواز تھی۔

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرائے بن جانے والے اپنوں کی بے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ میں

جاسوسى دائجسك 2000 اپريل 2016ء

READING

Region

ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بیاں میوزیکل، اور کتنی خوب صورت قامیں ویکھنے کو کتی تھیں۔ رومینئک اور خوب صورت کہانیوں کی خوب صورت قامیں کیر معاشرے کی طرح فلموں میں بھی تشدو کا دور بنا کرتیں۔ کیے کیے ہنر مند ہماری فلم انڈسٹری ہے وابستہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ کہانیاں بھی بے تکی اور بے شتے۔ موسیقار، کہانی نویس، ہدایت کار، اوا کار، صورا کار

# منظ ترامام

سلور اسکرین کا اپنا نشه ہوتا ہے... اس کا سحر ہر شخص کو جکڑ لیتا ہے... ایسے ہی دل فریب طلسم کدہ سے تعلق رکھنے والے فلم ساز کی کتھا... منفرد اور یادگار کہانیوں کی تلاش اسے سرگرداں رکھتی تھی... بالآخروہ ایک ایسے کھنڈر تک جابہنچا جہاں ایک پُراسرار اور محبت بھری کہانی... آج بھی سانس لے

دای دهی ...



society.com والكل المراهل الم

ن میں چہرہ تفا۔اس نے مغربی لباس پیمن رکھا تھا جواس پر بہت نیچ رہا تھا۔ بہت نیچ رہا تھا۔

'' بین نزالہ ہوں۔''لڑ کی نے اپنا تعارف کروایا۔ ''اور یہ میری می ہیں۔''اس نے مال کی طرف اشارہ کیا۔ '' بیٹھ جائیں پلیز۔'' میں نے سامنے رکھی کرسیوں

كاطرف اشاره كيا-

وونوں بیٹے تنگیں۔ میں نے غور سے اس اوکی کی طرف دیکھا۔اس کی آگھوں میں ایک جسک تاتھی جبکہاس کی ماں اس کے برعکس ہے باکسی دکھائی وے رہی تھی۔ ''سر! غزالہ آپ کے پاس چانس کے لیے آئی ہے۔''اس کی ماں نے بتایا۔

'' تو اس کے لیے آپ میرے اسٹنٹ سے مل لیتیں۔''میں نے کہا۔''وہ ان کا اسکرین ٹیسٹ وغیرہ لے است ''

'' وہنیں سرجی ، بیاسٹنٹ وغیرہ کی کہانی ٹھیک نہیں رہتی۔'' وہ ایک عجیب انداز ہے بولی۔

"کیامطلب؟" میں نے چوتک کر پوچھا۔
"مطلب بیہ ہمرکہ جولزگی اسٹنٹ وغیرہ کے چکر
میں پھنس جائے وہ پھر وہیں تک رہتی ہے۔ وہ آ مے نہیں
جاپاتی۔ ای لیے ڈائر یکٹ بات کرنا زیادہ اچھا ہوتا

" فوب إ" مين في ايك ممرى سانس لي مجراس الحرك كل المراس الله المراف ويكها-" كياتم في بيلي بهي كوئى كام كيا

" کالج کے ڈراموں میں حصہ لیتی رہی ہوں۔" اس نے بتایا۔

"اوریه ڈانس بہت زبردست کرتی ہے۔" اس کی ماں بول پڑی۔"اتناز بردست کہ دیکھنے والے پھڑک کر رہ جائمیں۔"

'''می نے بچھے ایک بات سمجھا دی ہے۔'' غزالہ نے کہا۔''اور وہ بات یہ ہے کہ جب سمندر میں کود رہی ہوتو اینے آپ کو بھیلنے ہے نہیں بچاسکتیں۔''

"فرتی ناس کی ماں بول بڑی۔"میں نے اس کو ہر بات سمجمادی ہے۔ یام میں کام کے لیے ہر مسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔"

ہر مسم کی قربائی اس نے ایک معنی خیز انداز میں کہا

بالا بدمعاش، ڈاکو بدمعاش، فلاں تجر، اس تشم کی فلمیں بنے آلیں اور فلم انڈسٹری تباہ ہوتی چکی گئی۔ ایسی فلمیں کسی خاص طبقے کوتو متاثر کرتی ہوں، لیکن سنجیدہ لوگوں نے پاکستانی فلمیں و یکھنا بند کردیں۔ سنیما ہالز جہاں ایک زیانے میں فیملیز بھی جایا کرتی

سنیما ہالز جہاں ایک زمانے میں جملیر بھی جایا کرئی تعیں ' ویران ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں حالات نے پھرایک کروٹ کی اور پچھ پڑھے لکھے، باہر کے ملکوں سے تربیت یافتہ لوگوں نے قامیں بنانے کی ٹھان کی۔ یوں کامیاب اور بامقصد قلموں کا ایک نیاد ورشروع ہوگیا۔

سنیما تھر پھر سے آباد ہونے کئے۔ فیملیز نے سنیما تھروں کا رخ کرلیا اور فخر بیطور پر پاکستانی فلموں پر گفتگو ہونے لگی۔

میں نے بیتمبیداس لیے باندھی ہے کہ میر اتعلق ہمی جدید فلمیں بنانے والے ای گروہ ہے ہے۔ برطانیہ سے فلم ڈائریکشن کی تعلیم لی ہے اور خدا کے فضل سے اتناسر مایہ بھی ہے کہ دو چارفلمیں خود ہی پروڈیوس کرسکتا ہوں۔

ای لیے میری پہلی قلم بے حد کامیاب رہی۔ اس نے ریکارڈ بزنس کیا۔ اس کامیابی نے مزید حوصلہ ولایا اور دوسری قلم بنانے کا ارادہ کرلیا۔

ہم جیے لوگ جو فارمولافلمیں نہیں بنانا چاہتے ،ان کے ساتھ سب سے بڑی پراہلم سجیکٹ کی ہوتی ہے۔ایا سجیکٹ جو بائدھ کررکھ دے۔جس میں روز مرہ کی زندگی اپنی پوری توانائی اور سجائی کے ساتھ دکھائی دے۔

بہر حال بجیک کی المائی میں تھا کہ میرے دفتر میں ایک لڑکی آئی۔ میرے سیریٹری نے مجھے انٹرکام پر اطلاع دی تھی۔ ''سر! مس غزالہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔''

''کون' ہیں ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''آڈیشن کے لیے آئی ہیں سر۔''اس نے بتایا۔ ''تو اس کو المجم رضوی کے سپرد کرو۔ وہ اس کا اسکرین ٹیسٹ وغیرہ لے لےگا۔''

'''لیکن وہ آپ سے ملتا چاہ رہی ہیں۔'' سیکریٹری نے بتایا۔''ان کی می بھی ان کے ساتھ ہیں۔''

" شیک ہے، جیج دو میرے پال-" میں نے انٹرکام بندکردیا۔

کے دیر بعد دوخواتین کمرے میں داخل ہو کیں۔ ان میں سے ایک ادھیز عمر کی تھی اور دوسری ایک جوان لؤکی

جاسوسى دائجست 202 اپريل 2016ء

STATE OF THE STATE

متوال میا۔ وہ اڑی اور اس کی ماں سو پہنے کا ایک مواد بید ہے گئ تھی کہ شہرت اور پییوں کے لیے انسان میں حد تک جاسکتا ہے۔ بقول ان کے کوئی کی تبیل میں ان کے پاس سب پھھ تھااس کے باوجود .....

ابھی تک کوئی ایساسجیکٹ نہیں مل سکا تھاجس پر توجہ ہے کام کیا جاسکتا۔ای دوران میں ایک کہائی میرے پاس

اس کبانی نے تڑیا کررکھ دیا۔ وہ تھر کے ماحول کی ایک کہانی تھی۔ دختر صحرا کی کہانی تھی۔ صحرا کی سخت اور پریشان کروینے والی زند کی کی کہانی تھی۔

میں نے اس کہانی کے ملتے ہی اسے ساتھیوں سے مشاورت كرلى- ان ساتفيون مين كيمرا مين تجيب تفا-میری استنٹ رانیہ اور فائز ہ سیں۔ نائب ہدایت کار امان الله تھا۔ سب کی یہی رائے تھی کہ کہائی بہت اچھی ہے۔اس پر بہت زبر دست ملم بن سکتی ہے۔ منابع

" نيكن مين تو تقر جا كرر كي كرنا چا مون گا- " مين نے کہا۔" اورتم سب میرے ساتھ چلو کے تا کہتم بھی اپنے اہے پوائنٹ آف ویوسے دیکھ سکو۔''

'' چلنا کب ہے؟'' فائزہ نے پوچھا۔ '' جبتی جلدی ممکن ہو۔'' میں نے بتایا۔'' ہوسکتا ہے كهم پرسول بى تكل كيس-"

ہارے سامنے قدرت کا شاہ کار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ریکتان کا اپناحس ہوا کرتا ہے۔اس کے تیورون من کھے اور ہوتے ہیں اور رات میں کھے اور ....

دن میں سورج آگ برساتا ہے اور رات کوآسان عبنم کےمونی برساتا ہے۔ آپ صحرامیں جاند کود کیے لی*ں تو* بسای کے ہوکررہ جا عیں۔

آسان اتناشفاف ہوتا ہے کہ لاکھوں سیارے آپ كودكهائي دية بين-نه جانے كتني داستانيں اور كتني كہانياں صحراوُں میں پروان چڑھتی ہیں۔

مشبورمهم جوناول نكار رائيڈر ہيكر ؤنے و محروباؤ ، جیسا ناول لکھ کر صحرا کو امر کر دیا ہے۔ بہرحال ہم بھی صحرا میں اپنی کہانی کی تخیل کے لیے آئے تھے۔ سجیک وہی تھا۔ یعنی حُسن اور محبت کالیکن اینگل مختلف تھا۔ اس کے ساتھ ماحول بھی مختلف تھا۔

ہم یا یک آدی تھے۔جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ہم ایک بوری تاری کے ساتھ آئے تھے۔محراکو

بحصران دونوں ہے کر اہیت محسوس ہونے کی۔اس مسم کے لوگوں نے ہمارے ملی ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اب پھراس مسم کے لوگ دوبارہ چلے آرہے ہے۔ كيونكداب فلم نے ايك فى كروث لى تھى۔ نے امكانات روش ہور ہے۔

اور میں چونکہ ایک کا میاب فلم ساز اور ہدایت کار ہیوتا جارہا تھا ای کیے مجھ پر جال ڈالنے کی کوشش ہورہی

مسك ہے لى لى- " ميں نے ايك كرى سائس لى-"اب آپ يەبتائي كەلىملى بىك كراؤند كيا ہے آپ

" بی میلی بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ کا مطلب ہیے ہے كرماراكزاراكي موتاع تو خدا ك صل عرب كه ہ مارے یاں۔'اس کی مال نے بتایا۔''اس کے ابو بہت کھ چھوڑ کرمرے ہیں۔ مارے چارمکانات ہیں جن ككرائ بى ات آت بى كرآرام كرر جانى

"يس سر-" وه لوکي بول پري-"سب کھے ہے مارے یاس-ابن گاڑی، اپنا تھر، بس جھے شوق ہے، اس کےعلاوہ میں اور کیا کہ محتی ہوں۔''

میری میز پرایک اسکر پٹ رکھا ہوا تھا۔ بیاسکر پٹ لسي قلم كالهيس تقا بلكه فانتل آ ڈيشن تقا\_لب و ليج كي جا کچ کے لیے میں نے مختلف جذبات اور کیفیات کے ڈائیلاگ لکھے ہوئے تھے۔انہیں پڑھوا کرد مکھتا تھا۔

" چلیں، یہ ڈائیلاگ پڑھ کر دکھا تھیں۔" میں نے

اول تواس سے پڑھا ہی ہیں جار ہاتھا پھراس کا لہجہ اورتلفظ اتناخراب تقاكه مين چكرا كرره كيا\_

'' لِي لِي ، تمهار الهجداور تلفظ تو بهت خراب ہے۔'' میں نے کہا۔ ' ہم س بنیاد پراداکاری کرنے تکلی ہو۔ تمہارے ساتھ تو بہت محنت کی ضرورت ہے۔''

"ای کیے تو کہدری ہوں سر جی کداس کے ساتھ خاص توجہ دیں۔''اس کی ماں بول پڑی۔''اور بیرویسے جی مرقر بانی کے لیے تیار ہے۔"

اس نے دوسری بار بیے بی بات کی تھی۔ بہر حال، ال دن میں نے ان کا فون نمبر وغیرہ لکھ کر کسی طرح ان کو روانه كرديا تخا\_

كئ دن كزر كئے \_ ميں اور كاموں ميں مصروف ہو

جاسوسى دائجست 203 > ايويل 2016ء

Section

جانے والے ایک محص نے کہا تھا۔'' صاحب بی آب جھی صحرا پر بھروسامت سیجیے گا۔ یہ بہت بے وفا ہوتا ہے۔ کسی وفت بھی اپنا تیور بدل سکتا ہے۔ آپ کوراستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ پچھ دیر پہلے چھاور ہوتا ہے۔ پچھ دیر کے بعداس کا رنگ پھھاور ہوجاتا ہے۔

" پرکیا کیا جائے؟"

" کسی جانے والے کوساتھ لے لیجیے گا۔ بہت سے ال جائيں كے۔رانى كوٹ ميں آپ كوايے بندے ال جائمیں کے جوآپ کو صحرامیں لے جائیں۔'' " يعني كائير قسم كي كوني چيز -

" ہاں، یمی سمجھ لیں۔"اس نے کہا۔" تھوڑ ہے ہے ہے لیں مے پھرآ پ کو حوالی سیر کرا دیں گے۔ یا در تھیں اگر آپ کسی گائیڈ کے بغیر کئے اور رائے میں بھٹک گئے تو پھر جھنگتے ہی رہیں گے۔صحرا آپ کو باہر جانے کا راستہیں

رانی کوٹ سے ہمیں ایک رہبرل کیا تھا۔رمیش کمار تام تھا اس کا۔ اچھا بندہ تھا۔ اس کی اردو بھی بہت صاف تھی۔ کراچی میں تی سال رہ کر حمیا تھا۔

اس طرح ہم پانچ کےعلاوہ ایک رمیش کمار بھی ہو گیا

پہلے دن اس نے پوچھا۔''صاحب! یہ بتاؤ، آپ او کوں کور میستان میں کیا کسی خاص جگہ کی تلاش ہے؟ کیونکہ ریکتان تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ریت کے اولیجے نیچے ملے۔ کہیں کہیں صحرائی بودے اور جھاڑیاں۔ ان کے بعد پھر دور تک پھیلا ہوار میستان ۔ آپ لوگ کیا کسی خاص جگہ برجانا چاہے ہیں؟"

" بان رمیش، کوئی ایسی جگه جہاں کوئی پرانا محل یا کھنڈر وغیرہ ہو۔'' میں نے بتایا۔''جس کے ارد کرد کا ماحول بهت پُراسراراور بهت عجیب ہو۔'

" پھر تو میں آپ کوروپ متی کے کھنڈر کی طرف لے چلنا ہوں۔''اس نے کہا۔

"روپ متی کا کھنڈر؟"

" ان صاحب، ایک شبزادی تھی روب متی۔ اس کے لیے اس کے باپ را جا و کرم سکھے نے ریمے تان میں ایک حيونا ساكل بنواديا تفا\_و واس كل ميں رہتي تھی۔" '' دلچپ اِ کیاروپ متی کی کوئی کہائی بھی ہے۔''

" جی صاحب،اس بے چاری کی بہت زور دار کہانی

جاسوسى دائجست 204 ايريل 2016ء

" چلو، ہم دہ کہانی بعد میں میں کے۔ پہلے یہاں ے چلنے کی تیاری کروئم میرے آدمیوں کو بتاؤ کہ صحرا میں سفر کے لیے ہمیں کیا کیا ساتھ رکھنا ہے۔

رمیش کمار نے میرے اسٹنٹ امان اللہ کو ایک فہرست لکھوا دی۔ ہم نے ای ون وہ سارا سامان خریدلیا اوردوسرى سے اسے سفر پررواندہو گئے۔

رمیش نے جس کھنڈر کے بارے میں بتایا تھاوہ تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔شہروں میں توشایدا نے فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن صحرامیں پیسنر بہت دشوار ہوتا ہے۔ایک ایک قدم بوجمل ہوتا چلا جاتا ہے۔

ہم نے حماقت مید کی کہ اس سفر پردن کے وقت چل پڑے تھے جبکہ جمیں رات کو تکانا تھا۔ بہرحال یا یج چھ کلو میٹر کے بعد ہی جاری ہمت جواب دے من اور ہم نے

ہم چھولداریاں ساتھ لے کر آئے تھے پناہ ترمی تو خیر برداشت کرنی تھی کیکن چھولدار یوں کی وجہ سے دهوب سے نجات مل کئ تھی۔

ہم نے بارہ بجے کے قریب چھولدار بال لگائی تھیں اورشام تک ان ہی میں رہے تھے۔

مغرب کے بعد جب سورج نے اپناسفر طے کرلیا۔ رات اتر آئی تو ہم نے کھانے سے فارغ ہو کر پھرا پناسفر شروع کردیا۔

اور رات کا بیسفر اتنا خوش کوار تھا کہ ہم بچوں کی طرح خوش ہور ہے تھے۔صحرا کی ٹھنڈی ہواؤں نے ہم میں تر تک جگادی تھی۔

م پچیس کلومیٹر کاسفریتا ہی تبیس چلاتھا۔

اب ایک عظیم الثان کھنڈر ہارے سامنے تھا۔ روب متی کا کل، جہاں اس کورکھا عمیا تھا اورجس کی کہائی رمیش ہمیں بتانے والاتھا۔

وه ایک بژائل ہوگا۔ کیونکہ کھنڈر بتار ہاتھا کہ عمارت

نی کمرے، دالان، دیواریں، بلند چیتیں اور بہت کھے۔ کیلن ان سیموں پر وقت کی کرد جم چکی تھی۔ بے رحم ريكتان نے اس كوائى ريت سے تقريباؤ ھانپ ويا تھا۔ اس وفت چاندروش تھا- اس کی روشنی میں وہ کھنڈر بہت پُراسراراور بھیا تک دکھائی وےرہاتھا۔ یج بہے کہ ہم مجموں پرایک ہیبت اورخوف ساطاری ہو کیا تھا۔

"باس-"فائزه نے مرے پاس آگرمرابازوقهام

متوالا تھے۔ای لیے کل کے اندراس کی پرورش ہوتی رہی۔ پھر نے بھی وکرم علیہ کو یہ ڈرزگارہتا تھا کہ کہیں آتے جاتے اس کی

بی و کرم سلے توبید ذراہ رہا تھا کہ بین اسے جائے ہیں ۔ خطر نہ پڑ جائے۔اس لیے اس نے بیکل بنوا کراس کوالگ کردیا۔''

''کیا ماں بھی اس کے ساتھ گی؟''
ان ساتھ تھی صاحب، وہ بھی اپنے کل میں رہتی اور بھی یہاں آ جاتی ۔ اس کل میں راجا نے سب پچھ بھر دیا تھا۔ جس جس جری کی ضرورت ہوگئی ہے' وہ سب تھا۔ راج کماری کی خدمت کے لیے بہت کی عور تیس رکھ دی گئی تھیں ۔ راجا کو جریں ملتی رہتی تھیں کہ اس کی جی اچھی طرح تھیں ۔ راجا کو جریں ملتی رہتی تھیں کہ اس کی جی اچھی طرح بروان چڑھ رہی ہے۔ وہ بہت خوب صورت نگل ہے' اس کی تعلیم وتر بیت کا بھی اس نے پوراا نظام کردیا تھا۔''

" تو بيتربيت اس كوكون دينا تفا؟" فائزه في

پہر ہوتے تھے۔ گر ولوگ۔اے تکو ارچلا ناسکھا یا جاتا، تیرچلا ناسکھاتے ،اس کےعلاوہ ساستروں کی تعلیم دی جاتی۔''

بول میں اور کیاان پر گرے اثر ات نہیں پڑسکتے ہتے؟'' ''نہیں۔ کیونکہ یہ چیش کوئی صرف باپ کے لیے تھی۔''رمیش نے بتایا۔''صرف باپ کی جان کواس سے خطرہ ہوسکتا تھا۔''

''چلو، تمجھ کئے۔اس کے بعد کیا ہوا؟'' ''اس کے بعدیہ ہوا صاحب کہ نہ جانے کس طرف ہے ایک بنجارا اس طرف بھٹکتا ہوآ لکلا۔راج کماری روپ متی اب سترہ برس کی ہو چکی تھی۔اس کاحسن بےمثال تھا جو دیکھنے والوں کو با ندھ کرر کھ دیتا تھا۔تو وہ بے چارہ بنجار ا بھی بندھ کررہ گیا۔''

''وه روپ می تک کیے پہنچ حمیا تھا؟''امان اللہ نے

''وہ نہیں پہنچا تھا صاحب۔خود روپ متی اس تک پہنچی تھی۔'' رمیش نے بتایا۔''اس کے پاس ایک کھوڑی سے ۔' میش کے بعد اس کھوڑی پرسوار ہوکر دور دور دکل مالی۔ اس کو بہت اچھی کھڑ سواری آتی تھی۔ اس کے مسلسانے والوں نے اس بیماد یا تھا۔اس علاقے میں چونکہ کی اور کا آتا جاتا نہیں تھا اس لیے وہ نے لگر ہوکر میں چونکہ کی اور کا آتا جاتا نہیں تھا اس لیے وہ نے لگر ہوکر میں چونکہ کی اور کا آتا جاتا نہیں تھا اس لیے وہ بے لگر ہوکر میں جوری طرح کر سے با ہرتگی۔ چانکہ بوری طرح روشن تھا۔ اس روشنی میں دور دور تک دیمیا جا میک کوز مین پر گرا ہواد یکھا۔ بہلے تو وہ گھبرا میک تھا۔ بہلے تو وہ گھبرا

لیا۔'' یہ جگہ تو آسیب ز دہ معلوم ہوئی ہے۔'' ''انسان توخو دسب سے بڑا آسیب ہے۔'' میں نے اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے کہا۔'' گھبراؤنہیں۔ ہم یہاں سے پچھے فاصلے پر پڑاؤ ڈالیں گے۔''

''ہم نے یہ جگہ تو و کھے لی ہے باس'' امان اللہ نے کہا۔'' کیوں شداب واپس چلیس پھر پورے یونٹ کو لے کر آئیں گے۔''

رمیش کمار بول پڑا۔ ''نہیں صاحب، اس طرح واپس جانا شیک نہیں ہوگا۔ رات بہت ہوگئ ہے۔ ہم تھوڑا ہی آ کے جائیں مے تو دن نکل آئے گا۔ یہیں پڑاؤ کرنا پڑے گا۔''

"تو چركيا كتي مو؟"

''وہ دیکھو۔''اس نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک او تی دیوار کی حرف اشارہ کیا۔ وہ ایک او تی دیوار کی حرف کے وقت اس دیوار کا سامیہ زمین پر پڑے گا۔ ہم دہیں اپنی چھولداریاں لگا لیتے ہیں۔ پورا دن دیوار کے سائے میں آرام سے گزرجائے اور کل اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے واپسی کے لیے تکل لیس سے۔''

''ہاں ہمہارامشورہ معقول ہے رمیش''' ذرای دیر میں اس دیوار کے ساتھ چھولداریاں نصب کردی گئیں۔

ہم جب اظمینان سے بیٹھ گئے تو میں نے رمیش ہے

یو چھا۔ ' ہاں ، بھائی ، اب بتا دُروپ می کی کیا کہائی ہے۔ '
' صاحب، وہ اس علاقے کے راجا و کرم شکھ کی بینی کھی ۔ بہت خوب صورت ۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی تو راجا نے اس کی جنم کنڈلی نظوائی ۔ اس میں یہ لکلا کہ رائی کماری ایٹ باپ کی موت کا سب بن جائے گی ۔ اس کوئل سے الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ رکھنا ہوگا۔ جب وہ اٹھارہ برس کی ہوگی تب اس پر الگ روس ہے کود کھے سے ہیں۔ ''

" بغیب ی بات ہے۔ ایسا بھی کیاڈرنا۔ "میں نے کہا۔
" اس ساحب، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم
اس پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ " رمیش نے اپنی بات آگ بڑھائی۔ " تو راجا نے یہ کل بنواد یا۔ اس دوران روپ متی
کی صورت کی مرد نے ہے سے رکھی تھی۔ "

''اورعورتوں نے۔''رانیہ نے پوچھا۔ ''ہاں،عورتیں اس کود کھے شکق تعیں۔اس کی ماں اس دیکھ سکتی تھی۔ وہ مُرے اثرات صرف باپ کے لیے

جاسوسى دائجست (205 اپريل 2016ء

سمنی ہوگی۔ پھر ہمت کر کے اس کے پاس آئے آئی۔ بیدوی اس نے اپنی آمری بنجار اتھا صاحب ، جو اس ریکستان کی طرف سے بھنگیا ہوا میں ایک دوسر۔ اس طرح آلکلا تھا اور شکن سے چور ہوکر بے ہوش ہوکر کر جگہنڈ ھال ہوکر آ

> ''روپ متی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ جب محل سے باہر گھڑسواری کے لیے تعلق تو اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں ہمی رکھ کیتی تھی ہے ۔ رکھ کیتی تھی۔ اس نے بنجارے کے منہ پر پانی کے چھینے دیے ۔ دیے۔ اس کوتھوڑ اپانی پلایا اور جب وہ کسی طرح ہوش میں آگیا تو اسے ایک خفیہ رائے ہے کی میں لے آئی۔''

> ہم سب بہت ولچیں اور سکون کے ساتھ رمیش کی کہائی سن رہے ہے۔ اس دوران رانیہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔

ا ہے ماحول ،ایسی فضااورا سے مقام پر چائے پینے کامزہ ہی کچھاور ہوتا ہے۔

موساحب، روپ متی اس بنجارے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔اس نے اس بنجارے کوالی مبلہ چھپار کھا تھا جہاں کسی اور کی نظر نہیں جاسکتی تھی۔''

''اس بنجارے کا نام کیا تھا؟''نجیب نے پوچھا۔ ''وہ ایک مسلمان تھا صاحب۔'' رمیش نے بتایا۔ '' یہ بھی بعد میں پتا چلا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ کیونکہ روپ متی نے زندگی میں پہلی بارغلاموں کے علاوہ کی اور مردکود کھا تھا۔

"می محبت اتن گہری ہوگئ تھی کہ ان دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کرلیا۔روپ می نے اس کواپنے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام شاکر ہے اور وہ ایک سلمان تا جرکی اولا دے۔وہ شکار کی تلاش میں بھکتا ہوا اس طرف آلکلا تھا۔اس کے پاس پانی ختم ہوگیا تھا۔ صحرا کی گری اس سے برداشت نبیں ہوئی اوروہ ہے ہوش ہوگر کی اس می برداشت نبیں ہوئی اوروہ ہے ہوش ہوگر کی اس می کرمی اس سے برداشت نبیں ہوئی اوروہ ہے ہوش ہوگر

" روپ متی نے اس کے ساتھ اس کل سے نکل ہوائی سے نکل جائے کا ارادہ کرلیا۔ ہوسکتا ہے کہ شاکر نے اسے سمجھایا بھی ہولیکن روپ متی تو اس کے عشق میں پاگل ہورہی تھی۔ "

" بہر حال ایک رات کو یہ دونوں اس کل سے نکل گئے۔ ووا ہے ساتھ کھوڑ نے نہیں لے جا کتے تھے کیونکہ کل میں پہر یداری کی جاتی تھی۔ دونوں پیدل ہی فرار ہوئے میں پہر یداری کی جاتی تھی۔ دونوں پیدل ہی فرار ہوئے سے رات تو خیریت سے کزرگئی۔ لیکن اس کے بعد کا دن ان کے لیے قیامت کا ثابت ہوا۔ سورت پوری آب و تا ب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ روپ متی ایک نازک لوگی تھی۔

ال نے ایسی تری کیاں برواشت کی ہوگی۔ببرحال وہ صحرا میں ایک دوسرے کے سہارے چلتے رہے اور آخر کارایک جگہنڈ ھال ہوکر کر پڑے۔''

''اب یہ دیکفیں کہ قسمت کے کیے کھیل ہوا کرتے ہیں۔اس سحرامیں اس کا باپ وکرم سکھا ہے کچھ سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔اس نے ان دونوں کودیکھا تو جیران رہ کیا خاص طور پرروپ متی جیسی حسین لڑکی کودیکھ کراس کے ہوتی آڑ گئے ہتھے۔اس نے پہلی باراسے دیکھا تھا اس لیے

اے معلوم بی ہیں ہوسکا کہ بیاس کی ابتی اولادہ۔
''اس کے کہنے پراس کے بیابی ان دونوں کو اٹھا کر
خیے میں لے آئے۔ جہاں انہیں ہوش میں لا یا کیا۔ دوسری
طرف خود روپ متی بھی اپنے باپ کونہیں پہچانتی تھی۔ وکرم
علمہ نے ان دونوں کے نام پو تھے۔ شاکر نے اپنا نام بتا یا
اور روپ متی نے اپنے بارے میں بتا یا کہ دہ شاکر کی بیوی
ہو اور اس کا نام زبیدہ ہے۔ اس نے اس خوف سے نام
خود بتا یا تھا کہ بیں اس کے باپ کو بتا نہ چل جائے۔

" قصد مختم ۔ کہ راجاؤکر می نیت خراب ہوگئی۔اس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے اپنے خیمے میں پہنچا دیں۔ شاکر سے بیہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔اس نے وکرم کے پاس رکھی ہوئی تکو اراشا کروکرم کی گردن اڑا دی۔وکرم کے آ دمیوں نے بیدد کچھ کرشا کراور روپ متی دونوں کو مارڈ الا۔اس دوران روپ متی کے کل سے روپ متی کو تلاش کرتے ہوئے پچھ لوگ آگئے۔انہوں نے روپ متی کو پیچان لیا۔ پچر کیا تھا۔ ہر طرف ایک کہرام بخ کیا۔ اور اس طرح یہ کہانی لوگوں تک پہنچ کئی اور آج تک ان علاقوں میں تی اور ستائی جاتی ہے۔"

''یہ تو بہت المناک کہائی ہے رمیش''' فائزہ نے کہا۔ ''ہاں جی ، بہت المناک۔ کہانیاں تو ای طرح جنم لیتی اور سینے بیرسیند سنر کرتی ہیں۔''

ہم لوگ بہت دیر تک خاموش رہے۔اس دوران میں رات بھی ڈھلنے لگی تھی۔ یہی طے پایا کہاس وقت صحرامیں سنر مناسب نہیں ہوگا۔ کیونکہ کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہو جائے گا بھروہی بلاکی مری ہلکان کر کے دکھ دیے گی۔''

روب می کی جوکہانی رمیش نے سائی تھی، اس نے ہم سیموں کو ہلا کررکھ ویا تھا۔ امان اللہ تو یہ کہنے نگاکہ سسریہ سجیک ہی اتناز بردست ہے کہاس پرفلم بنائی جاسکتی ہے۔'' میں نے اس کی تائید کی۔'' میں اس کے اس کی تائید کی۔'' میں اس پرایک ہمر پوراسکر پٹ کھواؤں گا۔ اللی بارہم اس پرکام

جاسوسى دائجست (206 اپريل 2016ء

هتوالا

وو دن ہم نے اس کل کی دیوار کے سائے تلے گزارا۔ رمیش نے شیک ہی کہا تھا۔ ہم سورج کی تمازت

ے محفوظ رہے ہتھے۔ مغرب ہو گئی۔ صحرا کی پیش کچھ کم ہوئی تو ہم نے واپسی کے لیے سامان با ندھنا شروع کر دیا اور اس وقت عل کے اندرے ایک آواز آئی۔

کی مردیے گانے کی آواز۔وہ کوئی صحرائی گیت گا ر ہاتھا اور کیا آواز تھی اس کی۔ جیسے کسی نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہو۔اتی خوب صورت اور میتھی آواز ہم نے بہت کم

'رمیش بیکس کی آواز ہے؟'' میں نے جران ہوکر

" پتا نہیں صاحب۔ شاید کوئی محل کے اعدر کسی کرے میں ہے۔'' ''چلوچل کردیکھتے ہیں۔''

" " بيس صاحب " مجيب وُر حميا - " خدا جانے كون

''کسی بلا کی آواز اتن خوب صورت نہیں ہوتی۔'' میں نے کہا۔'' کوئی انسان ہے۔''

" ہاں صاحب ، وہ کوئی بندہ ہے۔" رمیش نے ایک طرف اشارہ کیا۔''وہ دیکھیں، وہ چھ بکریاں دکھائی دے ربی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی چرواہا ہے۔ عام طور پر جروام این بریوں کو لے کراس طرف آتھتے ہیں اوراس ال کے سی کرے میں رات گزارتے ہیں۔" "آؤد يلصة بيلكون ٢٠٠

ہم سب اس آواز کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک جرواہا ہی تھا ، جو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ایک رھن میں ملن گائے جارہاتھا۔

اس وفت اتن روشی نہیں تھی کہ ہم اے دیکھ سکتے۔ ہم نے ٹارچ روش کر لی تھی۔وہ بے چارہ ہمیں و بھے کر بڑی طرح خوف زده ہو کیا تھا۔

میں نے اس کے پاس جا کراہے تملی دی۔ "محبراؤ مہیں، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ہم نے باہر پڑاؤ کررکھا تھا۔ اب واپس جارہے تھے کہ تمہاری آواز سیج لائی ،کون ہوتم ؟"

اس کو اردوجیس آئی تھی۔رمیش نے ترجمان کے فرائض المجام وي-اس في بتايا كماس آدى كانام راجن

ہے۔ بیقریب کی ایک بستی میں رہتا ہے اور بکریاں لے کر تبھی بھی اس طرف آ ٹکلتا ہے۔''

"اس سے کہو کہ اس کی آواز بہت خوب صورت ہے۔ میں اس کوشہر لے جا کر اس کی آواز کی تربیت کرا کے اس کو این قلم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز

رمیش نے چرمقامی زبان میں اس سے بات کی۔ اس چرواہے نے چھے کہا۔جس کے بعدر میش بہت جران وكھاني وينے لگا تھا۔

اس نے بتایا۔ "صاحب، عجیب کہانی ہے۔ یہ بتار ہا ہے کہاں کی ایک محبوبہ تھی جس کا نام روپ متی تھا۔ ''روپ متی؟''ہم سب چونک پڑے۔

"ان صاحب، روب متى ايك عام سانام ہے-بہت ی لڑ کیوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کی محبوبہ کا بھی تھا۔ یہ بتا رہا ہے کہ وہ شروع ہی ہے لوک کیت گاتا رہا ہے۔مقامی لوگ اس کی آواز کو بہت پند کرتے ہیں۔ پھر میہ ہوا کہ روپ متی کو ایک دن ریکتان کے ایک سانب نے کاٹ لیا۔وہ مرکنی ۔اس کے بعد ہے وہ اب تک اپنی محبوبہ کی یا د میں کیت کا تارہتا ہے۔"

'' رمیش اس سے پوٹھوکہ وہ ہمارے ساتھ شہر چلے گا۔ ای کوڈ عیروں ہیے ملیں گے۔اس کا اپنا مکان ہوگا، گاڑی ہوگی۔سب چھہوگااس کے یاس۔"

رمیش نے چراس سے بات کی۔ چھے دیر بعد اس نے بتایا۔ "مہیں صاحب، بدائ بات کے لیے تیارمہیں ہے۔اس کا کہنا ہے کہ اس کی آواز مرنے وَالی روپ متی کی امانت ہے۔وہ اس کوباز ارمین جیس بیچ گا۔"

اوراس وقت اچانک مجھے وہ دونوں ماں بیٹی یاد

جوللم میں کام کے لیے ایک سب سے بڑی وولت يعنى عزت كى قربانى دينے كوتيار تھيں اورايك بيەمتوالاتھا جو ا پئی آواز سے جادو جگا سکتا تھا۔لیکن اس کی غیرت آواز تک کاسودا کرنے کوتیار جیں تھی۔

ہم سمول نے با قاعدہ اس جرواہے کی عظمت کو سيليوث كيااور بوجل قدمول اس كهنڈر سے روانہ ہو گئے۔ اس متوالے نے پھر کوئی کیت چھیڑ دیا تھا اور اس کی خوب صورت آ وازاس صح اکوآنسوؤں سے بھگوتی ہوئی دور بہت دورتك چيلتي چلي مي تقي \_ **€** 

جاسوسى دانجست ح207 ايريل 2016ء

Section

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

# انوكما منصوبه

بعض اوقات چھوٹی سی نادانی ایسا روگ بن جاتی ہے... جس کا مداوا ممكن بي نهيں ... دل ميں شک كي گره پڙ جائے تو پهر قصه بربادی پر منتج ہوتا ہے... يورپ كي فضائوں ميں گهومتي ايك دلچسپ اور سسپنس سے بھرپور تحریر... ایک انوکھے انداز کی منصوبه سازی کرنے والے فطین کرداروں کی روداد... ہر کردار اپنی جگه مستعد اور دیانت دار تھا... مگر ایک کے اندازِ فکر نے اچانکرخبدلليا...

جال كررجات والع وم كالمله ووجات والما في كالمعال المد

و ٥ المناك خبرانتونيوليوني كوجعرات كي منح اس ونت ملی جب وہ اسے آفس میں'' آرٹ کلکٹر'' میکزین کی ورق کروانی کررہا تھا۔اس کا آفس آرٹ کیکری کے اوپر ہی تھا جبكية آرث كيكرى، روم كى سب سے مشہور سرك وى أسانا بر والع می اوراس کے مرکزی وروازے پرخوش تمالفظوں میں " حميري ليوني" تكھا تھا۔

لیونی نے اسے آئس کی ایک دیوارکورو واکروہاں بوی ی بالکونی اور بیشک بنوالی حقی تاکیدوبان آرٹ کے قدروال آکر بیٹے عیس ، شوروم میں رکھی پینٹنگز دیکھ عیس اور کاروباری

ان دنوں وہ اور اس کی بیوی سانتے ہی کاروبار کو سنبالے ہوئے تھے، ورندلی زمانے میں چھافراداس کی معاونت کرتے تھے۔ ان دنوں وہ خسارے کا شکار تھا اور

بیک سے لی ہوئی بھاری رقم کا قرض وار ہو چکا تھا۔اس قرضے پراہے ہرسال سوداداكرنا پڑتا تھا۔

انھونی کی میز کے پیچے خوب صورت سے فیلف میں ایک قدیم رید بور کھیا ہوا تھا۔اس نے رید یو کی سوئی کی ایسے چینل پرسیٹ کرر کھی تھی جہاں ہے ہمہونت پرانے زمانے کی موسیقی نشر ہوئی رہتی تھی۔

اس روز صبح اجا تک موسیقی کا پروگرام ختم کر دیا حمیا اور ويمين سي سے ايک اہم نوز بلينن نشر کيا جائے لگا کہ پوپ کا انقال ہو گیا ہے۔اس روزمع جب وہ ناشتا کررے تھے،

انبیں دلکا دورہ پڑااوروہ جال برنہ ہوسکے۔ انتو نیو لیونی نے اپنے ہاتھ ہے میکزین ایک طرف رکھ تہاری ہات کرا دول گا۔'' ہو بے دیااور تقریباً دومنٹ تک تھتے کے عالم میں بیٹھار ہا۔ اس کے بیں کہم سکون سے کام کرسکو۔''

ول و دماع میں وحماکے سے ہور بے تھے۔ بالآخر اس نے فون کاریسیورا مخایا اورایک تمبر ڈائل کیا۔ پہلی منٹی کے بعد ہی دوسرى طرف سےريسيورا فعاليا كيا۔

"يس؟"كى نے كہا۔ "بوبوا كياتم في يجرى؟"

" ہاں ابھی تی وی پری ہے۔

"ميرا خيال ہے كہ مارا منصوبہ خاك ميں لل حميا۔ ميرے خدا! يوپ كى موت كوئى معمولى بات يس ہے-"اس ئے تشویش ظاہر کی۔

'' خود کو مُرسکون رکھولیو ٹی۔ پوپ کی موت یقینا ایک بروا سانحے ہے مراس سے ہارامنصوبہ کیوں متاثر ہونے لگا؟"

"ميراخيال ب كرتم معامل كي تد تك تبين بيني بارب ہو۔ان حالات میں ہم اسے منعوب کو یا یہ عمیل تک کیے پہنچاسلیں سے؟ پوپ کا انتقال کوئی معمولی بات تو تہیں ہے۔ ساراشہرتہ و بالا ہو جائے گا۔ یا در یوں کی بڑی میٹنگ ہو گی اور وہ نیا پوپ چنیں کے۔اس وفت سیکیورٹی کا انظام اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہوگا ،اس کے ..."

"جو کھے تم کہنا چاہ رہے ہو، میں اسے بہخونی مجھ رہا مول لیونی۔ " یو بونے بات کا ث کرکہا۔" مراس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم اپ منصوبے پر ممل کرسکیں ہے۔

"میں ٹرینو سے ملنا جا بتا ہوں۔" لیونی نے سراسیملی ہے کہا۔" میں اس معالمے میں اس وقت تک کوئی قدم مہیں ا ٹھاؤں گا تا وقتیکہ ٹرینو سے ملا قات نہ کرلوں۔''

" تھیک ہے، میں ٹرینو سے رابطہ قائم کر کے اس سے تہاری بات کرا دول گا۔ " بو بونے کہا۔ " ہم سب جا ہے

جاسوسى دائيسك (208 ) اپريل 2016ء



موجود المارى كا بو بوبليونى نے ريسيور كوكريدل مرد كھااورائى المارى كى دراز ہے ساكانے لگا۔ دراز ہے ساكانے لگا۔ دراز ہے سركانے لگا۔ دراز ہے سركانے لگا۔ دراز ہے سركانے لگا۔ دراز ہے ہوئى ہوكى درے كى۔ "بستر پر لينى ہوكى الرك كردے كى۔ "بستر پر لينى ہوكى الرك نے كہا۔ " تم اسے چھوڑ كيول نہيں دیتے ؟"

''میں سکریٹ بینا جھوڑ چکا تھا گراب چرشروع کررہا ہوں۔''بو بیونے کہا۔ وہ سنتیس سال کا چاق و چو بند محص تھا اور آرٹ سے دلچیں رکھا تھا لیکن اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ وہ گزشتہ تین برسوں سے اپنی کوئی پینٹنگ فروخت تین کر پایا تھا۔اس لیے اس کا مستقبل غیر محفوظ تھا۔ بو نیونا امیر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وینز یا میں ایک اسٹوڈ بواور آرٹ اسکول اے معلوم تھا کہ وینز یا میں ایک اسٹوڈ بواور آرٹ اسکول فروخت ہورہا ہے۔ اگر وہ اسے خرید لے گا تو اچھی پینٹنگز فروخت ہورہا ہے۔ اگر وہ اسے خرید لے گا تو اچھی پینٹنگز فروخت کر لے گا اور آرٹ میں بھی اسے شدید حاصل ہو فروخت کر لے گا اور آرٹ میں بھی اسے شدید حاصل ہو درکارتھی۔

اس نے ٹی وی آف کر دیا اور لڑکی کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔'' میں چاہتا ہوں کہتم اپنے والدین سے ملاقات کرنے فرینزی چلی جاؤ۔ میں نے تہمارے لیے ٹکٹ کا ہندوبست کرلیا ہے۔تم ان سے ملنے کے لیے بہت بے قرار

اس نے قیلن سے برس اٹھا کر اس میں سے نوٹ اٹھا کر اس میں سے نوث اٹھا کر اس میں سے نوث اٹھا کر اس میں سے نوشا کا لے اور دس ہزار لیرے گننے کے بعد لڑکی کی طرف بوحا و بے منصوبے پڑھل کرنے کے لیے پیشلی اوا کی گئی تھی۔ ''جبتم ان سے ملا قات کرنے جادگی تو تمہیں ایک نیالباس بھی تو جا ہے ہوگا۔''

ور میں شہر خبیں بار بی ہوں۔ جب میں واپس آؤں گی تو ...؟"الرك نے بستر سے اشھتے ہوئے كہا۔ اپني بر ملى كواس

نے جا درسے چھیالیا تھا۔

'''واپسی پرتم میرے ہی ساتھ رہوگی۔''بو ہونے کہا۔ ''اچھااب جلدی ہے اٹھواور کپڑے پہن لو۔ تہہیں مارکیٹ سے جو چھوٹی موٹی شاپٹک کرنا ہے ، کر ڈالو۔ اس کے بعد ٹرین کے لیے ٹکٹ بک کرانا ہے۔''

اشارہ منٹ بعد وہ لڑکی وہاں سے چکی گئی تو بوہو پھر شٰلی فون کی طرف مژا اور اس نے الباٹرینو کا نمبر ڈائل کیا جو جزیرہ سلی پررہتا تھا۔

صبح کا وفت تھا اور الباثرینوا بنی ہوی مارگریٹا کے ساتھ اپنے محل نما مکان کے میرس پر ناشتا کرر ہا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے پال<sub>ی</sub>مو ہے کچھ فاصلے پر تھا۔

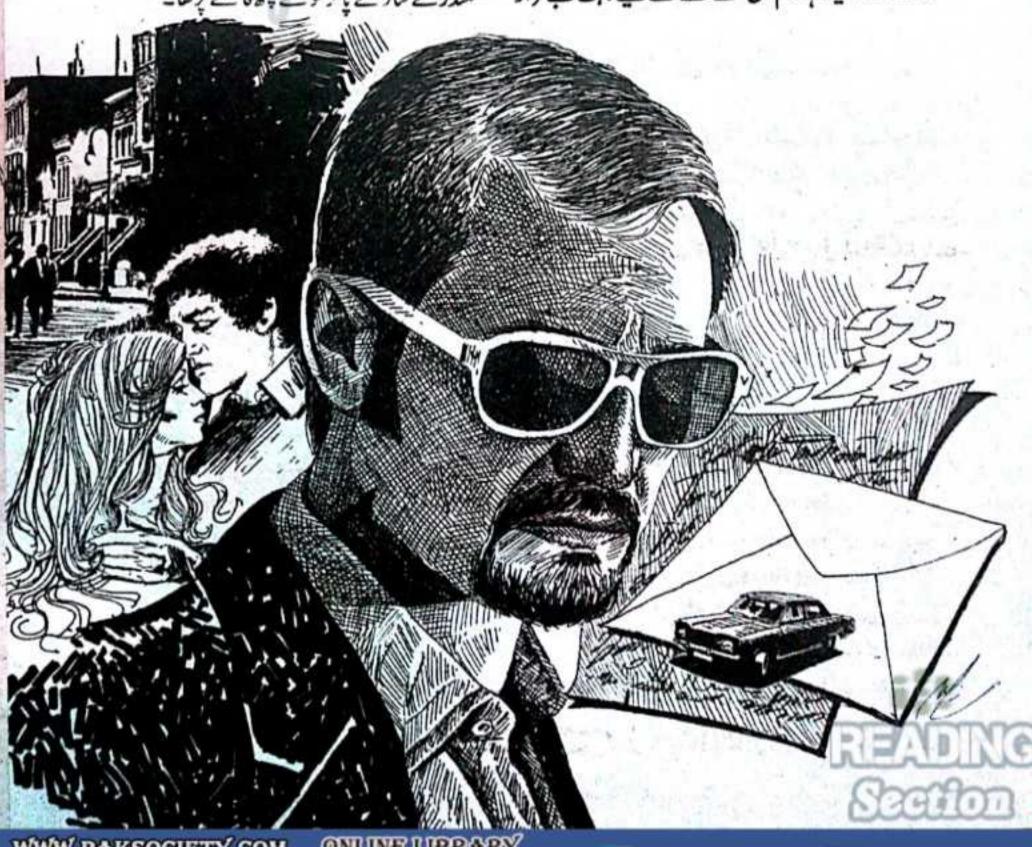

اسے معلوم تفاکر دیلیکن ٹی کی تحرانی سوئٹزرلینڈ کے گارڈ کرتے بیں جن کی تعدہ دتقریباً ایک سو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سارے شہر میں سوٹ بوٹ میں ملبوس درجنوں افراد محوضتے رہتے ہیں اوراجنیوں کوروک کرسوالات شروع کر دیے ہیں۔ آئیس بیا نعتیارات بوپ پر قاتلانہ جملے کے بعد دیے محصے ہتے۔

دیے گئے تھے۔ اب ممکن تھاکہ پوپ کی موت کے بعد کوئی بڑی انظامی تبدیلی واقع ہوگئی ہواور ای لیے لیونی گھبراہث کا شکار ہو۔ '' ٹھیک ہے ... میں کل ہی روم آرہا ہوں۔'' اس نے کہا۔ '' حالا نکہ منصوبے کے مطابق مجھے پرسوں آنا تھا۔''

عالات سوبے مطابی مصر برسوں انا تھا۔ "" تم کس فلائٹ سے آؤ مے؟ میں نومیسو پر موجود

''مِن فلائٹ سے نہیں، فیری ہے آؤں گا...اپی کار
سمیت۔ فیری جھے نبولی ہے لی جائے گی۔ یہ فاصلہ ایک سو
ای کلومیٹر ہے جو فیری تین کھنٹے میں طے کر لے گی۔ آج
رات میں اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کرتہ ہیں فون کروں گا۔ تم وہاں
پہنچنا۔ ہم ایک چھوٹا سا پیک لے کر حالات حاضرہ پر مفتلو
کریں ہے۔' اس نے ریسیور کوکر پڈل پر دکھااور مڑا۔
اس کی بیوی ریٹا فیرس کے دروازے میں کھڑی اسے
محوررہی تھی۔

"م اتن عجلت میں روم کیوں جارہے ہو؟" اس نے حکے لیج میں ہو چھا۔

"ایک چیوٹا سا کاروباری معاملہ نمٹانا ہے۔" وہ بولا۔ ریٹا غالبًا اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہو کی اس لیے اس کے ساتھ خواب گاہ تک چلی آئی۔

"الباثرينو! من حقيقت معلوم كرنا جامتي مول-"اس كها-

"من تبهارے سوال کا جواب دے چکا ہوں پھر تمہاری بے اطمینانی کی وجہ مجھ میں تبیں آئی۔" وہ قدرے تا کواری سے بولا۔

"تم جھوٹے ہو۔" وہ پھٹکاری۔ ٹرینو نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر پیکٹک شروع کر دی جبکہ ریٹا ایک آرام کری پر نیم دراز ہوگئی۔ اپنا سوٹ کیس تیار کرنے کے بعدوہ اس کے قریب آکر بیٹے کیا۔اس نے کہا۔"اس کاروباری دورے میں ممکن ہے کہ جھے چھردوز وہاں تغیر تا پڑجائے۔"

" روم من وہ مورت رہتی ہے جس سے میلے تہارا

اس فیرس پر بیشدگر ناشتا کرنا ان کامعمول تفا۔ اس کی ساس چونکہ دیر سے بیدار ہوتی تھی اس لیے ناشتے بیں شامل فیس ہو پائی تھی۔ میس ہو پائی تھی۔ میں اورٹر بینوکواس پرخوشی ہوتی تھی۔ ناشتا کرنے کے بعد وہ امریکن کانی پی رہا تھا اور نویارک ٹائمنری خبروں پرنظر دوڑارہا تھا۔

اس کے مکان کے علاوہ قرب وجوار کی زین بھی اس کی مخص مقلی جہاں مرغیاں بطخیں اور گائے جمینسیں پالی جاتی تخصیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی کی کاشت کاری بھی ہوتی تھی۔اسی لیے وہ ناشتے اور کھانے میں اپنے فارم اور کھیت کی چیزیں استعمال کرتے تھے۔

جے شیلی فون کی مختفی بچی تو مارگریٹا کی پیشانی پرشکنیں ممودار ہو گئیں۔ اس لیے کہ اسے شبہ تھا کہ اس کا شوہران دنول کی لیے گئی اوراس سے کوئی بات چھیار ہا دنول کی لیے چکر ش کرفنار ہے اوراس سے کوئی بات چھیار ہا ہے۔ اس نے اعدازہ لگایا تھا کہ کوئی اورعورت اس کی زعری شب سے داخل ہونے کی کوشش کررہی ہے یا پھروہ کوئی غیر قانونی میں داخل ہونے کی کوشش کررہی ہے یا پھروہ کوئی غیر قانونی کام کررہا ہے۔

ر شریخوا تدر چلا کیا اوراس نے برآ مدے کے ایسٹینش فون کاریسیورا تھایا۔ ''لیں! میں الباٹر یبنو بول رہاہوں۔'' ''ٹر یبنو! کیاتم نے وہ خبرتی؟''بو بیونے پوچھا۔ ''میں نے ابھی اخبارا تھایا ہے کہ تم نے فون کردیا۔'' ''خبراخبارات میں نہیں لیے گی۔ٹی دی پرآئی ہے کہ پوپ دوم کا انتقال ہو گیاہے۔''

البائر بینو دو قدم قیرس کی طرف بردها اور اس نے بلند آواز ہے کہا۔''ریٹا! ٹی وی آن کرو۔'' وہ مارکریٹا کوریٹا کہ کر پکارتا تھا۔

"مال .. بو کیا کہدرہ ہو؟"اس نے بو ہو ہے کہا۔
"موٹ ک در پیشتر لیونی نے جھے فون کیا تھا۔ وہ پوپ کی
موت سے فروس ہے۔اس کا کہنا ہے کہ میں اپنا منصوبہ ترک
کردینا جا ہے۔"

"پوپ کی موت کااس سے کیاتعلق؟"

"کبی میں نے بھی اس سے کہاتھا۔" بو بیو بولا۔
"اب صرف چارروزرہ کئے ہیں۔"
"ہاں۔ جھے معلوم ہے لیکن لیونی کا کہنا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلےتم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔"
"دہ کیوں؟ منصوبہ اور اس کی جزئیات تو طے کی جا

چکی ہیں۔" ''اس کا کہناہے کہ سیکیورٹی بہت بخت ہوگی۔" ''اوہ!''الباٹر ینونے آہتہ ہے کہا۔

جاسوسى ڈائجسٹ (210 ) اپريل 2016ء

See for





معاشقہ چلاتھا اور جوتمہارے بستر کی زینت بنتی تھی۔اس کا ما تو تمہیں یاد ہی ہوگا...سانتے...اس وقت وہ آرث ڈیلر لیونی کی بیوی ہے۔ بھینا تم اس سے ہی ملاقات کرنے جارہے ہو؟"اس نے ناک سکیٹر کرکھا۔

"اوه رینا! ایسی با تقی مت کرو پلیز - بین وعده کر چکا موں کہ آئندہ تہارا وفادار رہوں گا... اور جہاں تک غیرقانونی کاموں کاتعلق ہے، بین ان ہے توبہ کرچکا ہوں۔" ریٹا کومعلوم نہیں اس کے وعدے پراعتبارا یا کہنیں مگر جب البائر بینو وہاں ہے رخصت ہونے لگا تو وہ ہنے ہولئے اور مسکرانے گی۔

ای روز سی پہر کے وقت وہیکن ٹی کے سرکاری کل کے اس میں فون کی گھنٹی بجی تو یا دری جوزف نے ریسیورا ٹھایا۔ وسری طرف اس کا چیا الباثر بینواس کی خیریت ہو چھرہا تھا۔ یا دری جوزف ٹریت ہے آگا ہ کیا۔ یا دری جوزف ٹریت ہے آگا ہ کیا۔ "میں جا ہتا ہوں کہ کل رات کا کھاناتم میرے ساتھ کھاؤ۔" ٹرینو نے کہا۔ "تا کہ ہم موجودہ صورت حال پر تعلی مقتلو کر سیس کہ بوپ کی موت سے ہمارے منصوب پر تعلی مقتلو کر سیس کہ بوپ کی موت سے ہمارے منصوب پر تعلی مقتلو کر سیس کہ بوپ کی موت سے ہمارے منصوب پر

''نھیک ہے البا!'' ''میراخیال ہے کہ ہوئل ہسلر بہتر رہے گا۔تم آٹھ بجے تک وہاں آجانا۔''

''میں ضرور آؤں گا۔''جوزفٹرینونے جواب دیا پھر ریسیورکوکریڈل پرڈال دیا۔وہ ایک بڑے منصوبے پر عمل کرنے جارہے تتے جس کے بعد ان کے وارے نیارے ہونے والے تتے!

#### \*\*

دوسرے روز فادر جوزف ٹرینو نے چھ دوسرے
یادریوں کے ساتھ ویٹیکن ٹی کا گلیوں اور بازاروں میں
چہل قدمی کی۔ دنیا بھرسے پادری اور شنرآئی ہوئی تعیں اور
شہر پرسوگواری طاری تھی۔ ڈاک خانوں، پیٹرول پمپ،
ریڈیو اشیشن، میوزیم اور آرٹ کیلریوں پرکوئی غیر معمولی
سرگری دکھائی نہیں دی۔ سوئٹزر لینڈ کے گارڈ پوری طرح
جوکنا تھے لیکن وہ خصوصی طور پرسے کسی چیز کی چیکٹ نہیں
گررہے تھے۔

اخبارات کے دفاتر پر جمکھا تھا۔ اس لیے کہ لوگ یہ جانے میں دلچیں رکھتے تھے کہ آئندہ پوپ کون ہوگا؟ پوپ کی کری ابھی تک خال تھی۔

جاسوسى دائجست (2112 اپريل 2016ء

とというからら

كاكرية منصوبه بيل في قال بنايا ب اس لي كد جمييا يك نیک کام کو پاید محیل تک چیچائے کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے۔

"اى كيے جھے تم ہے محبت ہے، بیتیجے۔"الباثرینونے اس كے ہاتھ پراپناہاتھ ركھتے ہوئے مجت آميز ليج مل كہا۔

اس رات جب فا در جوزف والس چرچ پہنچا تو اس کے تيره نائب يا دريول نے يو جھا۔" صورت حال كيا ہے فادر؟" "بالكل تعيك بي ... اور جم منصوب كے مطابق اس ير مل كريس ك\_" جوزف محراكر بولا\_

... اور پھراس وقت اس کے ذہن میں ایک بیش قیت بيننك"ماسك آف يير"كا خيال آحميا-

سینٹ پٹرز کی کھدائی کے دوران ایک تنیفانے سے روی شہنشاہ نیرو کے زمانے کی ایک پینٹنگ می سمی جس کی قیت کا کوئی انداز دہیں لگا سکا تھا۔بس یہی کہا جا سکا تھا کہوہ چھسوكروڑ ڈالرز كى ہوعتى ہے۔اس كيے نا قابلِ فروخت ہے!

بوپ کی ترقین کے دن ویلیکن شی کوعام آ دمیوں کے لیے بندكرديا عميا تفاظراس كے بعد حالات بعرمعمول برا محے۔اس کیے فادر لیتے جوا تدرونی طور پر فادر جوزف ٹرینوے ملا ہوا تھا، اس کے آفس میں ایک درخواست کے کر داخل ہوا۔

فادر جوزف نے اسے اوپر سے یچے تک ویکھا پھر درخواست پرهی اور بولا- "مموباره یادر یول کے لیے ورخواست دے رہے ہو کہ وہ ویکین لائبریری میں وقت كزارناجا بيعين؟"

"جي بالموسيو! و ومخلف قو مول كي نمائند بي بي-" '' بچھےان بارہ بھائیوں کے بارے میں کوئی علم تبیں ہے جوہارےمہان خانے مس تقبرے ہوئے ہیں۔

"وہ ویلیکن میں جہیں تھیرے ہیں موسیو! وہ حقیقت میں سوسائٹ کے ہیڈ کوارٹر بور کوسائن اسٹریٹ پر تھہرے

''بوپ کی موت کے ایک روز بعد انہیں جا ہے تھا کہوہ دعا کرنے کے لیے قبرستان میں جاتے لیکن وہ لا بحر بری میں

وفت گزارنا چاہتے ہیں، جرت ہے۔" "بات دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ پوپ کی سوائح حیات مرتب كرنا جائے إلى اس كيے وہ چند كابول سے توكن اتارين ك\_" فادرليته في المحمد علما-"لين آب اے مناسب تبیں مجھتے تو..."

یوپ کی موت کا سرکاری اعلان دوسرے روز ی کرویا میا تھا اور اس کی تقید این جار برے ڈاکٹروں نے کروی صى\_ا كلےروز بوپ كى تدفين ہوناتھى\_

اس روز رات کووہ ہوئل اسلر میں اینے پچا کے سامنے بیٹا تھااوران کے آھے اٹلی کی عمدہ شراب رکھی تھی۔ '' یہ بجیب اتفاق ہے کہ ہم پوپ کی تدفین کے ایک روز بعد اپ عظیم منصوبے برمل کرنے جارے ہیں۔"

" بے شک! بہ عجب ہے لین اس کی کوئی وجہ مجھ میں جیس آنی کہ ہم اپنا منصوبہ ترک کر دیں۔" اس کے چھا الباثرينونے کہا۔

ودمنصوبہ ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" جوزف نے کہا۔

" كذ!" ثرينونے كہا\_" تهاري معلومات كے ليے بتا دوں کہ ہمارےمعزز گا مک ارجنٹائن، جایان،شام اور کویت

"و و آ چکے ہیں؟" جوزف نے جیرت سے کہا۔ ''ہاں، کیونی نے اس کی تصدیق کی ہے تکروہ مصطرب ہاوراس کا کہناہے کہ ہم اپنامنصوبہ ترک کردیں۔'' '' پھرتم نے کیا کہا؟''

"میں نے اس سے اتفاق کیا۔"

''اتفاق کیا!''جوزفنے جیرت سے کہا۔

'' ہاں۔ پھر میں نے اس سے حقیقت پر روشیٰ ڈالی کہوہ دوالیا ہو چکا ہے۔ بینک اس کی لیکری پر قبضہ کر لے گا۔اس کی كارنيلام موجائي كى من في في السي يوى سائع كوبتايا كه اس کے زبورات بھی نیلام ہوجا میں مے۔"

"اوہ! تو تم نے سانتے سے بھی ملاقات کرلی۔ هیم عيم!"جوزف\_في محراكركها\_

"میں اس سے براو راست مخاطب میں ہوا تھا۔" الباثر ينونے اپنے شانے جھٹک کرکھا۔

"تم بے قلر رہو۔ میں اپنی چی مارکریٹا سے کھے نہیں کہوںگا۔"

الى ... بو مم ليونى كے بارے مى كفتكوكرد بے تھے ك جب میں اس سے منفق ہوا تو اس نے مجھ سے اتفاق کیا ک ہمیں اپنا منصوبہ ترک جمیں کرنا جاہیے۔'' وہ بولا۔''اس کی بوی نے بتایا کہ لیونی کےخواب وخیال میں روم کیلی بینے کار لی ہوئی ہے۔ وہ بیک کا قرض ادا کرنے کے بعد کار خرید نا چاہتا ہے۔ اور ہاں ہمہارا کیا ارادہ ہے؟'' ''عیں اپنے منصوبے پر قائم ہوں۔ بیمہیں معلوم ہی ہو

جاسوسى دائجسك 212 اپريل 2016ء

₩ ₩/أنوكها منصوبه

"جيس عين مرايه مطلب مين ہے۔" فاور جوزف نے اس کا جمل قطع کرتے ہوئے کہا۔" میں اس میں کوئی حرج ميس محسا-

"كيا مي آپ كوان باره يادريون كے نامول كى فہرست دوں تا کہ آپ پاس پر ان کے ناموں کا اعدراج

''اوہ کیں ...میرے پاس اتناوقت میں ہے۔''جوزف نے کہا۔ چراس نے میزی درازے کے کے بارہ یاس نکال كران يرسركاري مبرلكاني اوراس دية موئ بولا-' جب تم ان پاسوں کو واپس کر وتو خود ہی ناموں کا اندراج

الله ہے موسیو! "وہ بولا۔" ان نا موں کو میں خود ہی ياسول يردرج كردول كا-" "اور یہ گائیڈ بک اس محض کے لیے ہے جو ان کی

راجمالی کرےگا۔"

'' آپ کے بغاون کا شکریہ موسیو!'' وہ بولا۔'' میں ان لوكول كے ساتھ خود مول كا۔"

اس روز چار بے سه پهر فا در ليته کی معيت ميں وہ بارہ یا دری وہاں چھ کئے جو ایک سازتی منصوبے میں حصہ لے -841

سوئٹزرلینڈ کے آفیسرنے ان کی طرف خشکیں تگاہ ہے دیکھا اور رو کھے کہے میں بتایا کہ بیہ جگہ ٹھیک ہونے یا کچ بج بند کر دی جانی ہے۔ اندر کیمرا لے جانے کی اجاز تولیس ہے۔ فاور لیتھاس کا میکریدادا کرکے اعدر چلا گیا۔ ویلیکن لائبرمری میں دنیا کی قیمتی کتابیں رکھی تھیں جن پر ماہر جلد سازوں نے ہاتھ سے چی جلدیں چر حالی تھیں۔ حال ہی میں وہاں کوئنمرک لائبرری سے بائبل کا ایک نسخ بھی لا کرر کھا

ع ائب کمر میں سونے اور جا ندی کے زبورات تھے جو رومن شہنشاہوں نے استعال کیے تھے اور ان کے علاوہ دنیا ك بيش قيت بينتك "ماسك آف پير" محى-

وہاں سے کی چز کے چوری ہونے کا سوال بی پیدا مہیں ہوتا تھا، ای لیے کہ عمارت کے چتے چتے کی ہمہ وقت عرانی کی جاتی تھی۔ان گاروز کی ویوٹیاں وقتا فو قنا تبدیل موني رئتي عيس-

واخلے کے وقت وہ بارہ یا دری ایک ساتھے اندر کئے تھے مراندر اللي كروه دو، تين اور جاركي توليون ميل تقسيم مو محظ

ان میں سے تین عائب کھر میں داخل ہوئے۔ وہ دروازے یر متعین گارڈ کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور انہوں نے سر ہلائے۔وہ اندر کیے گئے تو ایک کارڈشس سینٹر بعدا ندر حمیا اور ایک چکر کاٹ کر واپس آخمیا۔ای اثنا میں تین یا دری مزید آ مے اور پہلے والے تین میں سے دووالی آ مے۔اس کے بعددویادری مزیدداهل موے اور تین واپس آ سے -جویا یک فی کئے تھے، ان میں سے مین اور اندر چلے گئے۔ پھے والی آمئے۔اس طرح سے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا اور وہاں پر معین گارڈوں کے لیے بیدوھیان رکھنا وشوار ہو حمیا کہ

کون کب کیا تھااور کب واپس آیا۔ ہر یادری کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک یا ایک جب می جس پروہ یا دواشتی عل کررہے تھے۔گارڈ ز کے نزویک ہے کونی قابل اعتراض بات میس می - انہوں نے بعد میں بھی بیان دیا کہ سی بھی یا دری کو'' ماسک آف پیٹر'' سے دیجیں

سوائے فاور کیتھ کے سارے یا دری روایتی ڈھیلے ڈھالے گاؤن اور یاجامے میں ملبوس تھے۔ان کبادوں کے ینچے بہر حال کوئی چھوٹی سی چیز چھیائی جاستی تھی۔

وہ گارڈ جوسب ہے آخر میں لکلا اس کا بیان تھا کہ جب یا در یوں کا آخری کروپ عجائب خانے سے لکلاتو کوئی بھی چیز چوری ہیں ہوتی می ۔ وہ کارڈ جو دروازے پر کھڑا تھا اس نے فسمیں کھا کرکہا کہ یا دری اپنے ساتھ جو چیزیں لے ملئے تھے بس وہی واپس لے کرآئے تھے۔صدر دروازے پر جو گارڈ ڈیوئی انجام دے رہا تھا اس نے یاسوں پر اخراج کی مہریں لگائی تھیں۔ اسے کوئی بات غیر معمولی معلوم نہیں ہوئی۔ سوائے اس کے کہ یا دری جاتے وقت زور زور سے باتیں -8418

دوسری سے چھ بے جب لائبریری اور عائب خانے کی مفانی کے لیے ایک طازم اندر کیا تو تھیرا کروایس آگیا اور ایک گارڈ کو بلا کر لے آیا۔ اس نے عائب کھر کی دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں ہے'' ماسک آف پٹیر...'' ونیا کی بیش قيت پيننگ غائب هي!

**ተ** 

اس شام انونو لونی کے پہاڑی والے کل تما مکان کے میرس پر جارمعزز اشخاص پیٹھے تھے جن کی خوش ڈا لکتہ شراب سے تواضع کی جارہی تھی اور ماہر باور چیوں نے ان کے لیے لذیذ وشیس تیاری تعیس۔

ان جاروں کی پشت پر ذاتی باؤی گارڈ تھے اور دو کے

جاسوسى دائجست 213 اپريل 2016ء

Sagion.

وائیں شانے کے قریب مترجم میں موجود تھے۔ ان کے علاو

"سایک خوب صورت سہائی شام ہے۔" ٹرینونے اپنی سابقہ یوی سانے سے کہا۔ وہ بھی روم کا سب سے خوب صورت اور وجیهہ جوڑا مجھے جاتے تے اور فوٹو کرافر ان کی تصوری اتارنے کے لیے کیمرے لے کران کے چھے دوزتے تھے۔

" بیدونیا کے دولت مندافراد ہیں۔" سانتے نے کہا

"معلوم ہیں ان کے پاس سنی دولت ہوگی؟" 'سارب تى ... ياملن بكرب تى مول-' "معلوم میں کیا بات ہے کہ میں اندازہ لگانے ہے قاصرراتی مول که اتن دولت ، لتنی موتی موکی ؟"

متم البھی تک خوش مزاج ہوسانتے۔''ٹرینونے کہا۔ البجهال فاخوى ب-

'تم سے علیحدہ ہوئے کا بیرمطلب تو نہیں ہے کہ میرا مزاج بھی تبدیل ہو کیا ہے۔'' وہ شراب کا ایک کھونٹ لے کر یولی۔"اس عورت کے ساتھ تہاری زعد کی لیسی گزر

ایسے غیر صحت مندانہ سوالات مت کروسانتے! تم جیسی ول کش عورتوں کوایسے سوالات نبی*س کرنا جا ہیس۔*' "كيامس اب مجى خوب مورت مول؟"

"م سدابهار مو-" وه بولا-" اچها، من دراليوني س دوجارباتس كرناجا بتامول-"

محروه مردول کے ایک کروپ کی طرف چلا کیا۔معزز كا بكول من أيك وكثر بلاتكا تعامد دراز قامت، خوش مطل اور متاثر كن مخصيت كاما لك\_اس كالعلق جرمني سے تھا۔ دوسري جك عليم من اس ك والدين اسلح كاكاروباركرت يتحاس ليے وولکھ بني بن محے ان كے بينے يعنى وكثر نے وورقم جنولي امریکا کی ہیروں کی کان میں لگا دی جس سے وہ ارب کی موكيا۔اس كے ياس آرث كا ايك براخزانہ تھا اور بيش بها پینتگزخریدنااس کامشغله تعا۔

دوسرامهمان كروسكاتا تفارجاياني نزاده جس كادنياش سب سے بدا محیلیاں شکار کرنے کا بحری بیڑا تھا۔اس کا مكان محوريا بس تقااوراس كے طویل وعریض مكان بس مشرقی پینتکز کاسے سے بداؤ جرہ تھا۔

بے مام چکیلی آجھوں والا ایک ذہین محص تھا جوقدرے فریدتھا۔وہ ومثل کے ساٹھ کمروں والے مکان میں رہتا تھا۔ وه درآ مدیرآ مدکرتا تھا۔اس کی دولت کا کوئی ٹھکا نائیس تھا۔وہ ''ماسک آف پیٹر'' آویزال تھی۔

آرب کاشیدانی تھا کرایسی پینٹنگز میں دلچیسی رکھتا تھا جن کا تعلق کی نہ کی پہلو ہے ند ہب سے ہوتا تھا۔

اس كے علاوہ فتح عمادتها جس كالعلق كويت سے تھا۔اس کے بہت سے جل کے کوئیں تھے اور وہ دنیا کے بچای مال دارترین لوکوں میں ہے ایک تھا۔ طبیح فارس میں اس کا تحل تھا جہاں دنیا کی نا در پینٹنگز لکی تقیں۔

ان جاروں میں یمی بات مشترک تھی کہ وہ آرٹ کے قدردان تصرحوري كى بينتكرجين خريدت ته\_

ال محفل ميں ايك مو قع يراكبار ينونے مهمانوں سے معذرت کی اور دوسرے مرے کی طرف جانے لگا۔ووایک راہ داری می جہال بہت سے کروں کے دروازے علتے تھے۔ایک دروازہ کھلا ہوا تھااور سانتے کی ہے سیلی فون پر کھو منتلوهي ووفتك كرتهركيا-

رور المار من آئده چند گفتوں تک کہیں نہیں جاسکی۔ " نہیں۔ میں آئندہ چند گفتوں تک کہیں نہیں جاسکی۔ جب اس کے مہمان رخصت ہوجا نیں مے اور وہ سونے کے کیے خواب گاہ میں چلا جائے گا۔ یعنی آدھی رات کے قريب... بال، جھے يقين ہے۔"

ٹرینونے اذبیت وکرب ہے سوجا کہ کاش سانے ، لیونی كے ساتھ اتى بى خوش رە مىلىجىسے ريااس كے ساتھ ہے كريہ ان كامسكة تعاروه اس من دخل ديينه والاكون تعا؟

وہ آگے چلا گیا۔ پراس نے لیونی کی دی ہوئی جانی ہے ایک مرے کا دروازہ کھولا اورسون پورڈ پر انقی مار کر روشی کردی۔سامنے والی دیوار پر'' ماسک آ ب پیٹر'' لگی تھی۔

الباثريونے سرافعايا اور ايك كمرا ساكس ليا۔ اس كى ساری زندگی غیرقانونی کام کرتے ہوئے کزرگی می وہ چورتھا

اور بیاس نے اپنی زندگی میں سب سے بوی چوری کی تھی۔ اس پینٹنگ پر اس نے خلی کیڑا ڈال دیا اور پھر لمحقہ كرے من جاكر دو ك كاروزكو بلا لايا۔ وہ بيتنگ ك دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسپے ریوالور تکال کیے۔ان ریوالوروں کی نالوں کارخ سامنے کے بجائے فرش ک طرف تھا۔

الباثرينو پر فيرس كى طرف كيا اوراس نے كها-"اكر آب لوگ مناسب مجمیں تو میرے ساتھ آکراس پیٹلنگ کو د کھے کیں۔"

وہ جاروں معززین ای جکہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسے باڈی گارڈز کوسر کوشیوں میں ہدایات ویں اور پھر البائر ينواور ليونى كے ساتھاس كرے ميں بھی محے جہال

جاسوسى دائجست 1214 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انوکما منصوبه

وہاں جار ارسال بڑی میں الوق کے اشارے يروه طاروں وہاں بیٹ مے۔ لیونی اس میز کی طرف جلا کیا جو واليس جانب مي وه سطح كارؤز سے بولا-" تم لوك باہر جاؤ، دروازه بندكرلو خبروار! كى كواندرندآنے دينا۔

جب گارڈ وہاں سے چلے گئے تو اس نے مہمانوں سے خاطب بوكركها-" معززمهما نان كرامي! آب لوكول كويهال اس کے بلایا کیا ہے کہ آپ دنیا کی ایک قیمتی ترین پیٹیگ کی یولی دے سیس ۔ یولی راز داری سے دی جائے کی اور سی کو کا نوں کا ن اس کی خبر جیس ہوگی۔ آرٹ کا بینا درشہ یارہ اس ہے پہلے بھی فروخت کے لیے پیش میں کیا گیا۔ نے جرچ کی تعمير کے ليے جب سينث پيرز كى كدائى موكى تحى تو شہنشاه نیرو کے مقبرے کے تدخانے سے یہ پینٹنگ دستیاب مولی سي-آپلوك اس كى بولى كاغذ برلكه كراورايك لفافى من بندكر كے ميرے حوالے كر ديں۔ خيال رے كه بولی جوسو كرور والرز سے م ميں مونى جاہے۔ منابطے كے مطابق پینٹنگ ای مہمان کو ملے کی جس کی بولی سب سے زیادہ ہو کی۔جس مہمان کی ہولی منظور ہوگی اسے رقم کی ادا لیکی بیترر بوغرز میں کرنا بڑے کی جوآسانی سے مارکیٹ میں وستیاب ہوتے ہیں۔ پینٹنگ کوڈیلو میک بیک میں رکھ کر بھیجا جائے گا۔اوراب..:"اس نے ڈائس کے پاس سے ہٹ کرکہا۔ "من آپ جارول کوایک ایک کاغذدے رماموں۔ آپ اس ر وہ رقم ورج کرویں جوآب مناسب بھتے ہیں۔اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نیوز بلینن کی کائی دے رہا ہوں جس ے آپ کو پینٹنگ کی اہمیت اور اس کی قدرو قیت کا اعدازہ موجائےگا۔

ان جاروں نے شام کا نوز بیٹن دیکھا۔اس کی سرخی می ۔ "دنیا کی بیش قیت پیٹنگ ویلین سی سے چوری

در حقیقت اس کی قدرو قیت اور انفرادیت کی وجہ سے ی وہ افراداے خریدنے پرآمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے كوياس حقيقت كونظرا عداز كرديا تفاكه پينتنگ چورى كونكى-ودکل بی خرونیا کے سارے اخبارات میں شائع ہو

بلیٹن میں تغصیل درج مھی کہویلین شی کی لائبریری سے مین بینک چری کرلی کی ہے اس لیے روس بولیس نے سارے دوم کی تاکا بندی کردی ہے تاکداس پیٹلنگ کو یہاں

"معزز مهانان! ماسك آف پيرآپ كى خدمت

يس...!"كيونى في كهااور پينينك پر پراموالخليس كيرامناويا-جاروں مہمانوں نے بحس، اشتیاق اور محرے اس پیننگ کودیکھا۔ وہ چاروں اتنے دولت مندیتے کہ جس چیز كى خوائش كرتے تھے، وہ ان كے ياس مولى مى-اس كيے وہ ایک دوسرے کو کینے تو زنگاہ ہے دیکھ رہے تھے۔

"اب آپ لوگ كاغذ پر رقم لكه كر نيچ اين دستخط كر ویں اور مہریں لگا کرلفانے میں بند کردیں کل بارہ بجے ون کوآپ میں ہے اس مہمان کوآگاہ کردوں گا جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی۔وہ یہاں بیئرر بوغرز کے کرآئے گااور بے پینٹنگ لے جائے گا۔ اب آپ جائیں اور آپ کی

جایاتی بحری بیڑے کا مالک کروسکا تانے سب سے مہلے كاغذ يركوني رقم للسي اوراس يرد متخط كرنے كے بعد مهر لكا كر لفاقے كوبندكيا كمركونى كے حوالے كرديا۔

وقفے وقفے سے باتی تین صاحب ثروت لوگوں نے مجمی این بولی تحریر کرے لیونی کے حوالے کر دی۔ وکٹر بلا تکا نے کہا۔"مسٹر کیونی! اگرتم اجازت دوتو میں مہر لگا کرسادہ كافذلفافے ميں ركھ دول؟ باقى تين حضرات ميں سے جو سب سےزیادہ رقم تحریر کرے گاتم اس سے دس فیصدزیا دہ رقم ميرے كاغذ يرلكه دينا۔ وہ مجھے منظور ہوكی۔

"میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں مر بیر ضا بھے كے خلاف ہوگا۔ آپ نہايت ديانت داري سے رقم لكھ كر لفافد بندكروين-"ليوتي في محرا كركها-

وكثريلا تكافي رقم لكه كرا بنالفا فداس كيردكيا اوروبال ہے کال کیا۔

اٹالین سیسل بولیس نے دوسرے روز دو پہر کے وقت ان بارہ بادر یوں کو کرفار کرلیا جوسب سے آخر میں عائب کمر اورلائبريرى من كئے تے۔

بويس نے ان سے سوالات کے اور يو چھ مجھ كى مر یا در یوں نے " اسک آف پیٹر" کی مشدی سے لاعلی ظاہر گے۔ وہ یہ بھی تیں بتا سے کہ ان کے کروپ کے تیرمویں یا دری فا در جوزف ٹرینو کہاں ہیں۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

ای روز سہر کے وقت کویت کے سطح عماد نے اسے ہوئل کے کمرے میں ایک کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ہے انتونوليونى اس سے خاطب تھا۔

ليوني اس وقت اين مكان كي مطالعه كاه ين تما جهال

جاسوسى دائجست ح 215 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس كے علاوہ سانتے ، البائر يتواور يو يوموجود تف اس روز سارے ملازین کوچھٹی دے دی گئی گی۔

"جناب عالى! آپ كومبارك باد دية موئ مجھ از حد مرت مورى ب\_ آپ كى پيشش سات كروز بيس لا کو ڈالرز جمیں منظورے۔ آپ میرے مکان پرتشریف لے آئے اور رم کی اوا لیکی کرے پینٹنگ لے جائے۔ شخ عادتمی من بعد لیونی کے بہاڑی مکان پر ایک

كيا- وه بيرُر بوترُز كو چهسوت كيسول من بحركر لايا تفا- وه پیننگ اس کے حوالے کردی گئی۔

جب سے ایے ملازمین کے ساتھ وہاں ہے چلا کمیا تو بو بیوبلیونی نے تہ خانے سے "ماسک آف پیٹر" کی ایک اور عل نكالى اورايزل يرنكا دى \_اس انتاش ليوني ، كروسكا تاكو فون کرنے لگا۔ اس نے رابطہ قائم ہونے کے بعید اے مبارک باد دی اور کہا کہ اس کی بولی سب سے زیادہ تھی اس کے وہ اتن مالیت کے بیزر بوغرز لے آئے۔ كروسكاتا آيا ورنقلي بينتنك لي كيا-

" لتني جيرت انكيز بات ہے كيدان دومتمول افراد ميں سے کسی نے بھی پیٹنگ کوغور سے دیکھنے کی زحمت گوارانہیں کی...اس کیے کہ وہ ہماری کہائی اور روم میں پھیلی ہوئی خروں ے متاثر ہو چکے تھے۔"

"البيس متاثر ہونا ہی جا ہے تھا۔ اس کیے کہ ہم نے اصل پینٹنگ کی مل نہایت عمر کی سے تیار کی تھیں۔''

کے بعد دیگرے دواور دولت مندافراد بیئرر بوتڈز لے كرآئے اور پینٹنگ كي تقل لے كر چلے محق-البيس مبارك باددے کر بیبتایا گیا تھا کہان کی بولی سب سے زیادہ تھی۔

اس روز چھ بے تک ان کے یاس پونے دو ارب ڈالرز بیزر بوغرز کی عل میں جمع ہو تھے تھے۔ لیونی نے نہایت دیانت داری سے بوہو کو اٹھائیس کروڑ کے بونڈز وے دیے کیونکہ اس نے پینٹنگ کی تقل تیار کرنے میں بورا تعاون کیا تھا۔

بوبیونے بونڈز ایک بریف کیس میں بھر کیے اور ان اوگوں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوگیا۔ لیونی اے رخصت كرنے باہرتك كيا تھا۔اس اثناميں الباثر ينونے اپنے بيتيج جوزف ٹرینو کوفون کیا اور کہا کہ وہ لیوٹی کے مکان پر آ کراپنا

جوزف ٹرینوایک غیراہم اور تنگ کلی والے مکان میں مقیم تھا۔اس نے اپنے طلے میں کافی تبدیلی کر لی تھی اس لیے اے پیجاناتیں جاسکاتھا۔

عراس نے باق ماندہ بوغز کا جاب کتاب کر کے سب کے تھے بنا دیے۔ کی نے این کی تعلیم سے اختلاف میں كياس ليے كروہ اتى بھارى رقم سى كداس كے بارے ميں

انہوں نے پہلے بھی نہیں سوچا تھا۔ ''میرا خیال ہے کہ اس عظیم خوتی میں ہم کوئی اچھی ک شراب كيول نه يكن ؟ "الباثرينون تجويز فيش كي-اس ك جرے سے مرت کھوٹ رہی گی۔ سانے اس کرے سے تھوڑی درے کے کے جل کی تھی۔

"مارے كاروبارى معاملات الجي حم مبيس موتے-لیونی نے خک کہے میں کہا اور میزی دراز کھول کر ایک ريوالورتكال ليا-'' جميها بهي اين مجمد ذاتي الجمنين نمثانا بين-'

"يم كيا كهدب مو؟"الباثر ينوجرت سيولا-" كزشترات سائے خواب كا وے باہر جلى كئ كى اب سوج كركهين سور بابول حالاتكهين جاك رباتعا- بجرجب وہ رات تین بے واپس آئی تو میں اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے اس پر حق کی تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے رات تباري بانبون من كزارى إ-"

''لیونی! پیجموٹ ہے۔'' ''اوہ... کیا واقعی؟''لیونی نے استہزائیدا نداز میں کہا۔ ''تم لوگوں کے درمیان عشق وعبت کا سلسلہ بھی ختم تہیں ہوا۔ كرشته رات اس نے يہ بات محص خود بتائي تھي۔ جب مي نے اس سے شادی کرلی اور وہ میری بوی بن کی تو میں نے اسے عزت دی، اس کی قدر کی محروہ دہنی طور پرتم سے مسلک ربی ممہیں بی بوجی ربی۔ یقیناتم لوگ اس دوران آپس میں ملتے رہے ہو کے اورتم نے زندگی کے ہر کھے سے لذت كشيد كى موكى ... آواره... باستردًا"

"ليولى! تم غلط سوچ رہے ہو۔ بیر مجھ نہيں ہے۔ ميں مهمين يفين ولا تأمول كه..."

"تمہاری بات پر جھے کیے یقین آسکتا ہے؟" لونی نے اس کی بات کاٹ کرکہا۔" گندی نالی کے کیڑے! تم اس مو تع يريح كيے بول سكتے ہو؟ اب جبكه مي تبارے سائے ریوالور کیے کھڑا ہوں ،تم حقیقت کا اظہار کیے کر سکتے ہو؟ تم نے ایک مقدی عبادت گاہ سے پیٹنگ چوری کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں تمہارا غلیظ بھیجا بھی شامل ہے۔ "من نے؟" ریونے چوک کر کھا۔" کیا اس مصوب من مال بين موي

" ال - من شامل مول ليكن ايك مجوري كے تحت \_ اگر میں بدسب نہ کرتا تو بینک میری قرقی کر لیتا اور مجھے دوالیا

جاسوسى دائجست ح 216 مايريل 2016ء

SCHOT

رانوكها منصوبه وہاں بچ یچ رو پہلے رنگ کی ایک بیفلے کھڑی تھی...اس کے

خوايوں كى تعبير! "اوه ميرے خدا!"اس نے تاسف سے کہا۔

پھروہ تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے میں حمیالیکن سانتے ا ہے کرب سے نجات یا چکی تھی۔اس کی آسیس پھٹی کی پھٹی ره کئی تھیں۔ تفر تھرانے والاجسم اب ساکت ہوچکا تھا۔

اس المناك منظر كود كيه كر ليوني بهت دل كرفته موا-اس نے اپنے ریوالورکی نال کنیٹی پرر تھی اورٹر میکر د باویا!

جوزف ٹرینونے شیو کرے ڈاڑھی صاف کر دی تھی اور وہ چست جیز ہے ہوئے تھا۔ جب وہ سیسی سے لیونی کے بہاڑی مکان کے قریب اترا تو اس کے ہاتھ میں دو بوے يريف يس تھے۔

وہاں اس وفت کوئی ملازم اور گارڈ نہیں تھا اس کیے وہ بلار کاوٹ اندر چلا گیا۔اندروئی کمرے میں اسے تین لاسیں ملیں \_انہیں و کھے کراے سکتہ ساہو گیا۔

وہ کھٹنوں کے بل بیٹھ کمیا اور اس نے اپنے چیاٹر بینو کا سر زانو ... پرر کھلیا اور بچوں کی طرح چھوٹ چھوٹ کررونے لگا۔ ''اوہِ میرے خدا...اوہ میرے خدا!''اس کے منہ سے بس ا تنا ہی تکل رہا تھا۔ پھر جب اس کی طبیعت تھوڑی دیر بعد مجل کی تو اس نے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی۔ "بیوع سے اید میں نے کیا کیا؟" وہ منتوں کے بل کھڑا ہوگیا اوراس نے اسے ہاتھ جوڑ دیے۔" سے امیری مدوکر۔ میں نے جو گناہ کیا ہے جھے اس کی سزا دے ...کین میں نے کوئی گناہ ہیں کیا ہے۔ مجھے تو تیری سربلندی اور سرفرازی کے لیے رقم درکار می میں تیرے بندوں کی مدد کرنا جا ہتا تھا...ليكن ميں نے اس كے كيے ايك غلط راسته افتيار كيا... محصاس کی سرامنی جاہے۔"

وہ کافی دیر تک روتا، کر کراتا رہا۔ پھراے احساس ہوا كدسه ببركزر چى باورشام كا دهند لكاشبركواين لبيد ميس

ربیسب کیے ہوا؟ وہ سوچ رہاتھا۔ کیا کی گا کے کو برمعلوم ہو گیا تھا کہ پینٹنگ نقلی ہے اور اس نے واپس آکر سب كوشوث كرديا؟

ليكن تبيل - ليوني كي ميزير بيئرر يويدز كا دُعير ركها تعا-اكركا بكول من سے كوكى والي آتا توائي رقم والي لے جاتا۔ يه بوغذز وبال نظرندآتے۔

تو کیا بے حرکت بو یو کی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی

فراروے دیا جاتا۔ زندہ رہے کے لیے چھٹ پھتو کرنا ہی روتا ہے، مرتم نے پرسب مف تفریحا کیا ہے۔ بہرحال، یہ باللي تو موني رين كى - پہلے تم يداعتراف كروكه تم كزشته 一色をレンニレニリ

"میں ایبا کوئی اعتراف ٹییں کرسکتا۔ اس کیے کہ سے

حقیقت ہیں ہے۔

لیونی اس کی طرف مزیدایک قدم برد حااوراس نے فائر كرديا-البائرينوك پاس بجاؤ كاكونى راستيميس تقا،اس لیے کولی تھیک اس کے سینے پرول کے مقام پر لی-اس نے ایک کرب آمیزی ماری اورفرش پر چت کر گیا۔ چند محول تک ہاتھ یاؤں کھینکارہا بھرساکت ہوگیا۔ سینے سے نکلنے والے خون نے اس کے کیڑوں کوداع دار کردیا تھا۔

فائر کی آواز کافی دورتک کونجی تھی اس کیے اس کی بیوی سانتے دوسرے کمرے سے وہاں آگئے۔"لیونی! پیتم نے کیا كيا؟ "وه جرت سے بولی۔

" حراث الت تم اس كے ساتھ تھيں نا؟" ليوني نے كہا اورر بوالور لے كراس كى طرف مرا۔

"البائريوكساته؟ تبين تو-"اس في جرت بكها-" مهمیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔" کیونی نے خوفناک کہے میں کہا۔"اس کیے کہ مرنے سے پہلے البانے اس كااعتراف كياتفا-"

" بنیں ۔ بیفلط ہے۔اس نے تمہیں مراہ کیا ہے۔" "نيا ج ب- تم رات كواس كے ساتھ تيس - في جانا

"میں کرے باہرات کی تھی مر ..." لیونی نے ٹر میر رویاؤ ڈالا تو فائز ہو گیا اور کولی سانتے کے پید پر پڑی۔ وہ بھی چی مار کرفرش پر کر تی۔ تاہم وہ فورا ى بلاك جيس مولى -اس برسيخ طارى تقااوروه باته ياؤل مار

مرنے سے پہلے اینے مختابوں کا اعتراف کر لو سائے! اس سے تہاری روح کوسکون ملے گا۔" لیونی جعك كرسر كوشى مي كها-" رائة م اس كساته تعين نا؟" سانے کا ہاتھ اسے پیٹ پر تھا جہاں سے خون اہل رہا تفا\_اس كاوه باتحدخون مي تتمر ابهوا تفا\_اس كابدن كانب ربا

تقااورايالكا تماكدوه چند كمريول كى مهمان ہے-"من میں باہر ... کئی تھی ... نتی بین لے ... خرید نے ... تبہارے لے ... تنہیں جہیں سر پرائز دینا جا ہتی ... '

لیونی اے جہوڑ کر بھا گتا ہوا کیراج کی طرف کیا تو

جاسوسى دائجست 217 اپريل 2016ء

Nagiton

ہ، بیاس کی ترکت نہیں ہو گئی، اس کیے کہ اگر اس نے بیاب بیئر ربوغ زکے لیے کیا تھا تو انہیں وہاں چھوڑ کیوں دیا؟ سارے بوغرز کیوں نہیں لے کیا؟ اور ہاں...الباٹر ینونے اسے فون پر تو بتا دیا تھا کہ بو بیوا پنا حصہ لے کر چلا گیا ہے۔ تو پھر؟

وہ وہاں سکون ہے بیٹے گیا اور صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔الہا، لیونی اور سانتے۔ریوالور صرف ایک تھا۔ کسی ایک نے دوکو کولی ماری تھی اور پھرخود کشی کرلی تھی۔

کیاسانے نے اپنے شوہراورسابق عاشق کو کولی ماری ہے؟ مگر کس لیے؟ وجہ قبل کیا ہوسکتی ہے؟ وہ بیئرر بونڈ زیلے کرغائب نہیں ہونا جا ہتی تھی۔ورنہ خود کشی نہ کرتی۔

وہ جھک کر جاسوسوں کی طرح لاشوں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کولی البائر بینو کے سینے میں لگی تھی۔ دوسری نے سانتے کے پیٹ کونشانہ بنایا تھا جبکہ تیسری کولی لیونی کے دماغ کے یار ہو چکی تھی۔

لا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ لیونی نے خودکشی کی ہے۔ کویا اس معاملے کا پیٹنٹگ کی چوری،اس کی نقلوں کی فروخت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک ذاتی المیہ تھا۔ چنانچہ اے اپنا منصوبہ ترکنہیں کرنا چاہیے تھا۔

جوزف نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگوں کی زیس کولیں اوران میں سلیقے سے بونڈ زئیر لیے۔تھوڑی کی تلاش وجتو کے بعدا سے اسلی'' ماسک آف پیٹر'' مکان کے نہ خانے سے مل کی۔اس نے مسل خانے سے کی تو نیے اکٹھا کر لیے اور مجراصل پیٹنگ کوان میں لیبٹ دیا اور تیسر سے بیک میں رکھ دیا۔ وہ چیٹا اور چارا کی چوڑا بیک خاص اس مقعد کے لیے دیا۔ وہ چیٹا اور چارا کی چوڑا بیک خاص اس مقعد کے لیے

اس نے اپ بچا کی جیبوں کی تلاقی لی تو اسے کار کی چائی لی تو اسے کار کی چائی لی تو اسے کار کی چائی لی تو ۔ وہ ایک ایک رکھان بیکوں کو باہر لے کیا اور کار میں رکھ دیا ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار اسٹارٹ کر دی اور پہاڑی والے مکان سے نیچ آگیا۔

ہے ہیں ہے۔ دوروز بعد دینیکن چرچ کی انتظامیہ کوایک لفافیہ ڈاک سے دصول ہوا جس میں ایک پلک لاکر کی چائی رکھی تھی۔وہ لاکرر بلوے اشیشن پر تھے۔

لاكرد بلوے اسمین پر تھے۔ ویدیکن شی کی خصوصی پولیس اور بم اسکواڈ كاعملہ وہاں پہنچا اوراس نے لاكركو كھولاتو ''ماسك آف پیٹر' اس میں رکھی مل كئی۔ وہ جار بوے تولیوں میں لیٹی ہوگی تھی۔

ای روزمی پریس کے تمائندوں کو لیونی کے ملاز مین

نے مکان میں بلا کر دہ تین لاشیں دکھائیں۔ اخباری نمائندوں نے اسے تھن ایک جذباتی مجاملہ تمجمار میاں، بوی اور سابقہ عاشق سیر مجت کی دہ تکون تھی جو پرسوں سے چلی آرہی تھی اور بنائے فساد تھی و

جب پینٹنگ مل می تو وہ دیلین چرچ کے عائب محر میں لگا دی گئی اور پولیس نے شہر کی نا کا بندی ختم کر دی۔ پھران بارہ پاور یوں کو بھی رہا کر دیا جنہیں تھیں شیمے میں گرفآر کرلیا

حميا تفا\_

بو بیو بلیونی نے ایک وین کرائے پر لی، اس میں اپنا آرٹ کا سامان بحرااور وہاں سے وینس چلا گیا۔اسے لیونی کے پہاڑی مکان میں چیش آنے والے واقعات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہاں اس نے ایک ساحلی مکان خرید لیا اور آرٹ اسکول قائم کرلیا۔

ان بارہ بادریوں کو ڈاک سے ایک ایک ہزار بیئرر بونڈ ز لے جو گئے کے ڈبوں میں پیک تنے۔انہوں نے نے ناموں سے پاسپورٹ بنوائے اور روم سے نکل گئے۔اپنے ملکوں میں پہنچ کرانہوں نے نئی شخصیت اختیار کرلی۔

البا ٹرینوکی تدفین کے بعد جزیرہ سلی پراس کی ہوہ الریٹا کواپنے بھیجے کا فون موصول ہوا اور اس نے روتے ہوئے کا خون موصول ہوا اور اس نے روتے ہوئے جا یک موت کی فلوجی کے نتیج میں ہوئی ہے اور میڈیا نے محبت کی تطون کی کہائی گھڑ کر بے پر کی اٹرائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہیں ہے۔'' چی ایمی آپ کواس کے سوا پھر نہیں بتا سکیا۔'' جوزف نے گلو کیرآ واز میں کہا۔ '' چیا نے پچر رقم بنائی تھی لیکن وہ اس سے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں کل ڈاک سے آپ کو بیر تم بھیج رہا ہوں۔'' جی ایس تواس سے کوئی بھی فلاتی کا م شروع کر سی ہیں۔'' میں اس سے بہت پچر ہو چینا چاہتی تھی لیکن دوسری آپ سے بہت پچر ہو چینا چاہتی تھی لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے روز ڈاک سے اسے طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے روز ڈاک سے اسے میں دوسو سے زیادہ بیٹر ربونڈ ز تنے ۔ آئیس کرانے پراسے پانچ کروڑ امر کی ڈالرز ملے۔ انہیں کی سے سالہ نے بیا ہے کروڑ امر کی ڈالرز ملے۔ انہیں کی سے سالہ نے براسے پانچ کروڑ امر کی ڈالرز ملے۔

اس رقم ہے اس نے ایک یتم خانہ کھول لیا۔

یوں منی اعداز سے شروع ہونے والی کہانی جو کچواس
طرح سے بیان کی جاسی تھی کہ تیرہ پا در یوں نے ل کروپیکن
چرچ سے ایک پیٹنگ چوری کرلی، شبت انجام کے ساتھ فتم
ہوئی ... کہان میں سے متونی کرداروں کے سواسب نے ملی
پیٹنگ کی فروخت سے فلاحی ادارے قائم کر لیے ادر لوگوں
گی خدمت کرنے گئے۔

**(1)** 

جاسوسى ڈائجسيف 218 - اپريل 2016ء



### محسد تناروق انحب

ایک حادثه زندگی کی پُرسکون ندی میں گویا تلاطم برپاکردیتا ہے...اس کی طمانیت بھری زندگی میں اچانک ہی ایک خواب در آیا... ہے کلی و ہلچل نے اس کے گرد ڈیرے ڈال لیے... وہ نیند سے کوسوں دور بھاگنے لگا... مگر کب تک... سے کا زہر پینا ہی پڑتا

## ایک خواب کی حکمراتی جوتجیر کی صورت میں دین درین و مو کے جھر گیا ...

راشد نیدے ہر برا کرا تھ بیفا۔اس کی سائیں تیز تھیں اور ماتھ پر پینے کی خفیف کی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر بجیب ساخوف عیاں تھا اوراس کے ہاتھ آرزر ہے گئے۔ اُس نے سائٹ فیمل پرے گھڑی اُٹھا کر کمرے کی بلکی روشی میں وقت و یکھا اور پھر گھڑی ای جگہر کھنے کے بعد جگ ہے اور اپنے جگ ہے اور اپنے آپ کو میسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کی جانب میں ڈائجسٹ ہے 1912ء آپ دیل 2016ء جانب وسی ڈائجسٹ ہے 1922ء آپ دیل 2016ء کی جانب وسی ڈائجسٹ ہے 1922ء آپ دیل 2016ء کے ایس دیل 2016ء کی سے میں ڈائجسٹ ہے 1922ء آپ دیل 2016ء کی دیل 20





پہلو میں لیٹی اپنی بوی نازید کی طرف دیکھا جو کہ ی نیندسوئی ہوئی تھی۔اس نے بیڈ کی پشت سے فیک لگا لی اور آ تکھیں موند لیں۔

اس کی عمرتیس سال سے زیادہ تھی۔ نیند سے ہڑ بڑا کر اُٹھنے کی وجہ وہ خواب تھا جسے اس نے پچھلے بارہ دن میں تیسری باردیکھاتھا۔

ایک بی خواب گوتیسری بارد کی کروه پریشان بی نہیں بلکہ خوفز دہ بھی ہوگیا تھا۔ وہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پرموجود ہے جس کی ایک ایک دیواراورراستہ اے اچھی جگہ پرموجود ہے جس کی ایک ایک دیواراورراستہ اے اچھی طرح سے ذہان شین ہو چکا تھا، اُس جگہ وہ ایک لڑکی کوچیری ہے وارکر کے آل کررہا ہے۔ لڑکی کی چینی اس کی ساعت میں ابھی تک موجود تھیں۔ اُسے لڑکی کی چینوں کی آ واز سے محسوس ہورہا تھا کہ وہ اس آ واز سے مانوس ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں ہورہا تھا کہ وہ آ واز کس لڑکی کی تھی۔خواب میں اس نے ہوں نوگی کا چرو بھی پوری طرح سے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ یہ نہیں جانیا تھا کہ وہ خواب میں کس لڑکی گوئی کررہا ہے۔ نہیں جانیا تھا کہ وہ خواب میں کس لڑکی گوئی کررہا ہے۔

ایک بی خواب کوایک بی طرح تیسری باردیکه ناپریشان
کن بی نہیں بلکہ اب اذبت کا باعث بھی بن چکا تھا۔ اُس
نے اپنے اس خواب کا تذکرہ نازیہ سے بھی نہیں کیا تھالیکن
اب تیسری باراس خواب کودیکھنے کے بعد وہ سوچ رہاتھا کہ
اس کا ذکروہ نازیہ بھی کردے ، اس کے دماغ میں مجیب سے
وسوے آنے لگے تھے۔وہ سوچ رہاتھا کہ شاید نازیہ سے اس
خواب کا تذکرہ کرنے سے اس کی پریشانی اور خوف کم ہو

راشد نے ایک بار پھر وقت دیکھا، رات کے ساڑھے تین نے چکے تھے۔ نینداس کی آتھھوں سے معدوم ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ کامحوروہ خواب تھا۔

راشد بیدے اُٹھااور کمرے میں مہلنے لگا۔وہ سوچ رہاتھا
کداسے ایسا خواب بار بارکیوں دکھائی دے رہاہے؟ وہ جتنا
سوچ رہاتھا اتنائی پریشان ہورہا تھا۔ پھراس نے کمرے ک
بلکی روشی بھی بند کردی اور کمرے میں کمل اندھیرا ہوگیا۔وہ
سونا چاہتا تھا۔وہ بیڈ پرلیٹ کیا۔اندھیرا کرنے کے باوجود
اسے نیند نہیں آرہی محی۔ وہ مسلسل کروٹیس لیتا رہا اور
پھرجانے کب اس کی آ کھائے گئی۔

444

راشد کواس کی بیوی نازیہ نے جگایا۔راشد نے آتکھیں طحتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو نازیہ بولی۔"مبح کےدس ان کے ایل اسٹے کا اوادہ نہیں ہے کیا؟"

جاسوسى دائجست 2205 اپريل 2016ء

''وں نے گئے ڈیل'' راشد یکدم سیدھا ہوگیا۔ ''اتنا ہے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کونسا آفس جانا ہے۔''نازیہ نے کو بیااسے یاد دلا یا تو راشد ڈھیلا پڑ گیا۔

'''بال... جھے کونسا آفس جانا ہے۔'' راشد نے مرجھایا سامند بنا کرکھا۔

'' آپ نہالیں میں ناشابناری ہوں۔'' نازیہنے کھڑکی کے آگے پڑے پر دوں کو تھینچ کر ایک طرف مثایا تو دن کی روشن سے کمرااور بھی روشن ہوگیا۔

''پراپرٹی ڈیلر کا فون تونہیں آیا؟'' راشد نے بیڈ سے اُٹھتے ہوئے یو چھا۔

''پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا تونہیں ہے، کیااس کا فون آتا تھا؟'' نازیہ نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔

''وہ کہدرہاتھا کہ میں ساڑھے نو بیجے تک فون کروں گا، اس کے پاس بلاٹ خریدنے کے لیے کوئی گا ہک ہے۔'' راشد بولا۔

"دن گیارہ بج تو بہ لوگ آتے ہیں۔ میں ناشا بنانے جارہی ہوں۔" نازیہ یہ کہ کر کمرے سے باہر نکل مئی اور راشد کمرے سے باہر نکل مئی اور راشد کمرے سے باہر نکل مئی اور راشد کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں وہ خواب بالکل بھی نہیں تھا جس خواب کواس نے رات تیسری بارد یکھا تھا۔ گراس نے نازیہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔

راشد کی نازیہ سے ڈیڑھ سال قبل شادی ہوئی تھی۔
نازیہ پڑھی تکھی تھی اور شادی ہے قبل وہ اپنے انکل کے
پراپرٹی آفس میں کام کرتی رہی تھی۔ نازیہ کے انکل کا پوش
علاقے میں اسٹیٹ ایجنی کا آفس تھا۔ نازیہ وہاں آنے والی
فیملیز کو تھے دکھاتی اور ان کے ساتھ خرید اری کے معاملات بھی
طے کرتی تھی۔ نازیہ کے انکل نے جواس کے ساتھ کیشن طے
کیا تھا، وہ بھی ہر ماہ اسے اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ پراپرٹی
کیسے بچی اور خریدی جاتی ہے، اس کے داؤیج سے نازیہ خوب
واقف ہوئی تھی کیان بھراس کی شادی ہوئی۔

راشدان دنوں پریشان تھا کیونکہ وہ جس پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کے جزل بنجر کے ساتھ اس کی منہ ماری ہوئی تھی اور اس نے اپنا اثر ورسوخ استعال کرتے ہوئے راشد کونو کری سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ اب نو کری کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کرے گا۔ اس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے اتناس ماریس تھا۔ اس کے پاس خوابيده عذاب

**ተ**ተተ

شیک پون گھنٹے کے بعد تیل ہوئی تو راشد نے دروازہ
کھولا۔ سامنے خوش پوش پراپرٹی ڈیلر کھڑامسکرا رہا تھا۔
دونوں نے ایک دوسرے ہے کرم جوشی ہے مصافحہ کیااوراس
دفت راشد کی کھلی ہوئیں یا چیس مرجھائی کئیں جب پراپرٹی
ڈیلر ناصر کے ساتھ آیا ہوا تحض سامنے آیا اور ناصر نے
تعارف کرایا۔

"بينواز صاحب بين اورآپ كا پلاث خريدنا چاہتے ""

راشد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور باول ناخواستہ مصافحہ کیا، جبکہ نواز کے چہرے پرمسکراہث تھی۔ راشد تذبذب میں مبتلا انہیں اندر لے آیا۔

ناصر بیشتے ہی بولا۔''بات بیہ ہے کہ ان کوجلدی ہے۔
اس لیے ہم چائے وغیرہ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے
کام کی بات پرآتے ہیں۔نواز صاحب نے وہ پلاٹ دیکھ لیا
ہے۔ان کو پہند ہے اور بیا سے ٹریدنا چاہتے ہیں وہ بھی کیش
میں، یعنی پلاٹ ٹریدنے کے لیے بیکوئی وقت نہیں لیں گے۔
میں، یعنی پلاٹ ٹریدنے کے لیے بیکوئی وقت نہیں لیں گے۔
آپ کی بتائی ہوئی قیمت بھی میں نے بتادی ہے اب آپ
روبروسوداکر لیں۔''

''سودا کیا کرنا ہے ناصرصاحب،انہوں نے اس پلاٹ کی جو قیمت مانگی ہے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔'' نواز اس کی طرف عجیب تی نظروں ہے دیکھتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔ '' لیجے پھڑتوسودا ہو گیا۔'' ناصر بیکدم خوشی ہے انچھلا۔ ''میں اب اس پلاٹ کی وہ قیمت نہیں لینا چاہتا۔'' راشد نے متانت سے کہا۔

"كيامطلب؟"نامرچوتكار

"ابھی آپ کے آنے سے پہلے مجھے ایک دوسرے پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا تھا۔ وہ اس پلاٹ کو آپ سے زیادہ پیسوں میں خریدنا چاہتا ہے۔" راشد نے بتایا۔

"ایک دو لاکھ کی بات ہے تو میں وہ بھی دے دیتا ہوں۔"نواز نے جلدی ہے کہا۔اس کے لیج میں بے نیازی تھی جیسے اتن رقم اس کے لیے کوئی معنی ندر کھتی ہو۔ "الوبیہ مسئلہ بھی عل ہوگیا۔."اس بار بھی ناصر کھل اُٹھا۔

اے اپنا کمیشن یکا ہوتا نظر آرہاتھا۔ "مسئلہ حل تبیس ہوا۔ مجھے بہت زیادہ پیے مل رہے

مسئلہ کی بیل ہوا۔ جھے بہت زیادہ پیے کل رہے ایل-"راشدنے خشک کہ میں کہا۔ " کتاب ماشد کے خشک کہے میں کہا۔

لیاایک طرف رکھااور کرے "کتے زیادہ پیل سے ان کامرنے پوچھا۔ جاسوسی ڈانجسٹ (2015) اپریل 2016ء

ایک پلاٹ تھا۔ وہ اے فروخت کرے کاروبار کرنا چاہتا تھا لیکن کئی پراپرٹی ڈیلرز کو کہنے کے باوجود اس کا وہ پلاٹ فروخت نہیں ہور ہاتھا۔

جیے جیسے دن گزرتے جارہ سے، راشد کی پریشانی بڑھتی جارہی تھی۔ جن پراپرٹی ڈیلرز کو نازیہ جائتی تھی، اس نے ان کو بھی کہدرکھا تھالیکن فی الحال پلاٹ کا کوئی گا ہک نبیس آیا تھا۔

راشدنہانے کے بعد ہاتھ روم سے باہر لکلاتو نازیہ ہاتھ میں موبائل فون لیے کھٹری تھی۔ راشد کے باہر آتے ہی وہ یولی۔

''پراپرٹی ڈیلر کا فون تھا۔ وہ کہدرہا تھا کہ میں نے پلاٹ دکھادیا ہے اور ایک مخص پلاٹ خریدنے کے لیے راضی ہے۔''

"بهت خوب-"راشدخوش موكيا-

"دو آوھے محضے تک اس شخص کولے کر ہمارے پاس آرہاہے۔ پراپرٹی ڈیلرکا کہناتھا کہوہ تھر بیٹے کراطمینان سے ڈیل کریں تے۔' نازیہ نے بتایا۔

''کیا بیہ بہتر نہیں تھا کہ وہ جھے اپنے دفتر میں مجلا کر ڈیل کرلیتا۔''راشدنے کہا۔

"ایسا براپرئی ڈیلر تب کرتے ہیں جب وہ اپنی کی یارٹی کوخفیہ رکھنا چاہتے ہوں تا کہ کوئی دوسرا پراپرٹی ڈیلرنہ و کھے لیے۔ اور ہماری پارٹی مارکیٹ میں عیاں نہ ہوجائے۔ جھے لگتا ہے کہ وہ مخض پراپرٹی ڈیلرکا قابلِ بھروسا انویسر ہوگا۔"نازیدنے بتایا۔

" ال بھی تم بھی بید کام کرتی رہی ہو۔ پراپرٹی ڈیلروں کے خفیہ ہاتھوں کوخوب جانتی ہو۔ "راشد مسکرایا۔

''با تیں چھوڑ واور ناشا تیار ہے جلدی سے آ جا کہ'' نازیہ نے راشد کا موبائل فون بیڈ پررکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ راشد آ کینے کے سامنے کھڑا اپنے بال خشک کررہا تھا کہ اچا تک اسے وہی خواب یاد آ حمیا۔ اس کی ساعت میں نسوانی چینیں سنائی دینے لگیس جو وہ خواب میں من چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ منظر بھی اسے دکھائی دینے لگے جو وہ خواب میں دیکھا رہا تھا۔ میں دیکھا رہا تھا۔

راشد کا چرہ پریشانی میں ڈوب کمیا۔وہ کھڑا سوچنے لگا کہ جانی پیچانی وہ آوازیں کس عورت کی تقیں؟ کمیاوہ سب پچھ نازیہ کو بتادے؟

"ناشا معندا ہورہا ہے۔" باہر سے نازید کی تیز آواز آئی اورسوچے سوچے راشد نے تولیا ایک طرف رکھا اور کمرے

READING

**S** 

''پہ چھوڑیں کہ تھے گئے زیادہ پیچال رہے ایل الحال میں اس یارتی ہے ڈیل کروں گا۔ اگر میرااس ہے سودا ہوجائے تو شیک ہے درنہ ہر میں آپ لوگوں کی پیشکش پر سوچوںگا۔''راشدنے ایے کہا جیسے اب وہ چاہتا ہو کہ دونوں أخدكر چلے جائميں۔

"راشد صاحب آپ کی بات مجھ میں مبیں آئی۔ پہلے آپ نے ہمیں تھر بلالیا اب جبکہ سود ابھی ہور ہاہے اور آپ کی منشا کے مطابق ہور ہاہے ، آپ سی اور پارٹی کو چے میں لے آئے ہیں۔'' ناصر نے بھی سجید کی اختیار کر کی۔

''ادھرآ پ کافون آیا اورآ پ کے فون کے بعد دوسرے پراپرئی ڈیلر کا فون آسمیا۔ جو بات تھی، میں نے آپ کو بتادی۔ بھے ان کے پاس جانا ہے۔ ہم پھر ملاقات کریں ے۔" راشدا تھ کر کھڑا ہوگیا۔ ناصر کے چبرے کی ہوائیاں أرى ہوئی تھیں۔

" آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کردیے ہیں۔''نواز اپنی جگہ جما بیٹھار ہا۔

"ان سے بات ہونے کے بعد آپ سے بات ہوگی۔" راشدنے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھامجی نہیں۔ ''میں پانچ لا کھروپے اور بڑھا دیتا ہوں۔'' نواز نے كتے ہوئے الى ايك ٹاتك دوسرى كاو پرركھ لى۔ '' لیجےاب تو انہوں نے کوئی سرمیں چھوڑی۔''ایک بار چرناصرے چرے پرخوش آگئ۔

'' بجھے جاتا ہے، ان باتوں میں جارا وقت ضائع ہور ہا ب-"راشدنے خشک کیج میں کہااوردم بخو د ناصرا پی جگہ ہے کھڑا ہو گیا ،اس کے ساتھ نواز بھی کھڑا ہو گیا۔

" آپ اچھا مبیں کررہے راشد صاحب۔ اس وقت رارلی کے کام میں بہت بحران ہے۔ یعنے کے لیے سب کھڑے ہیں اور خریدار کوئی بھی تہیں ہے۔وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں ، اس آ فر کوغنیمت جانیں۔'' نامر نے سمجھانے کی کوئی کوشش کی۔

" ہم پھر بات کریں گے۔" راشد کے لیے میں کوئی تغیر تبيس آيااوراس كاچره پہلے ہے جى زيادہ سياط بوكيا-ناصر اور تواز کو جاتا ہی پڑا۔ راشد دروازے کی طرف چل پڑا۔ دونوں کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کردیا۔ سامنے نازیہ کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھرہی گئی۔ نازىيەنے كها-"يكيا، كياتم نے؟"

"كياكيا عي في " داشد جلا مواكرى ك ياس كيا اور بیشد کیا۔

" نقته پیپول میں جارا پلاٹ یک رہاتھا اور وہ بھی اس كى اصل قيمت سے باس لا كاروپ زيادہ ميں اورتم تے جھوٹا بهانه کردیا۔''نازیدکواس پرجیرت مورہی تھی۔

راشد چند تائے چپ بیٹا سوچار بااور پھرمتانت سے بولا۔''جائتی ہوکہ پرا پرنی ڈیلر کے ساتھ کون تھا جومیرا پلاٹ خيدناجابتاتفا؟"

''کون تفا؟'' نازیہ نے سوالیہ نگاہوں سے بوجھا۔

''وہ نواز تھا۔ میرا کلاس فیلونوازجس نے پڑھائی کے دوران میں ہمیشہ مجھ پررعب ڈال کررکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ میرانداق اُڑا یا تھا،اس نے مجھے ذکیل کرنے کا بھی کوئی موقع ضائع میں کیا، اس نے ایک باراہے آوارہ دوستوں کے ساتھ ال كر جھے اتنا بيٹا تھا كہ جھے تين دن تك اسپتال ميں رہنا پڑا۔"راشد چپ ہوگیا۔اس کے چرے پر کرب عیاں ہو گیا۔وہ پھر بولا۔'' مجھےنواز سے نفرت ہے۔ای نفرت جنی کوئی شاید ہی کسی سے کرتا ہو۔اپنے کھر میں اس کا وجود میں نے کیے برداشت کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ جھےاس بلاث كى ديل قيمت بهى ويتاتو مين اسے وه بلاث بنير يتجا-میں نے اسے پہچان لیا اور شایدوہ بھی مجھے پہچان کمیالیکن ہم ایک دوسرے کے لیے انجان بنے رہے۔ شایدتم نے عور میں كياكداس كى أتكهول مين ميرك في يسى تفحيك آميز چك

" تمهار ا ماضی، تمهاری نفرت سب کچھ ایک طرف...لیکن میہ سوچو کہ اس وقت جمیں پیپوں کی شد پد ضرورت ہے۔ ہاری جمع پونجی حتم ہورہی ہے۔ وہ بلا مجتى جلدى بك جائ مارے كيا تنابى الجماع اور تم این ضرورت کو بھول کر نفرت کو سینے سے لگائے بیٹے ہو؟ جمیں کیاوہ توازے، یازیدے ... ہم کووہ پلاٹ پیجنا ہے اوريس-"اس كى بات سى كريازىد يولى-

راشدنے اس کی طرف محور کردیکھا اور غصے ہولا۔ من ابنا بلاث اس ذليل آ دي كوليس بيون كا \_ سي محى قيت يرنبين...بالكل بمي نبيس بهي بمي نبين..

" پراپرنی اس وقت مندی کاشکار ہے۔ کتنے ہفتوں کے بعدایک خریدار آیا تھا اور اے تم نے ایک نفرت کی جینٹ جر حادیا۔" نازیے کے لیج می تاسف تھا۔

"میں حمهیں بھوکا مہیں مرتے دوں کالیکن اپنا بلاث اے جیس بیوں گا۔ ہر کرنہیں بیوں گا۔' راشد غصے جیا اوراً المحكر جلا كيا- نازى كمرى غصے سے تملائى ربى-\*\*

جاسوسى دائجسك 222 اپريل 2016ء

خوابیده عذاب

(ابال ایا بھی ہوسکتا ہے۔ الشد و چے ہوئے بولا۔

(ابیر کیا اس خوف ہے تم اپنا بلاث کی کوئیں ہے ہے؟ اپنا بلاث کی کوئیں ہے ہے؟ اپنا بلاث کی کوئیں ہے ہے ۔

نازیہ نے اپنی نگا ہیں اس کے چبر سے پر جھادیں۔

دمیں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ میں برباد ہوجاؤں گا ہوں۔ میں برباد خوید کرمیر سے بلاٹ نہیں ہے وں گا۔وہ مجھسے بلاث خرید کرمیر سے سینے پر کھڑا ہوکر ہنے گا۔ اراشد نے کہا۔

ذر پیر کرمیر سے سینے پر کھڑا ہوکر ہنے گا۔ اراشد نے کہا۔

ذر پیر کم ایسا کرومیر از پور چے دو۔ ا

''میرے پاس جتنا زیور ہے اس سے کاروبار تو نہیں ہوسکتا،لیکن گھر تے خرچ کے لیے کافی ہیں، کم از کم ہم چند ماہ آرام ہے گزارلیں مے۔''نازیہ نے کہا۔

''ہر گر خبیں ... میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں پھر سے ٹوکری تلاش کروں گا۔اور ابھی اپنا پلاٹ نہیں بیچوں گا۔'' راشد بولا۔

''اب میں تنہیں تو کری نہیں کرنے دوں گی۔'' نازیہ نے مصم ارادے سے کہا۔

''وہ کیوں؟''اس نے نازید کی طرف دیکھا۔ '' جھے بزنس کا خواب دکھا کرتم پھرنوکری کرنا چاہتے ہو؟اب ایسانہیں ہوگا۔''

" فیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ جھے کیا کرنا ہے۔" " ویے میرے دماغ میں ایک تجویز ہے۔" "کیا تجویز ہے؟"

"میں اس پلاٹ کی بات اپنے انکل سے کرتی ہوں۔
ان کے پاس بڑے بڑے انویٹر ہیں۔ وہ سب میرے
انکل پر اعتاد کرتے ہیں اور ان کے کہنے پر پید لگادیے
ہیں۔ وہ لا ہور میں ہوتے ہیں۔ میں ان کو اس پلاٹ کے
بارے میں کہتی ہوں، وہ باہر کی پارٹی کو ہمارا پلاٹ جے دیں
کے۔ کم از کم نواز یہاں کی اور پراپرٹی ڈیلرے رابط کرکے
کی اور کوفرنٹ میں بنا کر ہمارا پلاٹ نہیں خرید سکے گا۔"
نازید نے اپنی تجویز بیان کی۔

"" تمہاری تجویز بہت انجھی ہے۔اس طرح ہم اپنا پلاٹ دوسرے شہر کے کسی خریدار کو بیچ دیں گے۔تم ابھی اپنے انکل سے رابطہ کرو۔" راشد فور آراضی ہو گیا۔

ای وقت نازیہ نے اسے الکل کوکال کی اور پھر ہولی۔ "ان کا فون بند ہے۔ میں چھود پر کے بعد ان سے رابطہ کروں گی۔"

اس بات کوآ دھا کھنٹا گزر کیا۔راشدایے کرے میں بیٹا تھا کہنا زیدنے بتایا۔ دات تک ناصر کی راشد کو چاربار نون کال آن چکی تیس اور وہ پوری کوشش کررہا تھا کہ کسی طرح سے راشد اپنا پلاٹ نواز کو فروخت کرنے کے لیے رضامند ہوجائے۔ لیکن ہر بار راشد یہی کہتارہا کہ ابھی اس کی ایک دوسری پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے۔

دوسرے دن ناصر نے مجرراشد کوفون کردیا۔اس بار بھی راشد نے مجھالیا ہی جواب دیا۔اس کے بعدراشد کوناصر کی طرف سے فون آیا بند ہوگئے۔

چاردن گزر گئے اور کسی دوسرے پراپرٹی ڈیلر کی طرف
سے بھی کوئی فون نہیں آیا۔ راشدخود بھی ایک ایک پراپرٹی
ڈیلر کے پاس کیالیکن کوئی خریدار نہیں تھا۔ ہر پراپرٹی ڈیلر
بخران کا رونا رور ہا تھا۔ ہرایک کے پاس گا بک نہ ہونے ک
کئی وجو ہات تھیں۔ایک پراپرٹی ڈیلر تو اتنا مایوں تھا کہ اس
نے یہاں تک کہد یا کہ پراپرٹی کا کام اب ختم ہوگیا ہے۔
انویسٹر دوسرے کاموں کی طرف چلا گیا ہے۔الی یا تیں من
کرراشد مایوں ہوگیا مگر پھر بھی وہ نواز کو اپنا پلاٹ کسی قیت
پرفرو ہوت نہیں کرنا چاہتا تھا۔

راشد کی پریشانی بڑھ کئے۔ جمع پوٹی اب اتی رہ مئی تھی کہ راشدسوچنے پرمجور ہو کیا تھا کہ وہ اب کیا کرے؟ اس رات کھانے کی میز پر نازیہ نے کہا۔ "تم نے دیکھا

اس رات کھانے کی میز پر نازیہ نے کہا۔ ''تم نے دیکھا ہے کہ تبہارے بینک میں کتنے ہے بقایارہ کئے ہیں؟''۔
''ہاں۔' راشد نے مخفر آاثبات میں کردن ہلادی۔
''ہم اور کتنے دن گزارا کر سکتے ہیں؟''نازیہ نجیدہ تھی۔
''کوئی نہ کوئی بہتری نکل بی آئے گی۔' راشد بولا۔
'' کیے بہتری نکلے گی؟ ہمارے پاس اس پلاٹ کے سوا
اور پچونیں ہے جہاں ہے ہم بیسہ حاصل کر سکیں۔' نازیہ نے

اس کی طرف دیکھا۔ "دبیس کوشش کررہا ہوں۔" راشد بولا۔

''تم این صدحچوژ دواورا پناپلاٹ نواز کو پیج دو۔'' نازیبہ محماما

"اوراگرزواز کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلا کیا اور کسی اورکوسائے کھڑا کر کے وہ پلاٹ خرید کیا توقم کیا کرو کے؟" ٹازید کی اس بات نے راشد کوسوچنے پرمجبور کردیا۔ یہ بات واس کے دماغ میں آئی ہی نہیں تھی۔

جاسوسى دائجسك (223 اپريل 2016ء

Madilon

ہے۔ اس کا چرود اس میں ہے، اس کے ہاتھ میں موہائل فون ہے اور وہ کی کی کال بن رہی ہے۔ جس ہاتھ سے اس نے موہائل فون پکڑا ہوا ہے اس ہاتھ کی ایک انگی میں اس نے چہکی ہوئی اگوشی میں سفیہ نے چہکی ہوئی اگوشی میں سفیہ پتھر بھی جڑا ہوا ہے۔ اچا تک راشدی آ نکھ کھل کئی اور وہ بتھر بھی جڑا ہوا ہے۔ اچا تک راشدی آ نکھ کھل کئی اور وہ آ تکھیں کھول کر فالی نظروں ہے چھت کود کھے لگا۔

راشد نے کردن تھماکر نازیہ کی طرف دیکھا۔ وہ کروٹ لیے سورتی تھی۔ راشد سوچنے لگا کہ یہ کیسا خواب تھا ہے لیے سورتی تھی۔ راشد سوچنے لگا کہ یہ کیسا خواب تھا ہے کوشن کرنے لیے اس خواب تھا ہے کوشن کرنے لیے اس میں بند کرلیں اور سونے کی مشکل ہور ہاتھا گیا۔ بند آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے میں مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہااور پھرا ہے مشکل ہور ہاتھا گیکن راشد آ تکھیں بند کئے لیٹار ہا وہ کھا۔

444

جیسے بی ناشا کرنے راشد کمرے سے باہر لکلا، نازیہ نے بتایا۔''ناشا کرکے جلدی سے تیار ہوجاؤ ہمیں لا ہور جانا ''

ہے۔ ''انگل نے بلایا ہے؟''اس نے چونک کر پوچھا۔ ''انگل کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی۔انہوں نے نقشہ دکھا کر ایک پارٹی سے پلاٹ کی بات کرلی ہے۔ہم پلاٹ کا بیعانہ لینے جارہے ہیں۔''نازیہ نے بتایا۔ پلاٹ کا بیعانہ لینے جارہے ہیں۔''نازیہ نے بتایا۔ ''کیا واقعی؟''راشد کے چہرے پرخوشی دکھائی دیئے نگی۔

"بال واقعی و وانکل کہدرہے تھے کہ بیعانہ لینے کے لیے ہم لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسٹامپ بیپر پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ باتی رقم وہ ایک ہفتے کے بعد ہمیں دیں گے۔"نازیہ بولی۔

'' کوئی بات نبیں دو تھنٹے کا توسنر ہے۔ابھی نکلتے ہیں۔'' راشدنے کہا۔

"ایک بات اور بیعانہ لینے کے لیے ہمیں انکل کے آفس ہمی بھی بہیں جاتا پڑے گا۔ ان کا آدمی کاغذات لے کر جہاں ہم کہیں گے وہاں آجائے گا۔ آپ کے دستخط ہوں گے، آپ بیعانہ لیس کے اور ہم فارغ ۔" نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور چکی بجائی۔

" جہارے انکل نے ہمیں آفس کیوں نہیں بلایا؟" شرکہ کو جہ یہ مد کی

"وہ بہت مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بھی نقاضانہیں کیا۔ کیونکہ میرے دماغ میں ایک پلان ہے۔ ہم وہاں سے میے لیں مے اور شہر تھو منے نکل جائیں مے۔ ویسے بھی ہمیں

"انكل سے رابط ہوگيا ہے۔ يل فے الن كوسب يكو بتاديا ہے۔ انہوں نے كہا كہ وہ بلاث بيخاان كے ليے مشكل نہيں ہے۔ وہ اس بلاث كود ہاں بينے بينے جاتا ديں گے۔" "بہت خوب..." راشدخوش ہوگيا۔ "بہيں ايك بارلا ہور جاتا پڑے گا۔" تازيہ نے كہا۔ "كوئى بات نہيں ہم چلے چليں گے۔ كب جاتا ہے؟" راشدخوش تھا۔

''شایدایک دودن میں۔''نازیہ بولی۔ ''تمہارے انگل پہلے خریدار کو ہمارے پاس ہیجیں سے پلاٹ ویکھنے کے لیے؟'' راشدنے پوچھا۔ نازیہ سوچنے لگی۔''ممکن ہے کہ ایسا ہو۔۔اوریہ بھی ممکن

ہے کہ ایسانہ ہو۔'' ''بہر حال جیسادہ مناسب سمجیس '' راشد کے مرجمائے

ہوئے چرے پرتوانائی آئی تھی۔ ایک تھنٹے کے بعد ناصر کافون آگیا۔رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا۔'' میں نے سوچا کہ میں خود ہی رابطہ کرلوں۔کیا خیال ہے بیعانہ لے کرہم آجا تھیں۔'' ''کس چیز کا بیعانہ؟''

"اس بلاث كابيعانه"

''میں نے وہ بلاث پچ دیا ہے۔'' ''پچ دیا ہے؟ کتنے کا؟''وہ یکدم چونکا۔

"ابوہ پک کیا ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے کہ کتنے کا بکا ہے۔ بہر حال آپ تو از سے کہددیں کہ اس پلاٹ کا خیال ذہن سے نکال دے۔ "راشد نے بات ختم کرنی چاہی۔ فران سے نکال دے۔ "راشد نے بات ختم کرنی چاہی۔ "وہ پلاٹ کس نے خربیدا ہے؟" ناصر نے کریدا۔

" بے بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔خدا حافظ۔" راشدنے رو کھے بن سے کہد کرفون بند کردیا۔

اس فون کال نے راشد کا مندایسا کردیا تھاجیسے اس نے ایک ساتھ بہت کی کڑوی چیزیں کھالی ہوں۔اُسے نواز سے نفرت تھی۔ ماضی میں جو پچھاس نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ ابھی تک اسے یا دتھا۔ وہ اس کا ذکر بھی سنتانہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود پر اپرٹی ڈیلر نے نواز کے لیے اسے پھرفون کردیا تھا۔

\*\*

اُس رات .... راشد نےخواب دیکھا کہ وہ ریلوے اسٹیش کے نزدیک لکڑی کی بینج پر بیٹھا ایک طرف دیکھ رہا ہے۔ اچا تک اس کے سامنے ایک ٹرین آکر رکتی ہے اور مسافر باہر نکلنے لگتے ہیں۔ پھر اندر سے ایک لڑکی باہر نکلتی

جاسوسى دائيسك 224 اپريل 2016ء

ا پنا پلاٹ نیجنے سے فرض ہے ،ان کے آئی میں جاتا ضروری Paks Q اشد چونگا۔ 'تم آئیکن بیسی فون تھا۔ 'نہیں میں '' 'نہیں میں ''

> '' بیمجی تم شیک کہدری ہو۔''راشد مسکرایا۔ ''اب جلدی سے تیار ہوجاؤ۔'' نازیہ نے کہا اور دونوں جانے کی تیاری کرنے گئے۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو نازیہ بولی۔

> " کیاخیال ہےڑین میں چلیں؟ مجھےٹرین کاسفراچھالگتا ہے۔''

ٹرین کا نام سنتے ہی راشد چونکا اور اسے رات والا خواب یادآ گیا۔اس کی اچا تک خاموشی پرنازیدنے پوچھا۔ "کیا ہوا؟"

و المبيل كريم المبيل ... چلوٹرين ميں چلتے ہيں۔''راشد نے انھرلي

آ دھے تھنٹے بعد وہ دونوں ٹرین میں بیٹے سفر کررہے تھے۔نازیہ بہت خوش تھی جبکہ راشد کومختلف وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ان ہی سوچوں میں وہ لا ہوراسٹیشن پہنچ گئے۔

رش کچھ زیادہ ہی تھا۔ ٹرین سے باہر نکلنے کے لیے مسافروں کی دھکم پیل شروع ہوئی تھی۔ اس دھکم پیل میں داشد ٹرین سے پہلے اُئر گیا جبکہ تازیداندرہی رہ گئی۔ راشد باہر کھڑا ہوکر تازید کے اُئر نے کا انظار کرنے لگا۔ مسافروں کا رش کم ہواتو تازید تھی باہر نکل کین اس دفت راشد چونکا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی جب اس نے دیکھا کہ تازید نے اپنا موبائل کان سے لگایا ہوا ہے اور وہ کی کی کال من رہی ہے اور جس ہاتھ میں اس نے موبائل فون پکڑا ہوا تھا، اس باتھ کی ایک انگی میں اس نے انگوشی پہنی ہوئی تھی جس کے اندر چیکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ بیا تکوشی راشد نے ہی تازید اندر چیکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ بیا تکوشی راشد نے ہی تازید اندر چیکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ بیا تکوشی راشد نے ہی تازید اندر چیکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ بیا تکوشی راشد نے ہی تازید اندر چیکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ بیا تکوشی راشد نے ہی تازید اس کا دھیان اس انگوشی کی طرف نہیں کیا تھا۔

راشد کا دماغ محوما اور اے اپنا ایک خواب سی ہوتا

د کھائی دیا۔وہ زیرلب برٹرایا۔

"او خدایا... کہیں میرا وہ خواب بھی سی نہ ٹابت ہوجائے جومیں کئی بارد مکھ چکا ہوں۔"

نازیرٹرین سے نیچائزی اور داشد کے پاس جاکر کھڑی ہوگئے۔ راشد تو ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہو۔ یہ بھی بچ تھا کہ داشد کو پتانہیں چلاتھا کہنازیہ اس کے پاس آکر کھڑی بھی ہوگئی ہے۔

"كيا موا راشد؟" نازيان أس ككده ير باته

راسد پورہ ہے ہم ہیں ہوں ہوں ہا۔

''رش میں بہے نہیں آیا ... چلو چلتے ہیں۔''نازیہ نے کہا۔

''اب کہاں جانا ہے؟''راشد نے وائیں ہا کیں دیکھا۔

'' یہیں کہیں ہیٹھ جاتے ہیں۔ میں انکل کوفون کرتی ہوں۔ یہیں ہے رقم لے کر ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جا کیں گئی ہے۔'' نازیہ نے کہا اور دونوں ایک طرف چل بڑے۔'نازیہ نے نون ایخ کان سے لگالیا۔وہ کی سے بات بڑے۔ نازیہ نے نون ایخ کان سے لگالیا۔وہ کی سے بات کرنے گئی۔ریلو ہے اشیشن میں لوگوں کا شورتھا اور داشد کا سے بات کرنے گئی۔ریلو ہے اشیشن میں لوگوں کا شورتھا اور داشد کا بات بیت کی ما دیا ہے۔''

دھیان اپنے خواب کی طرف تھا۔ ''انگل کہہر ہے ہیں کہ ہیں منٹ میں ان کا آدمی آر ہا ہے۔ہم کینٹین میں ہیٹھ کر کچھ کھائی لیتے ہیں۔''نازیہ نے۔۔۔ فون کان ہے الگ کر کے داشد کو بتایا۔

''میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔'' راشد پریشانی میں مبتلاتھا۔

''میرا کونسا کھانے کو دل جاہ رہاہے۔ ہم کومحض وفت گزاری کرنی ہے۔کیابات ہے تم مجھے پریشان دکھائی وے رسے ہو؟''

رہے ہو؟'' ''نہیں ایسی کوئی ہات نہیں ہے۔'' '' مجھرلگہ رہا ہے ''

راشد کھرا کیا۔اے اپنا گلاخشک ہوتا ہوا معلوم ہونے
لگا۔اے یقین ہو کیا کہاس کا خواب کچ ٹابت ہوگا۔اس کے
خواب کی نشانیان کچ ہورہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس
کا خواب مزید کچ ہواوراس کے ہاتھوں کی کائل ہوجائے وہ

جاسوسى ڈائجسٹ 225 اپريل 2016ء

وبائل فون کی تیل دیکھا تھا۔ جو چرے اس کے سامنے دھند لے تھے، وہ اب
لیا ہو گیا ہو۔ فون واضح ہونے گئے تھے۔ راشد کی نگابیں اس پر مرکوز تھیں۔
لیا ہو گیا ہو۔ فون واضح ہونے گئے تھے۔ راشد کی نگابیں اس پر مرکوز تھیں۔
راشد اپنے دل میں کہدرہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی آدمی
گرائے گااور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی پن نگل جائے
گرائے گااور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی پن نگل جائے
گیادروہ کلائی سے اُنز کر نیچ گرجائے گی۔ بالگل ایسانی ہوا
گیادروہ کلائی سے اُنز کر نیچ گرجائے گی۔ بالگل ایسانی ہوا
کی اور جو نمی ایک آدمی اس آدمی سے گرمایا، اس کی گھڑی کھل کر

ینچ کرئی۔
اب راشد کے لیے رکناممکن نہیں تھا۔ نواب ہیں جس
عورت کا خون ہوا تھا وہ بھی اس جگہ موجودتی اور جومناظراس
نے خواب ہیں دیکھیے تھے، وہ بھی ایک ایک کرکے اس کے
سامنے حقیقت بن کرآ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اُٹھا اس نے
دائیں بائیں دیکھا اور نازیہ پرنظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف
بڑھا۔ نازیہ اس کی جانب پشت کیے کسی کے ساتھ فون پ
بات کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب میا اور عین اس
نے سیجھے کھڑا ہوکر ابھی اسے مخاطب کرنے ہی والا تھا کہ اس

''...اس میں شکریے کی کیابات ہے نواز صاحب میں ایخ تجربے کی بنیاد پراپخشو ہر کا پلاٹ آپ کو بچے رہی ہوں لیکن اب آپ کو بچے رہی ہوں لیکن اب آپ ایک دو دن میں سودا پورا کر کے پلاٹ اپنے نام کروالیں تا کہ کوئی گڑ بڑنہ ہوں۔''

راشد بیسنتے ہی غصے سے پاگل ہوگیا۔اس نے وحشیانہ انداز میں نازیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف تھما یا اور بی کی کر اپنی طرف تھما یا اور بی کر بولا۔ ''تم جھے دھوکا دے کراس کے ہاتھ بی رہی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں ۔۔ اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ ۔ '' راشد نے پاس پڑی تیز چھری اُٹھالی۔ نازیہ نے جسے می راشد کو خون آلود نظروں کے ساتھ کھڑا دیکھا، وہ بُری طرح ۔۔ گھرا کی کی راشد نے چھری کے وار کرنے شروع کے رہے۔ نازیہ جینی۔

" راشد . بیس . بی معاف کردو . . د کنی قیت کے لائی نے بی اندھا کردیا تھا . . ، وہ بینی چلاتی رہی اور داشد یا گلول کی طرح اے مارتا رہا اور جس مانوس آ واز کووہ خواب میں سن کرنیس جان سکا تھا کہ وہ آ واز کس کی تھی ، اب اس پر واضح ہوگیا تھا کہ وہ آ واز اس کی بیوی کی تھی ۔ اور واضح ہوگیا تھا کہ وہ چلانے کی آ واز اس کی بیوی کی تھی ۔ اور جب نازید کا بے جان خون آ لود جسم زمین پر کرا، راشد نے بان چواب میں نظر آنے والی وہ سنہری چپل بانے ہوئے ویکھا کہ خواب میں نظر آنے والی وہ سنہری چپل نازید نے بھی پہنی ہوئی تھی ۔

اس جگہ سے چلا جائے۔ اچا تک راشد ڈر کمیا کیونکہ نازیہ کے موبائل فون کی بیل ہوئی تھی اور راشد ایسے ڈر کمیا جیسے جانے کمیا ہو کمیا ہو۔ فون کان کولگانے سے پہلے نازیہ نے راشد کی طرف دیکھا۔ ''کمیا ہوا؟''

"-كىسىجىسى"

"ایک منٹ میں کال من کرآئی ہوں۔" نازیہ کہہ کراُٹھ

کر چلی گئی۔ راشد گھبرایا ہوا بیٹا تھا۔ اس نے بیجی نہیں

پوچھا کہوہ کال سننے کے لیے باہر کیوں جارہی ہے۔

پانچ منٹ کے بعد نازیہ واپس آئی اور آتے ہی بولی۔

"افکل کا فون تھا، انہوں نے پہنے اور کاغذات دے کرآ دی

بیج و یا ہے۔ وہ آ دی جھے جانتا ہے کیونکہ جب میں افکل کے

پاس کام کرتی تھی تو وہ بھی اس وقت کام کرتا تھا۔"

پاس کام کرتی تھی تو وہ بھی اس وقت کام کرتا تھا۔"

پاس کام کرتی تھی تو وہ بھی اس وقت کام کرتا تھا۔"

'' 'وجھے یہاں گھراہٹ ہورہی ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں۔''راشد کے جسم میں بے چینی کی لبردوڑ نے گئی تھی۔ ایس۔''راشد کے جسم میں بے چینی کی لبردوڑ نے گئی تھی۔ '' گھبراہٹ کیوں ہورہی ہے؟''نازید نے اطمینان سے یو چھا۔

و بخصی بیا ... أشو چلتے ہیں۔ "راشد کا چرہ اُترا ہوا تھا۔

> ''کہاں چلناہے؟'' ''واپس چلتے ہیں۔''

''کیا ہوا ہے راشد؟ واپس چلنا ہے۔انگلی کا آدی آرہا ہے۔'' نازید کواس کی بات سن کرا بھن کی ہونے گئی۔
اسی وقت ان کی چائے آئی۔راشد کی بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔وہ بجیب کی نظروں سے دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اُس وقت راشد اور بھی پریشان ہوگیا جب اس نے ایک طرف براجمان ایک مورت کی طرف دیکھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے راشد کی نگاہ اس کے پیروں کی طرف چلی گئی۔ اِس فے سنہری چل پہنی ہوئی تھی۔خواب میں راشد جس مورت کولل کے در ہاتھا اس نے سنہری چل پہنی ہوئی تھی۔خواب میں راشد جس مورت کولل کر رہا تھا اس نے سنہری چل ہی بہنی ہوئی تھی۔

راشد کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ اس نے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھااوردل ہی دل میں بولا۔
''کیا یہ ورت میرے ہاتھوں آل ہوگی ۔ . . ؟ لیکن کیوں؟''
اچا تک پھرنازیہ کا فون بجنے لگا اوروہ اُٹھ کر اس طرف چلی کئی جہاں پاس ہی کھا۔ نے پینے کا سامان تیار ہور ہاتھا اور چلی کہ جال رہا تھا۔ راشد نے بازیہ کے اُٹھنے پرخاص دھیان جو لہا جل رہا تھا۔ راشد نے نازیہ کے اُٹھنے پرخاص دھیان میں کے وابوا تھا۔
میں دیاوہ اپنی پریشانی اور انجھن میں کھویا ہوا تھا۔
میں دیاوہ اپنی پریشانی اور انجھن میں کھویا ہوا تھا۔
میں دیاوہ اپنی پریشانی اور انجھن میں کھویا ہوا تھا۔

م جاسوسى دائجسى - 226 اپريل 2016ء

## aktotiety.com

چالاكى وعيارى ... جعل سازى و سىمجهدارى اس وقت دهرى ره جاتى ہے جب سامنے والا سواسير ہو...موقع سے فائدہ اٹھانے والے ایک شاطرکی حکمت عملی ... دو سروں کی سوچوں اور ارادوں کو گرفت میں رکھنے کا موقع اس کے ہاتھ میں تھا... مگر تقدیر کی پذیرائی کاحق دارکوئی اورتها۔

### معبت کے سیکے رقول اس سے اور تازہ رنگ بحرف کی خواش کا اور

سراع رسمال سارجن ہربرٹ نے الیس جیک كلب كے عقب ميں واقع منبجر كے دفتر كے دروازے پر اندر عينجر كوستيلاكي آواز آئي-" آجادً، بربرث-" کوسٹیلاایک سیاہ فام تھاجس کی عمر پینتالیس برس کے لگ بھگ تھی۔وہ ایک کامیاب شخص تھالیکن اس ونت افسر دہ دکھائی وےرہاتھا۔ " تم نے بچھے بلایا ہے ، کوسٹیلا؟" ہر برث نے کہا۔



جاسوسى دائجسك -227 اپريل 2016ء

"كول، تم جه سے كس سلسلے بيل ملنا چاہتے ہو، كوسٹيلا؟"

میں نے سایے کہ م میری بوی سیلی کی موت کے اساب کے بارے میں منیش کرتے پھردے ہو؟" "بال الياب بات درست ب-"

"ال تفتيش كوجارى ركف كے ليے مجھ باتھ لكا؟" "زياده كي تونيس بس ايك بثن باتحد لكاب اور يجه بمي مہیں۔" سراغ رسال ہر برث نے اپنے کوٹ کی جیب ہے دامنا ہاتھ باہرنکالا اور اے سیدھا کرتے ہوئے کوسٹیلا کے

سامنے کردیا۔اس کی انگلیوں میں ایک براسابٹن دیا ہوا تھا۔ '' هر برٹ سلواین ۔ ایک ویہائی لڑ کا ایک اچھا پولیس مین ثابت ہور ہا ہے۔ باور دی مبیں ،سادہ لباس . . . اور ساد کی ے رویے اینضنے کا دھندا کررہا ہے۔تم اپنی جیب میں ڈھیر

ساری رقم بھے رہے ہو۔ جب سے تم نے یونیفارم اتارا ہے۔ اب تك لتني رقم التص كر يكي بو، هر برث؟ "بنيجر في كها-

ہر برث کا چرہ کرخت ہو گیا۔ " کوئی خاص رقم نہیں ہے۔''اس نے جواب دیا۔

"جب تم سركل ول سے يہاں آئے سے تو زے ویہاتی اور مفلس تھے لیکن تم ایک اسارٹ لڑکے تھے، ہربرٹ۔ بھے امید ہے کہ تم بدستور اسارٹ بے رہنا چاہتے

"اسبات كاكيامطلب ع؟" " تمبارا محكمه كہتاہے كەمىرى بوي نے خود تى كى ہے۔ كورونركا بحى يبى كبناب كيكن تم اس بات كوسليم كرنے كے كيے تیار میں ہو۔ تمہارے ارادے کمزور میں بڑے۔ ہوسکتا ہے کے میری بیوی نے خود کشی نہ کی ہو۔ مجھے سکی کاچوتھا، آخری اور اميرترين شوہر ہونے كاعز از حاصل ہے۔وہ كى لوكول كوبرباد كرچكى مربرك تم ال حقيقت سے بنو لى واقف ہو۔ بربرث نے اثبات سی سر بلادیا۔

"اے عدہ چزیں پندھیں... لباس، ہیرے

جوابرات، پر فيوس "اس ٹاؤن کی کوئی بھی خوش تراش نقوش والی عورت اتی سک دل اور بیارے چرے والی نبیں تھی جتی کہ میری بوی سلی تھی۔ جب ماری ملازمہ نے اسے مارے ا پار منت من مرده یا یا تومیرادل پاش پاش مو کمیا لیکن اب ده مرجی ہے ، برب - تو پھرتم اس کیس کو حتم کیوں نہیں

"انبول نے جھے کہا ہے کہ س کیس کوجاری ... كوستيلا نے لفي ميں سربلا ديا۔ "جبيد ميں نے سا ہے الی کوئی بات میں ہے۔ میں نے توبیسنا ہے کہتم اس کیس کو جارى ركھنے كے ليے بعند ہو .. جم كھنٹوں اس پركام كرر ہے ہو۔اس میں تمہاری و کیس کا کیا سبب ہے؟ تم اس کے دام اینشنا چاہتے ہو؟ کیا ایا ہی ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ ایک دولت مند محص نے سلی کو گلا کھونٹ کر مار دیا ہے؟ تم اسے بليك ميل كرنا چاہتے ہو؟ تم بليك ميل كى رقم سے اعلى طبقے ميں ايك مقام حاصل كرناجات مو؟"

بربرث في مسكرات موع شاف اچكاد بـ وه الحمد الكرے كے دوسرے تھے كى جانب براھ كيا۔ اس ف وہاں موجود الماری کا پٹ کھول ویا۔

"اے سنو!" کوسٹیلانے غراتے ہوئے کہا۔" بہتم کیا

الماري كي اندر بيترز پر چارسوث نظي موت عقد ہر برث نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے بیٹن تکالا اور اِسے المارى ميں للے ہوئے ہرسوٹ سے بارى بارى چھوكرو يكھنے لگا۔ اس دوران میں اے پینا آنے لگا۔ جب وہ چوتھے سوٹ کے پاس بہنچا تو کوسٹیلا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو کیا۔ایک سیاہ رنگ کا اعشار بیدو کا آٹو مینک ریوالوراس کے ہاتھ میں تھا۔

"اس کوٹ کا ایک بٹن غائب ہے، کوسٹیلا۔" "بال،ايابى ہے، بريرث ''وہ تمہاری بیوی تھی۔''

. كوسشيلا يتحييه مث كيا- "تم جانة مو، كون فلطيان اس کی تھیں۔ لیکن وہ مجھ سے کہتی تھی کہوہ مجھ سے پیار کرتی ہے لیان اے جھے ہے بھی پیارلیس رہا۔ مجھے یہ بات بھی کوارا تقی اور میں بقیہ زندگی ای طرح گز ارسکتا تھالیکن بات پیقی کاس کی حرکتیں مجھے یا کل کے دے رہی تھیں۔ ہر برث خاموش رہا۔بس سر ہلا ویا۔

ميں اس شهر كا ايك برا آ دى ہوں، ہر برث\_ايك اسارت شخصیت کی حیثیت سے میری ایک شہرت ہے اور ایک دیہائی لڑکی مجھے بے وقوف بنارہی تھی جیسے کہ میں کوئی سادہ لوح ہوں اور تماشاین رہا ہوں۔اس نے مجھے جو کھے بھی کہا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔وہ مجھے سے لیفین دلاتی تھی کہوہ مجھے سے محبت كرتى ہے۔ مجھے۔ بك الل كوسٹيلا ہے۔ مرير ف كاباته اسيخ كوث كى جيب ميس ريك كيا-

جاسوسى ذانجست 228 ايريل 2016ء

Nagi Ion

نامراد حاصل کرنے پڑے۔ اپنی ذات کے تحفظ کے لیے۔ اب

میں شکر کزار ہوں کہ وہ میرے یاس موجود ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں موجود بٹن کی میں ایک قیمت ادا کروں گا اور وہ تمہارے زبردی بیا ایشے کے کاروبار کے بارے میں میری خاموشی کا ایک حصه ہوگا۔ میں تنہاری منه ماغی رقم مہیں دوں گا بلکہ اپنی خاموتی کی قیمت اس میں سے منہا کردوں گا۔ ا كرتم ايك ايمان دار پوليس مين موت تو مجھ سے دنيا كى كوئى جی شےطلب کرنے کے حق دار ہوتے۔ کیلن اب جومعاملہ ہے تو مہیں اس بٹن کی ایک معقول رقم طلب کرنی ہوگی ۔ کیلن

اس سے پہلے اس دوسری وجہ کی بات ہوجائے جس کے لیے مين فيمين يهالطلبكياب-"

ہر برث استفہامی نظروں سے اس کی طرف و میصنے

" جمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلنا ہو گا ہر برث۔ میری بیوی کی ملازمهاس وفت ایار فمنث میں موجود تھی جب میں نے سیلی کوئل کیا۔اس نے جھے مل کرتے و مکھ لیا تھا۔وہ المی زبان بندی کے لیے دس لا کھڈ الرطلب کررہی ہے۔ ہر برٹ کی مسکراہٹ سرد پر منی۔" کلتا ہے کہ تم مشکل ميں جتلا ہو يكے ہو۔

"بان، ایا ای ہے۔ اب تم میری مدد کرو مے۔" كوسشيلان كهانه

"وه کیول؟"

"اس کیے کہ میں تم دونوں میں سے صرف ایک کورقم ادا كرنا جابتا مول يتم بايمان تو موليكن اسارث بعي موليذا میری چوائس تم ہو لیکن تمہارے ذہن میں کوئی ایساویسا خیال نه آ جائے اس کیےائے شولڈر ہوکسٹر میں رکھا ہوار بوالور مجھے تضادو...ذرااحتياط\_\_

ہر برٹ نے اپنار بوالورکوسٹیلا کے حوالے کردیا۔ 公公公

سلی کی ملازمہ ایکس کا ایار ممنث شہر کے شالی علاقے ميسهقا

ایکس نے انہیں اندر بلالیا۔جب وہ اندرآ مجے تو کوسٹیلا نے دروازہ بند کردیا۔اس کے ہونؤں پر چھائی مسکراہٹ سرد

"مِن تمهيل كوئي رقم ادانبيل كرول كاء ايلس-" كوسشيلا في كما-"جانى مو، مجمع بتاجل كيا تفاكمةم ميرى بيوى كولوث

"بيجموث ٢-" جاسوسى دائجست 229 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''ادر پھر وہ میراجی مشکلہ اڑانے گئی۔ وہ تمام ونت میرا پیما صرف کرتی تھی اور مجھے جل دیتی رہتی تھی۔ پھراس نے بے تحاشا پینا شروع کردی، بہت زیادہ باتیں کرنے لی۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔وہ قبقیم لگائی تھی اور ہر کسی كومير بارے ميں بڑے بڑے لطفے سالی سی۔وہ البيں بتاتی تھی کہ س طرح وہ بگ ایلی کوسٹیلا کو نچوڑرہی ہے۔'

كوسٹيلا يہ كہدكرايك كمح كے ليے خاموش ہوكيا۔ پھر ایک دم پیٹ پڑا۔''میں نے اپناؤئن بنالیا تھا۔وہ لوگوں کو خود کتی پریشراب نوشی کرنے اور منشیات کا عادی بنے پر مجبور كرديق محى-اس نے آخرى مرتبہ ميرا مذاق اڑايا تو ميں نے ... میں نے اسے لی کردیا... اس کے اپنے تکیے کے ۋرىيى جب دەسورىي ھى۔ زېرخورانى توبس ايك دكھاوا تھا... تا کہ اس کی موت کوخود کتی کا رنگ دیا جا سکے۔اس نے یقینا جدو جہد کے دوران میرے کوٹ کا بٹن توڑلیا تھا۔ مجھے اس کا پتالمیں چلا۔"

بربرث نے شانے اچکا دیے۔" لگ رہا ہے کہ بیش مهیں بلی کی کری پر پہنچادے گا ،کوسٹیلا۔"

کوسٹیلا کا چہرہ بھیا پر عمیا۔ "جہیں، میں نے مہیں يہاں ايك وجہ سے ... بيس دووجوہ سے بلايا ہے۔ جب ميں نے تم سے یہاں آنے کوکہا تھا تو جھے علم بیں تھا کہ میرے کوٹ كا بئن تمهارے باس ہے۔اس ثبوت سے تمباری جیت كا امكان برھ كيا ہے كيكن صرف ايك حد تك \_ بين تمهارے ليے ڈ چروں رقم كانظام كرسكتا ہے۔"

" بيبنن بجھے واپس فروخت كر دو۔ اس كى كيا قيمت طلب كرتے ہو، ہر برث-

"م اس كى قيت ادائيس كر كتے-" " شاید کرسکوں۔ شاید میں تم سے اس کے کیے کوئی جھاؤ تاؤ طے کرنے میں کامیاب ہوجاؤں۔ تم جی ایک طریقے ے ایک مشکل میں مبتلا ہو، ہر برث من ایک بلند حوصلہ حص ہوتم ایک دور دراز دیمی علاقے ہے اپنے کیے دولت کمانے يهال آئے ہو۔ تم ايك بدويانت بوليس من مو .....رشوت خور .....زبردی بیا اینف والے فنکار۔ اگر تمہارے محکے کو تمہارے بارے میں بیسب کھ پتا چل جاتا ہے، تو پھر

"تو پھر میں ختم ہوجاؤں گا۔ آل رائٹ؟" " يقينا تم حم مو جاد مح ليكن ميرے ياس تمباري شوت خوری کے جوت موجود الل، ہر برث \_ سوری، مجھے وہ

كوسشيلان شان ادكاديد المسكا ہے؟ تم تولیس کہ مکتیں۔ میں پولیس کو بتاؤں گا کہ میں اس پولیس افسرکومہیں حراست میں لینے کے لیے ساتھ لا یا تھالیکن تم نے مزاحت کی اور اس جدوجہد میں جھے تہیں شوٹ کرنا پڑ

ایس کے خت چرے پرالیمن کے آثار المرآئے۔ " پہتمہاری خام خیال ہے۔ میں اس مسم کی کسی جی جال کے ليے تيار كى " يہ كہتے ہوئے ايس نے اپنے و صلے و صالے لبادے کے اندرے ایک جھنگے کے ساتھ ایک چھوٹا ساسیاہ رتك كا آثو مينك ريوالور تكالا اورمزيد كيحه كيم بغير فائر كرديا\_ كري مين ايك دهما كا موا

کیونکہ ایکس پرجنون کی کیفیت طاری تھی اس کیے نشانہ خطا ہو کیا اور کو لی کوسٹیلا کے بھاری بھر کم جسم کوچھونہ کی۔ كوسٹيلانے ہربرث كاوه ريوالور نكالا جواس نے اينے كلب بين ہر برث سے ليا تھااور دانستہ ايس پر كولى چلا دى۔ الكس كاجتم لز كهزا يا اوروه قالين برد هير موكئ -

كوستيلامسكران لكا-اس اي مقصد من كامياني عاصل ہولئی تھی۔"سب کھے پرفیکٹ ہو کیا۔اس نے مجھے پر كولى جِلائى مى ميس نے اپنے دفاع ميں جوابا كولى جلائى۔ بيسب مجي تمهاري آمهول كسامني مواب تم عين كواه مو-اب بولیس کوطلب کراو، ہربرث " کوسٹیلانے بید کہدکرب ساخت ایک قبقهدلگایا-"میرا مطلب دوسرے پولیس والول

ہربرے نے اثبات میں سربلا دیا اورفون کی جانب بڑھ کیا۔فون کرنے کے بعدوہ خاموثی سے کمرے میں جہلتا

کھےویر بعد بولیس سائرن کی آوازیں نزدیک آنے لگیں۔ جب درواز : کھلاتو کمرا پولیس کے آدمیوں سے بھر

النكثر سے بيرى، ہربرث سے خاطب ہوا۔" بيسب

بربرٹ طازمہ کی لاٹن کے پاس جمک کیا۔اس نے ملازمد کی لاش کے پاس پراہوا اپنار بوالورا شالیا جوکوسٹیلانے اللس كومارنے كے بعدويي فرش پر سيك ديا تھا۔ ہربرث نے اپنار بوالور کوٹ کے اندرائے خالی ہوسٹر میں ڈال ویااور سدها کمٹراہو کیا۔

كوسشيلا كاسانس او يركااو پراورينچ كاينچره كيا-

السپشرے بیری کو بتایا۔'' یہ بلااشتعال حرکت بھی۔ میں اس كے ہمراہ يہال آيا تھا۔اس عورت نے كوسٹيلا كواپنى بيوى كونل کرتے ہوئے دیکھیا تھا۔وہ اس مل کی عینی کواہ تھی اور ایے بلیک میل کرنا جا ہی تھی۔اس کیے کوسٹیلانے بلیک میل کی رقم اداكرنے سے بينے كے ليےاسے لكرديا۔"

" فتم اس كے بمراہ يہاں كوں آئے تھے، بربرث؟" "اوه، يسمعصوم بيس مول -اس في محصدهمكي وي مي کہ اگر میں نے اس کی مدونہیں کی تووہ محکمے میں میرا بھا نڈا پھوڑ وے گا۔ میں رشوت لیتار ہا ہوں ...

الل-"بريرك في المح من كها-اس كي آواز رندھائے۔"میں یہاں دولت کمانے کے لیے آیا تھا۔وہاں سركل ول ميں جب ميرى چى سركن تھى تو ميرى ايك ہى خواہش یاتی رہ کئ تھی۔ میں اے بیوی کو واپی یالوں۔ ماری بی کے مرنے کے بعد وہ دیوانی ہوئی تھی اور جھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہمارے یاس ڈاکٹروں کو دینے کے کے کوئی پیسائبیں تھا جوہم اپنی بھی کاعلاج کرواسکتے اور بحا سے ۔میری بوی بہاں جلی آئی تھی۔میں نے اس کا پیچھا کیا اوراہے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی۔اوراس کی والسي كاصرف ايك بى طريقه تفاكه ميس بي تحاشا دولت حاصل کر لول... اتنی زیادہ کہ وہ میرے پاس واپس آجائے...اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا۔ میں اسے جنانا جابتا تھا كدوه معلى برہے۔سويس نے دولت مندبنے کے لیے رشوت لینا شروع کردی ... میں اس کے لیے چھے مجمی کرنے کو تیار تھا۔

"كوسشلان جھے آج رشوت دينے كي كوشش كى-اس كا كہنا تھا كہ مجھے اس كى مددكرنا ہوكى ليكن اسے يہ معلوم تبيس تفاكه بين جس وجدس رشوت كربا تعا، وه وجديا في مبيس ربي سى \_ جھے اب دولت كى خوامش مبيس ر بی تھی . . . اس وقت سے مبیں جب سے کوسٹیلانے سلی کو

''اس کی وجہ؟''انسکٹر ہے بیری نے جانتا جاہا۔ " بے شک، کوسٹیلا کوسلی کے چوشے شوہر ہونے کا اعزاز حاصل تھا...لیکن سلی میری مرنے والی پکی کی مال تھی اور میں اس کا پہلا شو ہرتھا۔ "ہربرٹ نے انتہائی افسردگی سے المي بات حم كروى-

جاسوسى دانجست 230 اپريل 2016ء

Nacitoria.

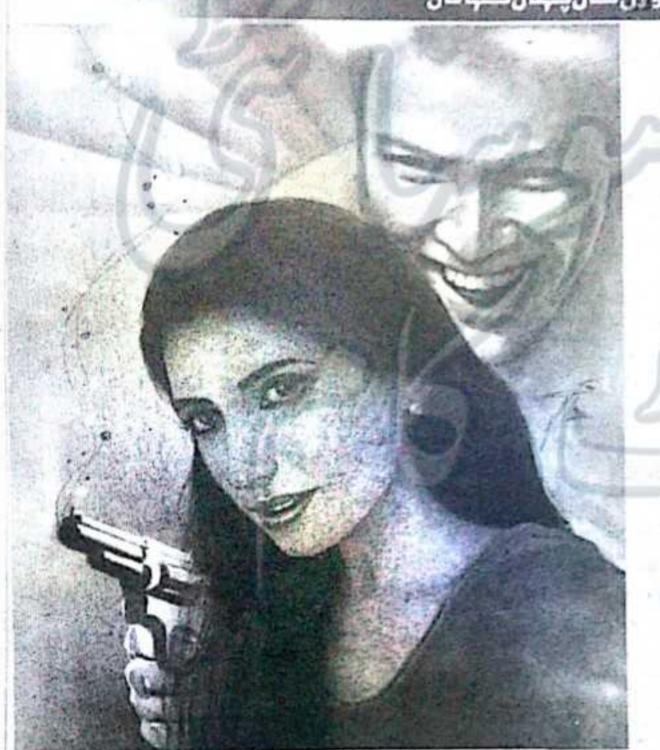

# رد دان

شكيل صب يبقى

زندگی کی اپنی حدیں ہوتی ہیں... اور ہزار ہا گزرگاہیں... اور ان مصروف گزرگاہوں پر ہم چلتے رہتے ہیں... دوڑتے رہتے ہیں... ہر ایک لمحے میں کسی نه کسی سے ملاقات ہوتی ہے ...اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں...اور پھربچھڑجاتے ہیں...ایک دوسرے سے جدا ہو کے تنہائی کے بیکراں سمندر میں اجنبیت کا غلاف تن پر جڑھا لیتے ہیں... ایک ایسے ہی شخص کی پریشانی... جو اپنوں اور غیروں کے درمیان تنہا و لاچار تھا...اس کی یادداشت اور انسان شناسى كوخطرات لاحق تهي ... بدفطرت اوربدذات عفريتين اس کے تعاقب میں تھیں... اس کا سیج پناہ کی تلاش میں تھا ... اور بر جگه جهو ځکی حکمرانی تهی... تاحدِ نگاه کوئی چاره سازتها... نەغمگسارتھا...

سوچ کاطنابیں ٹوٹ رہی تھیں۔ سب کھے خلط ملط سا ہو رہا تھا۔ یادوں کا کوئی دے رہاتھا گرایا معلوم ہوتا تھا جیسے کھ دکھائی نددے رہا مراہاتھ نہیں آرہاتھا کہ میں اسے تھام کرشعوری سطح پروائی ہوئے۔ آجاتا ہوئے تو ماغی سائی سائی سائی کررہاتھا۔ سورج کی تیز اور کیا میں کی سائل پر پڑاتھا؟

میلی شعامیں میرے وجود میں کمبی جار ہی تھیں۔ مجھے دکھائی

جاسوسى دائجست 231 اپريل 2016ء

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





میں نیس ساتھا۔ میں نے آگاہیں کھولیں تو خودکو ایک کار میں بیٹیے پایا۔ وہ میری ہی کارتھی ، جو اس وقت میرے مکان کے پورچ میں رکی تھی۔ اس کا دروازہ کھولا گیا پھر جھے سہارا دیے کرا تارا گیا۔میرا ایک ملازم سجاش نزد یک کھڑا تھا۔ دوشکر ہے مالک ، آپ آگئے۔ مالکن آپ کی طرف ہے بہت پریشان تھیں۔''

بہت پریٹان میں۔' وہ آنی شکنتلاکو مالکن کہتا تھا اور سی کہتا تھا اس لیے کہ اس کل نما مکان کی وہی بلاشر کت غیرے مالک تھیں۔ مجھے مہارا دے کروہ اندر لے گئے۔ میرا کمرا دائیں سے تیسرا تھا۔ آنی لاؤنج میں کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے تشویش ہے کہا۔''ارے راجیش انتہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے آج پھرشراب زیادہ چڑھا لی ہے؟ تم اب تک کہال

وہ حسبِ معمول سفید بلاؤز اور چاکلیٹی ساڑی میں تھیں۔ انہوں نے اپنے بالوں میں جوڑالگایا ہوا تھیا۔ بلکے میک اپ کے ساتھ انہوں نے بلکی جیولری پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پر وقار لگ رہی تھیں۔ جھے اس کیفیت میں دیکھ کرائن کے چہرے سے تشویش جھلک رہی تھیں۔

''نہیں، اسے جوٹ لگ گئی ہے۔'' ای مانوس آواز نے بتایا۔'' میں اسے انجکشن دے دوں گا تو بیصحت یاب ہوجائے گا۔''

اپنی وضع قطع اور جال ڈھال سے وہ مخص کوئی ڈاکٹر لگ رہاتھا۔البتہ اس کے جسم پرسفیدروایتی کوٹ نہیں تھا۔ اس کی آئکھوں پرنظر کا چشمہ تھا جس سے وہ بڑی حد تک سنجیدہ اور بروبارنظر آرہاتھا۔

" " " من کون ہو؟ " آئی نے اس لڑکی سے پوچھا۔
" میں نرگس ہوں ، ان کی بیوی۔ " اس نے مسکرا کر
کہا۔ " کیا راجیش نے آپ کو اپنی شادی کی اطلاع نہیں
دی؟"

" زمس؟ كون زمس؟ راجيش نے تو جھے تمہارے بارے مس بھی پھیس بتایا۔ "وہ جرت سے بولیں۔ وہ جھے كرے تك لے آئے۔ كرورى غالباً بہت بڑھ چكى تقى اس ليے كه دو چار قدم كا فاصلہ بھى ميرے ليے دو بھر ہو كيا تھا۔ جھے شديد چكر آرہے بتھاس ليے ميں بستر پركر كيا۔ ميراسانس پھول كيا تھا۔ وہ خواب گاہ بلاشبہ ميرى بى تقى اس ليے كہ وہاں كى ہر چيز نيلے رنگ كے شياد ميں آ کیا میں نے شراب زیادہ لی کی تھی ہوگئی۔ کر نہیں، میں تو دو پیگ سے زیادہ نہیں بیتا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ دہاخ پر لا کھازور دینے کے بعد بھی یاد نہیں آیا کہ جب میں ہوش میں تھا تو کیا کررہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد دہ کیفیت ختم ہوگئی اور شعوری کے پر پھھ خاکے سے بننے لگے۔ وہ خاکے آپس میں مرقم ہور ہے پر پھھ خاکے سے بننے لگے۔ وہ خاکے آپس میں مرقم ہور ہے ستھے۔ ایک چبرہ بار بارا بھر کر سامنے آرہا تھا۔ جھے یاد آیا کہوہ نرگس ہے، میری بیوی۔

کہ وہ سرت آگیں ہے۔ اس سے شادی کرلی تھی۔ خوشی اور وارتشکی سے مجھ پر شادی مرک کی سی کیفیت طاری ہوئی تھی اور میں اپنی آنی سے آنی شکنٹلا کواس بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ سو چاجب پر یم تگر میں اس کے ساتھ واخل ہوں گاتو ان کے لیے ایک سر پر انز ہوگا۔ جیرت سے اُن کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا اور وہ مسرت آگیں لیجے میں کہیں گی۔

"راجیش تم نے کم از کم جھے اس کی اطلاع تو دے دی ہوتی۔ بہرحال میں تہارے انتقاب کی داد دیتی موں۔"

جب میں نے آئی سی کھولیں تو خود پر ایک لڑی کو جھے ہوئے پایا۔اس کے جسم کی جھینی جھینی خوشبومیری قوتِ شامد سے کمرا رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ میں اسے پہچان نہیں پایا۔ایک اجنبی لڑک مجھ پر اتن مہر بان کیوں تھی؟ میرااس سے کماتعلق تھا؟

ے کیاتعلق تھا؟ ''ڈارلنگ، شکر ہے کہ تہہیں ہوش آگیا۔'' اس نے مترنم آواز میں کہا۔''میں تو ڈرگئی تھی۔''

اس نے بچھے سیارا ویا کہ میں اٹھ جاؤں۔ میں نے زور لگایا اور بیٹھنا چاہالیکن اس میں ناکام رہا۔ اس لیے کہ ریزوہ کی ہٹری میں اتی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ میرے منہ سے کراہ نکل کئی اور میں دوبارہ ہوش وحواس سے بیگانہ ہو گیا۔ تاریکی کی ایک دبیزتہ تھی جومیرے وجود پر غالب آتی حاربی تھی۔

جب میں دوبارہ فہم و ادراک کی وادی میں آیا تو میری ساعت سے پچھ آوازیں ککرائیں۔''میں نے اسے اعصاب کوسکون پہنچانے والی دوائیں دے دی ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ شمیک ہوجائے گا۔لیکن اسے ہواکیا تھا؟'' یہ آواز میرے دائیں جانب سے آئی۔ آواز مانوس تھی۔ میں اسے پہلے بھی بار ہاس چکا تھا۔

"ان كامر دروازے سے تكرام كيا تھا تب ہے يہ بے ہوش ہيں \_"ايك نسوانى آوازنے يا كي جانب ہے جواب ديا۔وہ آواز ميرے ليے نامانوس تھى۔ ميں نے اسے پہلے

جاسوسى دَانجست 232 اپريل 2016ء

خاتبدذات مركم كالركائي المرادي؟ " من في استفيار

کیا۔''میری بیوی زئس کہاں ہے؟''

''ڈارلنگ! بیس یہاں ہوں۔'' اس لڑکی نے ایک

ادائے دلبری سے کہا اور مجھ پر جھکنے لگی۔اب مجھے اس لڑکی

سے خوف آنے لگا تھا جوخواہ مخواہ میرے گلے لگ رہی تھی۔
میرے اضطراب میں لحظہ بہلحظہ اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ مجھے تو

یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے آئی ہے!

'' یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟'' میں نے تاک سکیڑتے

ہوئے کہا۔'' سیح تیج بتاؤ کہ زمس کہاں ہے اور تم کون ہو؟''

'' میں تمہاری بیوی نرکس ہوں۔'' اس نے لگاوٹ
آمیزانداز ہے کہا اور مجھ سے قریب تر ہوتی چلی گی۔اس کا

بيآزاً دانهانداز نجه پندنبيس آيا-

" فراکٹر صاحب! بیرکیا بکواس کررہی ہے؟" بیس نے احتجابی لیجے بیس کہا اور ان کی طرف ملتجیانہ انداز سے ویکھا۔ وہ میرے بیجان پر مسکرا رہے ہتھے۔ یقینا وہ مجھے فرہنی مریض مجھر ہے ہوں گے۔ان کے اس انداز سے بیس فرہنی مریض مجھر ہے ہوں گے۔ان کے اس انداز سے بیس سہم کیا۔ یہ درست ہے کہ بیس نے جلدی بیس نرگس سے شادی کر لی تھی اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں و سے پایا تھا۔ شادی کر لی تھی اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں و سے پایا تھا۔ اب وہ لڑکی میر سے سر پر سوار ہوگئی تھی اور نہایت ہے باکی سے خود کومیری ہوی بتارہی تھی۔

"کام کی زیادتی نے تمہارے ذہن پر گرااٹر ڈالا ہے۔" ڈاکٹر کو پال نے سرکو خفیف سی جنبش دے کرکہا۔
"چنانچہ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اپنے کاروباری دورے پرتین ہفتے پیشتر روانہ ہونے سے پہلے تم اس کے آو کہان کو ساتھ لے کرآ کا کے۔ تم کو کہا تھا کہ اب لوثو کے تو کو کہن کو ساتھ لے کرآ کا یا دواشت میں کچھ تھی پیدا ہو گیا ہے۔ و ماغ کا ایک حصہ یا دواشت میں کچھ تھی پیدا ہو گیا ہے۔ و ماغ کا ایک حصہ کام نہیں کر ہا ہے۔ یہ وقتی بات ہے۔ میری دواسے درست ہوجائے گا۔ تم کل مجھ سے ضرور ملاقات کر لیتا۔" انہوں نے ہوجائے گا۔ تم کل مجھ سے ضرور ملاقات کر لیتا۔" انہوں نے بھین دہائی کرانے کے لیے میرے شانے پرتھی دی۔

میں تذہذب میں گرفتار ہوگیا۔ کیا وہ لڑکی واقعی میری
ہوی ہے؟ گرنیں اس میں اور نرکس میں زمین و آسان کا
فرق تھا۔ تو پھروہ کون تھی؟ میرا د ماغ ایک بار پھر یا دوں
کے بھنور میں گرفتار ہوگیا۔ ذہن میں آندھیاں ی چلے گئیں۔
بہت سے چبر ہے ہیں منظر سے پیش منظر میں آرہے ہتے اور
آپس میں مدم ہور ہے ہتے۔ میں نے ڈاکٹر کو پال کا چبرہ
پڑھ لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کومیری بیوی سمجھ رہے ہتے۔ صور ت

جومیرا پہندیدہ تھا۔ نیکی جیت، آسانی پردے، اور بستر کی نیکی چادر۔ سائڈ ٹیمبل پررکھا ہوا گل دان بھی نیلا تھا اور اس میں ملکے نیلے پھول کئے ہتھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی نہایت توجہ سے ساری چیزیں دیکھ رہی ہے۔

''راجیش! ڈاکٹر صاحب جہیں انجکش دے رہے
ہیں۔ بھوان نے چاہا تو جلد صحت یاب ہوجا دیگے۔''ال
لڑکی نے اپنائیت ہے جھے پر جسک کرکہا۔ مچھیوں کی بساندھ
سے بھے نجات ل بھی تھی اور اب' پوائزن' مجھ پر سوارتھی۔
ہوائزن ایک خاص سم کا پر فیوم ہے جو زگس استعال کرتی
مقی لیکن اس وقت اس لڑکی نے وہ پر فیوم لگا رکھا تھا اس
لیے وہ سرتا پا مہک رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بجائے سوتھنے
کودل چاہ رہا تھا۔ اس میں بے پناہ ششش تھی، چنا نچہ میں
مشکل ہی سے اس پر سے نگاہ ہٹا یار ہا تھا۔ اس لڑکی کے بال
سنہری ہے۔ وہ زگس تو نہیں تھی، لیکن اس جیسی معلوم ہوتی

اچا تک بھے یاد آیا کہ میری بیوی زئس کے بال بھی سنہری ہے۔ گروہ تھے۔ گروہ تھے۔ گروہ تھی کہاں؟ میں نے اس کی تلاش میں گردہ بیش پرنظریں دوڑا کیں لیکن اس کا سرایا نظروں میں نہ سا سکا۔ اضطراب کی ایک لہر میرے رگ و بے میں دوڑنے لگی۔ بیلڑ کی کون تھی جو میرے سر پہسوار ہوگئ تھی اوراتی اپنائیت ہے با تیں کررہی تھی اوراس نے خود کومیری بیوی بتا

رس تونظر نہیں آئی البتہ دائیں جانب جھے اپنے قیملی واکٹر کو پال کھڑے دکھائی ویے۔وہ ایک اسارٹ اور ذہین الشخص تھے، ان کی عمر تقریباً پچاس برس تھی۔وہ بیار یوں کا پتا چکی بچاتے ہی لگا لیتے تھے اور پھر تبرکی طرح نشانے پر لگنے والی دوا تجویز کردیتے تھے۔ وہ انجکشن تیار کر رہے تھے۔ یہ بچپن سے انہیں اپنے مکان پریم قکر میں آتے جسے دکھائی جاتے و کھے رہا تھا۔ ''ڈاکٹر صاحب! آپ یہاں کیے دکھائی و سے رہے ہیں؟ کیا کوئی بیار ہے؟'' میں نے مسکرا کر کہا اور سے مسافی کیا۔ غالباً ان کی آواز اب تک میری ساعت سے فکراتی رہی تھی۔

مسراہ نے جوالی سے جوالی مسکراہ نے جوالی سے مسکراہ نے جوالی سے مسکراہ نے جوالی سے مسکراہ نے جوالی ہوں کے ہوئل سے فون کر دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو تم بے ہوئل سے بہر حال ہم تہ ہیں اٹھا کر پریم تکر لے آئے۔ جب سے میں تہارے ساتھ ہوں۔'' انہوں نے میری آستین اٹھا کر ایکٹن کی سوئی میں سے بازومیں لگادی۔

جاسوسى ڈائجسٹ 333 اپريل 2016ء

وہ لڑئی بستر سے اٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنا چست بوانجی تھی؟ میں نے ایک ہفتہ کہاں اور کمن کے ساتھ گزارا کھنچ کھانچ کر درست کیا اور میری طرف ایک قاتلانہ تھا؟ میری زندگی کاوہ ایک ہفتہ کیے گزر کمیا کہ بجھے اس کی خبر اہٹ پھینکتے ہوئے یولی۔ ''ڈارلنگ! میں آنٹی کے ہی نہ ہوگی؟

میری ضرورت پڑے تو آواز دیے ۔ ''تم نے اپنی شاوی کے بارے میں کامنی کوتو بتا دیا اپنے سینڈلوں سے کھٹ کھٹ کرتی ہوگا؟''ڈاکٹرنے پوچھا۔

''نیں نے آہتہ سے کہا۔ یہ جواب دیے ہوئے مجھے پیٹیانی می ہورہی تھی۔اس لیے کہ کامنی میری محبوبہ دل نوازرہ چکی تھی۔ہم نے ایک دوسرے کے شانے پرسررکھ کرساتھ مرنے اور جینے کی تسمیں کھائی تھیں۔ممکن ہے کہ میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن درمیان میں نرمس آئی۔میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو پچھ ہوا تھیک ہی ہوا اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ بھلوان نے روئے زمین پر نرمس سے زیادہ خوب صورت اور سلیقہ مندالا کی پیدا ہی نہیں کر بھی

"اہے بتادیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔" ڈاکٹر نے کہا۔" ویسے تمہاری مرضی ہے۔ بہر حال اب تمہیں نرمس کا خیال تور کھتا ہی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔" اس نے اپنا بیگ اٹھا یا اور وہاں سے چلا گیا۔

سبھاش انہیں گیٹ تک جیموڑنے کیا تھا۔ ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجکشن نے کام

ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجلشن نے کام کر دکھایا اور میں بہتری محسوں کرنے لگا۔ ریڑھ کی بڈی کا درد غائب ہو چکا تھا۔ میں بغیرسہارے کے اٹھ کھڑا ہوا اور ٹوائلٹ میں چلا کیا۔ وہاں میں نے ہاتھ منددھویا اور بال سنوار کرآئینے میں ایسا جائزہ لیا۔ میرے چرے پر کبیدگی اور تردتھا، کررے ہوئے جاتم اور منتشر وا قعات کا مسمتر ہے تھا۔ میں خوب صورت اور وجیہہ ہوں، مگراس وہ ت مجھے اپنا چرہ میں خوب صورت اور وجیہہ ہوں، مگراس وہ ت مجھے اپنا چرہ اچھانہیں لگ رہا تھا۔

"راجیش کیاتم ٹوائلٹ میں ہو؟" اس لوکی نے خواب گاہ سے یو چھا۔

"بال-" میں نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ میرے تکے پر فیک لگائے ہم دراز تھی اور نسوانی حربے استعال کر رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور قدرے ترش کہے میں کہا۔" اب بتاؤ کہ زمس کہاں ہے؟ اگرتم نے زبان نہیں کھولی تو میں تمہارے ساتھ بہت فرا سلوک کروں گا۔"

وہ اٹھ کر بیٹے تی اور روہانے کیج میں بولی۔" راجیش،

وہ لڑکی بستر سے اٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنا چست
لباس کھنے کھانچ کر درست کیا اور میری طرف ایک قاتلانہ
مشراہٹ پھینکتے ہوئے یولی۔ 'قدار لنگ! میں آنٹی کے
پاس جارہی ہوں۔ اگر میری ضرورت پڑے تو آواز دے
لینا۔' اس کے بعد وہ اپنے سینڈلوں سے کھٹ کھٹ کرتی
ہوئی آنٹی شکنٹلا کے کمرے کی طرف چلی تی۔

اس کے جانے کے بعد میں نے اطمینا ن کا گہرا بانس لیا۔

"" تمہاری یا دواشت رفتہ رفتہ درست ہوجائے گی۔" ڈاکٹر کو پال نے کہا۔" اس لیے کہتم ہے ہوثی کے دوران میں نہ معلوم کیا کیا کچھ کہتے رہے ہو۔اسے خود فراموشی کی کیفیت کہتے ہیں۔میری دی ہوئی دوا پابندی سے استعال کرو گے توسب ٹھیک ہوجائے گا۔"

''ڈاکٹرصاحب میری بات تو سیجھنے کی کوشش سیجئے۔وہ میری بیوی نہیں ہے۔کوئی فراڈ ہے۔'' میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

" بی جے زمس نے سب پھے بتا دیا ہے۔" ڈاکٹر رسانیت سے مسکرایا۔" ہم نے اپنے کاروباری دورے کے دوران ایک بل بھی آرام نہیں کیا۔ ہم صرف کام کرتے رہے۔ کیا تمہارے جم کائم پرکوئی حق نہیں ہے؟ اگرتم نے شادی کربی کی تھی تو تہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی پچھ وقت گزارتے۔ یہ کی تھی ار اور باغوں میں کھلے ہوئے گزار نے۔ یہ اڑ، وادیاں، مرفزار اور باغوں میں کھلے ہوئے پول تمہارے نزد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ؟ زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ؟ زندگی کوئی مہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ روشن اور دل فریب ہم نے اس کرتا ہوں کہ سب پچھ چھوڑ کر آرام کرو اور اپنی بیوی کی طرف وی کھی ہوں گے۔ ان کرتا ہوں کہ سب پچھ چھوڑ کر آرام کرو اور اپنی بیوی کی سپنوں میں تمہیں رنگ آمیزی کرتا ہے۔ "اس نے کی طرف تو جدو۔ اس نے بھی تو پچھ سپنے دیکھے ہوں گے۔ ان طرف تو جدو۔ اس نے بھی تو پچھ سپنے دیکھے ہوں گے۔ ان سپنوں میں تمہیں رنگ آمیزی کرتا ہے۔ "اس نے کی روفیر کی طرح تر بچھے چھوٹا سائی جردیا۔

یس ایک ہوزری کی فیکٹری کا مالک تھا اور خود ہی سیلز میں۔اس لیے جھے سال کے ایک خاص مینے میں انڈیا کے بڑے شہروں کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔میری فیکٹری کے تیار کیے ہوئے بنیائن ،موزے اور انڈرو میز پہند کیے جاتے ہیں اس لیے ان کی ما تک ہے۔ میں دو ہفتے پہلے کاروباری دورے

جاسوسى دائجست 234 اپريل 2016ء

वस्ति ।

میں نے اس کے شانے تھام کر جھنگے دیے تو اس نے ہار میں مانی اور ایناوزن مجھ پرڈال دیا اور میرے سینے سے آگی۔ میں اس ممل سے گھبرا کیا اور میں نے اسے پیچھے دھیل دیا۔ پھر کر خلکی سے پوچھا۔ ''متم نے آنٹی شکنٹلا کوا پخ ہارے میں کیا بتایا ہے؟''

''وبی جو یکی ہے۔'' اس نے بے چارگی سے کہا۔ ''انہوں نے جب بیسنا کہتم نے مجھ سے شادی کرلی ہے تو خوشی کا اظہار کیا اور بیہ تجویز رکھی کہ اس خوشی میں سب دوستوں اور دشتے داروں کو بھی شریک کرنا چاہیے اور انہیں پارٹی وینا چاہیے، ممکن ہے کہ وہ شیخ تم سے اس موضوع پر

یں نے اسے جھنجلا ہٹ میں دھکادیا تو وہ بستر ہے کر
پڑی۔ گراس کے انداز سے جھلا ہٹ کا پرتونہیں جھک رہا
رتھا، اس کے بجائے اس کی آئکھوں میں دعوت تھی۔ دل
بھانے والے اشارے تھے۔ وہ لگاوٹ بھری نظروں سے
بچھے و کیچے رہی تھی۔ جیرت کی بات بیٹھی کہ اس نے وہی
پرفیوم لگار کھا تھا جوزگس لگایا کرتی تھی۔ ''پوائزن' 'جوعام
طور پرنہیں ملتا تھا۔ اس کے جسم پرنرگس کے گیڑے تھے جو
بالکل فٹ آرہے تھے اس لیے کہ وہ قدوقا مت میں اس جیسی

جھے کی بارا پنی د ماغی کیفیت پرشبہ ہوا کہ کہیں میں کسی واہمے کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ ممکن ہے وہی میری بیوی ہو اور میرے د ماغ پر کسی نامعلوم ستی نرگس نے قبضہ جمالیا ہو؟

میں الماری کی طرف کیا اور میں نے اسے کھولا تو
اندر وہی سوٹ کیس رکھا دکھائی دیا جو میں اپنے سفری
دورے پرساتھ لے کیا تھا۔ میں نے اس کی زپ کھولی تو
اس میں زئس کے کپڑے رکھے نظرآئے۔اس کی شلواریں،
جمپر، دو پٹے اورساڑیاں، وغیرہ۔اس کے علاوہ شادی کا...
مرشنگیٹ بھی تھا۔ مجھے یا دہے کہ جب شادی کے بعد میں نے
جوہو کے ساحل پر ہوئی ' رائ کمار'' میں کمرا بک کرایا تھا تو
جوہو کے ساحل پر ہوئی ' رائ کمار'' میں کمرا بک کرایا تھا تو
زئس نے وہ سرشنگیٹ سنگار میز کے کلپ میں پھنسادیا تھا۔
اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اسے فریم کرالوں، کیوں
اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اسے فریم کرالوں، کیوں
کدوہ ایک یادگار جز ہے۔

کدوہ ایک یادگار چیز ہے۔ اس سرنیفکیٹ کو دیکھ کرمیرے دل سے ایک ہوک انحی۔ میں نے سوچا کہ اب بیڈرا ماحتم ہونا چاہیے۔ میں اس لڑکی کوزبان کھولنے پرمجبور کروں کہ وہ اپنی اصلیت سے

وہ لڑکی لگاوٹ بھرے انداز میں بولنے گئی۔ اس نے وہ ساری یا تیں کیں جو میں نے زگس سے کی تھیں۔ مجھے حیرت ہونے گئی کہ اسے وہ ساری ذاتی یا تیں کیسے معلوم ہوگئی تھیں؟ کیااس کا زگس سے کوئی خاص تعلق تھا؟

بھے جب اس لڑی سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت وکھائی نہ دی تو میں دوبارہ باتھ روم میں چلا سمیا۔ نرمس میرے حواسوں پر پچھاس طرح سے چھائی ہوئی تھی کہاس کا سرایا جھے آئینے میں نظر آرہا تھا۔ ایک ملکوتی سی مسکراہث اس کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی تھی۔

میں نے گزرے ہوئے کھا ت کو تازہ کیا۔ یاد آیا کہ ہوئی ''دراج کمار'' کا بنیجر رام لعل میری مدد کرسکتا ہے۔ اس الحکمال نے میرے لیے کمرا بک کیا تھا اور اس نے زمس کو المجھی طرح سے دیکھا تھا۔ اس کی یا دواشت میں یقینا نرکس کا امرا یا محفوظ ہوگا۔ میں وہاں جا کر اپنی تحقیق کا آغاز کرسکتا تھا۔ میں نے اس خیال کے تحت اپنے کیڑے تبدیل کیے اور کمرے سے جا پھی تھی۔ میں اور کمرے سے جا پھی تھی۔ میں اور کمرے سے جا پھی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔

اس کے علاوہ بھے ایک بات اور یاد آئی کہ میں نے کرش اسٹریٹ کے بوسٹ آفس سے اپنے سب سے بہترین دوست پردیپ کوخط لکھا تھا۔جس میں اپنے سفر کی ژوداد، نرگس سے ملاقات اور اس سے شاوی کا احوال اور سب ضروری اور غیر ضروری با تیں تحریر کی تھیں۔وہ اتنا بے تکلف تھا کہ میں اس سے کوئی بات نہیں چھیا تا تھا۔ ہاں، یاد آیا کہ جب خط کے آخر میں چند سطرین نج مئی تھیں تو میں نے نرگس سے کہا تھا کہ وہ بھی پچھاکھنا جا ہے تو لکھ سکتی ہے۔ آیا کہ جب خط کے آخر میں چند سطرین نج مئی تھیں تو میں نے نرگس نے کہا تھا کہ وہ بھی پچھاکھنا جا ہے تو لکھ سکتی ہوئے نرگس نے بچھے اپنا جیون ساتھی تسلیم کرتے ہوئے نرگس نے بچھے اپنا جیون ساتھی تسلیم کرتے ہوئے اپنا جیون ساتھی تسلیم کی امید ظاہر کی تھی۔

میں نے سوچااگر وہ خط مجھیل جائے تو میں زمس کی تحریر سامنے رکھ کر اس لڑک کی تحریر سے ملاسکتا ہوں اور پھر اے جھوٹا ثابت کرسکتا ہوں۔ اس خیال کے تحت میں نے

جاسوسى دانجست - 235 اپرويل 2016ء

Section

پردیپ کوفون کیا۔ تکر گفتی بجتی رہی اور کسی نے ریسیورنہیں سیجھے پُراٹر اُنجکشن لگایا ہے۔اب بیں خود کو چاتی و چو بندیار ہا اٹھایا۔

میں لاؤنے ہے نگل آیا اور آئی شکنتلا میری طرف تشویش ہے دیکھتی رہ کئیں۔ جب میں نے وروازے کے ناب کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے پیچھے ہے کہا۔ "تھوڑی دیر پیشتر کامنی کا فون آیا تھا۔ میں نے اسے خیریت ہے آگاہ کر دیا ہے لیکن پینیں بتایا کہتم نے شاوی کرلی۔ ،۔'

وہ نام س کرایک بار پھرمیرے جسم میں شنسنی دوڑنے گئی۔ تاہم میں اپنی کمزوریاں آئی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس کیے درواز ہ کھول کر باہر آگیا۔ پورچ میں جا کرمیں نے چائی لگا کر اپنی کار کا درواز ہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا۔ تھوڑی ویر بعد میں مرکزی سڑک ہر جا رہا تھا اور میرے دیاغ پر مختلف النوع خیالات کی یلغارتھی۔

جب میں ایک فلم اسٹوؤیو کے قریب سے گزراتو میں نے وہاں خاصی ہلچل دیکھی میں کمینی میں دوسر سے صوبوں سے نقل وحرکت کر کے آنے والوں کی کمینییں تھی ای لیے وہاں کے فٹ پاتھ رات کو آباد ہوتے تھے۔وہ سب جو وہاں آکر آباد ہوتے تھے ان کے دل میں ایک ہی خواہش جا کزیں ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے فلمی اداکار بن جا تیں۔اگر امیتا بھے بچن نہ بن تکیں تو کم از کم گوندائی بن جا تیں۔اگر امیتا بھے بچن نہ بن تکیں تو کم از کم گوندائی بن جا تیں۔اگر امیتا بھے بچن نہ بن تکیں تو کم از کم گوندائی بن جا تیں۔

جب ایسے لوگوں کوظم انڈسٹری بیں کام نہیں مل پاتا تھا تو وہ کسی لل بیں کام تلاش کرنے لگتے تھے اور رات کوفٹ پاتھ پر سوجاتے تھے۔ جب سارے مسائل ممبئ حل کردیتا تھا تو لوگ اس شہر کارخ کیوں نہ کرتے ؟

ہوئل راج کمار جوہو کے ساحل پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف مغلیہ طرز کے باغات ہیں۔اس کے کیٹ پر ہاتھی بندھا رہتا ہے اور اندرونی آرائش مشرقی انداز کی ہے۔ ویٹر شاہی خادموں جیسی پوشاک سینتے ہیں اور داخل ہونے والے مہمانوں کو جھک کرفرشی سلام کرتے ہیں۔اس کی اندرونی ویواروں پر مغلیہ فرماں رواؤں کی پینٹنگز کلی ہیں جن سے ان کے جاہ وجلال کا اندازہ ہوتا ہے۔

میں اس میں داخل ہونے کے بجائے سائڈ والے رائے ہے بہائے سائڈ والے رائے ہے جائے سائڈ والے رائے ہے بارک میں چلا گیا۔ وہاں کھنے درختوں کی وجہ سے سایہ تھا اور ہوا مشام جاں کومعطر کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ مناسب فاصلوں پرمیزیں گئی ہوئی تھیں۔ میں ان میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ یہ وہی جگہ تی جہاں فرس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی یا دآئی تو آتی چلی گئی۔

عالم تصور ميس ويكها كدوه بربنه باريت پرچل ربى

میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا تو جھے اپنے دوست را چندر کا خیال آیا، جو تکمٹہ پوکیس میں ملازم تھا۔ میں نے سوچا کہ اے ساری بات بتا کرلڑ کی کو کرفنار کرا دول۔ پھر وہی اجھن در پیش ہوئی کہ میں اس لڑ کی کوفر بی اور مکار کیے ٹابت کروں گا؟ میراا پنا کیس مضبوط نہیں تھا۔ میں نے سوچا کوئی کلیول جائے تو پھراس ہے بات کر نا مناسب ہوگا۔

میں اپنے کمرے سے نکل کرلاؤٹے میں کیا تو میں نے کہن نمیل پر اس لڑک کو آئی شکنتلا کے ساتھ چائے پینے دیا۔ کہن نمیل پر اس لڑک کو آئی شکنتلا کے ساتھ چائے پینے دیا۔ کہنا ہوں ہنس ہنس کر لگاوٹ سے باتیں کر رہی تھی جس سے ظاہر ہور ہاتھا کہ اس نے آئی کا دل متھی میں لے لیا ہے۔ حجموثی اور پُرفریب باتیں کر کے اس نے ثابت کردیا ہے کہ وہ میری ہوی زمس ہے۔

وہ میری بیوی نرکس ہے۔

آنی کی عمر چالیس برس کے لگ بھگ ہوگی۔ انہوں
نے کسی نامعلوم مسلحت کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ
میر سے بتا جی کی بہن تھیں اور انہیں ورتے میں ایک بڑی
جائداو ملی تھی اور وہ اس بڑے مکان ' پریم تگر'' کی مالکہ
تھیں۔ والدین کے انتقال کے بعد میرا کوئی ٹھکانا نہیں
تھا چنا نچہ میں بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ میری وجہ
سانیں اور ان کی وجہ سے جھے سہارال کیا تھا۔

ان میں ایک عجیب ی بات تھی کہ جو بات ان کے و ماغ میں بیشے جاتی تھی، وہ مشکل ہی سے تکلی تھی۔ اگر وہ لڑک انہیں بیشین ولا چکی تھی کہ وہ میری بیوی ہے تو اب میرے لیے انہیں یہ بیشین ولا نا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، بے حد وشوار تھا۔

آئی نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھااور پیٹانی پرسلوئیس سجا کر کہا۔ ''راجیش! کہاں جا رہے ہو؟ کیا تہاں جا رہے ہو؟ کیا تہاں نے آرام کرنے کو کہا تھا اور تم سیر کے لیے چل پڑے؟ اس نے مذاق ہے؟ چلا پڑے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ چلوا پی خواب گاہ میں جاؤ۔''

میرا کر این میں ایک سمھنے میں آجاؤں گا۔'' میں نے مسکرا کر کہا۔''میں اب شادی شدہ ہوں۔ مگر آپ جمھے بچہ مسکرا کر کہا۔'' میں اب شادی شدہ ہوں۔ مگر آپ جمھے بچہ ہی جھتی ہیں۔''

بی ن بیں۔ "اللہ میرے بتے ہی ہو۔" انہوں نے تنبیبی انداز ہے کہا۔" چنانچہ میں جو چھ کہدرہی ہوں،اس پر عمل

کرو۔'' معیری طرف ہے اتنا فکرمند نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے

جاسوسي دانجست 2362 اپريل 2016ء

Continu

PAKSOCIETY1

ذاتبدذات

يتين

عینک ساز۔'' آئے۔۔۔۔۔آئے! جناب آپ کو سنسم کی عینک لکوانی ہے؟'' گا ہک۔'' آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ جھے عینک

لکوانی ہے۔"

عینگ ساز۔ ''اندازہ نہیں سر..... مجھے تو آپ کو د کیھتے ہی تقین ہو کمیا تھا کہ آپ کو عینک کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ دروازے کے بجائے کھڑگی کے رائے اندرآئے ہیں۔''

درویش

ایک خفس نے تین مجھلیاں پکڑیں ان میں سے دو بڑی خیس اورایک چھوٹی۔اس خفس نے دو بڑی مجھلیوں کوعمدہ چارا دے کر پائی میں اچھال دیا اور جھوٹی مجھلی کو باسکٹ میں ڈال لیا۔ قریب ہی ایک بوڑ ھا خفس بیتماشا دیکھ رہا تھا، اس نے اس کا سبب یو چھا تواس مخفس نے کہا۔

" دونوں اب دوسری بڑی کا دور ہے بڑے میاں۔ اب وہ دونوں میلیاں دوسری بڑی مجھلیوں کو بتائی گی کہ اچھا چارا بلاقیت ملتا ہے۔ میں دراصل بڑی مجھلیوں کے چکر میں بوں۔"

تيارى

ایک اور کے نے اپنے دوست کوفون کیا۔ دوسری ا جانب ہے اس ٹر کے کی بہن نے جواب دیا۔ ''زوہیب اس وقت آپ ہے بات نہیں کرسکتا۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہور ہاہے۔ وہ ناشا کرر ہاہے۔ دادی اماں اس کے بالوں میں کنامی کررہی ہیں، بہن میز کے نیچ مسی اسے جوتے پہنارہی ہے۔ ماں اس کی کتابیں اور کا بیاں اکٹھی کررہی ہیں اور معاف کرنا اسکول کی بس آرہی ہے۔ جھے زوہیب کے باہر جانے کے لیے دروازہ بھی کھولناہے، او کے بائے .....''

(لا ہورے عبدالجبار روی انصاری کی سوغات

"بیشے جاؤ۔" اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹے کیا۔ سوچا وقت گزاری کے لیے پہلے اپنا تعارف کراؤں اور اس کے بعد اس کے کوائف حاصل کروں۔ یبی ایک طریقہ تھا جس سے میں دائرہ شاسائی میں داخل ہوسکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں ہے اوراس کے منہ ہے مسرت آگیں آوازیں لکل رہی ہیں۔ اس کے تفشی پاکوسمندرے آنے والی شرارتی لہریں منا دیتی تعیں۔ میں اس نظارہ ہائے دل فریب میں پچھا تنا تھوسا میں کہ میں گرد پیش کود بیشا۔ وہ وا تعات جوایک لڑی میں پروے ہوئے تھے قطار در قطار میر سے پردہ تصور پرا بھرر ہے پردہ تھے۔

میں میں اور اسے لگا کہ جب میں مہی واپس آیاتھا تو سیدھا پر یم نگری طرف جانے کے بجائے می سائڈ کی طرف چلا آیاتھا۔ کیوں کہ بجھے ڈاکٹر کو پال کی ہدایت یا دبھی کہ میں کاروباری دورے سے واپس آنے پرخود کو آرام دوں۔ میرے جسم کا بھی مجھ برخق ہے۔ پس میں نے ان ہدایت پر ممل کرتے ہوئے ہوں میں ایک کمرا بک کرایا اور اپنا سمامان وہاں رکھ کرساطل کے ایک بار میں چلا کیا تھا۔ اس بار کی آرائش بانس سے کی می تھی۔ بانس کی بھیجیاں در و بار کی آرائش بانس سے کی می تھی۔ بانس کی بھیجیاں در و بوار پر نصب کی می تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی دیوار پر نصب کی می تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی جو نیروں میں جیٹھے ہوں۔

میں نے اپنے لیے دہشکی کا ایک پیگ منگوایا تھا اور
اس کے دو چار گھونٹ لیے ہوں گے کہ میں نے ایک لڑکی کو
پیرا کی کے لباس میں سمندر کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کی
بخل میں ڈائیونگ بورڈ تھا۔ میں نے اپنا پیگ جلدی سے
حلق میں انڈیلا اور بل ادا کر کے اس ست میں کیا جہاں وہ
میں تھی۔ وہ پیرا کی کرنے سے پہلے ڈائیونگ بورڈ پر بیٹی
اپنے جسم پرلوشن ل رہی تھی۔ سورج کی کرنوں میں اس کا جسم
د مک رہا تھا۔

''میں نے آہتہ ہے میٹی بجا کرکہا۔ اس نے میری طرف آ تھے اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔

' اسنو! بین اس دنیا بین تنها ہوں اور میرے من کا کاغذ ابھی کورا ہے۔ کہوتواس پرتمہارا نام لکھ دوں؟'' ''اس دنیا بین سب ہی تنہا ہیں، مسٹر۔'' اس نے میری طرف ایک نگا و غلط انداز اچھالتے ہوئے کہا۔

اس کا جواب عامیانہ نیس بلکہ فلسفیانہ تھا۔ جس سے
میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عام سی لڑکی نہیں ہے۔ وہ ان
لڑکیوں میں شامل تھی جو انسان کی ذات کی تحکیل کردی تی
ہیں۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کررہا تھا مگروہ
درخور اعتنانہیں سمجھ رہی تھی۔ '' شھیک ہے، اگر تہہیں میری
موجودگی کوارانہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔'' میں نے
مابوی سے کہا۔

جاسوسى ڈائجسٹ 337 اپريل 2016ء

Seefon



ہے تکان بول رہا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی کے پردہ ہائے راز افشا کردیے ہیں اور اب میرے پاس بتائے کو پھی ہیں رہا ہے۔ سومیں خاموش ہو کیا۔ مناسب یہ تھا کہ اب اس اپسرا کا تعارف حاصل کیا جائے۔ میں نے چندلحوں کے بعد سوال کیا۔ ''کیاتم اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہو؟''

''نیں۔''اس نے مختفرا کہا۔ ''مبئی میں کام کرتی ہو؟'' ''نہیں۔''اس نے مسکرا کرکہا۔

اس کی مشکراہٹ میرے لیے حوصلہ افزائقی۔ میں اس کے مزید قریب ہوگیا۔اس نے باتیں شروع کر دیں۔ وہ شام ہم نے اکٹھا گزاری۔ پھرالی کئی اور شامیں ہماری زندگی میں آئیں۔ایک ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی الفت میں گرفتار ہوچکا ہوں۔ ولچپ بات ہے کہ وہ ہر شام مجھ سے وہیں ملاکرتی تھی۔اس نے مجھے اپنا پتائییں وہ ہر شام مجھ سے وہیں ملاکرتی تھی۔اس نے مجھے اپنا پتائییں بتایا تھا۔میں نے یوچھے کی زحمت کوار انہیں کی تھی۔

عالم سرشاری نیس ایک روز خیال آیا کہ اب کاروبارِ حیات میں وچپی لیما چاہیے۔ میں تو یہاں وقت گزاری کے لیے آیا تھا اور یہیں کا ہوگر رہ گیا۔ اب اپ آشانے ک طرف چلنا چاہیے۔ساری ونیا کوچھوڑ کر اس پری پگر کے تعاقب میں چل دینا مناسب نہیں ہے۔ اور بھی تم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔

اس شام میں نے ایک ڈانس فلور پر رقص کے دوران میں اس سے جب یہ کہ اب دفت جدائی آپنجا ہے تو اس نے میرے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ ''مگر میں تو جدائی کا تصور بھی نہیں کرسکتی۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہاری محبت میں گرفآر ہو چکی ہوں۔''

''میرانجی کچھ بمی خیال ہے۔'' میں نے مسکرا کرکہا۔ ''کیوں نہ ہم شادی کرلیں۔اس لیے کہ محبت کرنے والے ایک ہونا چاہتے ہیں۔''

اس نے میرے شانے پر سرد کھ کرا ثبات میں سر ہلا دیا۔
پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد جو
پھر ہیں آیا ، وہ میں ہیشتر بیان کر چکا ہوں۔ کرب کی ایک
میں میرے سینے میں آئی۔ اس سے جدائی کا خیال بھی
سوہان روح تھا۔ بچھے پسینا آنے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد
وہاں سے اٹھا اور ہوئی میں داخل ہو گیا۔ نیجررام لھل کے
کمرے میں داخل ہوئے کے لیے ہال سے گزرتا پڑا۔
جب میں اس کے آفس میں داخل ہواتو وہ کاغذات الٹ
بلٹ رہا تھا۔ بچھے پرنظر پڑی تو اس نے تجھے پیچان لیا اور

جاسوسى دانجست 238 اپريل 2016ء

نشت پر مینے کا اشارہ کیا۔''اب تو آپ کی طبیعت بہتر معلوم ہوئی ہے۔''اس نے خوش اخلاتی ہے کہا۔ ''کیا مطلب؟''میں چونکا۔

''مطلب بیر کہ جب آپ اپنی شریمتی جی کے ساتھ آئے ہتھ تو نشے میں مدہوش تصاور آپ سے بات نہیں کی جارہی تھی۔''اس نے وضاحت کی۔

"" آج جب میں بہاں سے رخصت ہور ہا تھا تو کیا وہی عورت میرے ساتھ تھی جو میری بیوی کی حیثیت سے بہاں آئی تھی؟" میں نے سوال کیا۔

" ہاں، بالکل وہی تھی۔" اس نے مسکرا کر کہا۔" آپ اتی جلدی دوسری عور توں کے ساتھ کیسے تھوم سکتے ہیں؟"

اس کا جواب س کر میں تذبذب میں گرفتارہ و کیا۔ایسا معلوم ہور ہا تھا جیسے اے کسی نے سکھا پڑھار کھا ہے اور وہ دوسروں کی زبان بول رہا ہو۔ بہرحال میں اے سے بولے پر مجبور نہیں کرسکتا تھااس لیے مایوس ہوکر ہوئل راج کمارے نگل آیا۔ جب میں اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جیٹھا تو مجھ میں نہیں آیا کہ اب کدھر جانا چاہیے اور نرکس کو کہاں تلاش میں نہیں آیا کہ اب کدھر جانا چاہیے اور نرکس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟

مایوی سے نجات پانے کے لیے میں نے ایک بار کے قریب کارروکی اور ایک پیک وہسکی طلق سے اتاری اس کے بعدراجندر کوفون کیا۔فون اس کی بیوی نے اٹھایا۔اس نے میری آواز بہچان لی اور بتایا کہ راجندرایک کام سے کیا ہوا ہے اور ایک تھنے بعد پولیس میڈکوارٹر پہنچ گا۔

کھانے کا دفت ہو تمیا تھا اس کے میں ایک ریستورال' بلیک کوئن' میں چلا تمیا۔ مالا بار اسٹریٹ پروہ ایک اچھاریستورال تھاجہال ذائعے دار بھیل پوری ملتی تھی۔ میں جب بلکالنج کرنا چاہتا تھا تو بھیل پوری کھالیتا تھا۔

جب میں کی گررہا تھا تو زخم کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر راجندر نے اس کا اتا پتا ہو چھا تو میں کیا بتا وں گا؟ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی اصل عمراور اس کے والدین ہے بھی واقف نہیں تھا۔ شادی کے سرتینعکیٹ میں اس نے جو کچھاکھوا یا تھاوہ درست تھا یا تا درست، میں اس کے بارے میں پچھیں بتا سکتا تھا۔

جھے یادآ یا کہ جبیں اپنی شادی کا جشن دس اینڈی'' میں منار ہاتھا تو ایک آ دی ہماری میز پرآ گیا تھا جس کے رخسار پرزخم کا گہرا سانشان تھا اور سب سے نما یاں اس کی ناک تھی جو طوطے کی چونچ کی طرح نو کدار اور مڑی ہوئی تھی۔ اس نے بتا یا کہ اس کی بوی مدراس چلی گئی ہے اس

20100...)

ذاتبدذات

ہے وہ بہت اداس ہے۔ یہاں اس کا کوئی شاسائیں = " تم نے مجھے فون کیا تھا؟ تم کیا کہنا چاہی تھیں؟" اس ليے ماري ميز پرآگيا ہے۔ يس نے كہا تھا كدكوئى بات مہیں وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوسکتا ہے اور اپنی تنہائی اور دروازہ بند کرنے لگی تو میں نے اپنایا وَں اڑا دیا۔ دور کرسکتا ہے۔ حالانکہ اس کا چیرہ خوشنمانہیں تھا تکروہ جھے بے ضررساانسان معلوم ہوا۔

م کرنے کے بعد میں نے راجندر کوفون کیا تو اس كنائب في سلسله ملاويا - يس في كبا-" راجندر!مير ب دوست میں بہت پریشان ہوں۔ میں تم سے ملنا جاہتا

" ملاقات ایک محفظ کے بعد ہوسکتی ہے۔" اس نے محل سے جواب ویا۔" گاندهی اسکوائر پر پہنے کر وائیں جانب مر جانا، وہاں ایک بار ہے، کو کو۔ میں وہاں تہمیں منتظر ملول گا۔"

میں نے ہاں تو کردیا تھا، کیکن میسوچ کرایک بار پھر

گومگومیں مبتلا ہو کمیا کہاب ایک گھنٹا کہاں گزاروں؟ یا دآیا کہ کامنی کی طرف چلنا چاہے۔ویے تو اب اس ہے کچھ کہنے اور سننے کو چھے ہیں رہا تھا۔ اس لیے کہ ہم نے اسکول کے زمانے سے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرممبئ کے ساحلوں پر تھو ماکرتے تھے،لیکن جب میں کاروباری دورے پرلندن کیا تھا اور وہاں ہے واپس آیا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ چکی چکی ہے رہنے لگی ہاور مجھے بات کرنے سے اجتناب برت رہی ہے۔ ممكن ہے اس كى وجہ يہ موكه ميس فے لندن جانے ہے پہلے اس کا اظہار کیا تھا اب ہم دونوں شادی کرلیں سے لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے معاملہ التوامیں پر کیا۔ بہر حال والی آنے کے بعد بھی جب الی کوئی بات مبیں ہوئی تو وہ مایوس ہوگئ۔ جب کہ میں اینے کاروبار کولندن تک بھیلانا چاہتااوراس کے بعد شادی کے جمیلوں میں پرنا جاہتا تھا۔اس کے تغبر کمیا تھا۔ میں نے اے آگاہ کردیا تھا،

کیکن وہ نہ مائی اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں نہروہال کے قریب اس کے ایار ممنٹ پر پہنچااور اطلاعی کھنٹی بچائی۔ درواز ہ ای نے کھولا تھا۔ میں اسے دیکھ كرمبوت ره كيا- ول اے د كيم كر بے تر يمي سے دھو كئے لكا-" كامن اكيا من اندرآ سكتا مول؟ ميرے ياس وقت كم ے-"میں نے مہل ساجملہ اوا کیا۔ یا دآیا کہ میری بے ہوتی کے دوران اس کا فون آیا تھا اس کے بارے میں بوچھتا چاہے تھا۔" بجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ ن اب کہنے کے لیے کیارہ کیا ہے؟ "اس نے مایوی

جاسوسى دائجست 239 اپريل 2016ء

''بس ایسے ہی۔غالباً میں بیجان کاشکار ھی۔''وہ بولی "کامنی ایس نے شادی کر کی ہے۔" میں نے

سر کوشی میں کہا۔ "مبارك ہو۔" إس نے كہا اور جينكے سے درواز و بندكر لیا۔ اندرے اس کی تھوٹی بہن اور مال کی آواز آر بی تھی۔ میں چند لحوں تک وہاں کھٹرار ہااوراس کے بعد چلا آیا۔

جب میں " موكو" میں داخل مواتو میں نے راجندركو دائي كوشے كى ايك ميز پر بيٹيا ديكھ ليا۔وہ ايخلق سے بيئرا تارر ہاتھا۔ وہ اسكاٹ لينڈ كى بہترين بيئر تقى۔ جو كو كو والے خاص طور پر اسکاٹ لینڈ سے درآ مد کرتے تھے۔ جب میں بیٹر کیا تو اس نے میرے لیے بھی ایک بوٹل کا آرڈر دے دیا اور سریٹ سلکا کر ہو چھا۔" کیا بات ہے راجيش تم كيول يريشان مو؟ كاروبار مين كوتى الجهاواب يامبني كى أندرورلدنے بھارى رقم كامطالبكردياہے؟" " جيل اليي كوئي بات جيس ہے۔" ميں نے سيكي متكرابث كےساتھ كہا۔

" تو پر کیابات ہے؟خط سرطان خطهٔ جدی میں کھس كياب؟"اس في المستكاسي كها-" بات کھالی ہے کہ مہیں میری ذہنی حالت پرشبہ "..... FEE 2 3

"تم اس كى پروانه كرو-" وه بولا-" ديوانه تو ميس حمهیں اب بھی سمجھتا ہوں۔'' وہ مسکرایا۔

میں نے اسے وہ کچھ سنا دیا جو مجھ پر گزری تھی۔ پھر اس کے چرے پردول ال کارنے لگا۔

" ہوں۔ کانی سنسی خیز کہانی ہے۔ بالکل سی ڈائجسٹ کا شاہ کا رکگتی ہے۔اچھا یہ بتا ؤ کہتمہارالیملی ڈاکٹر کیا كبتاب؟ ميراخيال كاكماس كانام كويال ك

"بال-وه وبى كي كيم كمدر باب اورايامعلوم موتاب جیے لڑکی کا ساتھ دے رہا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بچھے ایسا لگ رہا ہے۔ لڑک نے اسے جوہو کے ساحل پر واقع ہوگل راج كماريس بلايا تھا۔ راجندر! ميرے دوست اس حراف الركى كوده سب باتيل معلوم بين جوز كس كومعلوم بين \_ بحد ذاتي تسم كا باتيرٍ-

"کیاس کی عل زمی ہے مثابہے؟"

FOR PAKISTAN

مال دوسری لوکی کے الکیوں کے نشانات تم جھے حاصل کرے دے دو۔اس کے لیے گلاس مناسب رہےگا۔ وہ جس گلاس میں پانی ہےا سے کاغذ میں لیب کر جھے وے وینا۔ میں الکیوں کے ان نشانات کو چیک کروں گا۔ مملن ہے وہ کی ریکارڈ میں ال جائیں۔اچھااب میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا گلای خالی کر کے میز پر رکھااور کھڑا ہو گیا۔ " تم اس کیس کی با قاعدہ رپورٹ درج کرو مے؟"

میں نے سوال کیا۔

" البحى تو ميں كھ كہ كہديں سكتا ۔جب بيكيس معلوم ہوگا تو و یکھا جائے گا۔ ہال تم نے کہا تھا کہ پوسٹ آفس سے تم نے اسے دوست پردیب کو خط لکھا تھا۔جس کی چندسطریں نرکس نے بھی کھیں۔ اگروہ خطام جائے تو ہم کامیابی کی راہ پرلگ علتے ہیں۔"اس نے مجھے مصافحہ کرتے ہوئے كبا\_" بين ۋاكثر كوپال كوبھى چىك كروں گا۔"

"میں اب پرویپ کے پاس جارہا ہوں۔"میں نے

جب وہ چلا کمیا تو میں نے بھی اپنا گلاس خالی کر کے میز پررکھااور بارے نکل آیا۔اس کیے کہل راجندرنے اوا كرديا تقا۔ وہ پوليس والا تھا تمراس كى حصلتين ان سے

سورج غروب ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائنس روشن ہو من تھیں۔ میں نصف مھنٹے میں پردیب کے مکان پر پہنے عمیا۔ اس کے دروازے پر لکی اطلاع کھنٹی بجائی کیکن سمی نے کوئی جواب ہی جیس دیا۔ جھے بہت مایوس ہوئی ، ندمعلوم کہاں چلا کیا تھا۔ اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعدميرى مجهين نهآياكدابكياكرناچاہي؟

یمی بہتر معلوم ہوا کہ میں اپنے مکان پر یم تکروایس چلا جا کال میں نے کاراسٹارٹ کی اورشاہراہ اندرا گا ندھی پر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعداحساس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہاہے۔ میں نے ڈاج دینے کے لیے کارکوسائڈروڈ پرموڑ ديا، جس كانام شاسترى گارؤن روؤ تقا-اب ميس كهان جار با تھا جھے خود پتائمیں تھا۔ جھے یک کونہ اطمینان ہوا کہ میں اب تک واہموں میں متلانہیں تھا۔ کوئی حقیقت میں میرے پیچیے

میں نے اس کار کو ڈاج دینے کے لیے مختلف راہے اختیار کیے لیکن پیچیے والی کارے نجات حاصل نہ کرسکا۔ پھر خیال آیا کداس محف کا چرہ دیکھنے کی کوشش کرنا چاہے جومیرا تعاقب کررہا۔اس کی سنیک یہی ہوسکتی تھی کہ میں اپنی کار کی

' ونہیں ، البتہ اس کے بال بالکل ویسے ہی ہیں۔'' وومكن إس في البيس رفك ليا مو " بیں اس بارے میں وثوق سے پھیمیں کہسکتا۔ ہوتل كالميجررام لكل كاكهناب كهجب مين اس موكل سے جار ہا تھا تو ابی بیم زمس کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ اببرحال تم نے زمس کے ساتھ کافی وقت گزارا

ب، يتاؤكه آخرى باركيا مواتها؟"

" آخری بارہم ایک ہوگل میں بیٹے تھے کہ اچا تک ایک محض آعمیا اور جارے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کے رخسار برزخم كاايك لمباسا نشان تفااور ناك طوطے كى طرح مڑی ہوتی اور بھی ہے۔اس کے بعد کیا ہوا، مجھے معلوم تبیں۔

''جس جج کے سامنے تمہارا نکاح ہوا تھا آگروہ بھی پیر کہہ دے کہ جواڑ کی تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری بوی زمن نیس ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کیے کہ جب تک تم این حقیقی بیوی نرکس کاسراغ تہیں لگالوبات جیس ہے

"تم شیک کہتے ہو۔" میں نے مردنی سے کہا۔ ''وہ طوطے کی ناک والا اگر دوبارہ تمہارے سامنے آیاتو کیاتم اسے پہچان لومے؟"

" ال - "من في المار الما

" تمہاراکیس عجیب سا ہے۔" اس نے بیٹر کا ایک محصون ليت موس كما-" نرحمس كوكوكى ندكوكى توجانا موكا\_ ا کر اس کے والدین مہیں متصرتو خالہ خالو، پچیا چچی یا ماموں ممانی تو ہوتا جاہئیں۔ پھرید کہاس کے بھائی جہن یا کزن تو ہوں کے یا وہ دنیا میں یک و تنہا تھی؟ اے تلاش بھی کیا جاسكا بيكن ييجى بالكاناب كدوسرى لاكى كون ب اس كالس مظركيا بي؟"

میں خاموش رہا اس لیے کہ میں کوئی سراغ رساں تو تھا مہیں کہ محقیاں سکھا تا ہوا مجرموں کے ٹھکانے تک ہی جاؤں۔ "جن لوگوں نے دوسری لڑکی کوتمہارے سریدمسلط كيا ہے انہوں نے ہى زمس كوغائب كيا ہے۔ اگروہ اسے حیموژین مے تو ساری بات عماں ہوجائے گی۔اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتے عرصے تک اے دنیا کی نگا ہوں سے چیائے رکفیں مے۔ ممکن ہے اے حتم بی کر ڈالیں؟"

میرے رگ و پے میں سنسنی دوڑنے گی۔ میں نے اس پہلو پر توغور ہی نہیں کیا تھا۔

جاسوسى دائجست (240) اپريل 2016ء

Regilon



ذاتبدذات

ہیو؟ ''میں راجیش بول رہا ہوں۔تم کباں چلے مسکتے شنے؟''

ے. ''میں امیتا بھے بچن کی نئ فلم کا آخری شوسمیتا کے ساتھ دیکھنے چلا گریا تھا۔''

'' بردیپ تنہیں وہ خط یاد ہے جو میں نے اپنی آمد کے فور أبعد لکھا تھا؟''

"-UL"

''کیاوہ خطاتم جھےواپس دے سکتے ہو؟'' ''ارے!اس کی کیا ضرورت پڑمئی؟'' وہ ہنس کر بولا۔'' یہ میں نے پہلی بار سنا ہے مکتوب إلیہ کو خط واپس کیا ا

''اس کی ضرورت پڑھنی ہے۔ اسے تلاش کر کے بتاؤ۔''

یقیناوہ طوعًاد کراعًا لیے بستر سے اٹھا ہوگا۔تھوڑی دیر بعد کاغذ کی سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر اس کی آواز آئی۔ ''لفافہ تومل کمیا ہے۔لیکن خط ندارد ہے۔معلوم نہیں کہاں ''کیا؟ ہوسکتا ہے سمیتا کومعلوم ہو۔ ضبح اس سے پوچھکر بتاؤں عی''

صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے کردن میں درد ہونے لگا تھا، اس لیے میں اپنی خواب گاہ میں چلا گیا۔وہ پُراسرارلڑک وہاں نہیں تھی۔ میں نے بستر پر کر کر آئٹھیں بند کر کیں۔ تھوڑی دیر بعدز کس کا چہرہ دکھائی دیا۔وہ ہا ہیں پھیلا کر جھے بلارہی تھی۔ میں دوڑ کراس کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسے ابنی بانہوں میں لے لیا۔ جذبے بے لگام ہوئے تو سارا مجاب جا تارہا۔ ہمیں بے قابوہوتے ویرنہ تھی۔

تھوڑی دیر بعد بچھے ہوش آیا تو میں نے کھلی آتھوں سے دیکھا کہ وہ تو وہی لڑکی ہے جے میں نے حقارت سے کئی بار محکرایا تھا۔ وہ آتکھیں بند کیے آسودگی سے لیٹی تھی اور محرکہ یا تھا۔ وہ آتکھیں بند کیے آسودگی سے لیٹی تھی اور محرکہ کہرے کہرے میں داخل ہوا؟ وہ لحد کب وارد ہوا جب وہ میری خواب گاہ میں داخل ہوئی۔ میں نے لباس پہنا اور دوسرے کرے میں چلا گیا۔ ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کردیا؟ اس بنیاد پر تو وہ لڑکی جھے بلیک میل کر میں گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ہے یہ کیا کردیا؟ اس بنیاد پر تو وہ لڑکی جھے بلیک میل کر میں گئی ہیں۔

میں بستر پرلیٹ کیا۔ بہت دیر بعد اطلاع کھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ بہت خفیف سی۔ میں نے کھڑک کھول کر دیکھا۔ پورچ میں ایک اور کار کھڑی تھی۔ صبح کے جاریج رفآرا جا تک کم کردوں۔ دوسری کارلا محالہ جھے ہے۔ آئے نگل جائے گی۔ ہوا بھی یہی، جب میں... ایک تھے کے نیچ کفر کار تا تو دوسری کارتیزی ہے آئے جلی گئی۔ گراس کی رفآر اتی تیز تھی کہ میں یہ و کیھنے ہے قاصر رہا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پرکون ہے یا کارکا نمبر کیا ہے۔ نامعلوم کیوں ایک شبہ ساتھا کہ اسے طوطے کی ناک والا ڈرائیو کر رہا ہے۔ ساتھا کہ اسے طوطے کی ناک والا ڈرائیو کر رہا ہے۔ خال بھی اسے کرخسار پرزخم کا نشان بھی نظر آیا تھا۔

اب میں نے اس کار کا تعاقب شروع کر دیا۔لیکن آگے جاکر جہاں سے سڑک دوطرفہ ہوجاتی تھی ،اس کی ٹیل لائش غائب ہوگئیں۔میری سمجھ میں نہیں آیا کہوہ کس راستے پر چلی می ؟

میں نے محسوں کیا کہ میں بری طرح سے تھک میں ہوں۔ اس لیے جھے پریم نگر جانا چاہیے۔ میں نے کار کو دوسرے رائے پرموڑا اور آگے جاگر جب پتا چلا کہ میں ابوالکلام ایو نیو پر ہوں تو میں دائیں طرف مڑ کیا اور پریم نگر کیا۔ اپنی خواب گاہ میں جانے کے بجائے میں لاؤنج میں بڑے کیا۔ اپنی خواب گاہ میں جانے کے بجائے میں لاؤنج میں بڑے کے بوئے صوفے پر لیٹ کیا اور میں نے آگھیں بندکر لیں۔

آہٹ من کرتھوڑی دیر بعد آئی شکنتلا آگئیں۔ انہوں نے میرے سریہ ہاتھ پھیراتو میں نے آٹکھیں کھول دیں۔ انہوں نے محبت آمیز کہی میں کہا۔''تم کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، اب تک کہاں آوارہ کردی کرتے رہے؟ کہوتو چائے بنا دوں؟'' میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے کہا۔''تم اپنی خواب گاہ میں زمس کے پاس کیوں نہیں جاتے ؟''

'' میں پہیں ہیک ہوں۔'' میں نے ترش کیج میں کہا۔ '' ڈاکٹر کو پال تمہاری غیر موجودگی میں آیا تھا۔اس نے کولیوں کی پیشینشی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر نیند نیہ آئے تو اس کی دو کولیاں کھالیتا۔'' انہوں نے کہا اور دوا کی شیشی تھا کروہاں ہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔

ان کے جانے کے بعد پھرسناٹا طاری ہوگیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں پریم تگرے کتنی دیر کے لیے باہررہا ہوں۔ میں نے راجندر سے ملاقات میں وقت نہیں گزارا تھا بلکہ انتظار میں وقت گزر کمیا تھا۔ سوچا کہ پردیپ کوفون کرنا چاہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ جہاں کمیا تھا وہاں سے واپس آگیا

اس كنبر دائل كرنے كے بعد بھےريسيوركانى دير سك كان سے لگائے ركھنا پڑا۔ اس كى غنودہ آواز آئى۔

جاسوسى دائجست 141 اپريل 2016ء

کے بچائے انسکٹر کی حیثیت سے جویا تنبی کیں ،ان سے ظاہر جور ہا تنا کہ میں پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہوں۔ بہرحال میں کوئی صفائی پیش نہیں کرسکتا تھا۔

ریوالور وہیں رکھ کرمیں نے میزکی دراز بند کردی اور اپنی خواب گاہ کی طرف چلا گیا۔ وہ لڑکی مجو خواب تھی۔ اس کے بال کیے بر بھھرے ہوئے تھے اور ہاتھ یا ڈل ہے ہی گار اور ہاتھ یا ڈل ہے ہیں کے ریشی بالوں کو بے رحمی سے پکڑا اور انہیں مروڑتے ہوئے کہا۔ در رسم مرجمی ہے جس کی جگہ تم نے لے رکھی ہے۔ میں متہیں بھی اسی طرح سے ہلاک کروں گا۔''

''اوہ!میرے بال تو چھوڑو۔'' اس نے چیخ کر کہا۔ میں

'' مجھے تکلیف ہور ہی ہے۔'' اس کی چیخ سن کر آنی شکنتلا آگئیں۔ انہوں نے وحشت سے کہا۔'' بیر کیا کر رہا ہے،لڑ کے؟ کیا اسے ختم کر دےگا؟ اپنی بیوی کو؟ جس کے ساتھ تُونے محبت کی شادی

میں نے اس اڑی کے بال چھوڑ دیے۔

میں اس خواب گاہ سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچا تک فون کی تھنی بجنے لگی۔اس سے پہلے کہ وہ لڑکی ریسیورا تھاتی ، میں نے اٹھالیا۔ہیلو کہنے پردوسری طرف سے کامنی کی آ واز سنائی دی۔وہ بولی۔''میں تم سے ابھی اوراسی وقت ملنا چاہتی ہوں ،راجیش۔جب تم آئے تھے تو میں نے تہہیں منع کر دیا تھا۔وہ تھن میرا جذباتی بن تھا۔''

''اچھا میں تہمیں بعد میں فون کروں گا۔'' میں نے کہا اور ریسیور کریڈل کردیا۔

"شادی ہوتے ہی تم نے نرمس سے ایک احتقانہ سلوک شروع کر دیا۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔" آئی نے کہا۔ رہے تھے۔ میں نے سوچا ای وقت کسی کو ملاقات کی کمیا پڑ ممئی۔ میں کمرے سے نکل کر پورچ میں کمیا تو میں نے انسکیٹر را جندر کو کھڑے ویکھا۔

''خیریت؟اس وفت کیے زخمت فرمائی؟'' ''جو ہو کے ساحل سے ذرا ہٹ کرایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہتم اسے دیکھ اواس لیے کہ متوفی کے سرکے بال سنہری ہیں۔''

یه اطلاع پاگرمیرا دل جیسے اچھل کرحلق میں آھیا۔ دھوکن ساعت میں سنائی دینے گئی۔

444

ہم سرد خانے میں پنچ تو لاش ایک چبورے پرر کی نظر آئی۔ وہ سفید کیڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس پرتشدہ کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگیوں کے ناخن توڑ دیے گئے ستھے۔ راجندر نے لاش کے چبرے سے کپڑا ہٹا یا تو میری و نیا جیسے تاریک ہوگئی۔اگراس نے جھے سنجال نہ لیا ہوتا تو میری میں غالباً فرش پر کرجا تا۔

میں سیروں کیا ہراروں اور لاکھوں میں پہپان سکتا تھا کہ وہ ساکت وصامت لاش میری ہوی نرس کی ہے!اس کی بھٹی پھٹی سی آنکھیں مجھ سے سوال کررہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسورواں ہو گئے۔انسپٹر کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔وہ جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس کا جواب اسے لی چکا تھا۔ ''ہاں۔ یہ زمس ہے۔'' میں نے جسے سرکوشی میں

كها\_لفظ مير علق من الكري عد

میں مردہ خانے ہے نکل کر آفس میں چلا کیا اور وہاں ایک کری پر بیٹھ کیا۔تھوڑی دیر بعد انسکٹررا جندرآ کیا۔ میں نے کہا۔'' اب تو تہ ہیں کوئی شیہ نہ رہا ہوگا کہ میرے خلاف سازش ہور ہی ہے؟تم اس لڑکی کوکر فنار کرلو کے نا؟''

'' '' '' '' میر کے دوست اب تو بیر ثابت کرنا ہے حد دشوار ہو گمیا ہے کہ وہ لڑکی نرحمس نہیں ہے۔صورت حال پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکل ہے۔''

و الماسمة الماسم مرى بات كالقين تبيل بي عن في

جینجلا کر ہو چھا۔ دولیس سے تو وہاں ثبوت اور دلائل پیش ہوں سے او ر تمہارے پاس کہنے کوکوئی بات نہیں ہوگ۔''اس نے توقف سے کہا۔'' آؤمیں تمہیں پریم تحرچھوڑآؤں۔''

يريم مرك طرف جاتے ہوئے راجندر نے دوست

جاسوسى ذا نجست 242 اپريل 2016ء

ذاتبدذات " بات بی کھے الی ہوگئے۔" اس نے مایوسانہ کھے مج جاتی ہے جیسے کوئی محافہ پرجارہا ہو۔

میں نے ناشتے سے ہاتھ سے لیااور پلیٹ سرکا دی۔ " ميول؟ مسميان يوجما-

"دل ہیں چاہ رہاہے۔تم میرے ساتھ اسکول چلو۔ ممکن ہے وہ خطاس کے بیگ میں ہو۔

وروچلتی ہوں۔ مسیتائے کہا۔ وحکرتم پہلے چائے تو بی او۔ ہارے ہال کی چائے تو مہیں پندے تا؟ ہم خاص دارجلنگ کی چائے متلواتے ہیں۔"

میں نے سر کوا ثباتی جنبش دی۔ دل توجبیں چاہ رہا تھا

کیکن میں سمیتا کا ول جھی جبیں تو ڑنا چاہتا تھا۔ جائے بی کر پردیب نے مجھ سے مصافحہ کیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ یا ٹاریلوے میں ورکشاپ سپروائز رتھااوراس کی تخواہ انھی تھی۔

جب مم اسكول ميس مينج تو بچيوں كو يى لى كراني جا رہی تھی۔سمیا کی درخواست پر کو کی کواس کی استانی نے ہم ہے ملنے کی اجازت دے دی۔وہ دوڑتی ہوئی ہماری طرف آنی اور جھے ویسے ہی لیٹ گئ۔"آپ میرے لیے کیا لائے ہیں انکل؟"اس نے پہلاسوال بیرکیا۔

'' میں ذرا جلدی میں آسمیا ہوں۔'' میں نے اس کا سرسبلاتے ہوئے کہا۔''شام کوآؤں گا تو بہت ی چیزیں لاؤں گا۔ اچھامیہ بتاؤ کہوہ خط کہاں ہے جومیں نے تم لوگوں

سکو کی تذبذب میں تھی اور کوئی جواب مہیں دے یا رہی تھی۔اے چکھاتے ویکھ کراس کی مال نے اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔"انگل کواس خط کی ضرورت ہے، بتاؤوہ کہاں ہے؟" غالباس کا لہجة رش ہو کيا تھا اس كيے کو کی نے منہ بسور تا شروع کردیا۔''وہ تو اس آ دی نے بے بیا'

''کس آدمی نے؟''سمیتا نے ڈیٹنے والے انداز

اس کی فیچر نزویک کھڑی تھی۔ اس نے ہم سے معذرت کی کہ ہم بگی کو تنہا چھوڑ دیں ورنداس کے ذہن پر بُرااثر پڑے گا اور وہ سارے دن اپنی پڑھائی پرتو جہیں دے سکے گی۔ہم اے چھوڑ کر باہر آگئے اس لیے کہ زیادہ ڈرانے دھمکانے کی صورت میں کو کی دہاڑیں مار کررونے لکتی اور سب کے لیے مصیبت کھڑی ہوجاتی۔سمیتا نے بربرانے والے اندازے کہا۔ "حرت ہے کہای نے خط سی تحص کو کیوں وے دیا۔ جب کہ وہ کمدر ہی تھی کہ میں

"اچھا اب میں اپنے کرے میں جا رہی ہوں۔ میری طبیعت خراب ہورہی ہے۔تمہاری ان حرکتوں سے د ماغ ماؤف ہواجار ہاہے۔"

ان کی باتیں س کر جھے تعجب ہوا اس کیے کہ وہ بھی پیار مبیں پڑی تھیں۔ کیاوہ جمی کسی سازش کا شکار ہور ہی تھیں یا پیسب میراوا ہمہ تھا؟ان کی باتیں س کر جھے تشویش ہور ہی

میں تیسرے کرے میں چلا کیا۔وہاں سے میں نے پردیپ کوفون کیا۔''تم نے سمیتا ہے بوچھ لیا؟ وہ خط بہت اہم ہے اس کیے کہ اس میں زئس نے بھی چندسطریں للمی

'باں۔ میں نے سمیہا سے بوچھا تھا۔ اس کا کہنا تھا كه خطاتو كوكى في ليا تقاء " كوكى اين كى سات ساله بكى تھی جو ماڈرن ایج اسکول میں پڑھتی تھی اور بلاشبہ ذہین و قطین تھی۔ میں جب بھی اس سے باتیں کرتا تھا، میرا دل خوش ہوجا تا تھا۔

''اچھا میں تمہارے مکان پر پہنچ رہا ہوں۔'' میں نے کہااور فون منقطع کر دیا۔

دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد نیند بری طرح ستار ہی تھی اور آ نکھیں بوجھل ہور ہی تھیں۔ کیکن اس خط کو حاصل کے بغیر چارہ جیس تھا۔تشویش سے ہونے لکی تھی کہ کو کی نے وہ خط کھاڑ نہ و یا ہو۔میری سوچیس بے ترتیب ہونے للیں۔ جب میں پردیب کے مکان پر پہنچا تومیاں بوی ناشتے کی میز پر تھے۔ میں جی ان کے ساتھ بیٹے کیا۔ سمیا جلدی جلدی کچھے کہنے لگی۔ وہ یو چھر ہی تھی کہ میں نے ایسی جلدی میں شادی کیوں کر لی؟ کیا کوئی مجبوری تھی؟ میری نگابیں کو کی کو تلاش کررہی تھیں مگروہ نظر جیس آرہی تھی۔

جب وہ جذباتی کیفیت سے نکل آئے تو میں نے پوچھا۔" تم نے وہ خط کو کی بیٹی سے لیا تھا؟" اتم اتنے تھبرائے ہوئے کیوں ہو؟" سمیتانے شوخی ے پوچھا۔"اس خطیس ایس کیابات تھی کہ اگروہ نہ طاتو

تیسری عالمی جنگ چیز جائے گی؟" "نداق چورو بھانی موگی کہاں ہے؟ میں اس سے

خود يو جھے ليتا ہوں۔اے بلا ؤ۔ ''وہ تو اسکول جا چکی ہے۔''اس نے سایٹ کہج میں کہا اور تر تو جائے ہی ہو کہ اسکول جاتے وقت کیسی مجلدڑ

حاسوسى دائيسك 243 يايريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

' پولیس تو النا بھے پر شک کر دہی ہے۔ راجندرمیری اسے اپنی دوستوں کو و کھا ؤں گیا۔ اس میں انکل نے م ليے بہت ي وعالمي اللي بيں - "

میرا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ میں نے اندازہ رگا لیا کہ جب میں پردیپ ہے فون پر الفتلوكرر بالقاتو يقينااس حرافه لزك نے ايكس فينش پرميري عنفتگوس کی تھی۔اس نے ایسے ساتھیوں کوآ گاہ کر دیا ہوگا تو انہوں نے کو کی کو ڈرا دھمکا کروہ خط لے لیا ہوگا جو میرے کیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔

میں نے سمیتا کو اس کے تھر چھوڑا اور اپنے مکان پریم تکر کی طرف چل پڑا۔ کامنی مجھے باہر ہی مل کئی۔ میں نے کار کیٹ سے باہر ہی روک لی اور اس کی خیریت ہوچھی

پھر کہا۔ "جب تم یہاں آئی گئی تھیں تو تہمیں آئی ہے ملا قات كرنا چاہيے ھى اورا ندر بيٹينا چاہيے تھا۔'

و وراصل میں تم سے تنہائی میں کھے کہنا جاہتی تھی۔ میں اندر کی تھی اور میں نے تمہاری بیوی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ لاجواب ہے۔" اس نے سالتی کہے میں کہا۔ اس کے کہے میں رقابت اور جلا یا نہیں تھا جیسا کہ ہندوستانی عورتوں میں ہوتا ہے۔ "میں نے آئی شکنتلاکی خیریت بھی دریافت کرلی ہے۔ان کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے۔راجیش ان کا توجہ ےعلاج کراؤ۔"

ہم بالیس کرتے ہوئے کار پورج میں داخل ہو گئے۔ اس نے میرے چرے پرائسی ہوئی وحشت پڑھ لی اور یو چھا۔'' راجیش ایہ مہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد تو تمہارے چرے پر بشاشت ہوئی چاہیے تھی ، مرمیں د کھے رہی ہوں کہ معاملہ الٹا ہے۔ کیابات ہے تمہارے ذہن يركون ساقايوس سوار ي؟"

اس کی اپنائیت کو یا کر میں جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ بہرحال وہ بھی دل کے قریب تھی اور میری عم مسار۔ میں نے اسے سب کھے بتا دیا۔ جب میری کہائی حتم ہوئی تو میں نے اس کے چریے میں اس کہائی کاعلس تلاش کیا۔ وہ کومکو کی کیفیت میں تھی اور اس کی آتھ میں حرت سے پھیلی ہوئی

"میں نے جو کھے کہا ہے تہیں اس پر اعتبار ہے؟" ''بال-''اس نے جیے سر کوئی میں کہا۔'' تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہورہی ہے۔

"بناؤ بھے کیا کرنا چاہے؟" میں نے پوچھا۔"اس مرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھ میں آرہاہے؟ الوليس عدجوع كيون بيس كرتے؟"

لرف ہے مطلبین ہیں ہے۔" "تو پھر کیا کرو مھے؟" اس نے بے بسی سے کہا۔ "أكريس تمبار ہے كى كام آسكى بول تو بتاؤ؟" و کوئی کھی ہیں کرسکتا۔ " میں نے مایوی سے کہا۔ "ا چھاب بناؤ كرتم كس ليے آئى تھيں اور مجھ سے كيا كہنا جا ہى

" راجيش! ميں وه ..... "اس نے الکتے ہوئے كيا۔ پھر بات کو کول کرتے ہوئے بولی۔ "میں بس یوں ہی آگئ هی ،خیریت پوچھنے۔اچھااب میں چلتی ہوں۔'

میں نے ایسے بہت کریدالیکن اس نے جیسے کھھ بتانے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر میں نے اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑنے کی پیش کش کی کیلن ہے بھی اس نے قبول مہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہوہ بس سے چلی جائے گی۔اس نے الوداعی طور پرکبا- ''راجیش!مخاط رہنا۔ حالات و واقعات تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ بھلوان مہیں اپنی پناہ میں

جب وہ دعائیہ کلمات اوا کر کے چکی گئی تواپنی کارمیں بین کیااورسو چنے لگا کہ اب ڈاکٹر کو پال کی طرف جلنا چاہے اس کیے کہ آئی شکنتا کی بیاری کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔وہ ایک مجھ دارڈ اکٹر ہے۔ میں نے کاراسٹارٹ کی اور اس کے کلینک بھی کیا۔

وه ایک قدیم طرز کی عمارت میں رہتا تھا اور اس میں اس كا كلينك بهي تقا .... جب استقباليه يريبنجا توميس في كاؤنثر يرايك لؤكى كوبيشے ديكھا۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور اندرجانے کی اجازت دے دی۔

واكثر كويال اس وقت مصروف جيس تقار اس في مجھے دیکھتے ہی کہا۔''راجیش!وہ تمہارا دوست انسپکٹرراجندر میرے یاس آیا تھا۔اس نے سمندرے ملنے والی لاش کے بارے میں بتایا۔ پھر سے بھی کہتم نے اے زمس کی حیثیت ہے شاخت کرلیا ہے۔ میں نے مہیں تلقین کی تھی کہ اب آرام کرو کیکن تم نے معلوم نبیں خود کو کن جنجالوں میں پھنسا

"تم ميرى طرف سات فكرمندندر و" میں تمہارا ڈاکٹر ہوں اس لیے بھے فکر کرنے کی عادت ہے۔ حرمہیں اس لوک کی لاش پرزمس کا شبہ کیوں ہوا؟ میراخیال ہے کہ وہ لاکی جوتمہارے مکان پر يم تكريس ہے وہی ترکس ہے۔" اس نے سمجھانے والے انداز سے

جاسوسى دائجست 244 ايريل 2016ء

ذات بد ذات میں سر ہلایا تو وہ پولیس جیپ کی طرف بڑھ کمیا جس میں دو کانسٹبل بیٹھے تھے۔

ہم آگے بیچےروانہ ہوگئے۔

جب بیں پرٹیم تگر پہنچا تو میں نے اس لڑکی کو پچن میں
کھڑا دیکھا۔ وہ ایک گلاس منہ سے لگائے پچھ پینے میں
مصروف تھی۔ بجھے دیکھ کراس نے گلاس رکھ دیا اور میر سے
گلے میں بانہیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا ہاتھ
جھٹک کر یو چھا۔ '' آئی کی طبیعت اب کیسی ہے؟''

الا ہوہ۔ ہی ہے بواب ریاں '' ڈرائنگ روم میں چلو۔ایک انسپکٹرتم سے پوچھ چھے کے لہ ہیں ''

وہ بے خونی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔وہ راجندر کے سامنے والے صوفے پر بیٹے گئی۔''میں راجیش کی بیوی ہوں۔انسپیٹر صاحب آپ مجھ سے کیا یو چھنا چاہتے ہیں؟''

" فرنیں راجیش کا دوست ہوں اور تھوڑا سا تبادلہ ، خیال کرنے آیا ہوں۔آپ کا پورانا م کیاہے؟'' ''زگس ہنجر انی۔'' اس نے جواب دیا۔'' کیوں میرے شوہرنے آپ کوئیس بتایا؟''

''ان کی طبیعت آج کل کچھ خراب ہے۔'' اس نے مجھ پرایک اچٹتی می نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''میں ابھی آتا ہوں۔'' میں نے کہا اور وہاں سے
اٹھ کیا پھر میں بکن میں کیا۔وہ گلاس کا وَسْرِ بِررکھا تھا جس
میں وہ لڑکی پانی بی رہی تھی۔ میں نے اس گلاس کواشا کر کاغذ
میں لبیٹا اور ایک خالی ڈیے میں رکھ کرعقبی وروازے سے
میں کیا۔ پولیس جیپ میں وہ کانشیبل بیٹے ہتے۔ میں نے
داجندرکا حوالہ دے کروہ ڈبا ایک کانشیبل کودے دیا۔جب
میں ڈرائٹگ روم میں واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کوراجندر
سے بے تکلفی سے با تیس کرتے ویکھا۔صاف معلوم ہوتا تھا
جیسے اس نے راجندرکوا پی ول فریب اواؤں سے محور کرلیا

" مزراجیش! آپ کے شوہر کی پوزیش اس وقت بہت مشکوک ہے۔ "اس نے کہااور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ " یتو ہول ناک بات ہے۔ "لڑکی بولی۔ " تم میری دوئی کوآڑے نہآنے وینا۔ " میں نے کہا۔''میں توسمجھا نھا کہ تمہاری ڈہٹی کیفیت اب بہتر ہوگئ ہوگی لیکن .....''

ڈاکٹر کا بیر بمارک بھے بہت نا گوار گزرا۔ میں نے کہا۔''میں تنہیں آنٹی کے بارے میں بتانے آیا تھا کہان کی طبیعت بہت خراب ہے۔''

" بجھے جب فرصت ملے گی تو میں پریم نگر آؤں گا۔" اس نے سر بلا کر کہا۔

یں اس کے کلینک سے نکل آیا۔ باہر آیا تو میں نے اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر راجندر کو بیٹے دیکھا۔ "مراجیش! تمہیں میرے ساتھ پولیس میڈ کوارٹر چلنا ہوگا۔ انچارج صاحبتم ہے کچھ پوچھناچاہتے ہیں۔"

میں نے کچھ کے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔وہ اتر کراپئی گاڑی میں بیٹھ کیا۔

انجارج ونو دیستہ قامت تھا۔ وہ چبر ہے ہے شخت گیر لگتا تھالیکن اس کی آواز ملائم تھی۔''راجیش!اس لڑکی کو صرف تم نے ہی شاخت کیا ہے جس کی لاش سمندر سے ملی تھی۔اس سے تمہارا کیارشتہ تھا؟''

''میہ تو میں راجندر کو بتا چکا ہوں کہ وہ میری ہوی تھی۔''میں نے نا گواری ہے کہا۔

''اگروہ تمہاری بیوی تھی تواہے کس نے ہلاک کیااور وہ تم ہے کب جدا ہوئی ؟''اس نے شکھے انداز ہے کہا۔ ''میں ہے ہوش تھا اس لیے وثو ت سے نہیں کہرسکتا کہ کہاں تھا۔ بہر حال مجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا''

" من من را جندر کوجو کہانی سنائی تھی، وہ احتقانہ تھی۔ اس پر کسی کو اعتبار نہیں آسکتا۔ تمہارے تھر پر جوعورت ہے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لینے میں بھلا کیا حرج ہے؟" اس نے پولیس والوں کے انداز سے کہا۔

'''من من باربھی پوچھو کے تو میری کہائی وہی رہے گی۔''میں نے جلا کرکہا۔

''او کے۔ابتم جاسکتے ہو۔''اس نے اپ سامنے پڑے ہوئے کاغذات دیکھناشروع کردیے۔

میں اس کے آفس سے اٹھ کر باہر آسمیا۔ یقین نہ آیا کہ ونو د نے محض یہ کہنے کے لیے جھے وہاں بلایا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ اس کے پس پردہ کوئی اور بات بھی تھی۔ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ راجندر آسمیا۔ '' میں تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے اس لڑکی سے پچھ با تعیں کرنا چاہتا جوں جو تمہارے تھر پر مقیم ہے۔'' وہ بولا۔ میں نے اثبات

جاسوسى دائجست 245 اپريل 2016ء

Section

راجندرے کہا۔'' ضرورت پڑنے پرتم بھے گرفناد کر لیتا'' راجندر نے کچھ کے بغیر اپنی کیپ سر پر لگائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے یو چھا۔''تم نے اے کیا بتایا تھا؟''

وہ بجھے دل آویز نگاہوں سے دیسی رہی اور اس نے اسے وہیں جواب دینے کی زحمت کوار انہیں گی۔ بیس نے اسے وہیں چھوڑا اور ابنی آئی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی خیریت دریافت کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ جھے بید و کھے کرد کھ ہوا کہ وہ غنودگی کے عالم میں بستر پر پڑی ہیں۔ دراصل ہوا کہ وہ غنودگی کے عالم میں بستر پر پڑی ہیں۔ دراصل ڈاکٹر کو پال نے انہیں مسکن دوا کی دی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہیں۔ جھے ان کی بیاری سے تشویش ہورہی تھی اس لیے کہ وہ اتن علیل بھی نہیں ہوئی تشویش ہورہی تھی اس لیے کہ وہ اتن علیل بھی نہیں ہوئی تشویش میں ان کی بیاری سے تشویش ہورہی تھی اس لیے کہ وہ اتن علیل بھی نہیں ہوئی تشویش مورہی تھی اس کے کہ وہ اتن علیل بھی نہیں ہوئی تشویش میں مازش تیار کی جارہی تھی ؟ کوئی انہیں بھی ہلاک کرنا حابتا تھا۔

بیاورایے بہت سے سوالات سے جن کے جوابات میرے پاس نہیں سے۔ میں نے فریج سے وہسکی کی بول اکالی اور پیگ بنا کرحلق سے اتارا۔ مکان پروحشت زوہ خاموثی طاری تھی۔ میں بھی اس وحشت کا شکارتھا۔ یادآ یا کہ جب چاندنی راتمیں شاب پر ہوا کرتی تھیں تو میں آئی کے ساتھ مکان کے عقبی لان میں چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں ہم نے سودوں کو ایک خاص اسٹائل سے کٹوایا تھا اور آرام کرنے کے لیے بہترین کرسیاں اور میزیں ڈلوائی تھیں۔ بعض کے لیے بہترین کرسیاں اور میزیں ڈلوائی تھیں۔ بعض اوقات ہمشام کی چائے بھی وہاں ہیتے ہے۔

جب میں لان میں پہنچا تو میں نے آئی اور اس لڑکی کی خواب کا ہیں روشنی دیکھی۔ایک خض دور کھڑا تھا اور ان کی خواب کا ہیں روشنی دیکھی۔ایک خض دور کھڑا تھا اور ان کھڑکیوں کی طرف دیکھی رہا تھا۔ چاندنی تدھم تھی اس لیے بید انداز ہبیں ہو پار ہاتھا کہ وہ کون ہے۔میں اسے دیکھ کرایک درخت کی آڑ میں ہو کہا۔اس خفس نے جبک کرکوئی چیزا تھائی اور اسے کھڑکی کی طرف بھینکا۔ میں آہٹ پیدا کے بغیراس کے قریب بھینکا۔ میں آہٹ پیدا کے بغیراس کون ہواور یہاں کیا کردہے ہو؟"

میری آواز پروہ کھو مااوراس نے میری ناک پرمکا مارویا۔ میراجم بعنج مناکیا تاہم میں نے اسے برداشت کیا۔ اس لیے کہ اگر میں اس پُراسرار شخص پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہوجا تا تو بہت سے عقدے کھل سکتے تھے اور بہت سے داروں سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ربر کا ایک ماسک چڑھا ہوا تھا۔ میں نے لیک کراس شخص کو

کمرے تقام لیا اور کھائل پروے مارا۔ وہ ایک غراجت کے ساتھ کر پڑا مگر فور آئی اٹھا اور تیزی سے لان کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔

میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے جھک کر گھاس پر سے ایک بھاؤڑ ااٹھا یا اور طاقت سے میری طرف پھینکا۔وہ میر ہے چہرے سے فکرایا توشد ید تکلیف کا احساس ہوا۔ میں کھاس پر کر پڑا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ دو تین منٹ اس کیفیت میں ضائع ہو گئے۔ جب بینائی درست ہوئی تو میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور مکان کے کرد چکرلگا یا لیکن اس کے خص کا کوئی بتانہ چل سکا۔

اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سر درد کی دو کولیاں پانی کے ساتھ لیں اور بستر پر لیٹ کیا۔ نصف کھنٹے کے بعد دردتوجا تار ہالیکن تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کون تھااور کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے راجندر کے گھر کانمبر ملایا۔اس نے کافی دیر بعدریسیوراٹھایا اور میری آ واز سننے کے بعد بولا۔ ''ائی رات کے بھی تمہیں چین نہیں ہے۔ایسا کون ساوا قعہ ہوگیا کہتم اے بیان کرنے کے لیے فون کر بیٹھے؟''

ہو ہیں ہے ہیں رہے ہے۔ اس ''اس ہے بھی زیادہ ہول ناک واقعہ ہواہے۔'' میں نے کہااوراہے اس فخص کے بارے میں بتایا۔ '' محک ہے مبح دیکھیں گے۔'' اس نے کہا اور

'' شھیک ہے مبلح دیکھیں گے۔'' اس نے کہا اور ریسیور کریڈل کردیا۔

میں نے پھر تھے سے فیک لگائی۔ اچا تک بھے کامنی کا خیال آیا۔ اگر میں اس سے ایک ملاقات کرلوں تومکن ہے اس چیدہ کہانی کے پھرتانے بانے کھل جا میں۔ رات کائی ہو چکی تھی کین اسے دیکھنے میں کوئی حرب نہیں تھااس لیے کہ وہ جی دیر سے اٹھتی تھی اور دس ہے ڈیوٹی پر جاتی تھی۔ ان کا خاندان مخقر ساتھا، جس میں اس کی جچوٹی بہن اور ماں شامل تھی۔ ان دونوں کی کفالت کامنی ہی کرتی تھی۔ میں دھوراجی اپار ممنث پر پہنے گیا۔ وہ دوسری منزل پر رہتی تھی۔ اس کے فلیٹ کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں نے اطلاعی تھنی بجائی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بے تاب ہوکر آوازیں دینا شروع کردیں۔

ال كا دروازه تونبيل كھلا البتدسامنے والے فليث كا دروازه كھل ميا اور مجم شحيم عورت نے ناموارى سے كہا۔ "اے كائے كودوسرول كى نيند كھراب كرتا ہے؟ كيا چاہے؟ كس سے ملنا مانكما ہے؟" وہ اينگلوا تذين تھى اور اس كى آنكھول ميں خمارتھا۔

"كائى سے ملنكا ہے۔" بيل نے اى كے ليجيس

جاسوسي دَا تُجسف ﴿ 246 اپريل 2016ء

ا سرکاری نوکری " ہاں! تو آپ معدوروں کے کوٹے پر توکری چاہتے ہیں ..... کیا معذوری ہے آپ کی؟" "آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ایک ٹانگ نہیں ہے .... بردها کے میں اُو گئی تھی!" " گڑ! آپ کو ابھی کیٹرمل جائے گا۔ کل سے نو کری پرآجا عیں۔ " یہ سرکاری نوکری ہے۔ دفیری اوقات مسلم نوے شام پانچ تک ہیں ..... بیخیال رکھیں کہ آپ کو ہر حال میں کیارہ ہے دفتر پہنچنا ہے۔ "وقت نوبجے ہے چر بھے گیارہ بجے ۔....! ومیں نے کہانا کہ بیسر کاری توکری ہے۔ ہم لوگ نوے کیارہ تک إدهر أدهر كھوم چركركي شپ اور مزاح یری کرتے ہیں ۔۔۔۔ کیارہ بج کام شروع ہوتا ہے۔ آپ چلنے سے معذور ہیں۔ دو کھنٹے تک کیا کریں گے۔ كراجي سے افشين بلال كا تعاون میں نے نا گواری سے کہا۔" بیدد کھر بی ہو؟" "باں، سینڈل ہے مرتم اے میرے کیے لائے ہوتو دوسراكبال ٢٠٠٠ " بکواس بند کرو۔" میں نے آئکھیں تکالیں۔" جانتی

ہوبی کی کاہے؟" او بیک کاہے؟" اس نے سادگی سے کھا۔

'' جھے کیا ہا؟''اس نے سادگی سے کہا۔ ''تم جموث بول رہی ہو۔'' میں نے اس کے بال ڈے سے۔

اس نے ہلی ی بیٹی اری اور اس کاجسم کا نیخ لگا۔
"اور میر سے کمر سے کی تلاشی کس نے لی ہے؟"
"معلوم نہیں۔" اس بار بھی اس کا لہجہ سچائی اور دیانت داری پر بنی تھا۔

میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔اب وہال تھہرنا فضول تھااس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ آئی اپنے کمرے کا درواز ہ کھول کرواش بیسن کی طرف جارہی تھیں۔ان کی آئیسیں دھنسی ہوئی تھیں اورجم کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب جاکر پوچھا۔ اورجم کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب جاکر پوچھا۔ ''اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟''

جاسوسى ڈائجسٹ (247) اپريل 2016ء

''آج وہ ایدر نیل ہے۔' اس نے جواب دیا۔ ''اپنے ڈیڈی کے پاس کیا ہوا ہے۔' کامنی کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی مگر وہ کامنی اور اس کی بہن کوفون کر کے بلوالیتا تھا۔ میں دہاں سے بے نیل ومرام چلا آیا۔ جب میں کار میں بعضر ہا تھا تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ڈائز کٹری دیکھی۔اس میں کامنی کے باپ کانمبر تھا۔

میں نے ان تمبروں پردا بطہ کیا تو دوسری طرف سے
اس کے باپ کی آ واز سنائی دی۔ جب میں نے استفسار کیا تو
اس نے جواب دیا کہ کامنی اس کے پاس نہیں آئی ہے۔ میں
نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھ لیا اور سوچنے لگا کہ آج
کے دن وہ کہاں جاسکتی ہے؟

میں واپس پریم نگری طرف چل پڑا۔ جب میں
پورچ میں کارکھڑی کررہاتھا تواس کی ہیڈ لائنس کسی عجیب ی
چیز پر پڑیں۔ وہ چیز لائن کے قریب پڑی تھی۔ میں نے
ہیڈ لائنس آن رہنے دیں اور اس چیز کے قریب کیا تو معلوم
ہوا کہ وہ ایک سینڈل ہے۔ جب کامنی مجھ سے ملا قات کے
لیے آئی تھی تو میں نے وہ سینڈل اس کے پاؤں میں دیکھا
تھا۔ میں نے دوسراسینڈل تلاش کیا گروہ کہیں نیرملا۔

میں نے مایوی سے کار کی ہیڈ لائش آف کیں اور گھر میں داخل ہو گیا۔ حالات ووا تعات کا انداز لگانے میں دیر نہ گلی کہ کامنی مجھ سے ملئے آئی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی حادثہ چیش آگیا ہے۔ میرا دل ڈو بنے لگا۔ اب وہ کہاں ہوگی؟

وہ سینڈل لے کریں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر ہی بجیب تھا۔ میزکی ساری درازیں النی پڑی سمیں اور روشائی کی شیشی کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور اس سے ساہ روشائی کر کرمیز پر پھیلی ہوئی تھی۔ جھے جیرت ہوئی کہ سمی کومیرے کمرے کی تلاشی لینے کی کیا ضرورت پڑگئی؟ اے کس چیز کی تلاش تھی؟ میں تو میزکی درازوں میں کوئی فیمتی چیز ہیں رکھتا ہوں؟

میں اس لڑکی سے کمرے کی طرف کیا۔ وہ سورہی میں۔ وہ سورہی میں۔ جبی دھوپ آنا میں۔ جبی دھوپ آنا شروع ہوئی تھی۔ میں نے اس کے بال تھام کرا سے اٹھایا۔ اس نے جھے دیکھ کر بُرانہیں منایا۔ مسکرا کر کہا۔ ''ساری رات تم نے کہاں گزاری؟ کیا میری قربت کوارانہیں

READING

Section

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ارے میں معلومات اکشا کر سکوں۔ آخر کوئی تو ایسا ہوگا جو اس كيار عين جانا وال-

جس کاک میل بار مین میں نے اس کے ساتھ جام لندهائے سے ملن ہو ہاں کوئی اس کے بارے میں جا متا ہو۔اس کیے میں نے وہاں جانے کا فیملہ کیا۔اس کا نام س اینڈی تھا۔ بار میں اس وقت کوئی تہیں تھا۔ بار ثبینڈر تی وی پر كركث فيج كا ورلدك فأعل ويهربا تها- اس في آواز بہت دھیمی کرر کھی تھی تا کہ گا ہوں کی آواز بھی من سکے اور ان کے آرڈری معیل کر تھے۔

میری طرف اس نے تو جہیں دی۔ میں ایک منٹ تو نشست پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور كاؤنثر كے قريب پڑے ہوئے اسٹولوں میں سے ایك پر بیشے کیا۔ بارٹینڈر میری طرف ویکھنے لگا تو میں نے یو جھا۔ " تم جھے سے واقف ہو؟"

'''سیں۔''اس نے ساٹ کہج میں کہا۔ " مجھے تمہاری مددور کارے۔

اس نے بے بروائی سے شانے اُچکائے۔ میں نے اے پیشکش کی کہوہ چاہے تومیری طرف سے دوجام بی سکتا ہے۔جب دونوں عام اس کے حلق کے بیجے الر کھے تو اس کے چبرے پر چک نظر آئی۔اس نے پیانہ کا وَنٹر پرر کھتے ہوتے پوچھا۔" ہاں ہم کیامعلوم کرنا چاہتے ہو؟"

ووحمهمیں یاوتو ہوگا کہ میں یہاں ایک حسین وبیل الرك كساته آياكرتا تها؟ اسكاكيانام تها؟"

"اس كا نام تومهيس معلوم مونا چاہيے-" اس فے ترش رونی سے کہا۔

میں تم سے بوچورہا ہوں تا کہ تمہاری یا دواشت تازه ہوجائے۔'

" کیاتم پولیس انفارمر ہو؟" اس نے مجھے مشکوک تظرول سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ایس کوئی چیز جہیں ہوں۔ تب وہ بولا۔ "اس کا نام موسی چرد جی تھا۔ اگر متہیں اس سے زیادہ معلومات ورکار ہیں تو میں ایک اوک کا بتا بتا سلتا ہوں جواس کی گہری دوست ہے۔

اس نے اپنی جیب ہے موبائل نکال کے کسی کے تمبر ملائے پھرسلسلہ ملنے کے بعد دھیمی آواز میں گفتگو کرتا رہا۔ تھوڑی ویر بعداس نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھالیا اور ایک کاغذیر چندسطری تھسیت کرمیری طرف برها دیں۔"او،اس سے پر پہنچ جا داورائ کی ساور ک سے جو جا ہو

دنوں کی مہمان ہوں۔' انہوں نے کرنہ پیرہ آواز میں کہا ' میں آپ کو جیموڑ کر آہیں جا تا میں چاہتا ہوں ، کیلن مجوری آن پڑی ہے اس کیے جارہا ہوں۔ اس اثنا میں ڈاکٹراورمیری نام نہاو بیوی آپ کی خدمت کرے گی۔'' " کو کہاں جا رہا ہے؟" انہوں نے اپنائیت سے

"بييس البحي نبيل بتإدِّل گا-" وہ ایک کری پر بیٹھ کئیں اور انہوں نے کہا۔ "میں تجھےایک دلچپ بات بتاؤں؟''

" بال، ضرور \_

'' ڈاکٹر کو پال نے کئی بار جھے شادی کی پیش کش کی ہے۔ عربیں ٹال دیتی ہوں۔ اب اس کا اصرار بڑھ کیا ہے۔ مجھ میں ہیں آتا کہ .....

"آپ کا کیاارادہ ہے؟ کیا آپ اس سے شادی کرنا

"جبيس- ميس اب باتي زندگي تنها مزارنا جاستي ہوں۔''انہوں نے حتی کہے میں کہا۔

'' تھیک ہے تو اسے صاف جواب دے دیں۔ پی پروانه کریں کہ اس کا دل توٹ جائے گا۔ وہ مضبوط ہاتھوں بیروں کا مالک ہاس کیے اس کا دل آسانی ہے تبیس ٹوئے

وه مسكراتي موئي واش بين كي طرف چلى كئيں۔ میں نے اپنے کرے میں جاکر موبائل پر راجندر کے تمبر آن کیے اور اے بتایا کہ کامنی کا ایک سینڈل مجھے اہے لان میں ملا ہے۔ ساری بات س کراس نے شکریہ کہا اور موبائل آف کرویا۔ میں نے محسوس کرلیا کہ اس کے روتے میں کشید کی آ چی ہے۔وہ پہلے جیبارا چندرہیں رہا۔ مجهے كاروبار كى طرف توجه دينا چاہيے مى - كاروبارى دورے سے آتے ہوئے تین دن ہو چکے تھے اور سیاروں عجیب وا قعات پیش آ چکے تھے، جن کی گوئی توجیہ نہیں کی جاسكتي هي-اس لي ميس في جار محفظ سون كي بعداي آفس کارخ کیا اور اپنی فیکٹری کے سپروائز رکوایے کمرے میں بلا کرساری اہم یا تیں سمجھا عیں۔اسے بتایا کہ کتنا مال کہاں بھیجنا ہے۔ کوالٹی کیار کھنا ہے اور کب تک نیا آرڈر تیار كرانا ب-وه موشياراور تيز محض تقااس كي مجه كيا- پريس نے اسے دوسر عشروں کے آرڈرد سے دیے۔ تھوڑی ی نیند کینے کے بعد میں تازہ دم ہو کیا تھااس

لے میں ایک بار پھر جوہو کی طرف جل پڑا تا کہ زمس کے

جاسوسى دائجست 248 ايريل 2016ء

خاتبدخات والتبدخات كالمراج المراج ال

تھا۔ایہامعلوم ہور ہاتھا کہ میں سیجے طور پر ڈرائیونگ نہیں کر یاؤں گااس لیے میں جا کرایک بار میں بیٹے کیا۔وو پیک پینے کے بعد حواس قابو میں آئے تو میں نے کار کا اسٹیر تگ سنجالا اور پریم نگر کی طرف روانہ ہوگیا۔ راستے میں، میں نے مو ہائل نکال کررا جندر کانمبر ملایا اور اسے بیہ مول ناک بات

"مبہت خوب! تم توسراغ رسال بنتے جارہے ہو۔ مجھے تمہاری بات پریقین ہے، کیکن میں اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے طور پر اس علاقے میں جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔" اس نے کہا اور مختصری گفتگو کر کے سلسلہ

ریم گریم گریائی کر میں آئی کے کمرے میں گیا۔ وہ حرت دیاس کی تصویر بنی اپنے بیڈ پرلیٹی تھیں۔ ان کے موت دیاس کی تصویر بنی اپنے بیڈ پرلیٹی تھیں۔ ان کے مونٹ کانٹ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا جاہتی ہوں گر کہدنہ پارہی ہوں۔ ان کی آئھوں میں مردنی تھی ۔ '' آئی اِ آئیوں میں مردنی نے بے تابی سے پکارا۔ انہوں نے جواب دینا چاہائیکن آ وازنہ کی ۔

دوتشهرو، نیں ڈاکٹر **کو پال کوفون کرتا ہوں۔'' میں** 

اس سے موبائل پر رابطہ کر کے میں نے اسے جلد
آنے کی ہدایت کی۔ وہ تھوڑی دیر میں آگیا۔اس نے آئی
شکنٹلاکا توجہ سے معائنہ کیا اور بولا۔ '' محض کم زوری ہے اور
پر نہیں تم توخواہ مخواہ پریٹان ہوجاتے ہو۔ خیر میں آئییں
ایک ٹا تک لکھے دیتا ہوں۔اسے پابندی سے پلاتے رہنا۔''
ایک ٹا تک لکھے دیتا ہوں۔اسے پابندی سے پلاتے رہنا۔''
میں نے اپنا پیڈ کھول کر بال بوائنٹ سے پچھلکھا اور

بچھے تھا دیا۔اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آنٹی نے آٹکھیں کھولیں اور نجیف ی آ واز میں کہا۔'' زمس کہاں ہے؟''

'' آپ اے زخمس کیوں کہتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ میری اصلی ہوی .....''

"فاموش رہو۔ بھے نگ نہ کرو۔" انہوں نے فہمائش کی۔" معلوم اپنی بیوی کو وقت وینا چاہے۔معلوم میں تہاری معروفیت کا دائرہ کارکیا ہے۔تمہارے منہ سے بدیوآ رہی ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے جیسے تم نے پی رکھی ہے۔ آخرتم اتنی کیوں پینے گئے ہو؟ ابتمہار انروس بریک ڈاؤن رہے گئے ہو؟ ابتمہار انروس بریک ڈاؤن رہے گئے ہو؟ ابتمہار انروس بریک ڈاؤن رہے گئے ہو۔ ایما تمس کرڈالیس۔ میں نے اُن سے دعدہ کیا کہ میں ابشراب کو ہاتھ نہ

معلوم کرلو۔'' وہ با ندرہ کا پتا تھا۔ بیس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ با ندرہ پہنچ کر بیس نے پریم پتر اپار شمنٹ الاش کیا جو سہولت سے مل کیا۔ اس کی تیسری منزل پر پہنچ کر بیس نے تین سوتین کے فلیٹ کی اطلاعی تھنی بجائی تو ایک سرو قامت لڑکی نے دروازہ کھولا اور میری طرف استقہامیہ نظروں سے دیکھنے گئی۔''کیا تم ساوتری ہو؟'' بیس نے سوال کیا۔

'''اگر تہمیں من اینڈی کے چار لی نے بھیجا ہے تو اندر آ جا ؤ۔''اس نے ایک طرف ہٹ کر جھے اندرآنے کا اشارہ کیا۔

میں اندر چلا گیا۔ ساوتری کاجسم بے حد متناسب تھا۔ وہ سروقد، آ ہوچشم، شہابی رنگت کی مالک تھی۔ اس میں وہ ساری خصوصیات تھیں، جوقصہ کو کی داستانوں میں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی ہائیں آ تھے دبا کر کہا۔''میں ایک ہزار روپے لیتی ہوں۔ چند کھنٹے یا ساری رات۔''

'' میں دینے کو تیار ہوں تمریس یہاں شب بسری کے لیے ہیں آیا ہوں۔ کچھ معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ اگرتم فراہم کرسکو.....؟''

"اس كے بھى ايك ہزار روپے ہول كے-" وه كاروبارى انداز ميں يولى-

میں نے اپنا پرس نکال کرایک ہزار کا نوٹ کھینچااور
اس کی تھیلی پررکھ دیا۔ جے اس نے فوراً سنجال لیا۔
"" تہماری ایک سیلی جس کا نا مزس ہے۔ گراہے تم
لوگ مومی چڑ جی کہتے ہو۔ وہ کہال بل سکتی ہے؟"
"وہ اس زندگی ہے چھنکارا چاہتی تھی اس لیے اس

نے شادی کرلی۔ابوہ یہاں ہیں رہتی۔" "کون می زندگی؟" میں نے لرزتے ول سے

پوچھا۔ ''تم نہیں سمجھے؟ وہ میری طرح .... کال گرل تھی۔ جسم فروثی کرتی تھی۔'' وہ بولی۔''میں تمہارے لیے ایک میگ تیار کروں؟''

پیسے بیروں اس میں نے مردنی ہے کہااور دو چارعام سے سوالات کر کے اس کے فلیٹ سے باہرآ سمیا۔ میں زلز لے ک سی کیفیت سے دو چار تھا۔ میر سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ کنول کے جس مچول کو میں نے اپنے کالر میں سجالیا تھا، وہ کیچوکا بھول تھا۔ کاش زمین بھٹ پڑتی اور میں اس

جاسوسى دا تجست 249 - ايريل 2016ء

دگاؤں گا۔ کم از کم میں اتق تو استیاط کرسکتا تھا کہ جب پریم تکر میں داخل ہوں تو منہ صاف کرلوں ، تا کہ میری بداعتدالیوں کا آئیس پتانہ لگ سکے۔

تھوڑی دیر بعد موبائل کی بیل بجی تو میں نے اسے
کان سے نگایا۔ دوسری طرف سے راجندر بات کررہا تھا۔
وہ بولا۔'' بیلڑ کی جسے تم اپنی بیوی مانے سے انکار کررہے ہو،
اس کا پولیس کے پاس پہلے سے کوئی ریکارڈنبیں ہے۔''
میں نے اندازہ

۔ ''ہاں۔آ مےتمہاری مرضی ہے۔''اس نے فون آف رویا۔

میں چونکہ تھکن محسوس کررہا تھا اس نے لیے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ فائر کا دھا کا تھا جس سے میری آئیکھی تھی ۔ میں نے اسے اپنے واہبے سے تعبیر کیا۔ فورا ہی دوسرا فائر ہوا تو میرا واہمہ جا تارہا۔ میں لیک کراپئی میز تک کیا اور میں نے اس کی بجلی خفیہ دراز میں ہاتھ ڈالا تا کہ ریوالو ر نکال سکول لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔

میں لا وَ جَ مِی گیا تو میں نے او پری منزل کوجائے
والے زینوں پر کسی کوجائے ویکھا۔ تاریخی کی وجہ سے میں
اندازہ ندلگا پاپا۔ میں اس کے پیچے دوڑ اتو کسی چیز سے الجھ کر
گر پڑا۔ وہ کوئی انسانی جہم تھا۔ میرے رگ و پے میں سنسی
دوڑ نے لگی۔ میں سوچ بورڈ کی طرف گیا اور اسے شول
کرسونج آن کر ویا ۔۔۔۔ ایک آ دی جوخون میں لت بت تھا
جس کی تاک طوطے کی طرح کبی اور مڑی ہوئی تھی۔ اس
کے رخسار پر زخم کا ایک لمباسا نشان تھا۔ اسے پہچائے میں
میرے ساتھ بار میں پی تھی۔ وہ حالت کرب میں تھا۔ سب
میرے ساتھ بار میں پی تھی۔ وہ حالت کرب میں تھا۔ سب
پڑا تھا۔ اسے کس نے قبل کیا تھا؟ میں نے ہتی حالت میں
او پرجانا مناسب ہیں سمجھا۔ وہ المحقہ جھت پر ہتی حالت میں
اور وہاں سے آسانی کے ساتھ فرار ہوسکیا تھا۔

میں اینار بوالور اٹھانے کے لیے جھکائی تھا کہ جھے خیال آگیا کہ جھے خیال آگیا کہ جھکائی تھا کہ جھے خیال آگیا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ اس پر کسی کی انگیوں کے نشانات ہوں۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر ویا۔ دفعتا مجھے لڑکی کے کمرے نے فون پر ہاتوں کی آواز سائی دی۔ میں لیک کراس طرف کیا اور میں نے ناب تھمائی۔ دروازہ کھل کیا۔ وہ فون کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ ''ہاں۔ راجیش میں نے فائر کی آواز خودی ہے۔ وہ ۔۔۔ ہیں نے فائر کی آواز خودی ہے۔ وہ ۔۔۔ ہیں۔ 'ناس۔ راجیش

میں نے اس کے نوو کیا گاتا کہ اس کے ہاتھ سے
ریسیور جمپٹ لیا اور اسے کریڈل پر پیٹنے کے بعد لوک کے
رخسار پرایک تھپڑ رسید کردیا۔ وہ تیورا کریسر پرگری اور چینے
جلانے گی۔ ''تم نے اسے آل کیا ہے۔ کیا اب تم میر بے
ساتھ بھی بی سلوک کرنے والے ہو؟ دور ہو جاؤ۔ یہاں
ساتھ بھی کی سلوک کرنے والے ہو؟ دور ہو جاؤ۔ یہاں
ساتھ بھاگ جاؤ۔' وہ ہذیانی انداز سے بول رہی تھی۔ مجھے
خیال آیا گاس نے پولیس کو بھی ایسانی کچھ بتایا ہوگا۔
خیال آیا گاس نے بولیس کو بھی ایسانی کچھ بتایا ہوگا۔

'' مجھے معلوم نہیں۔'' وہ سکتے ہوئے ہوئی۔ '' میں اس محص کو پہلے بھی و کیے چکا ہوں۔'' میں نے وانت پیں کر کہا۔''میرے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ تم پولیس سے بید کہوگی کہ میں نے اسے ہلاک نہیں کیا '''

' '' '' بیں پولیس کو پچ بتا دوں گی۔'' اس نے مجھ سے مرعوب ہوئے بغیر کہا۔

تھوڑی دیر بعد باہرایک گاڑی رکنے کی آ وازسنائی دی۔ اس کے بعد دروازے پر دستک دی گئی۔ بیس نے خواب گاہ سے نکل کر دروازہ کھولا تو السکٹر راجندر اور پولیس انچارج ونو دکو کھڑے پایا۔ان کے علاوہ جیپ بیس دو کانسیل بھی ہتھے۔ بیس نے ایک طرف ہٹ کرانہیں اندرآنے کا راستہ دیا۔ پھر انہیں اس پُراسرار محض کی طرف کے دوروازہ کھا اوراؤی لاؤنج بیس آگئی۔اس نے میری گاہ کا دروازہ کھلا اوراؤی لاؤنج بیس آگئی۔اس نے میری طرف انگی اٹھا کر کہا۔ "راجیش نے اس محض کو ہلاک کیا طرف انگی اٹھا کر کہا۔" راجیش نے اس محض کو ہلاک کیا طرف انگی اٹھا کر کہا۔" راجیش نے اس محض کو ہلاک کیا

"اس کی بات پر لیمین نہ کرنا۔" میں نے راجندرے
کہا۔" مقتول وہی ہے جس کے بارے میں میں نے تہیں
پہلے بتایا تھا کہ وہ میری اورز کس کی میز پرین بلائے آسمیا تھا
اور کافی ویر تک ہمارے ساتھ رہا تھا۔ ایک باراس نے میرا
تعاقب بھی کیا تھا۔"

" ہاں، میں اے جانتا ہوں۔" ونود بولا۔" بولیس کے پاس اس کی ہسٹری شیث ہے۔ بیرٹی چو پڑا ہے۔ سینتیں برس پہلے ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اس کی کافی دھوم تھی۔ بولیس اس کے نام سے کا پھی تھی۔ پھر وہ اچا تک غائب ہو گیا۔ ی آئی ڈی نے اسے بہت تلاش کیا اور انٹر بول ہے بھی مدد لی کین اس کا بتا سراکہیں نہ ملا۔"

"میں نے اس کیس کی فائل پڑھی ہے۔" ایک کانشیل رام راکنے کہا۔" رشی چو پڑا کا خاندان شیک ای

جاسوسى دانجست 2500ء اپريل 2016ء

ذاتبدذات کولاکارا۔ " امجی تک میں نے کسی کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ لیکن ا کرئسی نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں اسے ضرور ہلاک کردوں گا اور کوئی لحا ظ<sup>ی</sup>میں کروں گا۔'' بیہ جملہ خاص طور پر میں نے راجندر کے لیے کہا تھا تا کہ وہ عقل مند بننے کی

" راجیش تم اچھانبیں کر رہے ہو۔" راجندر نے کہنا چاہالیکن میں نے اسے ڈیٹ دیا۔

" میں نے تم سے مدد جا ہی تھی مرتم نے جھے ہی مجرم متمجھنا شروع کر دیاانسپشرصاحب۔اب میں خود ہی اس مسکلے کوخل کرنے کی کوشش کروں گا۔''

میں ان لوگوں کو کور کیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داعل ہوا۔ اس کا دروازہ بندکرنے کے بعد میں دوسرے دروازے سے محن میں کیا اور اس کے عقبی دروازے سے مکان کے پچھلے جھے میں پہنچ عمیا۔ اس کے بعد پورج کی جانب جانا دشوار ثابت نه ہوا۔ لا ؤنج کی طرف ہے ایک فائر ہوا اور کولی میرے کان سے چھوٹی ہوئی گزر تنى \_ پرراجندر نے بی کر کہا۔" راجیش احماقت نہ کرو۔ مارے جا ؤکے۔"

میں نے اس کے انتہاہ کی پروائیس کی اور کارمیں بیٹھ كراك اسارت كرويا- اس بهاك ووزيس ريوالور میرے ہاتھ ہے جیوٹ کیااور کارکے باہرجا پڑا۔اس وقت اتی مبلت بیں می کہ میں اے اٹھا تا۔ چنانچہ میں نے اس کی پروائبیں کی ۔ جب تک وہ لوگ پورچ میں آئے ، میں خاصی رفارے وہاں سے تکل آیا۔ کافی ویر تک سوکوں پر بے مقصدة رائيوتك كرف كے بعديس فے مؤكر و يكھا يوليس كى جيب كا نام ونشان تك تبين تقاراب خيال آيا كه كهال جانا بہتر ہوگا؟ اس وقت کون میری مدو کرسکتا ہے؟

د ماغ نے ایک مشورہ دیا کہ جھے اس وقت کامنی کے فلیٹ پرجانا چاہے۔ میں نے اپن کارکارخ اس طرف کر دیا۔کارکوکائی فاصلے پریارک کر کے میں اپراایار منث کی طرف چل دیا۔ جب میں نے اطلاعی منٹی بجاتی تو دروازہ نہیں کھلا اور اس کے بجائے بائیں جانب والی پروس نے جما ككريو جما-"كيابات ٢٠ "مجھے کامنی سے ملناہے۔"

"ووكل رات سے قليك يرميس ب-" اس فے جواب دیا۔" بولیس کو بھی اس کی تلاش ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں ملاقاتیوں کے نام درج کروں۔آب كاكيانام بجناب؟"

کونٹی میں رہتا تھا جہاں اس وفت ہم کھڑے ہیں "بيريوالورس كاب- "ونودن اشاره كرككها-'' بیراجیش کا ہے۔ میں نے ان کی میز پرکل رکھا و یکھا تھا۔"الرکی نے معلومات فراہم کیں۔ "ميدالسنس يافتة ريوالور تقااور ميل في اے جہال چھیا کررکھا تھا وہاں سے غائب ہو کیا۔اب میں اسے لاش كقريب وكيور بابول-"يس في كبا-

و التم كيا كهتي مو؟ "انجارة ونو دن يو چما\_ '' بیاری کے بعدان کارو تیمیرے ساتھ درست مبیں ہے۔" اس نے معصومیت سے کہا۔"ان کا نروس بریک ڈا ڈن رہتا ہے۔ حض اس وجہ سے کہ بیان دنو ں شراب حد ے زیادہ پنے لکے ہیں۔"

"اس واقع کے بارے میں بتائے۔ یہ کیے پیش

د میرے شو ہرراجیش کہیں گئے ہوئے تھے اس لیے میں شو بھا ڈے کا ایک ناول پڑھنے لگی۔ اس اثنا میں مجھے نیندآ کئی۔ مجھے معلوم ہیں کہ کب ناول میرے ہاتھ ہے کر عمیا۔جب پورچ میں کارر کنے کی آ واز آئی تو میں سمجھ کئی کہ بیہ والیس آ مستے ہیں۔ میں وقفہ دے کر اٹھی تو میں نے فائر تگ کی آواز سی۔ میں نے دروازے میں درز پیدا کر کے دیکھا۔میرے شوہراس محص پر کولیاں چلارہے ہے۔اس کے بعدانہوں نے ریوالور پھینک دیااوراہے ہاتھ صاف کر ليے۔''اس نے کہا اور پھر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر سكيال ليخ لى \_" مجھاب ان ے در لكن لكا ہے۔اب میں ان کے ساتھ تہیں رہوں گی۔''

بلاشبہوہ بہت اچھی ادا کارہ کی۔ اگرمیرے یاس کوئی الوارد موتاتو ميساسے بيش كرديتا۔

"اورتم كيا كمت مو؟"ال في محص يو جما-میں نے بیسوے بغیر کہ وہ میری کہانی پریفین کرے كا يالبيس بلاكم وكاست ساراوا قعه بيان كرديا-

'' جمہیں ہارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔'' ونو د نے

میں جانتا تھا کہ وہ بالآخریبی کہےگا۔اگر میں اُن کے ساتھ چلا جاتا تو وہ میرے کلے میں بچندا ڈالنے سے باز ميں آتے۔ مجھاس چزے بچنا تھا۔ وہ جھکڑ يوں كاجوڑا الحرميرى طرف يردهنا جابتا تفاكه ميس في سرعت س ر بوالورا شالیا جولاش کے قریب پڑا تھا۔

"فروار کولی آے آیا تو ....." میں نے س

جاسوسى دائجست 251 ايريل 2016ء

Perion.

" مختبرو۔ میں تنہاری یندشیں کھول دوں ، اس کے ''انسپکٹرراجندر۔' میں نے کہااورزیے کے کر بعداین کہانی ساتا۔''

یجے چلا کیا۔

سوچ کی طنابیں ایک بار پھر کھیے لکیں۔ اب میں کہاں جاؤں؟ د ماغ نے صلاح دی کہ مجھے ڈاکٹر کو پال کے مكان پرجانا چاہير جھے اميد كى كه بہت سے سوالات كا جواب اس کے یاس سے ل جائے گا۔ میں اس کے کلینک اور مکان کی طرف چل پڑا۔ میں نے بورج میں اپنی کار کھٹری کی اور اتر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ کار کی آواز س کروہ دروازے تک آجائے گا۔

میں نے تو قف کیا اور جب کوئی رقیمل ظاہر نہیں ہوا تو میں دروازہ کھول کراندر چلا کیا۔ مریضوں کے حصے میں اس وفت سنا ٹا تھا۔ میں نے کہا۔'' ڈاکٹر!تم کہاں ہو؟''

مکان کے اندرونی حصے سے کوئی جواب میں آیا۔ بدستورسائے کی حکمرائی تھی۔ مجھے جیرت ہوئی کہ وہ کہاں چلا کیا؟ پرخیال آیا کیمکن ہے پولیس اے تعیش کے لیے تھانے لے کئی ہو۔مریضوں کے بیٹھنے کے لیے جو کمرا تھااس میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ میں نے اسے کھولاتو ایک راہ داری نظر آئی۔ میں نے اس میں قدم رکھ دیا۔راہ داری طے کرنے کے بعد پھرایک درواز ہ نظرآیا۔ ابھی میں سوچ ہی یہ ہاتھا کہ کدھر کوجاؤں کیاجا تک دھپ دھپ کی آ واز آنے لگی۔ جیسے کوئی بستر پرٹائلیں چلا رہا ہو۔اس کے بعدایک کھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔

میرا جذبہ جسس بیدار ہو کمیا کہ وہ کون ہوسکتا ہے؟ کیا اے كرے ميں قيدكيا كيا ہے؟ ميں نے خاصى بلندآ واز ميں

يوچها-"اندركون بي؟" جواب میں دھپ دھپ کی مزید آوازیں سائی دیں۔ میں نے دروازے کا ناب محمایالیکن وہ نہ کھلا اس ليے كدورواز ولاك تفاميس في دوقدم بيجھے بيك كرشاف ے دروازے پر عمر ماری ۔اس کے قبضے جنج منا گئے۔ دوسری عكريروومزيدة هيلا موكيا اورتيسري عكريراس كالاك ثوث كيااوروه كحل حميا-

كرے كے وسط عن ايك ميز يركامن لين تقى -اى کے ہاتھ یاؤں بندھے تھے اور مند پر ٹیپ چڑھا تھا۔ وہ غون غوں کر کے مجھے متوجہ کر رہی تھی۔ مجھے جرت ہوئی۔ میں نے اس سے پہلے کو یال کے کلینک میں وہ مراہیں د بکھا تھا۔ میں نے اس کے ہونوں سے میب علی مردیا۔ وہ کلو کیر آواز میں بولی۔" راجیش امیں چھتیں کھنٹوں سے يهال تيد مول -ان ظالمول في .....

جاسوسى دائجست ح 252 اپريل 2016ء

میں نے اس کے ہاتھ یاؤں کھول دیے۔ دیر سے بندھے ہونے کے سبب اس کے ہاتھوں اور پیروں پرری کے نشانات بن کئے تھے اور وہاں خون کی کردش رک مئی تھی۔میں نے ان جگہوں کی ماکش کی تواسے افاقہ ہوا۔اس میں زندگی کے آثار وکھائی دینے لگے۔ پھر میں نے اسے یاتی پلایا۔ اس نے رک رک کر بولنا شروع کر دیا۔ '' راجیش! میں ایک بار پھر تمہارے مکان پریم نگر پر کئی تھی۔ میں اطلاعی گھنٹی بجار ہی تھی کہ عقبی حصے میں آہٹ سنائی وی۔ میں اس طرف تئ تو میں نے ایک محص کو جاروں م تھ یاؤں سے چلتے دیکھا۔وہ مکان میں داخل ہونے کی كوشش كرر باتحااورا حتياط برت رباتفا كدلسي كي اس يرنظر نه پڑے۔ بچھے پرنگاہ پڑتے ہی اس نے غیظ وغضب کے عالم میں جیب سے ریوالورنکال لیااور مجھ پرتانے ہوئے حکم دیا یکہ میں اس کی کارمیں بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔اس نے مجھے یہاں لا کر قید کردیا۔'

''وه آ دمی کون تھا؟اس کا حلیہ کیساتھا؟'' ''اس کی تاک بے حد کمبی تھی اور دائیں رخسار پرزخم كالمياسانشان-"

"اس کا مطلب ہے کہوہ رتی جو پڑا تھا۔انڈرورلڈ کا برنام محض " ميس نے اے بتايا۔ "محر داكثر كو پال كہال

"معلوم سیس-"اس نے بے چاری سے کہا۔" یہاں سناٹا تھا۔وہ حص جس کا نام تم چو پڑا بتارہے ہو ؟ بہت غصے میں تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ان سب سے تمٹ لے گا۔وہ ذہنی مریض معلوم ہوتا تھا۔ مجھ سے آتھیں ملاکر بات نہیں كرربا تفا اورسكسل بزبزار ہاتھا۔اپن كجينوں ميں كرفار۔ اسے ارد کرد کے ماحول سے نا آشا۔"

مجراس نے مجھ سے ہو چھا کہ بیں اب تک کیا کرتار ہا ہوں؟ میں نے اسے ایک کہائی سائی۔ اس کے بعد کہا۔ "اس كرے كود كھ كر جھے جرت مورى ہے۔اس ليے ك ڈاکٹرسرجن تبیں ہے۔ پھروہ کن لوگوں کے آپریشن کرتا رہا

اں کے ہاں ایے کون سے مریش آتے تھے؟" میں نے اعجھن آمیز کیچے میں کہا۔ ذاتبدذات میری آدازش کر آئی سے جسم میں توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کم زور آواز میں کہا۔" راجیش!میرے بیٹے۔ جلدی سے پولیس کو بلاؤ۔ بیسب کو پال کا کیا دھرا "

م پال نے آئی کوچیوڑ دیا اورلژ کی کوہدایت دی۔ "اسے پکڑے رہنا۔ بیجانے نہ پائے۔"

پروہ ڈرامائی انداز سے میری طرف مڑا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہے جس کی نال میری طرف آئی ہوئی ہے۔ کو پال کے ہونٹوں پر سفا کانہ مسکرا ہے تھی۔ ''بہت ہوشیاری دکھا لی۔ اب اندر چلو۔'' اس نے فراتے ہوئے کہا۔

" کامنی تم بھاگ جاؤ۔ " میں نے آہتہ ہے کہا۔ کو پال نے میراجملہ من کرکہا۔ " خبر دارا پنی جگہ سے ملنے کی کوشش نہ کرتا ، ورنہ میں تمہیں کولی مار دوں گا۔ " اس کی دھمکی من کر کامنی اپنی جگہ پرساکت ہوگئی۔ " اب اندر چلو۔ " ممو پال بولا۔

مو پال ہم سب کوکور کے رہااور ہم آنی کوا تھا کرا ندر کے آئے۔ ان سے بیشا نہیں جا رہا تھا اس لیے بیس نے ایک دیوان پرلٹادیا۔ وہ بے نام لڑکی کو پال کی طرف دیکھر غراتی ہوئی بولی۔ ''ابتم کیا کرو مے؟ تم نے کھیل کو دگا ڈکر رکھ دیا۔ اگرتم صرف.....'

ر دودیا۔ اس سرک اسے خشکیں نظروں سے کھورا۔ وہ اور کی اپنا جملہ کھ کہ اور خاموش ہوئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کو پال پراس وقت جنونی کیفیت طاری ہے۔ اگر اسے مناسب طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو وہ ہماری جان کے در ہے ہوجائے گا۔ کامنی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل جائے میں نے سوچا کہ اگر وہ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل جائے تو پولیس کے پاس بی کی کر مدد طلب کرسکتی ہے۔ پھڑ کو پال پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

ال ونت سب ساکت تنے ،ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے ہم سب پھر کے ہوگئے ہوں۔ دوم ماتے ہوئے

''کو پالتم آخرکیا جائے ہو؟''میں نے پوچھا۔ ''تم خاموش رہو، ایڈیٹ۔' میری نام نہاد ہوی ئے مجھے جھڑک دی۔ پھراس نے کو پال کی طرف مؤکر کہا۔''تم نے چو پڑاکو کو لی مار کر خلطی کی ہے۔''

سے پر پر اور ان مار ہے۔ "ال -"مویال نے اعتراف کیا۔" ضرورت پروی تو میں تہیں بھی ہلاک کردوں گا۔"

"راجيش!" آنى نے نجف ى آواز ميں جھے پكارا۔

''میرے پاؤں میں ایک ہی سینڈل ہے۔''کامنی نے بتایا۔''ایک میں نے تمہارے مکان پریم تکر کے لان میں اتار دی تھی، تا کہتم حالات و واقعات کا پھھا نداز ہ رگالو۔''

''وہ بجھے ال عمیا تھا، لیکن میری الجھنوں ہیں مزید اضافہ ہوگیا۔ میں بجھ بی نہ پایا کہتم کہاں ہوسکتی ہواور تہہیں کہاں تلاش کیا جاسکتا ہے۔'' میں نے کہا پھراس کے ساتھ ڈاکٹر کے آئس میں گیا۔ میں نے اس کے کاغذات کا جائزہ لیا اور بہت می کتا بوں پر ہاتھ مارا، لیکن کوئی کارآ مہ چیز ہاتھ نہ گئی۔

" بہتہ ہیں کس چیز کی تلاش ہے؟" کامنی نے پوچھا۔
" بیہ تو جھے خود معلوم نہیں ہے۔" میں نے لا چاری
ہے کہا۔" بس اس امید پر جائزہ لے رہا ہوں کہ کوئی ایسی
چیز ہاتھ لگ جائے کہ میں کوئی سراغ نگا سکوں۔"

ہاتوں ہی ہاتوں میں جب میں نے ڈاکٹر کو پال کی میز کی بھی دراز کھولی تو ایک پراتا سارجسٹر نظر آیا۔ اے کھول کر دیکھنے پر میں چونک پڑا۔ اس میں ان سارے مریضوں کے نام شے جن کا کو پال نے علاج کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا مریض رشی چو پڑا تھا۔ وہی محض جوانڈر میں سب سب پہلا مریض رشی چو پڑا تھا۔ وہی محض جوانڈر ورلڈ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ میرے جسم میں سنسی دوڑنے لی ۔ میں اس رجسٹرکوشروع سے آخرتک دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے پر یم گرسے انجھی کوئی جگہیں تھی۔ اس لیے کہ اس لیے کہ کو پال توکی وقت واپس آسکتا تھا۔

'' پریم تمری طرف چلناچاہے۔'' ''اگر ہم پولیس اسٹیشن چلیس تو زیادہ بہتر ہوگا۔تم نے جو پچے معلوم کرلیا ہے، وہتم پولیس کو بتادو۔'' '' مہل میں بمریکی ایس کو بتادو۔''

" بہلے میں پریم تکر جاؤں گا۔" میں نے اس کا ہاتھ تھام کرکہا۔" آؤچلتے ہیں۔"

باہرنظل کر میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور جب
پولیس کی کوئی جیپ نظر نہیں آئی تو میں مطمئن ہو گیا۔ کامنی
پہنجر سیٹ پر بیٹے گئی تو میں نے کاراسٹارٹ کر دی۔ تاریک
ملی کوچوں میں تھومتا تھما تا ہوا میں پریم تگر پہنچ سمیا۔
"ارے! یہ کیا؟ راجیش وہ دیکھو۔" کامنی نے سرگوشی میں
کہا۔

پریم گر کے پورج میں روشی ہورہی تھی اور ڈاکٹر کو پال اور وہ میراسرارلؤکی، آئی شکنتلا کو مکان کے اندر سے باہرلارے شے۔ میں نے اپنی کارنز دیک جا کرروکی اورائز کر چینا۔" یہتم لوگ کیا کررہے ہو؟"

جاسوسى دائجست -253 اپريل 2016ء

'' مگر پھر چو پڑانے زمس کو کیوں قبل کر دیا؟'' میں نے جرت کا ظہار کیا۔

الس كا خيال تما كه اگر وه تمهار سے ساتھ بنى مون منانے كئ تو اس كى غير موجودگى بيں، بيں اور چو پڑا سارا مال بينم كرجا كيں ہے۔ "كو پال نے كسى بييڑ يے كى طرح اسے دائتوں كى نمائش كرتے ہوئے كہا۔" وہ ببر حال جم فروش تمى۔ اس ليے اس كا دھيان دولت كى طرف لگا رہتا فروش تمى۔ اس نے پوليس بيں جانے كى دھمكى دى تو چو پڑا نقا۔ جب اس نے پوليس بيں جانے كى دھمكى دى تو چو پڑا

"محرتمہارت ہاتھ بھی خون میں رہے ہوئے ہیں۔" مادھوری نے کہا۔" میں تمہاراساتھ دے کر پچھتا رہی ہوں۔معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔راجیش میں تمہیں ساری بات بتائے دیتی ہوں۔" وہ مجھ سے خاطب ہوئی۔

میرے لیے اس ہے اتھی بات اور کیا ہو گئی ہے۔

"تمہاری مہر بانی ہوگی اور بجھے رات کو گہری نیندا سکے گی۔"

"پو پڑا نے تمہاری شراب میں ہے ہوئی کی دوا ملا دی۔ جبتم پی کر ہے ہوئی ہو گئے تو وہ زرس کواشا کر لے کیا اور اس ہے تہارے میں معلوم کیا۔ اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو چو پڑا نے اس پر تشدد کیا۔ اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو چو پڑا نے اس پر تشدد کیا۔ اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو چو پڑا نے اس پر تشدد کیا۔ اس نے لی نے ترکس کی جگہ الے لی۔ گراب میں محسوس کر رہی ہوں کہ احمق ہوں۔ میں نے ایسا کیوں کیا ؟ اس کا کیا انجام ہوگا؟"

"راجیش! آبیس بتادو۔ آبیس بتادوکہ ......" آئی شکنتا ا نے کم زورآ داز بیس کہنا چاہا۔ گرا پنا جملہ کمل نبیس کرسکیں۔ "کیا بتادوں آئی؟" میں نے پوچھا۔ ان پر پھر غنودگی چھا گئی اور وہ خاموش ہو گئیں۔ "بیسب کچھ جانتی ہے اور میں اس سے معلوم کرلوں گا۔" کو پال نے وحشت زدہ کہتے میں کہا۔

'' کیا جانتی ہیں؟'' میں نے جرت سے کہا۔ میں اس پر چھلا تک لگا کر اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور چھین لینا چاہتا تھا۔لیکن جب میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا تو ڈر لگنے لگنا تھا۔'' میں ابھی تک تاریکی میں ہوں کہتم کس چیز

میں بے اختیار اُن کی اگر پڑھا تھ کو پال فرایا ۔ 0 C اسے ''خبردار! اپنی جگہ پر ساگٹ گھڑے رہو۔ اسے چھنے چلآنے دو۔''اس نے توقف سے کہا۔''اس مسئلے کا کوئی عل سوچنا پڑے گا۔''

''سانپ کے منہ میں چھچھوندر ہے'' وہاڑی چیخی '' پہلے تم نے کہا تھا کہ اس معالمے میں کوئی تل نہیں ہوگا۔ مرتم نے اس لڑکی کوہلاک کر دیا۔ اس کے بعد چو پڑاا پئی جان ہے کیا۔ کاش اس معالمے میں' میں نے تہارا ساتھ نہ دیا ہوتا۔''

ے، اب میں اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لوں گا۔'' میں د ماغ پر زور دینے کے باوجود کڑیاں نہیں جوڑیا

رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کس چکر میں تھا؟ میں نے کہا۔ ''کو پال تمہارا کاروبار بے حد کھناؤنا ہے۔ میں تمہیں خدمت کرنے والا ایک نفیس ڈاکٹر سجھتا تھا، کیکن تم تو مجرم نکلے۔ تم نے ناجائز بچے جننے کا کام بھی شروع کردیا، لعنت سے تم ر۔''

" "میرااصل پیشد اکثری نبیس بلکه یمی ہے۔" وہ سکون سے بولا۔" میں مصیبت میں کرفرار ماؤں کوان کی اذیت سے جات ولا دیتا ہوں۔ گرتمہیں سے کیے معلوم ہوا؟"

ے جات دلادیا ہوں۔ کر بیل پیاہے سلوم ہوا ؟ ''میں تمہارے کلینک میں وہ خفیہ کمراد کیمہ آیا ہوں جہاں تم بیشیطانی کام کرتے ہو۔''

الم کا معلومات کے لیے بیجی بتادوں کہ تمہاری بیوی زمس نے بھی میری خدمات حاصل کی تھیں۔ میں نے اس کی شادی تم سے ایک منصوبے کے تحت کرائی تھی اس لیے کہ میں ایسے عرصے سے جانتا ہوں۔''

''تمرتم نے اپنے منصوبے پرخود ہی پائی پھیردیا ہم نے چو پڑا کا خون کر کے پولیس کواس طرف متوجہ کر دیا۔'' وہلاکی پھر جلے بھنے لہجے میں یولی۔

'' مادھوری کیاتم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو تالا نہیں لگاسکتیں؟'' کو یال نے سفا کانہ کیج میں کہا۔

جھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام مادھوری ہے۔ دہ لڑکی کو پال کی خوفتاک آ وازین کر پھر سہم کر خاموش ہوگئی۔ تا ہم اس کی نگا ہوں میں کو پال کے یہے نقرت بھی ۔ "مرتم نے میری شادی نرکس سے کیوں کرائی تھی؟"

""اس لیے کہ منصوبے کے مطابق نرکس جب شکنتلا سے لڑائی جھڑا اشروع کر دیتی توتم یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور سے جاتے۔ اس طرح سے میں یہاں آ زادی سے آ جاسکیا

جاسوسى دائجسك حكوك اپريل 2016ء

خات بدخات ساسل کرتا چاہتا ہے۔ اس نے مصوبہ بنایا اور نزمس سے تمہاری شادی کرا دی۔ لین جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لا یع میں آئی۔ اسے ہلاک کرے مادھوری کو اس کی جگہ دی گئی۔ اسے ہلاک کرے مادھوری کو اس کی جگہ دی گئی۔ یہ میرے منصوبے کے خلا ف تھا۔ اس کے جگہ دی گئی کہ یہ میں کوئی ہلاک تنہیں جا ہتا تھا۔ رشی نے معاملہ خراب

کرویا۔'' ''مگرتم نے رشی کو کیوں قبل کردیا؟'' ''اس لیے کہ مادھوری اور رشی میرے خلاف ہو گئے شتے۔ یہ جھے رائتے ہے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں نے رشی کا

کام تمام کردیا۔ بہرحال اب آس دولت کو حاصل کرنے سے بچھے کوئی نبیں روک سکتا۔ تمہاری آئی کب تک زبان نبیں کھولے کی ؟''

یں اس اٹنا میں سونج بورڈ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے پھرتی ہے وہ سونچ آف کر دیے۔ لاؤ کج میں تاریکی پھیل سکی۔ میں بے تحاشا اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھا۔ کو پال میرے پیچھے آرہا تھا۔ میں نے چیج کر کامنی سے کہا۔''تم باہرنگل جا دَاور پولیس کواطلاع دو۔''

کو پال ہاتھ میں ریواگور لیے ہوئے او پر آر ہا تھا۔
اس کے ریوالور کارخ میرے سینے کی طرف تھا۔ لا ؤنج میں
تاریکی تو تھی لیکن اسٹریٹ لائٹ کھڑکی کے ذریعے سے اندر
آرئی تھی ، اس لیے بے حد ہلکی روشنی ہورہی تھی اور کو پال
اس روشنی سے فائدہ اٹھا۔'' راجیش! تم مجھ سے بھا گل
نہیں سکتے۔'' وہ درندوں کی طرح غرایا۔''اگر جنبش کی تو میں
تہہیں کو لی ماردوں گا۔''

میرے رگ و پے میں خوف کی ایک لہر دوڑگئی۔ موت میرے اس قدر قریب آنچکی تھی۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری دھڑکنیں اتی تیز ہو پھی تھیں کہ مجھے اپنی ساعت میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنی ریوالور کی یاد آرہی تھی۔ اگر وہ اس وقت میری جیب میں ہوتا تو گویال مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتا تھا۔

کافنی دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ آواز ہونے پر کو پال نے ایک فائر دروازے کی طرف بھی کیا تھا۔ لیکن کو لیال نے ایک فائر دروازے کی طرف بھی کیا تھا۔ لیکن کو لی کامنی کو نبیل کی تھی۔ نیچ سے مادھوری چیخنے چلآنے کی ۔'' کو پال تم کیا کررہے ہو؟ ہماری جا نبیل خطرے میں ہیں۔ فائر تک کی آواز من کرلوگ اس مکان کی طرف آرہے ہیں۔ بھاگ چلواور اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔'' وہ ذیخ ہے کے کے خرک و پرآئی اور اضطراب میں کو پال کا کوٹ تھام کر سے خواد پرآئی اور اضطراب میں کو پال کا کوٹ تھام کر سے خواد پرآئی اور اضطراب میں کو پال کا کوٹ تھام کر سے خواد پرآئی اور اضطراب میں کو پال کا کوٹ تھام کر

کے بیٹھے پڑے ہوئے ہواور تم نے زائس کو ہلاک کر اکم مادھوری کومیرے بیٹھے کیوں لگایا ہے؟ اگر کوئی ترج نہ ہوتو اس سے پردہ اٹھادو۔''

میں اے باتوں میں نگا کرسو یج بورڈ کی طرف بر صرباتھا، تاكسويج آف كركتار كى كردول اوراس عن كلول\_ "ميل ايك تا آسوده اور تا مطمئن محض مول-میں نے میڈیکل تو پاس کرلیا تمراہے اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کرسکا کہ میں بے حد دولت مند بن جاؤں۔ انہی دنوں میرے پاس رتی چو پڑا کا باپ بکراج چو پڑا آیا۔ یہ سب جانتے تھے کہوہ انڈرورلڈ کے لیے کام کرتا تھا۔اس کے پاس بہت دولت تھی مروہ اے بینکوں میں رکھنے کا عادی جیس تھا۔ اس کےعلاوہ وہ ساری رقم نا جائز دھندوں ے حاصل کی گئی تھی اس کیے وہ اسے مکان میں چھیا کرر کھ ویتا تھا۔ اس کے پاس سونا اور ہیرے جواہر بھی بہت تھے۔وہ جا نتا تھا کہ حکومت اگرنوٹ تبدیل کر دے کی تو وہ مارا جائے گا۔ خیر جب وہ میر ہے یاس آیا تو بہت زخمی تھا اور اسے کولی لگ چکی تھی۔ غالبا کسی پولیس مقالبے میں۔ اس نے مرتے ہوئے اتنا بتایا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اینے مکان پریم تکریس رکھی ہوئی ہے۔ میرے لاکھ یو چھنے پر بھی اس نے جگہ کا نام نبیں بتایا۔ میں نے اس کے جم سے کولی تو نکال دی مرخون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہوسکا۔ میں نے اس کا مکان پریم تکر تلاش کرلیا۔اب میں چاہتا تھا کہاہے خریدلوں یا چر کرائے پر لے اول تا کہ اس کی چیپائی ہوئی دولت کو تلاش کروں۔ جب میں نے دولت جمع کر لی اور اس مکان کوخریدنا چاہا تومعلوم ہوا کہ تمہاری آئی نے مجھ سے پہلے اے خریدلیا ہے۔ میں نے البیس بھاری سے بھاری پیش مش کی کیکن انہوں نے انکار کردیا۔ تب میں نے کوشش کی کہ وہ مجھ سے شاوی کر لیں۔ وہ اس پر بھی رضامند نہ ہو كيں۔ ميں نے سوچا كه اكر ميں دولت جمع كر لول تو ا موسكتا ہے وہ اس بات سے متاثر موكر ميرى طرف ماكل ہوجا عیں۔ چنانچہ میں نے اسقاط حمل کا پیشرا پنالیا۔ برے محمرانوں کی لڑکیاں میرے کلینک پرزیادہ آئی تھیں اس لیے بھاری رقومات دے جاتی تھیں۔ چھھرصہ پہلے بلراج كالركاري جويراشري وارد مواراس فيالكالياك مرتے وقت اس کے باپ کا علاج میں نے کیا تھا۔ اس لے وہ میرے یاس آیا۔اس نے انتشاف کیا کہ باپ کی وولت يرم عرف الم اورات وہ ميرے تعاون سے

جاسوسى دانجست 256 اپريل 2016ء

من اسمویال اس وقت دیوانه مود با تعاداس نے بلت کر مادسوری پر فائز کیا۔ کولی اس کے بالوں کو جھوتی ہوئی گزر میں۔ تاہم وہ پر حاتی خوف زدہ ہوئی کہ اس کے قدم لؤ کھڑا کے اور وہ زینے پر کر کر لؤھکتی ہوئی نے بلی کئی۔ اس مورس کے اور وہ زینے پہلی کئی۔ اس مورس کی بال کی توجہ میری طرف سے ایک لیے بھی نہ ہی ۔ وہ بھے کور کے ہوئے دوزینے مزیداو پر چڑھ آیا۔ معلوم نہیں کہا ہوا کہ اسریٹ لائٹ بچھ کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی کے اس کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی کے اس کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی کے اس کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی کے اس کی اور و بال کھمل طور پر تاریکی

میں پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ میں نے اس کے ریوالور سے ہونے والے فائر کن لیے ہتے۔ وہ چار فائر کر چکا تھا۔ کو یاا سے تین فائر مزید کرتا ہتے۔ چیت پر دو کمرے اسٹور کی حیثیت سے استعال ہوتے ہتے۔ میں نے ان میں سے ایک کا دروازہ کھول کرزور سے بند کیا۔

کوپال نے اندازے سے اس طرف فائر کر دیا۔ کولی جھے نہیں تکی اس لیے کہ میں زیسے کی سائلا سے چپکا کھڑا تھا۔اس کا بے حد ہلکا سامید دکھائی دے رہا تھا۔وہ کہہ رہا تھا۔''راجیش!تمبارے بچنے کا کوئی راستہیں ہے۔خود کومیرے حوالے کردو۔''

وہ مزید دو زینے چڑھ کر اوپر آگیا۔ میں سائس روکے اس کا منتظر تھا۔ وہ جوں ہی اسٹور کے دروازے تک پنچا اور اس نے دروازہ کھولئے کے لیے لات ماری تو میں نے عقب سے جا کراس کی گدی پرزوردارم کا مارا۔ اس کے طلق سے ایک کریہہ جی نکی اور وہ فرش پر کر پڑا۔ میں نے اے مہلت نہ دی اور اسے چھاپ لیا۔ میں نے اس کا سرکی بارفرش سے فکرا ویا۔ جس کے نیچے میں وہ بے سدھ اور بے جان ہو گیا۔ اس کا ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کیا تھا لہذا میں نے اٹھا کرا سے ایک جیب میں ڈال لیا۔

اس کے بعد میں نے اس کا کوٹ تھاما اور اسے تھیٹا زینے سے لڑھکا تا ہوا نیچ تک لے آیا۔ وہاں میں نے روشن کردی۔ سب سے پہلے میری نگاہ مادھوری پر پڑی۔ وہ مرچکی تھی۔ زینے پر سے لڑھکنے کی وجہ سے اس کی کردن ٹوٹ کئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بے ہتکم زاویوں پر مڑے ہوئے تتے اور منہ کھلا ہوا تھا۔

ہوے سے اور حد سل ہوا ھا۔ میری آنئی بدستور آنکھیں بند کیے دیوان پر لینی تھیں۔ آہٹ ہونے پر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں ان کے نزد کیک کیا تو انہوں نے شکستہ کی آواز میں کہا۔''راجیش! میں تنہیں تجے بتانا چاہ رہی تھی۔''

جاسوسى دائجسك ح 257 اپريل 2016ء

ا پانگ دروازہ کلا اور کامنی، انسکٹر راجندر کے ساتھ اندر آئی۔ ''راجیش! بھے کامنی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔'' وہ بولا۔''اس لڑکی کوئس نے ہلاک کیا ہے؟'' اس نے مادھوری کی طرف اشارہ کیا۔ نے مادھوری کی طرف اشارہ کیا۔ '''کو پال نے۔'' میں نے سکون سے جواب دیا۔ '''مو پال نے۔'' میں نے سکون سے جواب دیا۔

''کو پال نے۔' میں نے سلون سے جواب دیا۔ ''اس پر قابو پانے میں تہیں چوٹ تو نبیس آئی ؟'' نہ میں اور کھی اور جھیا

اس نے دوستانہ کیج میں پوچھا۔ ''منبیں'' میں نے آہتہ ہے کہا پھر میں آنی کی ا

طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' ''میرا خیال ہے کہ کو پال جمعے غلط دوائی دے رہا تھا۔ اب میں دوسرے کسی ڈاکٹر کا علاج کروں گی توصحت یاب ہوجاؤں گی۔'' وہ پولیس۔''راجیش! میں تہہیں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔تم میری طرف متوجہ کیوں نہیں

" ميں ہم تن گوش ، بلكہ خر گوش ہوں ۔"

"راجیش، جس دولت کے پیچے یہ لوگ اتی تک ووو کررہے ہیں، وہ مجھے لی جا دراس کا بہت کم حصاب باتی بچا ہے۔ دراصل تمہارے دادا نے زیادہ جا کداد نہیں چھوڑی تھا۔ چھوڑی تھی ہیں مکان خرید کر مجھے دے دیا تھا۔ پریم تگریس آنے کے بعد ہی مجھے اتفاق سے وہ خزانہ ل کیا تھا جے میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا اور خل مزاجی سے خرچ تھا جے میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا اور خل مزاجی سے خرچ کرتی رہی۔ اس کی بنا پر ہیں نے ملکا وَں جیسی زندگی بسر کی ہے۔ تہمیں تعلیم دلائی ہا اور کاروبار کے لیے رقم دی تھی۔ ان اس کے پیچھے اپنے ہی ساتھیوں کو بلاک نہ کریں۔"

"ائے کہتے ہیں حالات کی متم ظریقی۔" میں نے بنس کرکہااور کامنی کا ہاتھ تھام لیا۔

راجندراپے موبائل پرانچارج صاحب ونو د کھنہ کو رپورٹ دے رہاتھا۔

"بالآخر قدرت نے ہمیں پھر ملا دیا، راجیش!"وہ سرگوشی میں کہدرہی تھی۔"دہمہیں قدرت پریقین ہے تا؟" کامنی نے کہا۔

''جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تب تک ضرور ہے۔'' میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا اور اے کے کرآ ٹی شکنتلا کے نز دیک چلا گیا۔ میں انہیں بہت کچھ بتانا چا ہتا تھا مگران کے ہونٹوں پر پھیلی مطمئن مسکرا ہث ہے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں پیشکی بہت پھیمعلوم ہے۔

Gaggion

## وحشتگرد

## سليم من اروقي

انسان کااصل وجود و پی قرار پاتا ہے... جو سب کے لیے ہو... اور سب کے ساتھ ہو... اس طرح که جو کچھ وہ یک و تنہا آج کرتا ہے... اس کی بازگشت کل پورے عالم میں گونجے... انسانی وجود کے ارزاں اور بے محول ہونے کی داستان... ناپاک عزائم رکھنے والوں کی یکجائی اور اثوث ارادوں سے لبریز کوششوں کا ہولناک شاخسانه... ان کے وجود غیر قوم و ملک سے تعلق رکھنے کے باوجود سرزمین پاک میں گڑے ہوئے تھے... اس کھیل کا آغاز نه جانے کب سے شروع تھا... مگر انجام تک بہنچانے والے زندہ وجود بن کے نمودار ہوچکے تھے...

### بهوس ودرتد كي ملبوكي ارزاني اور وتغت كااحوال

رات انتهائی سردتھی۔ ختکی مویا پڈیوں میں مھسی جارہی تھی۔ نویدنے اپنی چرمی جیکٹ کی زپ بند کی ہسر پر میلمٹ لگایا اور بائیک اسٹارٹ کر دی۔ میوی بائیک جھٹکے سے آگے بڑھی اور سڑک پر فرائے بھرنے گئی۔

ای وقت اند غیرے میں کھڑی ہوئی ایک ڈیل کیبن پک آپ بھی حرکت میں آئی تھی۔اس کے ہیڈلیمپس آف شعے اور وہ بہت مہارت سے نوید کا تعاقب کررہی تھی۔ پک

آپ والے ہر ممان احتیاط ہے کام لے رہے ہے۔

ایک ہیولا سانظر آیا۔اس کے چبرے پر مسکراہ ہے پہلے گئے۔

اس نے بائیک کو اسپیڈ دی اور گیئر بدل کر انتہائی تیز رفاری سے موٹر سائیل دوڑانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈیل کیبن پک آپ میں جولوگ سوار ہیں، وہ اس کی جان کے دمن ہیں۔ وہ اس کی جان کے دمن ہیں۔ وہ اس نے بلا مقصد بائیک کو مختلف سر کول پر موڑا، خوفاک حد اس نے بلا مقصد بائیک کو مختلف سر کول پر موڑا، خوفاک حد تک رفار بڑھا دی لیکن ڈیل کیبن پک اپ کی آسیب کی طرح اس کا تعاقب کردی تھی۔ ڈیل کیبن پک اپ کا قب کردی تھی۔ دیا تھی ہیں کہ وہ مسلس نوید کا تعاقب کردی تھی۔ دیا تھی ہیں کہ ہوی بائیک کو زمین میں کہ چر ترمیم کی گئی تھی۔ اس لیے وہ مسلس نوید کا تعاقب کردی تھی۔ دیا تھی کی ورنہ نوید جانتا تھا کہ اپ کی ہیوی بائیک کو زمین پر سطنے والی کوئی سواری ہیں پکڑ سکتی تھی۔

نوید نے تیز رفاری ہے ایک موڑ کاٹا اور بالی طرف کی سروس روڈ پرایک خالی بلاث پرگاڑی کھڑی کر دی۔ وہ اب اس تعاقب کو حتم کرتا چاہتا تھا۔ اس نے بائیک بہت تیزی ہے ایک بینے کی دیوار کے ساتھ لگائی اور خود دوسرے کونے پر گھات لگا کر جیھے گیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں پوائنٹ تھری ایٹ کے کولٹ ریوالور تھے جن پر سائیلنسر فٹ تھے۔ آج کل مارکیٹ میں انتہائی جدید تشم سائیلنسر فٹ تھے۔ آج کل مارکیٹ میں انتہائی جدید تشم کے پسل اور گئر دستیاب تھیں لیکن نوید اب بھی پوائنٹ تھری ایٹ کاریوالور ہی استعمال کرتا تھا۔ اس ریوالور سے تھے۔ آج کا دو اندھیر سے میں محتم آواز پر بالکل درست نشانہ لے سکتا

اے مین روڈ ہے اس خالی بلاث تک چنجے اور کھات لگانے میں بمشکل ایک منٹ لگا ہوگا۔

فورا ہی ڈیل کیبن کی اپ غراتی ہوئی اس ذیلی سڑک پرنمودار ہوئی اور نوید سے کچھ فاصلے پر تفہر کئی، اتنے فاصلے پر کہ نوید کو گاڑی میں سوار افراد کی آوازیں واضح طور پرسنائی دے رہی تھیں۔

" كبال كميا مردود؟" كوئى جفلًا كر بولا-" يهال تو

دوردورتک نظر نبیں آرہاہے۔'' ''تم نے اے اس طرف مڑتے ویکھا تھا؟'' دوسری آواز بھی خاصی کرخت تھی۔'' ہوسکتا ہے وہ آگے والے موڑ

جاسوسى دائيسين ح 258 اپريل 2016ء

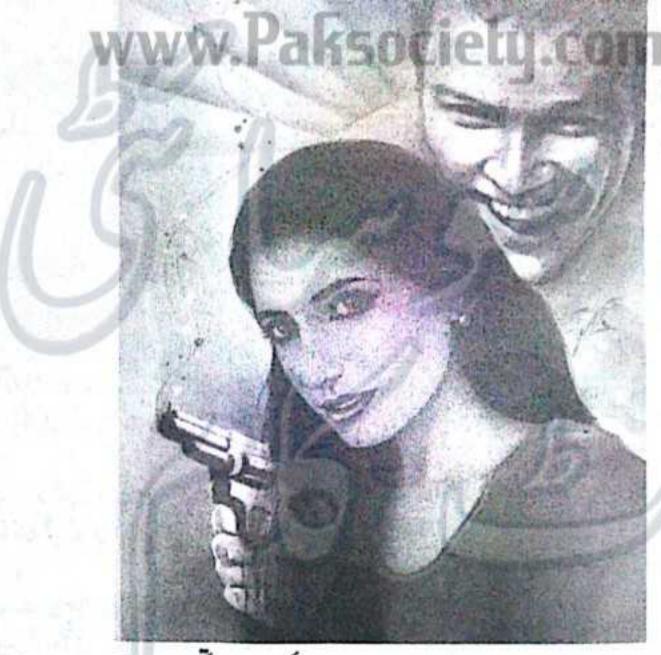

"میری آئیسی انجی اتنی کمزور نہیں ہوئی ہیں جان محمه'' پہلی آواز سنائی دی۔

" ہوسکتا ہے وہ کسی بین کے میں تھس کمیا ہو؟" تیسری

آوازسنانی دی۔

ووکسی بنگلے میں کیے تھس سکتا ہے۔ اس کے انتظار میں کوئی گیٹ کھولے تو نہیں کھڑا ہوگا۔'' پہلی آواز میں جعنجلا ہٹ تھی۔ پھروہ کچیسوچ کر بولا۔" پیجی تو ہوسکتا ہے كيدوه كسى خالى بلاث ميس كسى بينكلے كى ديوار كے ساتھ حجيب

''ایک خالی بلاث تو بیرسامنے ہے۔'' دوسری آواز میں بیزاری ی تھی۔ ''جان محد! ڈیش بورڈ سے ٹاریج لكال-

" " بہلی آواز میں بخی تھی۔" ہم ٹارچ جلانے کاخطرہ مول نہیں لے سکتے ۔وہ مردود شارپ شوٹر ہے۔ میں اند جرے میں بی اس کا میولاد کھے لوں گا۔"

مجرنو پدکوگاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے ک آواز سنائی دی۔ اس سلسلے میں بھی ان لوگوں نے بہت احتیاط کی حمی لیکن نوید نے وہ آواز مجی سن لی اور د بوار کے ساتھ زمین پرلیٹ کیا۔ وہ اس انداز میں لیٹا تھا کہ لیٹے المن الله بناسكا تعارات ملك ملك قدمول ك

جاب سنائی وے رہی تھی۔اس کے اعصاب بری طرح تن کئے ہتھے۔اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور شخصے اور وہ يك جميكتة مين البين نشانه بناسكتا تفا\_

وہ لوگ بھی بلی کی طرح دیے یا وس ادھر بڑھ رہے تھے پھرنو ید کو اندھیرے میں ان کے سرنظر آئے اور تیزی ے چھے غائب ہو گئے پھراجا تک کی نے بے آواز فائر کر دیا۔نوید کولی کی رہیج سے دور تھا۔

اجاتک پہلے آ دمی کی غرائی ہوئی کرخت آواز سٹائی دی ۔ "فائر کرنے کی کیا ضرورت می بے وقوف؟" وہ سرکوشی میں بولالیکن اس کی سرکوشی میں بھی غصے کا طوفان تفا۔''اب اگروہ یہاں ہواتو جوالی فائر کرے گا۔''

''وہ یہاں تہیں ہے استاد۔'' جان محمہ کی آواز سٹائی دى\_''ورىنەدەاتئاانىظارلىيى كرتا\_''

وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے اس کیے اچا تک سامنے آ گئے۔نویدنے بکل کی می سرعت سے تین فائز کیے۔فورا ہی فضا میں تین اذیت ناک چینیں ابھریں اور وہ تینوں کر

اجاتک گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو تو ید چونکا اور مرنے والوں کی لاشیں پھلانگیا ہوایا ہر بھاگا۔گاڑی بہت تیز رفتاری سے رپورس میں چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے بو کھلا ہث میں گاڑی کے میڈیمیس روش کر لیے تھے۔ پھر

جاسوسى دائجسك 259 اپريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وحشتكرد

مدیداعصابی کشیدگی کے باعث سردی میں بھی اسے ہیاں گئیدگی کے باعث سردی میں بھی اسے ہیاں گئیدگی کے اس نے فریج کھول کریائی کی بوتل نکالی اور چند کھونٹ کی کر بوتل تبائی پرد کھدی۔
میٹر دومر میں بہنجا اور کمیوٹر آن کردیا کھر کے میں ہے کہ

بیڈروم میں پہنچا اور کمپیوٹر آن کردیا پھر پچھسوچ کر پن میں کہنچا اور کانی کے لیے پانی رکھ دیا۔ وہ دوبارہ بیڈرم میں پہنچا اور کمپیوٹر پر پچھٹا ٹپ کرنے لگا۔ وہ کسی کوای میل کرنے ہی والا تھا کہ ٹھک کی آ واز آئی اور کولی اس کی پشت میں پیوست ہوگئی۔ اس نے سنجلنے کی کوشش کی کیکن سنجل نہ سکا اور الٹ کر فرش پر کر پڑا۔ اس کی آئھوں کے سامنے اندھیرا چھار ہا تھا اور سانسیں اکھڑنے گئیں۔

مرے کے دروازے کے سامنے وہی گدڑی والا فقیر کھڑا تھا۔ پھٹی پرانی رضائی کے بجائے اس وقت اس کے جسم پر جینز اور جیکٹ تھی۔اس نے نفرت سے نوید کے مردہ جسم کو دیکھا اور اپنا پسل جیب میں رکھ کر واپسی کے کہ موسی

توید بالکل ساکت پڑا تھا پھراس نے گہری سانس لی
اور اس کے پپوٹوں میں خفیف سے حرکت پیدا ہوئی اور اس
نے آستہ آستہ آستہ آستہ آسکول دیں۔اس نے اٹھنا چاہالیکن
نقابہت کے باعث اٹھ نہ سکا۔اس کے نزدیک ہی وہ تپائی
رکھی تھی جس پر پانی کا گلاس رکھا تھا۔

نوید نے جم کی پوری قوت جمع کر کے ہاتھ بڑھایا
اور لرزتے ہوئے ہاتھ بیس پانی کا گلاس اٹھالیا۔ اس کے ہاتھوں پرخون تھا۔ اس خون سے گلاس بھی رنگین ہوگیا۔ پچھ پانی جھنگ گیا۔ اس نے گلاس بشکل تمام ہونؤں سے لگایا بھی رنگین ہوگیا۔ پچھ طلق بیس کیا، باتی اس کی ٹھوڑی اور گردن سے ہوتا ہوافرش ملکی کے میں گیا، باتی اس کی ٹھوڑی اور گردن سے ہوتا ہوافرش پر گرگیا۔ پانی پی کراس نے بایاں ہاتھ فرش پر ٹکا یا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کوشش بیس اے شدید تکلیف ہوئی لیکن وہ کی نہ کی طرح فرش پر گری ہوئی کری کے سہارے بیٹھ کی داس کا ہم کہ بیش کری کے سہارے بیٹھ کیا۔ اس کا ہم کی بورڈ تک پہنی سکتا تھا۔ اس کی اس کے دریعے کلک کردیا۔ نے مطلوب ایڈ ریس نکالا اور ماؤس کے ذریعے کلک کردیا۔ اس کی مشقت کرنے بیس اس کا جسم پسنے بیس شرابور ہو گیا تھا، ای میل ہی مشقت کرنے بی بعد اس نے طویل سائس لیا اور ایک مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی مرتبہ پھرفرش پرلڑھک گیا۔ اس کے گرنے سے ماؤس بھی میں اس کی سائس بھی میں اور آسکھیں میں میں ہوگئیں۔

فوراً بی بند کر دید اوید از انداز دید کا انداز دید گوراً بی بند کر دید اور کیا انداز دید باک بیخ کوری کوری کا نشانه لیا اور فائز کر دیا ایک اویت ناک بیخ کوری اور کیا اوید بناک بیخ کوری اور کیا اور کیا ایس کارا کر رک کئی ۔ گاڑی پول سے نگرائی تو اچھا خاصا دھا کا ہوا تھا۔ نوید پلٹ کر اپنی بائیک کی طرف بھا گا اور اسے اسٹارٹ کر کے باہر نگل آیا۔ وہ ایک لیجے کوگاڑی کے پاس رکا اور اندر جھا تک کر دیکھا۔ اندر صرف و رائیور کی لاش تھی۔ نوید نے جھا تک کر دیکھا۔ اندر صرف و رائیور کی لاش تھی۔ نوید نے بائیک کو بندوق سے نگل ہوئی گولی کی طرح و ہاں سے نگالا اور آن واحد میں مین روڈ پر پیچھ دور بائی تیز رفتاری سے جانے کے بعد اس نے رفتار کم کر دی کا انتہائی تیز رفتاری سے جانے کے بعد اس نے رفتار کم کر دی کے میادا تیز رفتاری کے باعث اسے پولیس کی کوئی مو بائل روگ ہے۔

بھاگ دوڑ میں تو اسے سردی کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن تھلی فضا میں آتے ہی اسے شدید سردی کا احساس ہوا لیکن وہ چلتار ہا۔

وہال سے سیدھا اپنے اپار شمنٹ پہنچا۔ بلڈنگ کے داخلی دروازے سے پچھ فاصلے پر ایک فقیر گدڑی اوڑھے فٹ پاتھ پرسور ہا تھا۔ ہیوی ہائیک کے انجن کی آ وازین کر اس نے نوید پرنظر ڈالی اور آ ہتہ آ ہتہ اٹھ کر بیٹے گیا۔ گدڑی اب بھی اس کے جسم کے کرد کپٹی ہوئی تھی۔

اس کی طرف دھیان دیے بغیر نوید بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔اس نے مخصوص جگہ پر ہائیک کھڑی کی اور مختاط انداز میں اردگر د کا جائزہ لے کرلفٹ کی طرف بڑھ گیا۔لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ریوالور تکال لیا تھا۔

تویدایک کثیر الحزلہ کارت کے ساتویں فلور پر بہتا تھا۔ ساتویں فلور پر پہنچ کے وہ اپنے اپار شنٹ کی طرف بڑھا۔ ریوالوراب بھی اس کے ہاتھ بیل تھا۔ اس نے ہاکی ہاتھ میں تھا۔ اس نے ہاکی ہاتھ بہت غیر محسوس انداز میں اپار شنٹ کا دروازہ کھولا اور خود تیزی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھے بیٹھے وہ اندر داخل ہوا اور درواز سے فرش پر بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھے بیٹھے وہ اندر داخل ہوا اور درواز سے فرش کرنے لگا۔ پھر بیٹھے بیٹھے وہ اندر داخل ہوا ہاکر درواز سے کرنے لگا۔ پھر وہ آ ہتگی سے اٹھا اور ایک درواز سے اٹھا اور ایک کے لوں پر ایک آن کردی۔ وہ اس کے فلیٹ کا طویل کوریڈور سے اندرونی درواز سے پر بہت ہار یک سا مسکرا ہٹ پھیل کئی۔ اندرونی درواز سے پر بہت ہار یک سا سے وہ وہ وہ اگا بندھا تھا۔ کوئی اس کے فلیٹ میں تھےنے کی کوشش سے وہ وہ دھا گا بندھا تھا۔ کوئی اس کے فلیٹ میں تھےنے کی کوشش کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ کرتا تو وہ دھا گا ٹوٹ جا تا اور گھنے والے کواحساس بھی نہ

STATE OF THE STATE

جاسوسى دانجسك 260 اپريل 2016ء

ہ دھندگوجہ ساتھ کے باس سرف ان پانچ ساتھ کے تام شخصہ اب اسے نئے سرے سے ان لوگوں بڑوں کے نام شخصہ اب اسے نئے سرے سے ان لوگوں کے خلاف ثبوت حاصل کرنا شخصہ

اس کے سیل فون کی گھنٹی دوبارہ بگی۔اس مرتبہ دانیال کے پاس شاہد علی خان کی کال تھی۔اس نے سیل فون کان سے لگایا تو شاہد خان کی آواز سنائی دی۔''ہیلو دانیال!تم اس وقت کہاں ہو؟''

" میں گھر پر ہوں سر!" دانیال نے جواب دیا۔ " تم آدھے محفظ میں میرے پاس پہنچو۔" شاہد کا ابھے تحکماند تھا۔

''او کے سر۔''یہ کہہ کردانیال نے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔اس نے گاڑی کی جانی اٹھائی اور اپنی گنز چیک کرتا ہوا اپار شمنٹ سے باہر نکل تمیا۔ اس کا ذہن ابھی تک نوید میں الجھا ہوا تھا۔وہ بیس منٹ میں کلفش پہنچ عمیا۔شاہد خان کلفش ہی میں رہتا تھا۔

شاہد خان عالم اضطراب میں شہل رہا تھا۔ دانیال کو د کیھتے ہی اس نے کہا۔'ایک بری فبر ہے دانیال۔'' ''میں جانتا ہوں سر۔'' دانیال نے کہا۔'' جھے بھی ابھی ابھی اطلاع ملی ہے۔''

''کیااطلاع ملیٰ ہےاور کس ہے؟''شاہدنے جیرت یو جھا۔

''' ''سر! وہ کل رات نوید کا مرڈر ہو گیا۔'' وانیال نے ہا۔

''وہاٹ؟'' شاہد خان بری طرح چونکا۔''اور بیہ بات تم جھے اب بتارہے ہو؟''

"" مرا جھے بھی اجھی اطلاع ملی ہے۔ اس نے رات کو تقریباً ڈھائی ہے جھے میل کی تھی میں نے وہ ای میل صبح ریکھی تھی اس کے بعد ......"

"وہ ای میل کہاں ہے؟" شاہد نے اس کی بات کاٹ دی۔

"سرا میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ تو نہیں نکالا۔" دانیال نے دھیمے کہے میں کہا۔" لیکن ابھی نکال دیتا موں۔"

" تم لوگ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔" شاہد نے جھنجلا کر کہا۔" نویدتم سب میں سب سے زیادہ ذبین تھا،اب دہ بھی نہیں رہا۔"

دانیال اس وفت تک کمپیوٹر پر بیٹھ چکا تھا۔اس نے ابنی آئی ڈی کھول کرنوید کی ای میل نکالی اور اس کا پرنٹ وانیال مسیح سے نوید کو شکی فون کررہا تھالیکن وہ کال ریسیور نہیں کررہا تھا جب پانچویں دفعہ بھی نوید نے کوئی جواب نہیں دیا تو دانیال نے اکبر کو ٹیلی فون کیا۔ اکبر لا ہور ہی میں رہتا تھا اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ اس نے اکبرے کہا۔'' تم ذرانوید کے تھر جاؤ، جھے لگتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔''

اکبر کوروانہ کرنے کے بعد اس نے اپنی ای میکن چیک کیں۔نوید کی طرف ہے آئی ہوئی میل موجود تھی،اس نے لکھا تھا۔''اس کھیل میں پانچ آ دمیوں کا ہاتھ ہے۔سیٹھ ستار شبیشہ والا، رستم بی ملک انور خان، شہزاد خان اور عبدالما لک اعوان! یہ پانچوں ملک کے بہت بڑے آ دمی عبدالما لک اعوان! یہ پانچوں ملک کے بہت بڑے آ دمی ایس۔کل تک ان کے بارے میں جھے مزید تفصیلات مل جا تیں۔کل تک ان کے بارے میں جھے مزید تفصیلات مل جا تیں گی۔انبھی پچھٹھوس شبوت بھی ہیں جومیرے پاس یو جا تیں گی۔انبھی پچھٹھوس شبوت بھی ہیں جومیرے پاس یو ایس یو ایس کی میں محفوظ ہیں۔''

نویدگی میل پڑھ کر دانیال کا سرتھوم کمیا۔ان پانچ بڑے آ دمیوں کو ملک کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ان لوگوں کے نام پڑھ کے ... دانیال کا د ماغ بھک سے آڑ کمیالیکن جب نوید نے ان کی نشاندہی کی ہے تو یقینااس کے پاس پچھ ثبوت بھی موں کے ۔ان ثبوتوں کے باوجودان لوگوں کے خلاف پچھ ثابت کرنالو ہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا۔

نیلی فون کی گھنٹی بجی تو دانیال بری طرح چونک اٹھا۔ اس نے سیل فون کے اسکرین پرنظرڈ الی، اکبر کی کال تھی۔ اس نے بٹن د با کرسیل فون کان سے لگا لیا اور بولا۔ ''ہاں اکبر، کیار پورٹ ہے؟''

''رپورٹ میجھ المجھی نہیں ہے دانیال صاحب! کل رات کونو پدصاحب کا مرڈ رہو کیا ہے۔''

"وباك "دانيال في كربولا-

"جی دانیال صاحب-"اکبرنے کیا-"میں خودان کے اپار منٹ پر کمیا تھا۔ وہاں پولیس موجود تھی۔ آس پڑوس والوں سے معلوم ہوا کہ نوید صاحب کو کولی مار کے ہلاک کر دیا کما ہے۔"

" دو المحلی ہے اکبر۔ وانیال نے بچھے ہوئے کہے میں کہا اور سیل فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دانیال کا دماغ سائیں سائیں سائیں کررہا تھا۔اسے نوید کی موت سے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ یو ایس بی نوید نے نہ جانے کہاں رکھی ہوگی؟ دانیال نے سوچا۔

اگر اس کے ایار فرنٹ میں ہوئی تو اب تک پولیس کے آیٹے میں جا بھی ہوگی یامکن ہے نوید کا قاتل اسے اپنے

جاسوسى دائجست (261 اپريل 2016ء

Section

آؤٹ شاہد خان کے حوالے کر دیا۔ دانیال نے اپنے لیے مجى ايك پرنث آؤٹ نكال ليا تھا۔

شاہد نے نوید کی ای میل کا گہری نظروں سے جائزہ لیا، پھرخود کلای کے انداز میں بولا۔ ' نہ جانے وہ یوایس بی كہاں موكى؟ ممكن ہے اب تك بوليس كے باتھ لك كئ

' ' مر! جهاں تک میں نوید کوجانتا ہوں ، یوایس بی اس نے کسی محفوظ مقام پررھی ہو گی۔ جیب میں لیے ہیں کھوم رہا

'سارا بلان چو پٺ ہو کیا۔'' شاہد خان پھر بڑبڑایا، پھروہ دانیال ہے مخاطب ہوا۔''اب وہ پوایس بی تلاش کرنا تمہاری ذیتے داری ہے۔تم نے لاہور میں اس کے ساتھ كام كيا ہے، مهيل يہ بھى علم ہو گا كه تويد اے شرورى کاغذات اوردوسری اہم چزیں کہاں رکھتا ہے؟

ومرا نوید نے بھی مجھ سے تذکرہ مبیں کیا کہ وہ

ضروری کاغذات اورڈی ویز کہاں چھیا تا ہے۔' '' یہی توحمہیں معلوم کرنا ہے۔تم چاہوتو مار پیرکوا پے ساتھ لے جاسکتے ہو۔اگراب تک وہ یوایس بی پولیس کے ہتے تہیں چڑھی ہے تو کوشش کرنا کہ پولیس ان خفیہ چیزوں تك تم سے پہلےنہ اللے جائے۔"

''او کےسر۔'' دانیال نے مستعدی ہے کہا۔

''لا ہور جانے کی تیاری کرو، مار پیجی تھوڑی دیر میں تمہارے ایار ممنٹ پر پہنچ جائے گی۔' شاہد خان نے کہااور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بیاس بات کا اشارہ تھا کہ ابآپ تشريف لے جاسكتے ہيں۔

وانیال خاموتی ہے باہر آگہا۔ وہ گزشتہ تین سال ے شاہد کے کیے کام کررہاتھا۔اے اب تک بیاندازہیں ہو یا یا تھا کہ وہ لوگ اصل میں ہیں کیا؟ بھی بھی تو دانیال کو ایسا لگتا تھا کہ شاہر علی خان کسی بیرونی طاقت کا ایجنٹ ہے، بھی وہ اپنی باتوں اور کام سے انتہائی محب وطن نظر آتا تھا۔ شاہد نے کئی اجھے کام بھی کیے تھے لیکن وانیال کی تظروں میں وہ ملک وحمن تھا۔ شاہر علی خان اسلیم اور منشیات کی تجارت میں بھی ملوث تھا اور وہ اکثر اس کےخلاف بھی کام کرتا تھا۔

دانيال كووه وفتت المحى طرح يا دفقاجب وه يونيورش ے فارغ ہونے کے بعد ملازمت کی تلاش میں دھے کھار ہا تھا۔وفتروں کے چکراگالکا کراس کے جوتے میں گئے تھے۔ بحى بحى توه وحاتما كرسب كي جود جماز كركيل فرار مو

جائے۔ اس سے ابو کی بے بھی اور بہن بھائیوں کی محرومی ئېيى دىكىھى جاتى تھى\_

اے ملازمت کے لیے وطعے کھاتے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔اس دن وہ ایک مرتبہ پھرامید کا دامن تھاہے کھرے انٹرویو کے لیے لکلا تھا۔ کلی ہے تکل کر مین روڈ پر آیا تو سامنے سے آنے والے دوموٹر سائیل سواروں نے اس کا راستہ روک لیا اور چھکی سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان اچل کراس کے سامنے آگیا اور آواز کو گرج وار بناتے ہوئے بولا۔''اپنایرس اورموبائل نکال۔''

دانیال نے بیغوران کا جائزہ لیا۔ وہ لباس اور حلیے ے الح میں لکتے تھے۔اس نے اطمینان سے کہا۔" پرس تو میں رکھتا ہی جیس مول۔ پری میں رکھنے کے لیے بھی کھے چاہے تا، رہامو ہائل تو وہ بہت سستا ساہرار بارہ سورو ہے کا ہاور تمبارے سی کام کائیس ہے۔

" بکواس بندکر\_" نو جوان کوا چا تک غصه آمکیا\_اس نے اپنی شرمے تھوڑی ہی او پر اٹھائی تا کہ دانیال بیلٹ میں لگا ہوا پیعل ویکھ لے، مجروہ بولا۔'' پرس نکالٹا ہے یا .....' اس نے اپنا جملہ اوحور المجھوڑ کردانیال کو تھورا۔

'' منیس نکالوں گا۔'' دانیال ہمتنا کر بولا۔'' جو کر سکتے ہو،کرلو۔"

اس نوجوان نے تپ کراچا تک کن نکال لی۔ دوسرا نوجوان بولا۔" دفع کر یار،اس کنظے کے پاس کھومیس

وہ اے کیے دفع کرتا ، دانیال نے تو اس کی انا کو پینیج کردیا تھا۔اس نے بیٹل تکالا بی تعاکددانیال نے اس کے باتھ پر جھیٹا مارا، بعل اس کے ہاتھ سے تکل کردور جا کرا۔ دانیال نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فولڈروہیں پھینکا اور جمیث کر اس الر کے کا کریبان پاڑلیا۔اس کے چرے پراب خوف تھا۔دانیال نے اس کے چرے پرزوردار کھونا ماراتواس كے منہ سے خون بہنے لگا۔ شايداس كا ايك آوھ دانت جى نوث کیا تھا۔ دوسرا کھونسا دانیال نے اس کی پیشانی پر مارا۔ وہ الث كركر يرا۔ دانيال دوسر الركے كى طرف متوجه ہوا۔وہ یو کھلا ہے میں یا تیک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔دانیال نے الچل کراس کی مریرزوردارلات رسید کر دی۔وہ لا کھڑا کر گراتو یا تیک اس کے او پرجا پڑی۔

دانيال درشت ملي مي بولا-"ابتم لوك تكالو، تہاری جب میں کیا ہے؟"

اى دوران ين إكادكا كاريون يزري كاريش

جاسوسى دائجسك 262 ايريل 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وحشتگرد

موز سائنگل سوار سے پرس چینا تو اس نے گاڑی کا بونٹ بند کر دیا اور انجن اسٹارٹ کر کے سڑک کی دوسری طرف پہنچ سمیا تھا۔اس نے دبنگ کہچ میں کہا۔''میدکیا ہور ہاہے؟'' دانیال اس دن شاید اپنی زندگی ہی سے بیزار تھا۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔'' جمہیں نظر نہیں آرہا ہے کہ کیا ہور ہا

وہ نو جوان گاڑی کا دروازہ کھول کراچا نک ہا ہرآ گیا اور بولا۔'' نظرتو مجھے بہت کچھآر ہا ہے لیکن ابھی کچھ دیر بعد مجھے کچھ نظرنہیں آئے گا۔'' اس نے تیزی سے اپنا ریوالور نکالا اور ایک جھلک دکھا کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔

اورایک جلک دکھا کردوبارہ جیب کے رکھریا۔ ''او بھائی، جا اپنا کام کر۔ ان لوگوں نے بھی یہی

کھلونادکھانے کی کوشش کی تھی۔'' وہ نوجوان اُچکوں سے مخاطب ہوا۔''او کے، چلوتم لوگ بھا کو یہاں سے۔'' اس نے بائیک اٹھاتے ہوئے

اس نوجوان کوجی اب ہوش آچکا تھا۔ موٹر سائنکل کے نیچے و بنے والے لڑکھے نے بائنگ اسٹارٹ کی تو وہ بھی اچھل کرعقبی نشست پر بیٹے گیا۔ مئی تو ان کی مدد کے لیے آنے والانو جوان کہیں اپناارادہ نہ وہ جانے گئے تو دانیال چیخ کر بولا۔ ''اہے، مخبرو.....'اس کی آوازس کرموٹر سائنگل کی رفنارایک دم تیز ہوگئی اوروہ دونوں وہاں سے فرار ہوگئے۔

" بھاگ کے بردل! بنا پرس اور دونوں موبائل بھی جھوڑ گئے۔ " پھروہ گاڑی والے کی طرف متوجہ ہوا۔" اب تم کیا چاہتے ہو؟ پولیس اسٹیش لے تم کیا چاہتے ہو؟ پولیس والے ہوتو بچھے پولیس اسٹیش لے چلو، ان دونوں کی طرح ایچے ہوتو بید دونوں موبائل اور پرس کے لیے اس نے پرس کا جائزہ لیا اور پولا۔" پرس میں پندرہ بیس بزار کی رقم ہے۔"

''میں اچکانہیں ہوں۔'' گاڑی والامسکرا کر بولا۔ ''میں اس واقعے کاچٹم دید گواہ ہوں۔ان لوگوں نے تنہیں لوٹنے کی کوشش کی تھی، یارتم تو بہت نڈرا دی ہو۔''

'' میں نڈر منرور ہول کیکن اتنا بھی نڈر نہیں ہوں جتنا تم مجھ رہے ہو۔اصل میں مجھے اپنی جان کی پروانہیں رہی

ہے۔
"کول بھی، زندگی سے اتی بیز اری کیوں؟" پھروہ
سکراکر بولا۔" آؤ، کہیں بیٹے کرچائے ہیتے ہیں۔"
دانیال نے مجزی دیکھی، پھر مایوی سے بولا۔"اس

کی، پھر وہ زخمی نوجوان کا خون آلود چیرہ و کیے کر وہاں ہے کان وہا کرنگل گئے۔ان دنوں شہر کے حالات ہی ایسے تھے کہ تماشائی لیبیٹ میں آجاتے تھے۔ بھی پولیس انہیں کرفنار کر لیتی تھی ، بھی وہ لڑنے والوں کی کولی کا شکار ہوجاتے شخے۔

موٹر سائیل کے نیچ دہے ہوئے لڑکے نے اٹھنے کی کوشش کی تو دانیال کی ایک لات میں وہ پھر ڈھیر ہو گیا۔ دانیال چیچ کر بولا۔'' تو نے سانہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ اپنا پرس اور موبائل نکال۔''

شایدان دونوں کے پاس پسطل صرف ایک ہی تھا در نددوسر الرکا بھی پسطل نکال چکا ہوتا۔

دانیال کے جارحانہ رویتے سے دونوں لڑکے بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے۔موٹر سائکل کے نیچے دبے ہوئے لڑکے نے کا نیتے ہاتھوں سے اپنا پرس نکالا اور دانیال کی طرف بڑھا دیا۔

''موبائل۔'' دانیال نے سرد کیجے میں کہا۔ لڑنے نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جدید ماڈل کا بہت قیمتی موبائل تھا۔

اچا تک موبائل کی تھنٹی بجنے لگی لیکن آواز لڑے کی جیب ہے آرہی تھی۔ جیب ہے آرہی تھی۔

دانیال نے چونک کراس کی طرف دیکھا، پھر کرخت کہج میں بولا۔''میں نے کہا تھا کہ موبائل میرے حوالے کر دو۔''

''میں نے موبائل دے تو دیا ہے۔'' لڑکے نے مرجمائے ہوئے انداز میں کہا۔ '''تو پھریہ تیری جیب میں کیا ہے؟''

و ہریہ بیری بیب میں بیا ہے. '' بیہ ..... بیتو میراا پنامو ہائل ہے۔''اس نے بو کھلا کر کہا اور دانیال کے تیور دیکھ کروہ موبائل بھی نکال کراہے در سرویا۔

اس سارے واقعے کا چتم دید کواہ سڑک کی دوسری حانب کھڑا ہوا ایک نوجوان تھا۔اس کی گاڑی شاید خراب ہو مانٹ کھڑا تھا۔ بیٹری کا ٹرفینل محکمی تھا۔ بیٹری کا ٹرفینل وحیلا ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے گاڑی اسٹارٹ بیس ہورہی تھی۔ٹرفینل درست کرنے کے بعدوہ بونٹ بند کرنے ہی والا تھا کہ دانیال کوان لڑکوں نے کھیمرلیا تھا۔

وود ایال نے ساراوا تعدد کمتار ہا۔جب دانیال نے

جاسوسى دائجسك (263 اپريل 2016ء

نہیں ویتا۔ یوں بھی میہ چیے اگر میری جیب میں رہے تو تم مین لو کے ۔ تم یمی تو کرنے والے سے۔ "مجروہ اس کر بولا۔ مہاری جاب آج سے بلی۔ بدیجھ پیسے میں ایڈوائس میں دے رہا ہوں۔ جاؤ، کھر جا کر دے آؤ۔ میں میبیں گاڑی میں تمہاراانظار کررہا ہوں۔'

دانیال کے چرے پرخوتی سے زیادہ چرت کی۔وہ رام لے کر خاموتی سے از کیا۔ تو یدوہیں رک کے اس کے آنے کا نظار کرنے لگا۔

'' بیمیرے ہاں شاہد خان صاحب ہیں۔'' نویدنے د آنیال سے شاہد کا تعارف کرایا۔وہ دانیال کوشاہد خان کے بنظے پر لے آیا تھا پھروہ شاہد خان سے مخاطب ہوا۔''مریہ دانیال ہے، انتہائی نڈر اور ڈبین آ دی ہے۔

شاہدنے دانیال ہے کہا۔"میرا کام چھالیا ہے کہ میں بہت چھان بین کے بعد سی کوملا زمت دیتا ہوں۔ لیکن نو ید کا خیال ہے کہتم اس جاب کے لیے مناسب ہوتو میں حبہیں ایک موقع و ہے رہا ہوں اگر تمہاری کارکروگی ایکی ربی تو ایک مبینے بعد مہیں مستقل کر دوں گا۔ ابھی تمہاری سیری پیاس ہزاررو ہے ہوگی۔اگرتم نے محنت سے کام کیا تو تمہاری سیکری بڑھادی جائے گی۔

'' تنبینک یوسر، تنبینک یو ویری مجے۔'' مارے خوشی سے دانیال کی آ جھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھرفورا ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو یالیا اور بولا۔''سر! مجھے کب سے جوائن کرنا ہوگا؟' وانیال کے کہے سے خوتی پھوٹی پر رہی

ومہیں آج ہے بلکہ ابھی سے جوائن کرنا ہوگا۔" شاہدخان نے کہا۔" اور مہیں رہنا بھی سبیں ہوگا۔" '' سیبی رہنا ہوگا؟'' دانیال نے جیرت سے پوچھا۔ " إلى-" شاہد نے كہا-" كام كى نوعيت كھواكى ہے کہتم اپنے کھروالوں سے جتنا دوررہو، اتناہی بہتر ہے۔ پھر حمہیں ٹرینگ بھی کرنا ہوگی۔" پھروہ دانیال کے چرے پر ترود کے آثارہ کھے کربولا۔"ایسا کروہتم اجھی جاکراہے کھر والول سے مل آؤ۔ان سے کہدوینا کہ ملازمت کے سلسلے میں تم کراچی سے باہرجارے ہو۔

"او كيسر-" دانيال في كها-"جہیں ڈرائونگ آئی ہے؟" شاہد نے اچاک

پوچھا۔ "جی سر، ڈرائیونگ میں نے کالج کے زمانے میں

چکر میں دیر ہوگئی۔اب آلوہ ہاں جانا آصول ہی ہے " چلوگاڑی میں بیٹھو۔" نوجوان نے اپنائیت سے کہا۔''میرا تا م نوید ہے اور میں ایک ملٹی پیشنل کمپنی میں جاب - しかけん

وں۔ ''میرا نام دانیال ہے۔'' وانیال تلنی سے مسکرایا۔ "اور میں بےروز گار ہول۔ وہ دونوں وہاں سے پچھ فاصلے پر چائے کے ایک ول الله كالم العدام عائد كالمحالي برام الله

دانیال نے ایک می لقمہ لیا تھا کہ اس کے چرے پر افسروكی چھا ئى۔ اس نے ہاتھ سیج لیا اور چائے كا كپ القاليا-نويد بهت غورے دانيال كا جائزه لے رہا تھا۔اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچا تو نوید نے کہا۔" کیا ہوا دانیال! كيا پراتھ من كوئي خرابي ہے؟"

''ایک کوئی بات تہیں ہے بھائی۔'' وانیال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' پراٹھا گھاتے ہوئے مجھےا پنے بہن بھائیوں اور مال باپ کا خیال آحمیا۔ جب آپ کے پیارے بھوک ہے نڈ حال ہوں تو دنیا کالذیذر بن کھا تاتھی طلق ميساترسكاء"

''احجمابےروزگارہو؟''نویدنے یوں پو چھاجیے بے روز گار ہونا مجمی کوئی قابل فخر بات ہو۔

'' بےروزگارتھا۔'' دانیال نے کہا۔''لیکن ابنہیں ر ہوں گا۔ جب وہ بز دل ایکے بغیر محنت کے پیسا کما کتے ہیں تو ميں كيوں تبيں۔"

'' پیہ ہاتیں چھوڑ و،آ وُ میرے ساتھ میں تمہاری جاب کا بندوبست کرتا ہوں۔'' کھروہ چونک کر بولا۔''تم رہتے کہاں ہو؟"

"لائنزايرياش-"دانيال نے كہا-"لائنز ایریا تو یہاں سے زدیک ہی ہے۔" نوید

'ہاں، میں تھرے تکل کرایک آفس میں انٹرویو کے ليے جار ہاتھا كەان اچكوں نے كھيرليا-''

نویدئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پرس نکال کے اس من سے بزار بزار کے مجھنوٹ تکالے اور بولا۔"ایسا کرو، تم يد پياے کھردے آؤ۔''

'کیاتم ترس کھا کر بھے خیرات دے رہے ہو؟" وانال نے درشت کھے میں کہا۔

و کول کی پرترس کھا کردو چارسورو ہے سے زیادہ

جاسوسى دائجسك - 264 اپريل 2016ء

रविद्या

سيحه لي تحلي-" ''نوید مہیں یہاں کے دوسرے ممبرزے ملوا دے

> وہیں دانیال کی ملاقات پوسف، مراد، ہارون اور مارىيە سے مونى مى-

> ا گلے چھ مہنے میں شاہر خان نے دانیال سے ایسے ایے کام لیے بتھے کہ دانیال کا شک یقین میں بدل کیا تھا کہ شاہدخان ملک وحمن سر کرمیوں میں ملوث ہے۔

اب دانیال کووہاں جوائن کیے ہوئے دوسال ہو چکے تھے۔اب وہ خاصاسینئر ہو گیا تھا۔اس کے بعداس کی طرح کے ضرورت منداور پڑھے لکھے تین لڑکے مزیدان کی قیم میں شامل ہوئے تھے۔ وہ خاور، سلطان اور اجمل تھے۔ ان لڑکوں میں اسے خاور اور سلطان پندآئے تھے۔

دانیال کو یہاں قانونی اور غیرقانونی کام کرتے ہوئے دوسال سے زائد گزر چکے تھے لیکن وہ آج بھی شاہد خان کے اغراض ومقاصدے لاعلم تھا۔وہ جیں جامتا تھا کہ باہرے آنے والا جو کشائنٹ اس نے وصول کیاہے ،اس مس كياب؟ اسلحب يا ادويات؟

اجاتك شابد بهت اليمثيو موكيا تحار جدميني بعداليكن ہونے والے تھے اس لیے اس کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ کی تھیں۔ پھراس نے نوید کوایک خاص مشن پر لا ہور جیج ديا ـ وه دودن لا موريس كزارتا تها، بقيه دن اسلام آباديس گزرتے تھے۔اس دوران میں پچھ عرصے تک وہ بھی نوید كے ساتھ رہاتھا۔ چرشاہد خان نے اے واپس بلالیا تھا۔ اب اجا تك تويد كافل موكيا تها اوراك لا مورجانا

اہے ایار منٹ پر بھی کراس نے ضروری پیکنگ کی اور تی وی محول کر بیش کیا کیونکه لا مورکی فلائث میں ابھی بہت وقت تھا۔

وه في وي ديمية موسة كاني في رباتها كماطلاي ممنى کی آواز کوئے اسی۔

"اس وفت کون آخمیا؟" دانیال خودکلای کے انداز میں بولا اور دروازہ کھول دیا۔اس کے سامنے ماریہ کھڑی تھی۔اس نے مینڈ کیری کا مینڈل پکڑرکھا تھا۔جم پرجدید فیش کا چست لباس تھالیکن ایس کے چبرے پرخشونت تھی۔ وہ خود کو ہرآ دی ہے برتر مجھتی تھی ای لیے دانیال کواس سے

ا المالم محمد مين كمزار كمو مح؟" ماريانے درشت

دانیال کچھ کیے بغیر اندر کی طرف مز کیا۔ ماریہ بھی وید کیری سیجی مولی اس کے بیٹے یکھے لاؤی می آئی۔ دانیال کوفرشی نشست زیاده پسندهی - وه کی وه بمیشه نیج بیشه كرد يكيتا تحابه ماريه نے براسا منه بنا كردانيال كوديكھا اور صوفے پر بیٹے گئی۔ دانیال خاموتی سے کافی پیتار ہا۔ 'تم تواجعی تک غیرمهذب هو - تمهیں اسے بھی ایل

كيش نبين أتے كە كھرآئے مہمان كوكافى يا چائے دى جالى

''مہمان کو؟'' دانیال نے کافی کا ایک اور کھونٹ لیا۔ " يهال مهمان كون هے؟ كافى كى اتنى بى طلب ہے تو كن ميں جاؤاور كائى بنالو۔'

" بیتم مجھ ہے بات کس کیج میں کررہے ہو؟" مار سے اجاتك ايے سے باہر ہولئ۔

و الله عمر المج مين كرول؟" دانيال بحى بهنا كيا\_ ''تم کیا جاہتے ہو، میں واپس چلی جاؤں؟'' ''میں نے مہیں آنے کے لیے کہاتھا، نہ جانے سے روكون كا- "دانيال في كها-

'' میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتی۔'' ماریکا یارابڑھتا بى جار ہاتھا۔

" يجى تم باس بى كوبتاؤ ـ " دانيال كے ليج ميں ب نیازی تھی۔

" محک ہے، میں باس سے بات کرتی ہوں۔"اس نے غصے میں اپنا بیگ کھولا اورسیل فون نکال کرنمبر ڈائل كرتے كلى۔

پھر وہ چند محول بعد بولی۔"سر! بید دانیال تو بہت تکلیف دہ ہوتا جارہا ہے۔ میں اس کے ساتھ مہیں جا سکتی.... میرے ساتھ دانیال کے بجائے خاور کو بھیج دیں ..... جی میں موجود ہے۔ او کے۔" اس نے دانیال ے کہا کہ ہاس تم ہے بات کرنا چاہتا ہے۔

وانیال نے سل فون اس سے لے لیا اور بولا۔

"وانیال!" دوسری طرف سے باس کی آواز سائی دی۔" آخرتمہارا پراہم کیاہے؟"

" پراہم میرائیں ہاس، ماریے کا ہے۔" دانیال نے مارى كاطرف دى يميت موئے كہا۔" كفروبال مارىيكى ضرورت ىكا بى كا مى تويدى ديد بادى كين جار بابول اور .... "مرف ڈیڈیاڈی بی ہیں لاتا ہے اور بھی کام کرنے

جاسوسي دائيست 266 ايريل 2016ء

Section

#### ترک نوجوان کی محبت کا انجام

مؤذن آدهی دات کوجب مجدیں پہنچا تواس نے ایک فخض کو اپنا منظر پایا۔ اس نے محبت جناتے ہوئے در یافت کیا گرآج خلاف معمول خلیفہ کے ہاں تمہاری طلی کول ہوئی تھی ؟" مؤذن نے ادھرادھرکے بہانوں سے کول ہوئی تھی ؟" مؤذن نے ادھرادھرکے بہانوں سے السے ٹال دیا۔ اگلے دوز خلیفہ نے اطلاع ملنے پراس محض کو بلایا اور تخلیے میں پوچھا۔" ہمارے ترک امیر کے متعلق جانے ہوکہ وہ کہاں ہے؟" وہ خض سرسے یاؤں تک لرزگیا ادر ہاتھ جوڑ کراز اول تا آخر پوری کہائی خلیفہ کوستادی اور کہا کہ میں قابل کرن زرق ہوں۔ خلیفہ نے کہا۔" جاؤنہ تم نے کھوستا۔" جاؤنہ تم نے کھوستا۔"

مرمله: داحیل انثرف،کوباٹ



ہیں۔'' باس نے کہا۔''میں خاور کو بھٹے رہا ہوں۔ اب تمہارے ساتھ خاور جائے گا۔تم سل فون ذرا ماریہ کو دو۔'' ماریدنے چند کمیح بات کی ، مجردانیال کو قبر آلودنظروں سے محورتی ہوئی چلی گئی۔

نوید کا کوئی قریبی یا دور کارشتے دار نہیں تھا۔ دانیال نے ضروری خانہ مجری کی اور نوید کی لاش اسپتال سے اس کے اپار ممنٹ لے آیا۔ باس کے حکم کے مطابق اسی شام اس کی تدفین کردی مئی۔

پولیس نے نو ید کا اپار ٹمنٹ عارضی طور پرسیل کر دیا تھا۔وہ ایار ٹمنٹ بھی کلیئر کر دیا تھیا۔

دانیال نے لا ہور کینچنے سے پہلے ہی سیل فون پر اکبر سے رابطہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں لا ہور آرہا ہوں ہم مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرتا بلکہ دور رہ کر میری تگرانی کرتا ، دانیال کی چھٹی حس کہہرہی تھی کہ لا ہور میں اسے خطرہ

پولیس سے اپار شنٹ کی چابی طبتے ہی دانیال نے سب سے پہلے نوید کے کمپیوٹر کا جائزہ لیا۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ اور ماؤس پراب بھی خون کے دھیے تھے۔ دانیال نے کمپیوٹر آن کیا تو اے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ کمپیوٹر کی کسی فائل اور کسی فولڈر میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔

دانیال کمپیوٹر کالفصیلی جائزہ لے چکا تھا اور اسے بند کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خاور اس کے نزدیک ہی جیفا سگریٹ پھوٹک رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دو آ دمی اسے دھکیلتے ہوئے اندر آگئے۔ انہوں نے دانیال اور خاور کو کن پوائنٹ پر لے لیا۔ دانیال جھنجلا کر بولا۔"کون ہوتم لوگ؟"

"نی بی جارے والے کردو۔"ان میں سے ایک نے کہا۔" اس کی فکر میں مت پڑوکہ ہم کون ہیں؟ اور ہم سے کہا۔" اس کی فکر میں مت پڑوکہ ہم کون ہیں؟ اور ہم سے کسی رعایت کی توقع مت رکھتا، ہم نے جیسے نوید کوئل کر دیا، اس طرح تم لوگوں کو بھی مار دیں مے۔" پھروہ اپنے ساتھی سے ناطب ہوا۔" یہ کمپیوٹرا ٹھا لو۔"

" فقم معمولی ہے اس کمپیوٹر کے لیے جمیں قتل کی دھمکیاں وے رہے ہو؟ " دانیال نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ دھمکی نہیں ویتے ہیں۔ " من بردار فرایا۔ "اس برمل بھی کرتے ہیں۔ " من بردار فرایا۔ "اس برمل بھی کرتے ہیں۔ "

اس کے دوسرے ساتھی نے کمپیوٹر سے تمام لیڈز تکالیں اور کمپیوٹرا شالیا۔

ای وقت دروازہ بہت آ متلی سے کھلا اور دانیال کو

جاللوسى دائجسك ح 267 ايْرْيَكَ 2016ء

اكبركا چيره نظرآيا -اس كم باتها مين ''آگر ہم نے بتا ویا تو وہ ہمیں زندہ نہیں جھوڑے بردار يرفائزكرن كوتيارتها-

"فارّمت كرنا-"خاور بلندآ وازيس بولا-

" پیطریقه اب پرانا ہو کیا ہے۔" کن بردار طنز بیہ

البطريقة آج بحى اتناى كارآمه بحبتنا بحياس سال يبلے تھا۔''خاورنے کہا۔

'' بکواس بند کرواور مجھے الماری تک لے چلو''وہ كن لبراكر بولا -

''ا بنی کن سچینک دو۔''ا کبرنے بلند آ واز میں کہا۔ کن بردار بول اجلا جیسے اس کا... یاؤں بھی کے نظے تار پر پڑ کیا ہو۔'' جلدی کرو، ورنہ کوئی چل جائے

کن بردارنے کن پیینک دی۔ ''تم بھی بیہ بی می رکھوا دراہے ہاتھ سر پرر کھلو۔''ا کبر

نے دوسرے آ دی کو حکم دیا۔ اس نے بھی فورا کمپیوٹر فیبل پرر کھ دیا اور ہاتھ سر پر ر کھ کے کھڑا ہو گیا۔

وانیال نے مجی تیزی سے ربوالور نکال لیا تھا۔اس نے درشت کہے میں کہا۔" خاور! ان دونوں کے ہاتھ پیر

خاور بیڈروم سے ٹیلی فون کا کیبل نکال لایا اور ان دونوں کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعدان کے پیرجمی باند ھے اور البیں بے رحی سے فرش پر کرادیا۔

''اب بتاؤہتم لوگوں کو یہاں کس نے بھیجاہے؟'' وہ دونوں خاموش رہے۔

دانیال نے البیں کھورتے ہوئے اکبرے کہا۔" اکبر! اِن کا منہ تھلواؤ۔اگر کچھ نہ بتا تمیں تو انہیں کو کی مار کے لاشیں سی کوڑے کے وقر پر سینک دینا۔"

اكبران دونول كوجانورول كي طرح تفسيتنا بوابيرروم مس لے کیا اور بولا۔" اگرتم نے زبان نہ کھولی تو میں مہیں ماروں گانبیں بلکہ تمہارے ہاتھ پیرتو ڈکر مہیں ہمیشہ کے لیے معذور کردوں گا۔"اس نے اروگرود یکھا، پھر ماریل کا ایک بعاري گلدان انحاليا۔

دو دونوں خاموشی سے اکبرکود مجھتے رہے۔ان میں ے وہ آ دی کھے زیادہ ہی برول تھاجس نے کمپیوٹرا تھا یا تھا۔ اكبر يبلي اى كى طرف برها اور بولا-" وچلو اب

''اور آگرنہ بتایا تو میں حمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دوں گا۔'' یہ کہتے ہوئے اکبر نے بھاری گلدان سے اس حص کے کھنے پروار کیا۔

وہ اذیت تاک انداز میں چینا اور بری طرح تؤییے لگا۔ اکبرنے دوبارہ گلدان اٹھایا تو وہ کراہ کر بولا۔'' بجنے مارنامت ..... ين بتاتا مول-"

''روشو!'' دوسرا آ دی چیخا۔''اگرتو نے زبان کھولی تو باس تیرے عزے کردے گا۔"

'' تو و فا داریاں نبھا تا رہ جانو۔'' روشو نے کراہتے ہوئے کہا۔'' باس کو ہماری اتن ہی پروا ہے تواب ہمیں بچاتا

ا كبرنے جانو كے بھى كھنے پرز وردارواركيا تواس كے طلق ہے بھی چیخ نکل کئی۔ اکبرنے کرخت کہج میں کہا۔'' تم ا بنی زبان بندر کھو۔'' پھروہ روشو کی طرف متوجہ ہوا۔'' ہاں ، تم بولو جمہیں یہاں کس نے بھیجا تھااور کیوں؟"

''وہ بہت بڑا آ دی ہے۔'' روشو نے کہا۔''تم نے ا کراس کا نام جان بھی لیا تواس کا پھیٹیں بگاڑیاؤ کے۔ ''روشو!'' جانو پھر چیخا۔''ایک زبان بندر کھ مردود

ورنہ تیرے ساتھ میں بھی گتے کی موت مارا جاؤں گا۔'' "اس كا نام ..... روشو كهتي كهتي رك عميا اور بولا-'' وہ بچھےزندہ ہیں چھوڑے گا۔'

"میں بہت ویر سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ ا كبر بچر كيااورايك مرتبه پهرگلدان اثھاليا۔

"اس كانام رستم جى ہے۔" روشوجلدى سے بولا۔ " كون رستم جي؟" دانيال كمرے ميں داخل ہوتے

"وه بهت برابرنس مين باور ..... ''وہ فائیو اسٹار ہوٹلوں کا مالک؟'' دانیال نے

'ہاں، وہی۔'' روشونے جواب دیا۔''اس نے کہا تھا کہ تو بدے ایار شمنٹ پر جاؤ اور وہاں سے اس کا کمپیوٹر لے آؤ۔اگروہاں کوئی رکاوٹ ہے تواسے کولی ماردینا۔" ''اب تیرے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا روشو۔''

جانونے کہا۔ "کیا رستم بی تم لوگوں کوخود ہدایات دیتا ہے؟" وانال نے بوچھا۔ جاسوسی ڈائجسٹ (268) اپریل 2016ء و مشت گود: ''وہ خود بھی ساہنے نیں آتا۔' روشو کے بجائے جانو بڑے ڈپارمنعل اسٹور پر تھی۔اچا تک وہاں ڈاکوآ سکے میں

وہ تود میں سامے بین ایا سود ہوتے جاتے جاتو ب دیا۔ ''میں خوائخو او کسی کی جان لینا نہیں جامتا۔'' دانیال

''میں خوائخواہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتا۔'' دانیال نے کہا۔''اس کیے تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔''

''یہ مبریاتی مت کرو۔'' جانو نے کہا۔''تم اگر چھوڑ بھی دو کے تورشم بٹی کے آ دمی ہمیں نہیں چھوڑیں ہے۔'' ''یہ تمہارا پراہلم ہے۔'' دانیال نے کہا۔

" الله الرحم الم الكرام الله الكرام الكرام

''بیر کمپیوٹر بھی لے جاؤ۔'' دانیال نے دریا دلی ہے کہا۔''بیدہمارے کس کام کا ہے۔'' ''اب نکلویہال ہے۔''

"" م لوگ بیشو-" اکبر نے کہا-" بیں اس کی ہار ڈ ڈسک نکال دیتا ہوں۔اس نے کمپیوٹر کا کور کھولا اوراس میں سے ہارڈ ڈسک نکال کرجانو کے حوالے کردی۔

کھروہ دونوں کنگڑاتے ہوئے اپار ٹمنٹ سے باہر نکل گئے۔دانیال کےاشارے پراکبر بھی ان کے پیچےروانہ ہو ملا۔

ان مے جانے کے بعد دانیال نے خاور سے کہا۔ "یار! اس چکر میں تو مجھے شدید بھوک لگ گئی ہے۔ پچھ کھانے کولے آؤ۔"

'' کھانا تو میں پہلے ہی لے آیا تھا۔ جھے خود بھوک لگ رہی ہے۔ میں ابھی کھانا ٹکالٹا ہوں۔''ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس طرح کے معمول کے عادی تند

کھانا کھاتے ہوئے خاور نے کہا۔ "دانیال صاحب! آپ مجھ سے زیادہ سینٹر ہیں۔ جھے یہاں کی بہت س باتیں مجھ میں نہیں آئیں۔"

" تو پرتم يهال جاب كيكرر بهو؟" وانيال نے

ہا۔
'' یہ بھی اپنی جگہ جرت انگیز ہے۔'' خاور نے کہا۔
'' میں آری سے ریٹائر ڈیونے کے بعد ایک سیکیورٹی ایجنسی
میں معمولی می جاب کررہا تھا۔ ایک وفعہ میری ڈیوٹی ایک

بڑے ڈپارمنگل اسٹور بڑھی۔ اچا تک وہاں ڈاکوآ گئے ہیں
اس وفت سامنے والے گیبن سے سکریٹ لے رہا تھا ور نہ
میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں بارا جاتا۔ بین سگریٹ لے کر
والی آیا تو بھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر میں نے دوڈاکوؤں
کو مارگرایا، دوکو بری طرح زخی کر دیا۔ ان کا پانچواں ساتھی
فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن بعد میں اسے بھی
گرفنار کرلیا گیا تھا۔ اس واقعے کے دودن بعد مار پیدہارے
آفس آئی تھی۔ اسے سکیورٹی گارڈ کی ضرورت تھی اور وہ
صرف بجھے ہی ہار کرتا جا ہی تھی۔ ایجنسی نے میری خدمات
اسے دے دیں۔ پھر ماریہ نے جھے بہت زیا دہ سکری کالا بی

''اُس نام نہاد ٹاسک فورس سے وابستہ ہر فردگ یہی کہائی ہے۔' دانیال نے کہا۔'' یہ لوگ اسے ٹاسک فورس کہتے ہیں۔لیکن میں اسے مافیا سجھتا ہوں۔'' پھروہ کچھسوچ کر بولا۔'' میری ایک بات یا در کھتا۔اس ٹاسک فورس کے کسی بھی فرد کے سامنے یوں بے تکلفی سے کوئی بات مت کرنا در نہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرے دن تمہاری لاش کوڑے کے کسی ڈ بھر پر پڑی ہو۔''

"آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں دانیال صاحب!" خاور نے کہا۔"کیا آپ نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس ٹاسک فورس یا مافیا کے اصل کرتا دھرتا کے بارے میں معلوم کیا جائے؟"

''میں معلوم کر چکا ہوں۔'' دانیال نے مسکرا کر کہا۔ ''اس کے بعد سے بہت زیادہ مختاط ہو گیا ہوں۔ میں اپنے طور پراس مخف کے خلاف ثبوت بھی حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کا میابی نہیں ہوئی ہے۔جس دن مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوں ثبوت مل گیا، اس دن اس مخف سمیت شاہد خان اور اس کی نام نہاد ٹاسک فورس ملاخوں کے پیجھے ہوگی۔''

"نویدصاحب کا مرڈرکون کرسکتا ہے؟" خاور نے

''نوید بھی گزشتہ دوسال سے شاہد خان اور ماریہ سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی ان کے خلاف .....'' دانیال ہولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا پھر بولا۔''ممکن ہے نوید کے ہاتھ ان لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت لگ گیا ہو برادر ..... خاور!'' دانیال مرجوش لہجے میں بولا۔''نوید نے کسی بوایس فیاکا بھی تذکرہ کیا تھالیکن وہ ابھی تک جھے نہیں ملی۔''

جاسوسى دائجست -269 اپريل 2016ء

فائيواستار مول پينيا تفا\_ وبال وه يا مجوي منزل كي سي تمرے میں کیا تھا۔ پھر چندمنٹ بعد ہی وہاں سے تکل آیا

"اب كا مطلب بكراس في وه بارد وسك مول میں مقیم کی محص کو پہنچائی ہے۔ "میں نے میرخیال انداز میں

میں نے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کیکن معلوم نہ ہوسکا۔''ا کبرنے کہا۔''میں اہمی آپ کو کال كرنے بى والا تھا كه آب كا فون آكيا۔"

و شکیک ہے، مجھے ضرورت پڑی تو میں مہیں کال كرلوں گا۔" دانيال نے كہااورسلسلەمنقطع كرديا۔ پھرخاوركو بتایا کہ اکبر نے معلوم کرلیا ہے، پولیس کی محویل میں کوئی ہو ایس بی سیس ہے۔ پولیس بھین طور پرنویدی ڈائری بھی لے كئى موكى ورنداس كے ذريعے اندازہ موجاتا كرتويدكن خطوط پرکام کررہاتھا۔" پھردانیال اٹھتے ہوئے بولا۔" آؤ، ذرااس فائيواسٹار ہوئل تک چلتے ہیں۔ میں ذیرا کپڑے بدل لوں۔ میں نے الماری میں تو ید کے کئی بہت قیمتی سوٹ و عکھیے بیں۔اس کا اور میراسائز تقریباً ایک تھا۔''

دانیال تیار موکر بیڈروم سے باہر لکلاتواس کی سے وسیح بى نرالى هى -جسم پرانتهائي فيمتى سوي تفا اورسفيد بدواغ شرث پرسوٹ کی ہم رتک ٹائی بہت اچھی لگ رہی تھی۔

خاور بھی تیار تھا۔ دانیال ، نوید ہی کی گاڑی استعمال كرر ہا تھا۔ وہ كا رى بوليس نے المئ حويل ميں جيس لي سى كيونكه نويد بيوى بائيك استعال كرتا تفا\_

وه بونل ينجي تورات كاايك نج ربا تها\_دانيال سيدها کاؤنٹر پر پہنچا اور بہت پڑاعتا دانداز میں استقبالیار کی ہے بولا۔ " بجھے مسٹر ارشد علی خاکوائی سے ملتا ہے۔

استعباليكارك نے سامنے رکھے ہوئے مانیٹر پرنظر ڈالی اور پچھٹائے کرنے لگی۔ پھروہ سر ہلا کر بولی۔"موری سر،اس نام کاکونی کیسٹ مارے ہوئل میں نہیں ہے۔ " بنیں ہے؟" دانیال نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ انجی

محدد ير پہلے سكى فون پر ان سے بات موكى ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کے فقتھ فلور پرمقیم ہیں۔ روم نمبر میرے ذہن

سے نکل تمیا ہے۔" استقبالیہ کلرک نے ایک مرتبہ پھر ایل می ڈی پر نظر استقبالیہ کلرک نے ایک مرتبہ پھر ایل می ڈی پر نظر نام كوكي كيست تيس ين-"

دانیال نے پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

پر پولیس کے ہاتھ لگ کی ہوگی۔"

· ' نویدا تنااحق نبیس تفا که وه یوایس بی این جیب میں کے کر محومتا۔ اگروہ پولیس کے ہاتھ لگی ہے تو بیجی معلوم ہو جائے گا۔ اکبر کے پچھ جانے والے ہیں پولیس ڈیار شمنٹ میں۔" دانیال نے کہا۔

''ا کبرکوجھی میں نے پہلی وفعہ دیکھیا ہے .....ی "اكبريرا آدمى ہے-" دانيال مسكراكر بولا-" اكبر میرا بہت پرانا دوست ہے۔ بہت نڈر اور ذہین آ دی ہے

اورآنی فی کاماہرے۔"

کھانے سے فارغ ہو کروہ دونوں پھر لاؤ تج میں آ کئے۔خاور نے کہا۔'' آپ نے کسی یوایس بی کا تذکرہ کیا

'' ہاں۔'' دانیال چونک کر بولا۔' مجھے سو چنے دو کہ نویدوہ بوایس بی کہاں چھپاسکتا ہے۔اس کے بیڈروم میں ایک الماری ہے۔ہم ویں سے شروع کرتے ہیں۔

بیدروم میں چھ کردانیال نے الماری کھولی تو چونک حمیا۔الماری میں کیڑے ہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کی نے الماری کی تلاشی کی ہواور کیڑوں کو دوباره یونهی تفونس دیا مو۔ دانیال چند کمح وہاں کھڑا المارى كو كھورتا رہا، چراس نے الماري بندكردى۔ چراس نے پکن کا جائزہ لیا۔ ایک ایک کیبنٹ کی تلاشی لی۔اے وہاں بھی ناکا می ہوئی۔ وہاں سے اس نے ڈرائنگ روم کا رخ كيا- دانيال في درائك روم كالمجى الحجى طرح جائزه لیا۔اے وہاں بھی ناکامی ہوئی۔نہ جانے تو یدنے ہوایس بی کہاں چھیائی تھی۔اس نے جیب سے سل فون تکالا اور اکبر کا نمبر ڈائل کردیا۔ اکبرنے دوسری بی منٹی پرکال ریسیوکرلی۔ اس نے کہا۔" اکبراکل معجمہیں ایک ضروری کام کرتا ہے۔ بیمعلوم کرو کہنو ید کے مرڈر کے بعد بولیس کونو ید کی کوئی ہو ایس فی توسیس ملی ہے؟"

ایدیس پہلے بی معلوم کرچکا ہوں۔"ا کبرنے کہا۔ '' پولیس کی حجویل میں چندڈی وی ڈیز، کچھ کاغذات اور نوید کا سل فون ہے۔ پولیس کو وہاں سے کوئی یو ایس بی تہیں

"تم نے جانو اور روشو کا تعاقب کیا تھا؟" وانیال

" بى بال ، شى نے ان لوكوں كا تعاقب كيا تھا۔روشو تواس ے الگ ہو کر کہیں چلا کیا تھا۔ جانو وہاں ہے ایک

جاسوسي دائجست -270 ايريل 2016ء

201011

وحشتگرد

ریس کیے معلوم کرول ال کا کیل فوں کی اس وقت آن 25 ہے۔ Www. Pays

اس کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔

"يہاں نہ جانے کیا چکر چل رہا ہے؟" دانیال نے کہا۔" مراد یہاں کیوں آیا تھااور ماریدا پنی آمد کوخفیہ کیوں رکھنا چاہتی ہے؟" پھراس نے جیب سے سل فون نکالا اور اکبر سے رابطہ کرنے کے بعد پولا۔" اکبر بیں نے معلوم کر لیا ہے کہ یا نجو پی فلور پر جانو کس سے ملاتھا۔ وہ محق خواجہ لیا ہے کہ یا نجو پی فلور پر جانو کس سے ملاتھا۔ وہ محق خواجہ معقد "

کے نام سے روم تمبر پانچ سودو میں مقیم ہے۔'' ''آپ اس ونت کہاں ہیں؟''اکبرنے پوچھا۔ ''میں اس ونت ای ہوئل کی پارکنگ لاٹ میں

بوں۔ ''شکیک ہے، آپ واپس چلے جائیں، میں وہاں پنجا ہوں۔''

وہ لوگ تھر پنچ تو دانیال بہت بیزار بیزار ساتھا۔ اس نے کہا۔'' لگتا ہے، ہم اند چرے میں دھکے کھار ہے ہیں۔کوئی سراہاتھ ہی نہیں آرہا۔''

دانیال کیڑے بدلنے کے لیے بیڈروم میں چلا گیا۔
اس نے کوٹ اتار نے سے پہلے حسب عادت اس کی جیبوں
کی تلاثی لی۔اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالاتو
اس کی انگلیاں کس چیز سے نگرا کیں۔وہ کوئی بہت چھوٹی سی
چیز تھی لیکن دانیال کی انگلیوں نے اسے محسوس کرلیا۔اس نے
وہ چیز باہر نکال لی۔وہ بہت چھوٹا میموری کارڈ تھا۔کارڈ و کھھ
کر دانیال کی آنگھیں جیکئے لگیں۔اس نے کوٹ بیڈ پر پھینکا
اور تیزی سے باہر لیکا۔

اس کا چوش و خروش دیکھ کرخاور چونک اٹھا اور پولا۔ ''کیا ہوا دانیال صاحب؟''

'' '' ہمیں جس چیز کی تلاش تھی ، وہ ل گئی ہے۔'' دانیال کی آواز میں بھی دیا دیا جوش تھا۔

اس نے چنگی میں پکڑا ہوا میموری کارڈ غور سے دیکھا۔وہ آٹھ جی بی کامیموری کارڈ تھا۔اس میں ایک تو کیا، بہت ی فائلیں ٹرانسفر ہوسکتی تھیں۔

''خاور! میں نے کمپیوٹرٹرالی کی دراز میں ایک کارڈ ریڈرد یکھا تھا۔وہ ذرا تکالواور میرالیپ ٹاپ لے آؤ۔'' خاور نے کمپیوٹرٹرالی میں سے کارڈ ریڈر نکال کر

وانيال كوديا اوراس كاليب السال المالايا-

دانیال نے میوری کارڈ ، کارڈ ریڈر میں لگایا اور اے لیے اور اے اس دونوں کی نظریں لیے تاپ

'' آئی ایم سوری سر۔'' استقبالیہ لڑکی نے کہا۔'' مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مددنہیں کرسکی۔'' ''کوئی بیات نہیں۔'' اس نے کہا۔'' میں اب ان سے صبح ہی ملاقات کروں گل'' کہ کر داندال کا ڈنٹر سے میں م

موں ہات بیں۔ ''اس نے کہا۔' میں اب ان سے صبح ہی ملاقات کروں گا۔'' میہ کہد کر دانیال کا وُنٹر ہے ہٹ عمیا۔

اسی ونت اسے مراد نظر آیا۔ وہ لفٹ سے نکل کر ہوٹل کے درواز سے کی طرف جارہا تھا۔ اس کی نظر دانیال اور خاور پرنہیں پڑی تھی۔

"میمرادیهال کیا کررہا ہے؟" خاورخود کلامی کے انداز میں بولا۔

" آؤ، ای سے معلوم کرتے ہیں۔" دانیال نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔

مراد پارکنگ لاٹ کی طرف جارہا تھا۔ مراد کو وہاں دیکھ کر دانیال کوشدید جیرت ہوئی تھی۔ وہ تینوں پارکنگ لاٹ میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ دانیال نے قدرے بلند آواز میں کہا۔''مراد!''

مراد بری طرح چونکا اور گھوم کردیکھا۔ پارکنگ لاٹ میں روشنی نا کافی تھی کیکن اتنی کم بھی نہیں تھی کہ مراد، دانیال کو نہ پہچان سکتا۔ دانیال کودیکھ کروہ تیزی سے ان کی طرف آیا اور بولا۔'' دانیال صاحب! آپ ..... یہاں؟''

" الى من ايك ضروري كام كے سلسلے ميں لا مورآيا تھا۔ "وانيال نے كہا۔" تم يہال كيا كررہے ہو؟"

''میں یہاں خواجہ صاحب سے ملنے آیا تھا۔'' ''خواجہ صاحب، وہ تونہیں جوملتان سے آئے ہیں

اورسیکنڈ فلور پرمغیم ہیں۔'' ''نہیں خواجہ صاحب تو ففتھ فلور پرمقیم ہیں ، روم نمبر

پارچ سودو میں۔'' ''اچھا۔۔۔۔ اچھا۔'' دانیال نے سرسری انداز میں کہا۔''ابتم کہاں جارہے ہو؟''

"فیل میڈم ماریہ نے ساتھ آیا تھا۔ وہ ڈیفنس میں تظہری ہوئی ہیں۔" چروہ کچھ سوچ کر بولا۔" اگر آپ کی میڈم سے ملاقات ہوتو انہیں مت بتائے گا کہ میں نے ان کراں سرمیں آنہ کی کچھ تالہ سے "

کے بارے میں آپ کو کھے بتایا ہے۔"
" فکرمت کرو۔" دانیال مسکرا کر بولا۔" گاڑی نہیں

ہے تو میں ڈراپ کردوں؟" \_ انجیس سر۔" مراد بنے کہا۔"میرے یاس گاڑی

جاسوسى دائجست ح 271 اپريل 2016ء

Coordina

کے اسکرین پر آئی ہوئی تھیں۔ اپانگ ایپ ٹاپ اپنیکرز سے گانے کی آواز ابھری۔''اسے بی کی ڈی پڑھ کی بہت، اچھی ہاتیں کرلیں بہت.....' دانیال نے جسنجلا کروہ گانا بند کردیا اور گانا س کراہے اس جسنجلا ہٹ میں بھی ہنی آئی۔ خاور بھی ہننے لگا، پھر بولا۔''سرا دوسرے فولڈر بھی چیک کرس۔''

دانیال نے دوسرا فولڈر کھولاتو چند سینڈ تک اسکرین پر جھائیاں اور لائنیں آئی رہیں۔ پھر نویدِ کی آواز ابھری۔ ' دانیال! تم میری آواز س رہے ہو؟ اگر بید میموری کارڈ وافعی مہیں ملا ہے تو یہ میری بہت بڑی کا میابی اور اس ملک کی خوش مستی ہے اور اگر ایسانہیں ہے تو ملک کو خدانخواستہ شدید نقصان سیجیجے والا ہے۔اب میری بات غور سے سنو۔ میں مہیں ملک کے چند برے لوگوں کے نام بھیجوں گا۔ بیا ان او کوں کو بھٹکانے کے لیے ہوں سے جو ملک کے خلاف ایک تھناؤٹی سازش میں ملوث ہیں۔ وہ یا نجوں لوگ بہت نیک تام ہیں۔ تھن تاموں سے ان کا مجھے تبیں بگرسکتا، ہاں سازتني عناصرضر وركمراه موسكته بين-يه توتمهين علم موگا كههم سب شاہد خان کی جس ٹاسک فورس کے لیے کام کرتے ہیں، وه كوئى تاسك فورس تبيس بلكه دمشت مردول كى ايك تنظيم ہے۔وہ لوگ بھاری معاوضے دے کرملک کے نوجوانوں کو ا پنا آلد کار بنارے ہیں۔ پھر البیں بلیک میل کر کے اپنے تمام غیرقانونی کام ان سے کراتے ہیں۔ میں نے اس کھناؤنی سازش میں مزیدان کا ساتھ دیے سے انکار کردیا توشابدآبے سے باہر ہو کیا اور بولا کہتم چاہو بھی تو ہمیں مہیں چھوڑ کیتے۔میرے پاس تمہارے ان تمام مل، اورغیر قانونی كامول كى وۋيوزموجود بين جوتم اب تك كرتے رہے ہو-میں غصیب یا گل ہو حمیا اور بمشکل تمام اپنے غصے پر قابو پاکر بولا۔ ' وهمکیاں مت دوباس! میں نے تو یو کھی ایک بات کہی تھی، ٹاسک فورس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا؟اس ون کے بعد شاہد خان میری ظرف سے مختاط ہو گیا۔ ایک بات اورسنو، شاہد خان کا اصل نام سنج کپور ہے۔

بات اور سوہ ساہر حان اور سے پورہے۔ دانیال اس انکشاف پر بری طرح چونکا۔ خاور بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی اسکر مین کو گھور رہا تھا کیونکہ میموری کارڈ میں صرف نوید کی آڈیو بھی۔ دانیال ایک مرتبہ پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہد خان کی طرح ماریہ بھی بھارتی ایجنٹ ہے۔ اس سے زیادہ ہولتاک بات ہے۔ کہ ان کا سر پرست ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کا

مّا۔ اس کا تام ملک محمد یاسین خان ہے۔ کزشتہ حکومت میں بدوز پر تھا۔ بیہ بہت بڑا جا گیردار ہے۔اس کی سر پرتی میں بہت سے رفائی ادارے چلتے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں اس نے اسپتال بھی بنائے ہیں اور اسکول بھی۔اس کا اصل نام راجیش شکا ہے۔ شکا گزشتیس سال سے ہارے ملك ميل ميم ب- ندصرف ميم ب بلكه مردور ميل حكومت کے اعلیٰ عبدوں پر بھی رہا ہے۔ اس کے اسکولوں میں پاکستان و من پرورش پاتے ہیں۔ میں تو چکرا کر رہ کیا ہوں۔ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ مجی مسلمان میں ہیں لیکن نظرایے آتے ہیں جیے ان سے بڑا کوئی مسلمان نہ ہو، ان کالعلق ' را' ' ہے نہیں ہے۔ یہ بھارت کی سی ذہبی انتہا پند شقیم کے لوگ ہیں۔ اب سب سے ضروری بات سنو، فروری میں محارتی وزیراعظم پاکتان کے سرکاری دورے پر آرہے ہیں۔ بھارت کی فرہبی انتہا پند تنظیموں کو یہ بات پندئیس آئی ہے کہ یا کتان اور بهارت میں انتھے تعلقات ہوں۔ بھارتی وزیراعظم پاکستان پہنچیں کے اور اس ون انہیں ہلاک کردیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا ،اس کا انداز ہتم بھی لگا سکتے ہو، پاکستان پوری ونیا میں بدنام ہو جائے گا اور دنیا بھر کی حدرویاں بھارت کے ساتھ ہوں گ۔ آج دعمبر کی دس تاریخ ہے، بھارتی وزیراعظم بائیس فروری کو پاکستان پینچیں سے۔ہمین اس عرصے میں اپنابلان ترتیب دینا ہے۔ میں نے احتیاطاً یہ باتیں ریکارڈ کروی ہیں کیمکن ہے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ میں ایکے ہفتے کراچی آؤں گا تو اس موضوع پرتفصیل سے بات کریں ہے۔"

پ دانیال مم مسمال بن جگه پر بیشاره ممیا۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہا ہے ملک کوان بھیڑیوں سے کیسے بچائے۔ خاور بھی دم بخو دتھا۔

''اگرشاہد خان بھارتی ایجنٹ ہے تو ہم بھی خطرے میں ہیں۔'' دانیال نے کہا۔''اے نوید پرشبہ ہو کیا تھا اس لیے اے رائے ہے ہٹا دیا گیا۔ہمیں بہت مختاط رہنا ہوگا۔ ابھی ہمارے یاس دومہینے ہیں۔''

"اتنے بڑے لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کیے کریں گے؟" خاورنے کہا۔

"اس میموری کارڈ میں یاسین اور دیگر لوگوں کے خلاف جوت بھی ہوں گے۔ نوید اے بڑے بڑے الزامات یونمی نہیں لگاسکتا۔"

دانیال نے سوچا کہ میموری کارڈ کے دوسرے فولڈرز

جاسوسى دائجسك 272 اپريل 2016ء

deciton.

وحشتكرد

بولا۔ '' آج سروی کچھڑ یادہ ہی ہے۔'' اس کے جانے کے بعد دانیال نے اپنے سیل فون سے میموری کارڈ نکالا اور اس کی جگہنو پدوالا میموری کارڈنگا

دیا۔اورا پنامیموری کارڈ ریڈ رمیں لگا دیا۔ بیجی کوئی محفوظ طریقه نہیں تھالیکن نوری طور پر محفوظ تھا۔

آ دھے کھنٹے بعدا کبرونہاں پہنچے کیا۔اس نے بتایا کہ ہوٹل کے کمرانمبر پانچ سو دو میں جو مخص مقیم تھا، اس کا نام ارون گپتا تھا۔''

بروں پہائے۔ ''ارون میتا؟'' خاور نے حیرت سے کہا۔''اس کامطلب ہے کہ وہ ہندو تھا۔مراد کہدر ہاتھا کہ وہاں خواجہ نام کا کوئی تھی مقیم ہے۔''

" " بیں ارون میتا کا پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات لے آیا ہوں۔" اس نے پلاسٹک کا ایک لفافہ دانیال کی طرف بڑھا دیا اور اٹھتے ہوئے بولا۔" میں اب

پیماہوں۔ اس کے جانے کے بعد دانیال نے بھی کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کا ارادہ کیا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈتھا اور ایک ہی کمبل تھا۔ دانیال نے الماری کے نیلے جھے میں ایک اور کمبل بھی دیکھا تھا۔ خاور و ہی کمبل اوڑ ھے کر بیڈروم میں

"ديس اس ہوئل کے کمرانمبر يا چھ سودوتک پہنچ حميا تھا ليكن اس سے پہلے ہى كسى نے وہاں تيم خض كوئل كرديا۔" "كيا؟" دانيال برى طرح چونكا۔" تم اس وقت

وہاں سے پچھے اہم سراغ بھی ہے۔ ویر پہلے ہوٹل سے ڈکلا ہوں۔ مجھے وہاں سے پچھے اہم سراغ بھی لمے ہیں۔ مجھے آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ کہیں توابھی آ جاؤں؟''

'' ہاں' ہتم ابھی آ سکتے ہو۔'' دانیال نے کہا اورسلسلہ نظع کردیا۔

''کون تھا؟' خاور نے پوچھا۔''اکبر؟'' ''ہال، وہی تھا۔وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ اٹھا کرر کھ دو۔' دانیال نے کارڈ ریڈر نکالتے ہوئے کہا۔''اب میں اکبر کے جانے کے بعد چیک کروںگا۔'' پھروہ ہنس کر بولا۔''تم ذرا کانی ہی بنالو۔'' ''ابھی بناتا ہوں۔'' خاور نے کہا اور اٹھتے ہوئے

# پەكہاںبچيںكەدل ہے

نت نے کر داروں کوالفاظ کے قالب میں ڈھالتی پراٹر تحریروں کی خالق اور ..... ماہنامہ پا کینر 8 کی دیرینہ ساتھی .....

مایه ناز مصنفه ا خوجت سواب کاکم کاایک اورشامکار

جلدہی یا کیزہ کےصفحات کی زینت بننے جارہاہے

جاسوسى دائجست - 273 اپريل 2016ء

THE NE

صوفے پر لین کیا۔ اس فے اینز اس کے اتفاد کی لیے 150 مینے دونوں ہاتھ سر پر رکھویا وانیال نے چیخ کر کرے کا در جُرِرارت خُوش کوارتھا۔

خاور نے دونوں ہاتھ سر پرر کھتے ہوئے کہا۔'' آپ شاید نیند میں ہیں، میں .....'' '' دو کی سے '' روالہ نیں جیوی سے وہ بھر ج

'' بکومت۔'' دانیال نے اسے جھڑک دیا۔'' ابھی تم س سے بات کرر ہے تھے؟''

"میں کس نے بات کروں گا دانیال صاحب؟" خاورنے کہا۔" میں نے بتایا توہے کہ....."

"انجى تم سل فون پر كس سے بات كرر ہے تھے؟" دانيال نے اس كى بات كا شخة ہوئے كہا۔

ر ہیں ہے ہیں۔ ''دسس....سل نون پر .....وہ میں .....'' ''دیکھوخاور '' دانیال نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' مجھے سب کچھ سج بتا دو جھوٹ بولو گے تو جان سے جاؤ کے۔''

دانیال کا لہجہ سرد اور سفاک تھا۔'' ابھی تم کس سے بات کررہے تھے؟'' یہ کہتے ہوئے دانیال نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کراس کا سیل فون ٹکال لیا۔'' بتاؤ کس سے بات کررہے تھے؟''

''میراایک دوست تھا۔'' خاور نے کہا۔ '' دوست کا نام بتاؤ۔'' دانیال نے درشت کیج میں ۔ . .

خاور نے اچا تک اچل کر اس کے ہاتھ پر لات ماری۔ دانیال کے ہاتھ سے ریوالورنکل کیا۔ خاور نے اس پر چھلانگ لگائی لیکن دانیال نے اچا تک اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خاور اپنے ہی زور میں بیڈی پشت سے کلرایا۔ دانیال نے ایک دم کھوم کے اس کی کردن دیوج کی اور اسے پوری قوت سے دیا نے لگا۔ خاور بری طرح تڑ پنے لگا۔ اس کی آتھیں حلقوں سے باہرنکل آئیں۔ دانیال نے اسے فرش پردھیل ویااورلیک کراپنا کراہوار یوالورا ٹھالیا۔

قاور فرش پر پڑاا ہی گردن مسل رہا تھا۔ دانیال نے ریوالور اس کی کھو پڑی پر رکھ دیا اور ڈپٹ کر بولا۔''میں نے تجھے ایک دفعہ تو چھوڑ دیالیکن بار بارنہیں چھوڑوں گا۔ بتا ہتو کس سے بات کررہا تھا؟''

"اب تم سمجے ہی مسلے ہوتو تہیں کیا بتانا۔" خاور نے کھانتے ہوئے کہا۔" میں باس سے بات کررہا تھا، شاہد خان ہے۔"

خان ہے۔'' ''شاہرخان نہیں، سنج کپورکہو۔'' دانیال نے درشت لیج میں کہا۔

" ہاں، سنج كيورے \_" خاور نے بے خوفى سے كہا۔

فوراً بی دانیال کو نمیندا می گراچا تک ہی اس کی آنکھ کمل می ۔ اے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آ دھا گھنٹا سویا یا ایک گھنٹا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ دانیال نے لائٹ آن نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے سونے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل نون اٹھا یا اور اس کا اسکرین آن کر دیا۔ اس کی تدھم روشی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ خاور اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ ہاتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ روم میں بھی نہیں تھا۔

" فاور کہاں جا سکتا ہے؟ " دانیال منہ ہی منہ ہیں بڑ بڑایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے کچن کی طرف سے بہت خفیف تی آ وازیں سٹائی دیں۔ دانیال دیے یاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی قیمن تھر میں تھس آیا ہے اور کچن میں چھیا بیٹھا ہے۔ وہ کچن کی کھڑکی کے پاس پہنچا تو آ وازیں واضح ہوگئیں۔

خاور کئی ہے کہدرہاتھا۔ ''نہیں، وہ یوالیں بی تونہیں، وانیال کوایک میموری کارڈ ضرور ملا ہے۔ اس میں آپ کے خلاف اور شظیم کے تمام لوگوں کے خلاف اور شظیم کے تمام لوگوں کے خلاف بیں۔ ہاں اس میموری کارڈ کو میں نے اپ تینے میں لے لیا ہے۔ سورہا تینے میں لے لیا ہے۔ سورہا جات ہوں این ار دوں۔ نہیں سر، میں چاہ رہا تھا کہ وہ دوسرا آدمی بھی یہاں موجود ہوتو دونوں کو ایک ساتھ گولی ماروں سنہیں سورہا کا کو مجھ پر شک نہیں ہوا ہے۔ ساروں سنہیں ہوا ہے۔ ساتھ گولی ماروں سنہیں ہوا ہے۔ ساتھ گولی ماروں۔''

دانیال و بے قدموں بیڈروم میں پہنچا اور اپنار یوالور لوڈ کر کے پہلو میں رکھ لیا۔

تھوڑی دیر بعد خاور بھی کمرے میں پہنچا اور لائٹ آن کر دی۔ دانیال سرعت سے اٹھ کر بیٹھ کیا۔ خاور لائٹ آن کر کے پلٹا تو دانیال نے سرد کہتے میں کہا۔" تم کہال سمئر تھری''

و میں .....کہیں بھی نہیں ....میں پانی پینے کیا تھا کجن کیا۔'' خاور جلدی سے بولا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔

کی کوشش کی۔ ''دنہیں۔'' دانیال ڈپٹ کر بولا اور خاور پر ریوالور تان لیا۔''اپنے ہاتھوں کوقا بویس رکھو۔''

خاور شک کررک کیااور بولا۔" کیا ہو کیا ہے دانیال

جاسوسى دائجست ح 274 اپريل 2016ء

"اور یہ کانا میدم ساید مارید ہے؟" دانیال کے Ociety کوا۔ اور پوچو، کیا پوچھا ہے؟"

''جب تمہارے پرائم منٹریہاں آئیں مے تو انہیں کون بنائے گا؟''

'' بیرتو مجھے بھی معلوم نہیں۔'' خاور نے جواب دیا۔ اس کے کہج میں سی تھا۔'' شاید کیا بلکہ یقینا نوید کومعلوم ہوگا اوراس میموری کارڈ کے کسی فولڈر میں بھی موجود ہوگالیکن وہ فولڈرتو .....'' وہ پھر پاگلوں کی طرح ہسا۔

دانیال نے اچا تک ریوالور اس پر تان لیا اور طنزیہ
لیج میں ہنس کر بولا۔ '' پر کاش تی! اب جو پچھ میں تہہیں
ہناؤں گا،تم اس پر واقعی یا گلوں کی طرح ہنسو ہے، تہہیں
ہناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔تم کیا جھے اتناہی
الوکا پٹھا سجھتے ہوکہ میں اس میموری کارڈ کی طرف سے یوں
غافل ہو جاؤں گا۔ وہ میموری کارڈ اب بھی میرے پاس
محفوظ ہے۔کارڈ ریڈر میں تو میں نے فضول ساایک کارڈ لگا
دیا تھا۔نو یدکا کارڈ آٹھ تی بی کا تھا۔ میں نے جوکارڈ اس کی
طگر رکھا تھا وہ چارجی بی کا تھا۔ میں نے جوکارڈ اس کی
طگر رکھا تھا وہ چارجی بی کا تھا۔ یقین نہ آئے تو تم وہ کارڈ نکال
کرد کھے سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں، تم نے وہ کارڈ ضا کے نہیں

برکاش (خاور) پھٹی پھٹی آنھوں سے اسے گھور ہا تھا۔اس کے چہرے پر بجیب تاثرات تھے۔ پھر وہ چھ کو بولا۔''یو باسٹرڈ…… تو مجھ سے بلف کررہا تھا…… مجھ سے …… بلف توہم نے تیرے ساتھ کیا ہے …… حرام زادے …… پھل کھیٹ میں ہم سے زیادہ کون ہے …… ہم اپنے پردھان منتری (وزیراعظم) کوئل کیوں کرنے گئے۔ نویدخود کوعقل کل مجھتا تھا۔ ہمارے ہی لوگوں نے اسے یہ بتایا تھاور نہ ہمارا بلان پچھاور ہے ……اس مرتبہ ہم پاکتان کواییاز خم لگا کیں گے کہ وہ مدتوں نہ بھر سکے گا۔''

دانیال کے چرے پربی کے تاثرات تھے۔

دانیال کی ہے ہی ہے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔

دانیال کی ہے ہی ہے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔

د'لین اس نپ ہے تم لوگ اور پاگل ہوجاؤ کے بلکہ پاگل کو یہ ہوتا کے بلکہ پاگل کو ہوتا کہ ہوجاؤ کے بلکہ پاگل کو گئے۔'' پھر پرکاش ہے۔ بدل کے تیسرے کی طرف بھا کو ہے۔'' پھر پرکاش ہے۔ بدل کے بولا۔''ہم پاکستان کے کی بڑے اسکول پر بلا بولیس کے اور وہاں موجود سنپولیوں کو چل کررکھ دیں گے۔وہ بچسنپولیے وہاں موجود سنپولیوں کو چل کررکھ دیں گے۔وہ بچسنپولیے ہی تو ہیں۔ جب ایک ساتھ ایک ہزار بچوں کے جنازے اسکول میرائل، نمینک اور راکٹ لا ٹچر بھی تمہارے کام نہ آسکیں گے۔'' یہ کہہ کروہ پاگلوں کی طرح تمہارے کام نہ آسکیں گے۔'' یہ کہہ کروہ پاگلوں کی طرح تمہارے کام نہ آسکیں گے۔'' یہ کہہ کروہ پاگلوں کی طرح

"بال-"خاورنے كبا\_

''ابتم جلدی ہے اپنانا م بھی بتادواور عہدہ بھی۔'' ''میرانام جان کر کیا کرو تھے؟'' خاور نے کہا۔''میں جانتا ہوں،ثم مجھے زندہ نہیں جپیوڑ و تھے۔''

''ہاں۔'' دانیال نے سرد کیجے میں کہا۔''لیکن میں خاور کونہیں،اس ہندو کو مار نا چاہتا ہوں جس نے خاور کا بھیس بدل رکھا ہے۔''

''میرانام پر کاش ہے۔''خاور نے کہا۔ ''اپناعہدہ بتاؤ۔'' دانیال نے پوچھا۔

''اگرتم سیجھ رہے ہو کہ میراتعلق''را'' سے ہے تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میراتعلق پہلے آ رایس ایس سے تھا، اب ایک اور شظیم سے ہے۔ بھی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤںگا۔''

''وہ میموری کارڈ میرے حوالے کرو۔'' ''میموری کارڈ۔'' خاور ہنس کر بولا۔''اب وہ تنہیں نہیں مل سکتا۔''

"میں مارنے سے پہلے تمہارے بدن کی کھال تھینج لوں گا۔" دانیال نے ترش کہے میں کہا۔

''تم میرے کلڑے بھی کر دو، میرا قیمہ بنا دولیکن میموری کارڈ تمہیں نہیں مل سکتا۔ میں نے اسے جلا کراس کی را کھ بھی بہا دی۔' بیہ کر خاور پاگلوں کی طرح ہننے لگا۔ '' جھے معلوم تھا کہ اس میں ہمارے خلاف ثبوت بھی ہوں ہے۔ان ثبوت بھی ہوں کے۔ان ثبوت بھی ہوں میں جارت نہیں کرسکو ہے۔لوگ منہیں پاگل میں باکستان سرکار تو خود تمہیں پاگل منہیں پاگل مانے بجوا دے گی۔' خاور ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح منہ داگا۔

وانیال نے مٹھیاں بھینج کر اپنی ہے بسی کامظاہرہ کیا پھر بولا۔'' چلو،تم مجھے زبانی ہی بتا دو۔میری بات پر کوئی یقین نہیں کرےگا۔''

Section

وحشتكرد ئی کی ضرب پر کائل کے سر پر ماری۔ وہ بیٹے بیٹے ایک

طرف لڑھک گیا پھراس نے جیب سے بیل فون ٹکال کر اكبركوكال كى اورمخضراً اسے بتايا كه وہاں كيا صورت حال

دانیال کویہ بھی اندازہ تھا کہ ان کا ایک آ دی گاڑی میں بھی بیٹا ہوگا۔گاڑی میں ایک سے زیادہ افراد بھی ہو ميتے تھے۔ دانيال نے پركاش كى طرف سے اطمينان كيا ك وہ كم سے كم آدھے كھنے تك موش من ميں آئے گا، موش میں آجی جاتا تووہ گاڑی میں سے نکل نہیں سکتا۔

ملیکس کے مین کیٹ پر ہلی روشی کا ایک بلب روشن تھا۔ دانیال دیے یاؤں گیٹ کی طرف بڑھااور آہتہ ے باہر نکل کیا۔ پھروہ چکر کاٹ کر لینڈ کروزر تک پہنچا۔ مردى كى وجه سے كاڑى كے شيشے چوھے ہوئے سے اس کے اے کچے نظر مہیں آرہا تھا۔وقت بہت تیزی سے گزررہا تھا۔ وہ لوگ کسی مجھی وفت والیس آسکتے ہتھے۔ دانیال نے انقی ہے گاڑی کا شیشہ بجایا۔فورا ہی گاڑی کا شیشہ سر کنے کی آواز آئی اور اندر بیٹے ہوئے آدی نے مشکوک نظروں سے دانیال کو کھورتے ہوئے پوچھا۔ 'کیابات ہے؟''

دانیال نے اچا تک ریوالوراس کے سامنے کردیا اور

بولا۔" پیات ہے۔' ° ' کک.....کون ہوتم اور .....'

دانیال نے کچھ کے بغیراس کی کھو پڑی پرریوالور کا دستەرسىد كردىيا۔وە بے ہوش ہوكر پسنجرسيث كى طرف الرحك سیا۔ دانیال تھوم کر گاڑی کی دوسری طرف کیا اس کے دو ٹائر تاکارہ کردیے۔ میلیس کے باہر کی دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ دانیال انہی میں سے ایک گاڑی کے بیچھے حجب کیا۔ دہاں سے اسے میلیس کامین کیٹ بالکل صاف نظرآ رباتھا۔

اس نے پھرسل فون تکال کرا کبر کانمبر ملایا تو وہ بولا۔ '' دانیال صاحب! میں بس دومنٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ آپکبال بیں؟"

" تم كميليس كے باہر بى رہنا۔ مين كيث كے سامنے ایک لینڈ کروزر کھڑی ہے۔ حملہ آورای میں آئے ہیں اور اس وقت ایار طمنث کی تلاشی لےرہ ہوں مے۔ان کے ڈرائیورکومیں نے بے ہوش کر دیا ہے۔اب ان کا انظار "לנון אפט"

ای وفت مچھ فاصلے پر اے بائیک رکنے کی آواز سنائی دی۔ بائیک کی آوازین کر دانیال سمجھ کیا کہ اکبرآ حمیا دانیال غصے کو یا یاکل ہو کیا اور اس نے پر کاش كے منہ يرزوردار لات رسيد كردى اور ڈيث كر بولا-" تم لوگ پیدائتی برول ہو .....مردوں کا مقابلہ تو کر مبیں سکتے، عورتوں اور بچوں ہی پرتمہارا بس چا ہے۔" دانیال نے اس کے منہ پر دوسری لات ماری۔ " بتاؤ تم لوگول نے المارے من شركوفون من نبلانے كا پروكرام بنايا ہے؟" "ب بات میں مر کے بھی تہیں بناؤں گا۔" پر کاش مكروه انداز مين مسكرايا كيونكه دانيال كى زبردست لات ے اس کے کئی دانت ٹوٹ کئے تھے اور منہ سے خون بہدر ہا

''میں تجھ پر اپنی کولی ضائع نہیں کروں گا بلکہ تیری كھال سي لوں گا۔

'ال کے جوتے بھی بنوا لینا۔'' پر کاش نے طنزیہ کہے میں کہااور کن اعصول سے دیوار گیر محری دیکھی۔

دانیال اس کی اس حرکت پر چونک افعا۔ اے اچا تک خیال آیا کہ برکاش اے باتوں میں لگا کروفت ضائع کررہاہےاوراہے کی کی آمد کا انتظار ہے۔

دانیال اجا تک کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے پر کاش کے ہاتھ پشت پر باندھے اور خود بھی بہت عجلت میں كيڑے بدل كيے۔ اس نے اسے دونوں ريوالور بعلى ہوکسٹرز میں ڈالے اور پر کاش کو تھینچتا ہوا باہر لے چلا۔

" بي .... بي .... تم كيا كرر ب مو؟" دانيال كو چملى دفعہ پرکاش کے کہے میں خوف محسوس موا۔

سے ہونے میں زیادہ ویر جیس تھی۔ تمام ایار منتس میں تاریلی اور سناٹا تھا۔ دانیال، پرکاش کو تھیٹیا ہوا گاڑی تک لے کیااوراہے پنجرسیٹ میں ٹھونس دیا۔ کمپلیس کے صدر دروازے پر کابل ساایک چوکیدار بیٹھا اونکھ رہا تھا۔ دانیال نے احتیاطاً گاڑی صاف کرنے کا میلا کپڑا اٹھا کر يركاش كے منہ ميں تفونس ديا۔

ای وقت بلڈیگ کے صدر دروازے پر ایک لینڈ كروزررك اوراس ميس سے چارة دى باہرتكل كر كيث كى طرف برھے۔ ان میں سے ایک نے چوکیدار سے کھے یو چھا۔ پھروہ جاروں لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔

دانیال کویقین تھا کہ پرکاش کوانمی لوگوں کا انتظار تھا۔ وہ فیصلہ نبیں کر پار ہاتھا کہ پر کاش کو لے کر نکلے یا ان او کوں کا شکار کرے۔ پھر اس نے لحوں میں ان لوگوں کو رنے کا فیصلہ کرلیا۔اس نے ریوالور کے دیتے کی ایک

جاسوسى دائجست ( 277 اپريل 2016ء

ا جا تک ممارت کی طرف سے پہلے لوگ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ دانیال نے ریوالور پر سائیلنسر فٹ کرلیا اور آنے والوں کی کھات میں بیٹے گیا۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے بھا گئے میں کامیاب مہیں ہوں گے، ہاں، پیدل فرار ہوئے تو بات دوسری

وہ لوگ گاڑی کے نزدیک پنچے تو دانیال کو ان کی آوازیں بھی سنائی دینے لکیس۔ ان میں سے ایک پولا۔ "اس مردود پرکاش نے فضول میں ہماری دوڑ لکوا دی و ہاں نہ دانیال تھا، نہ وہ میموری کارڈ ہے''

'' بوسکتا ہے پر کاش کو اٹنی لوگوں نے وہاں سے ہٹا ديا بويا چر.

'' ہونے کو تو کچھ بھی ہوسکتا ہے۔'' پھروہ شنگ کر بولا۔ "ارے .... اے کیا ہوا؟ غلام حسین .... غلام سين .....؛ وه شايد ژرائيورکوآ وازيں دے رہاتھا۔

'' يهال سے نكل چلوشيوا۔'' بولنے والے كى آواز میں تشویش تھی۔" مجھے تو لگتا ہے کہ غلام حسین کو کسی نے بے ہوش کردیا ہے۔'' وہ دوسروں سے مخاطب ہوا۔'' چلوبیشو

ڈرائیورکوایک طرف دھکیل کروہ خود اسٹیئر نگ پر بیٹے حمیا۔اورگاڑی کا انجن اسٹارٹ کردیا۔

دوسری طرف ہے اچا تک کوئی چیخا۔"رک جاؤ شیوا۔ "گاڑی کے دوٹائر بھی برسٹ ہیں۔

شیواگاڑی سے لکلا اور ایک دم زمین پر لیث میا۔ دانیال کوافسوس موا کہاس نے پہلے شیوا کا نشانہ کیوں نہلیا۔ '' تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر کھٹرے ہوجاؤ'' سائے میں اکبر کی کرج دارآ واز کو بچی۔ " وحمہیں چاروں طرف سے کھیرلیا کیا ہے۔''اس مرتبہ اکبر کی آواز دوسری طرف سے آئی۔''اس کیے بھا گئے کی کوشش مت کربا ور نہ مارے جاؤ مے۔'' چند کھے بعد اکبر کی آواز پھر کوئی۔''جلدی کرو

ای وقت ایک بے آواز فائر ہوا۔ جوالی طور پر اکبر نے بھی ان پر فائز کر دیا۔اس نے بھی اپنی کن پرسائیکنسر فث كرليا تھا۔ چندلمحوں كے وقفے سے اكبر كى طرف سے دوسرا فائر ہوا اور فضا میں کسی کی چیخ ابھری۔اس کے ساتھ بی گاڑی کے دروازے کھلتے اور بند ہونے کی آواز سائی دى \_ گاڑى كا الجن اسٹارٹ ہوااوروہ دوٹائروں پرلو كھٹراتى

ہوئی وہاں سے روانہ ہوگئ ۔ گاڑی میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اندازے سے نشانہ لے کر فائر کردیا۔ونڈ اسکرین کا شیشہ ٹو شنے کا جھنا کا سنائی دیا کیلن گاڑی رکی تہیں۔ وہ ای طرح الو کھڑائی ہوئی اور کھڑ کھڑائی ہوئی وہاں سے گزر كئى۔ وہاں سے چھے فاصلے پر جاكر اجاتك گاڑى رك كئ اور کسی نے اس کی طرف فائر کیالیکن کولی کئی فٹ دور سے گزر کئی۔شایدان لوگوں نے بھی بھا گئے کے بجائے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ البيس جارول طرف سے كھيرائبيں كيا تھا درنداب تك وہ سب مارے جا چکے ہوتے۔ وہ لوگ و تفے و تفے ہے فائریک کررے سے۔ اتی فائرنگ اگر سائیلنسر کے بغیر ہوئی تو اس وفت اس علاقے میں کہرام کی چکا ہوتا۔ گاڑی کا ونڈ اسکرین ٹوٹنے ہے کچھ فلیٹوں کی کھڑ کیاں ضرور تھلی تھیں پھرفورا ہی بند ہوگئ تھیں۔حالات ہی پچھا یہے ہے کہ لوگ اینے خول میں سمٹ کررہ گئے تھے۔

اچا تک کسی گاڑی کا اجن اسٹارٹ ہوا پھروہ گاڑی تیزی ہے روانہ ہوگئ۔ دانیال کواچا تک احساس ہوا کہ اب ان لوگوں کی طرف سے فائرنگ مہیں ہورہی ہے چر وہ اجاتك الجل كركفزا موكيا اورمخاط انداز مين لينذكروزركي طرف بھاگا۔لینڈ کروزر میں کوئی تہیں تھا۔ پلک جھیکتے میں دانیال کی مجھ میں ساری بات آئٹی۔ ان لوگوں نے ایک آدى كوفائرتك يرلكاياتا كردانيال آكے ندبر صطحان كا ایک آدمی وہاں کھڑی ہوئی کسی گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کررہا تھا۔ لاک کھلتے ہی ایں نے النیفن وائر ڈ ائر یکٹ کر کے گاڑی اسٹارٹ کی ہوگی اور وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے ہوں گے۔وہ اپنے ساتھ بے ہوش ڈرائیور كوبھى لے گئے تھے۔

"مجھ سے بہت زبردست حماقت ہوگئی۔" دانیال خود کلامی کے انداز میں بولا۔''ان لوگوں کو ای وفت نشانہ بنانا چاہے تھا جب وہ گاڑی کی طرف آرہے ہتھے۔'

اے اندھیرے میں اکبر کا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ بھی گاڑی کی طرف آرہاتھا۔

''واپس چلوا کبر۔'' دانیال نے کہا۔''اس وفت تو مجھ سے بہت بڑی حماقت ہوگئی ہے۔" "وہ لوگ دو گاڑیوں میں تھے کیا؟" اکبر نے

دانیال نے اسے بتایا کہ وہ لوگ وہاں سے کیے فرار

وااوروہ دوٹائروں پراڑ کھڑائی ہوئے ہیں۔ جاسوسی ڈائجسٹ -278 اپریل 2016ء

Coffee

د نیا کے کسی بھی گوشے میں اور ملک بھر می<u>ں</u> جاسوسى دائجست فيسل دائجسك

ما بنامه بالبيزة ما بنامه كرنشت با قاعد کی ہے ہر ماہ حاصل کریں'اپنے وروازے پر

ایک رسالے کے لیے 12 ماہ کا زرسالانہ (بشمول رجيز ؤ ڈاک خرچ)

ئستان کے کسی بھی شہر یا گاؤں کے لیے **800**رو ہے

امریکاکینیڈا آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کےلیے 9,000 روپے

بقیہ ممالک کے لیے 8,000 روپے

آب ایک وقت میں کی سال کے لیے ایک سے زائد رسائل کے خریدار بن کتے ہیں۔ رقم ای حساب سے ارسال کریں۔ہم فورا آپ کے دیے ہوئے ہے پر رجنز ڈ ڈاک ہے رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔

بيآپ كى طرف سے بياوں كيليے بہترين تحف بھى ہوسكتا ہے

بیرون ملک سے قارئین صرف ویسٹرن یونین یامنی گرام کے ذریعے رقم ارسال کریں کسی اور ذریعے ہے رقم ہیجنے پر بھاری بینک فیس عائد ہوتی ہے۔اس سے گریز فرمائیں۔

رالط : ثرعام (فرا. نم : ١٤٨٠ ١٩٨٠ م

وه دونوں واپس پنچ تو او تھنے والا چوکیدار ا۔ چوبندگیث پر کھڑا ہوا تھا۔ وانیال اس آیار ممنث میں نہلے مجى كئ مينے تويد كے ساتھ رہا تھا اس كيے چوكيدار اے بیجانا تھا۔اس نے دانیال کوسلام کیا اور بولا۔" آپ پیدل كدهرے آر باہ صاحب؟"

پھروہ کچھ سوچ کر بولا۔''صاحب! ابھی یہاں کچھ

''کینی کڑ بڑ؟'' دانیال نے پوچھا۔

''میں نے گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کا آواز سنا تھا، پھروہ گاڑی ادھرے کیا تواپ الگ رہاتھا کہ اس کا کوئی ٹائر پیچر

دانیال نے اس کی بات کا کوئی جواب تبیں دیا اور خاموتی ہے اندر کی طرف بڑھ کیا۔ اندھیرے میں جا کران كارخ ياركنك كي طرف موكيا\_

ممرے قبضے میں امجی تک پرکاش ہے۔ ' وانیال نے کہا۔" تمہارے پاس کوئی ایس جگہ ہے جہاں اس سے

"جي بال ، إليي ايك جُله ہے۔"

'' چلو، تم اسٹیئر تک پر بیٹھو۔'' دانیال نے اسے جالی ویتے ہوئے کہا۔ اکبرنے گاڑی کا دروازہ کھولاتو اندر کی لائث روش ہوگئ \_پسنجرسیٹ پر پر کاش غیر فطری حالت میں پڑا تھا۔ اس کے چبرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال نے اس کی نبض دیکھی، پھر ناک کے آگے ہاتھ لہرایا اور بولا-''اف.....ينجمي مرحميا-''

اكبرتے اس كے منہ ميں محنسا ہوا كيڑا نكال ديا۔ دانيال كوپسنجرسيث پراچا تك خون دكھائي ديا تو وہ چونك اٹھا اور بولا۔" آج کا دن ہی براہے۔اس کی کھویٹری پر ہاتھ کچھزیادہ ہی زورے پڑھیا۔ بیکھوپڑی کی چوٹ سے تہیں مرا ہوگا تو دم کھنے سے مرکبا ہوگا۔ گاڑی میں ہیں ہوا کا گزر نہیں ہے اور اس کے منہ میں کپڑ انجی ٹھنسا ہوا تھا۔ جاؤ ، اب اے فحانے لگا کرآؤ۔"

وہ لوگ سر جھ کائے ماریہ کے سامنے کھڑے تھے اور وہ چیخ رہی تھی۔ "متم سب لوگ عکم ہو گئے ہو۔ ایک آدی تمہارے قابومیں تیں آرہا؟

"میڈم! وہ اکیلانہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ تین جار آدنی اور میں شخصے "ان میں سے ایک آدمی منسا کر بولا۔ " بکومت \_" مار په چینی \_" میں دانیال کواچیمی طرح

جاسوسى دائجسك -279 - ايريل 2016ء

کے بعد میں دانیال ہے بھی نمٹ لوں گا۔" بس وہ بدبخت اپنی خفیہ ایجنسی کے کسی افسر تک نہ ''

"اے کینے دو۔" سنج نے کہا۔"اس کی بات کا یقین کون کرے گا۔وہ افسر ہی اسے پاکل خانے بیجوا دے

اس بات يركا نتامسكران لكي\_ سنے جلدی ہے بولا۔" بیدیا تیمی تو ہوتی رہیں گی۔ چلو

ایب کچھ دیرآ رام کرلیں۔جانتی ہو،تم مسکراتی ہوئی کتنی حسین

'' جانتی ہوں۔'' کا نتا نے سرد کہجے میں کہا۔''لیکن اس ونت مسکرانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ " کو یال کب تک چیج رہاہے؟" سنجے نے کہا۔ '' کو پال کل منبح تک یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ بارہ شارپ شوٹرز لار ہا ہے۔وجے نے ان لوگوں پر بہت محنت کی ہے۔'

"افسوس كى بات سے كه وه سب لوگ مارے جائیں گے۔''

"اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟" کا نتانے کہا۔ 'ہم میں سے کوئی بھی ،کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے۔'' پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی۔''میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔کل ے مسلسل جاگ رہی ہوں۔"

'' ية تونويد نے بہت بھيا تک انکشا فات کيے ہيں۔'' ا كبرنے كہا۔ وہ دونوں اكبرے كھر ميں بيٹھے تھے اور انجى میموری کارڈ کے تمام فولڈرز چیک کرکے فارغ ہوئے

'' بہتومعلوم ہوا کہ وہ لوگ کراچی کے کسی اسکول کو نشانہ بنائیں مے ۔ نوید نے یا مج اسکولوں کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سكتا ہے۔ "وانيال نے پُرتشويش كيج ميں كہا۔ "ميں بيكام ا کیلانہیں کرسکتا۔ مجھے کسی سرکاری افسر سے بات کرنا ہوگی۔ ہوسکتا ہے، وہ اس میموری کارڈ کی یاتوں پر قائل ہو ہی جائے ورنہ میں تو این طور پر آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا۔'' دانیال نے اچا تک اکبرے کہا۔'' پاکستان کی خفیہ الیجنسی میں تمہارا کوئی جاننے والانہیں ہے؟'

اكبربے ساختة مسكرا يا اور بولا۔" جانے والے بہت ہیں۔وانیال صاحب۔' جانتی ہوں۔ وہ تو اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتا، چمروہ زیادہ بھیٹر بھاڑ پسند شیں کرتا، اس کے ساتھ تین چار آدی کیے ہو سکتے ہیں۔ وہ کراچی میں ہوتا تو میں مان لیتی، لا ہور میں اتنے آ دی وہ کہاں سے لائے گا،جن پروہ اعتماد

"اب توجو ہو گیا، وہ ہو گیا کا نتا۔" سنج خال نے کہا۔'' پرکاش کی فکر کرو۔وہ دانیال کو پچھ بتانہ دے۔ ''پرکاش مرجائے گالیکن زبان نہیں کھولے گا۔'' كانتائے يُريقين ليج مِن كہا۔" بجھے تواس ميموري كارو كى

' میموری کارڈ میں بھی وہی کچھ ہوگا جو ہم نے نوید تک پہنچا یا تھا۔ وہ لوگ ان پانچ آ دمیوں کے پیچھے پڑے ہوں مے جن کے نام ہمارے ہی آ دی نے نو پدتک پہنچائے

''نویدتومر کیا۔'' سنجے نے کہا۔''اب صرف ہارے رائے کی رکاوٹ دانیال ہے۔ میں پولیس کواس کے پیچے لگا ویتا ہوں۔ اے بلیک میل کرنے کے لیے میرے پاس بہت کھے۔

"اب اس کا کوئی فائدہ مبیں۔" کانتانے کہا۔ '' پولیس دانیال کو پکڑ ہے گی تو وہ ہمیں بھی ساتھ میں لپیٹ کے گا۔ میں اس وقت کسی قسم کا پراہلم نہیں چاہتی ہوں۔'' ایما لگ رہاتھا جیسے سنج ، کا نتا کا ماتحت ہو۔ وہ اس سے جی ای تحکمانه کیج میں بات کررہی تھی۔'' مجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ بیددانیال ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جائے گا تو میں اے لاہور آنے سے پہلے ہی حتم کرا دی ۔" پھروہ ان لوكول سے خاطب مولى \_"مم لوگ سب كام چھوڑ دو، بس تسی طرح دانیال کوشھکانے لگا دو۔''

"لسميدم-"إن ميس سايك بولا-مچروہ سب باہرنکل کئے۔ کانٹا اور سنج کمرے میں

'' وانیال کی کوئی ایسی دکھتی رگ بھی نہیں ہے جس پر ہاتھ رکھا جاسکے۔" سنج نے کہام ماں باپ، بہن بھائی، بیوی

"ووحرام زاده بهت جالاک ہے۔" کانتائے کہا۔ "ا ہے ماں باپ اور بہن بھائیوں کواس نے بہت پہلے دبئ مجوا دیا تھا۔اس نے اب تک شادی تبیں کی ہے اور کوئی محبوبہ جی جیں ہے۔

جاسوسى دَا تُجست 280 اپريل 2016ء

Nection

#### دانیال نے چونک کراہے دیکھا۔ ''جامنے دالے بہت ہیں؟''

" مجھے حکم ملا ہے کہ اب میں آپ کو چ کے بتا دوں

دانیال نے بکل کی تی سرعت ہے ریوالور نکال لیا اور چی کر بولا۔''اپٹی جگہ ہے حرکت مت کرنا ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کولی جلانے میں دیر نہیں کرتا۔''

اکبر جرت ہے آئیس مجاڑے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے دانیال کا ذہنی توازن بگر کمیا ہو۔ اس نے جرت بھرے کہے میں پوچھا۔"کیا ہوا دانیال صاحب .....گیا میں نے ....."

'' بگومت۔'' دانیال چیخ کر بولا۔''اب میں مزید دھوکا کھانے کو تیارنہیں ہوں۔'' دولک میں نے کہ بیار ہیں ہوں۔''

''لیکن میں نے آپ کوکون سادھوکا دیا ہے؟''ا کبر کے لیجے میں چیرت برقر ارتھی۔

''مجھ سے زیادہ بکواس مت کرو۔'' دانیال چیخ کر بولا۔''اپنے دونوں ہاتھ سر پررکھواور دیوار کی طرف تھوم جاؤ۔''

''میں کھر پوچھوں گا کہ آخر.....'' ''تم نے سنانہیں، میں نے کیا کہا ہے؟'' دانیال جیخ ریولا۔

'' دیوار کی طرف تھومنے کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا۔''اکبرنے کہا۔

''تو اٹھ جاؤ۔'' دانیال درشت کہے میں بولا۔ ''لیکن اپنے دونوں ہاتھ سر پرر کھلو۔''

اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ ''دانیال صاحب! میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کہ آپ بہت میراعماداور باہمت شخص ہیں۔''

"میری عزت تو وہ پرکاش بھی بہت کرتا تھا۔" دانیال نے طنزیہ کہتے میں کہا۔"لیکن اب جھے ابن عزت کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔"اس نے آگے بڑھ کرلیپ ٹاپ سے کارڈریڈرنکال لیا۔

"آپ تو مجھے بہت غلط سمجھ رہے ہیں دانیال صاحب۔"اکبرکالہی بھی سردہو گیا۔

"اب تک میں شہیں غلط ہی سجھتارہا۔" دانیال نے کہا۔" پیمیری بدشمتی ہے کہ میں نے جن لوگوں پر بھروسا کیا، انجی لوگوں نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی۔" سالہ انجیاء اب میں سمجھا۔" اکبرنے کہا۔

سيركوسواسير

ایک دن ملانصیرالدین کے پاس ایک ہندوجل کر آپ ہر ایک مولانا کو نیچا دکھایا جائے۔ اس نے کہا۔ "آپ ہر شخص کا مسئلہ طل کر دیتے ہیں، لہذا میرا بھی مسئلہ طل کر دیتے ہیں، لہذا میرا بھی مسئلہ طل کریں۔ "مولانا نے کہا۔" کیوں نہیں۔" ہندو بغے نے کہا۔" مجھے ایک گھوڑا دلا دیں جس کا رنگ نہ لال نہ پیلانہ کا نہ نہ نہ اور نہ ہوئے۔ کا نہ نہ نہ اور نہ کا میکٹ سو اشرفیاں جمع کرواتے جا کیں۔" بغے نے اشرفیاں دیں اور پوچھا۔ اسرفیاں دن نے جمعہ ہونہ ہفتہ نہ اتوار نہ سوموار نہ دوموار نہ ہوموار نہ سوموار نہ دوموار نہ سوموار نہ دوموار نہ ہوموار نہ دوموار نہ دومور نہ دومور نہ دومور نہ دومور نہ دومور نہ دومور نہ دیا دومور نہ دومور نے دومور نہ دومور نے دومور نہ دومور نہ دومور نہ دومور نے دومور نہ دوم

وحيدعزيز ،راولينڈي

منكل نه بده نه جعرات-''

#### برنارڈشا

ایک محافی نے جارج برنارڈ شاسے انٹرویو کے دوران یو چھا۔

"آپ کی طویل العری کا راز کیا ہے؟" برنارڈشا نے جواب دیا۔ " بین ہمیشہ سر شخنڈا اور یاؤں گرم رکھتا ہوں، " انٹر دیوشائع ہوا تو برنارڈشا کے لاکھوں مداحوں نے پڑھا اور پھر ہزاروں لوگوں نے سر پر برف رکھنا شروع کردی دری اور پاؤں بھی سیکنے شروع کردیے۔ نتیجہ میں مسکمی کو سرسام ہو گیا تو کسی کو بخار۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد لوگوں کا ایک بہت بڑا جلوس مظاہرہ کرتا ہوا برنارڈشا کے دروازے پر پہنچا تو برنارڈشا نے مظاہر ین سے کہا۔

"بوتو فواتم نے جو کھے کیا غلط ہے۔ میرا مطلب وہ نہ تھا جو تم مجھ بیٹے ہو۔ دراصل سر شخد ارکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی غصے میں نہیں آتا اور پاؤں گرم رکھنے ہے میری مراد بیتی کہ میں ہمیشہ پیدل چاتا ہوں۔ یہی میری طویل العمری کاراز ہے۔"

عكس فاطمه كاكراجي سي تعاون

جاسوسى دائجسك 281 اپريل 2016ء

کی تصویر دیچه کرچونک کمیا اور بلند آواز میں بولا۔'' کیپٹن ارسلان احمر فرام ..... "جي، مين اكبرنيس بلكه يمينن ارسلان مول-

"وليكن ..... تم ..... أني مين لينين صاحب آپ ..... و و مبیں دانیال صاحب ''ارسلان جلدی سے بولا۔ "میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے۔ جھے ای طرح خاطب كري جيے كرتے آئے ہيں۔

دانیال نے ایک مرتبہ پھراس آئی ڈی کارڈ کوغورے د یکھا اور بے ساختہ بولا۔'' آئی ایم سوری کینین ..... پلیز ، جھےمعان.....''

"بيكيا كررب بي آپ؟"ارسلان في برامان كر

و زنبیں، مجھے کہنے دو ارسلان۔ " دانیال نے کہا۔ ''ميرا ذبن ہے در ہے رونما ہونے والے وا تعات سے ماؤف ہوکررہ کیا ہے۔ میں ..... میں ..... اگر تہیں کو لی مار دیتا تو ..... ' دانیال بری طرح رونے لگا اور روتے روتے ارسلان سے لیٹ کیا۔

"ايك لمح كوتو مجھ بھى آپ كى آئلھوں ميں ديوانگى کی جھلک دکھائی دی تھی۔''ارسلان ہنس کر بولا۔''اور واقعی میں نے کلمہ پڑھ کیا تھا۔''

"اصل میں، جبتم نے بیکہا کہ مجھے او پرسے حکم مل چکا ہے تو میرا ذہن ماؤف ہو گیا۔ مجھے بیسوچ کر ہی شدید صدمه پہنچاتھا کہ خاور کی طرح تم بھی دشمنوں کے آ دمی ہو۔ میں تو آپ کوسب کھے بتایا چاہتا تھا، آپ نے تو مجھے موقع ہی ہیں دیا۔بس، زندگی ... بھی جونے کیا۔

"اس كا مطلب ہے كہتم سے ميرى ملاقات اتفاقيہ نبیں تھی؟'' دانیال ہنس کر بولا۔

" بالكل نبيس تقى-" ارسلان نے كہا- جب سنج كور اور کا نتا ہماری نظروں میں آئے تو ہم لوگ متحرک ہو گئے۔ میں جرت می کہ بیاسی ٹاسک فورس ہے جو ہر جائز اور ناجائز کام کرتی ہے اور ملک کا ایک براسیاست دال اس کی ہشت پناہی کرتا ہے؟ پہلے ہمارے ایک آدی نے نوید صاحب ہے ملنے کی توشش کی لیکن وہ اس معاملے میں بہت زیادہ مخاط تھے اس لیے انہوں نے مارے آدمی کوزیادہ لف جيس دي ميس ية ومعلوم تفاكه تويد صاحب بهت ذبین ، نڈر اور محب وطن ہیں لیکن پیمعلوم نہیں تھا کہ وہ خود سنج کور اور کانا کے بارے میں کیا سوچے ہیں چرآپ ماری نظروں میں آئے۔ میں نے ایک مفوے کے تحت

'' با توں میں وقت مناطع مت کرو۔'' دانیال ﷺ کم بولا اورآ کے بڑھ کرا کبری جیب ہے بطل نکال لیا۔"اب بناؤ بتم لوكوں كاكيا پروكرام ہے؟" "كيما پروگرام؟" اكبرنے كبا-

"مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو اکبر۔" دانیال نے کہا۔" پر کاش نے بھی اڑنے کی کوشش کی تھی۔ بناؤ،تم لوگ کہاں حملہ کرو کے؟"

'' بھے نہیں معلوم۔'' اِ کبرنے سنجیدگی ہے کہا۔ '' ''میرے یاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے۔' دانیال نے کہا۔ ' میں تم سے آخری دفعہ یوچھ رہا ہوں

"میں بھی آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں کہ آپ کی طرح مين بھي لاعلم ہوں۔''

''او کے۔'' دانیال نے کہا۔''اب اگرتم مسلمان ہوتو کلمه پڑھلوا در ہندو ہوتو اپنے بھگوان کو یا دکرلو'' دانیال کا لهجة سرداورسفاك تقابه

اكبرك ريزهك بذي مين سردى لبردو روحي ''اچھا،اور میں نے بتادیا تو کیا آپ جھے چھوڑ ویں كى؟"اكبرنے كہا\_" مجھے مرنا بى ہے توبتانے كا فائدہ؟" دانیال کھوئی کھوئی نظروں سے کھورتا رہا۔ وہ شاید فیصلہ بیں کریار ہاتھا کہ اکبر کو مار دے یا اس سے معلومات

اس وفت دانیال کی پشت درواز ہے کی طرف تھی۔ ا كبرنے و بوار كى طرف منه كيا ضرور تھا كيكن چرفورا ہى دانیال کی طرف تھوم کیا تھا۔اس نے پھردانیال سے پوچھا۔ '' دانیال صاحب! مجھے مارنا ہی ہے تو پھر انظار کیا کررہے ہیں؟" پھر وہ دروازے کی طرف دیکھ کر اچا تک چیخا۔ "ويرى كذموىن-"

دانیال نے صرف ایک کمیح کومڑ کر دیکھا تھا۔ اگبر نے اچا تک اس پرجست لگائی اور اس کا ریوالور چھین کر دانیال کی پیشانی پرنگا دیا۔''میں انجی آپ کی غلطتهی دور کر دیتا ہوں۔"اس نے دانیال کی جیب میں ہاتھ ڈال کردوسرا ر يوالورنجي نكال ليا-

دانیال اے نفرت بھری نظروں سے دیکھر ہاتھا۔ اكبرنے جيب ميں ہاتھ ڈالا اور اپنا والث نكال ليا، مجراس میں ہے ایک کارڈ نکال کر دانیال کی طرف سجینک

وانيال في ايك احتى موكى نظر كار در يرد الى ، مجرا كبر

جاسوسى دائيسك 282 ايريل 2016ء

المستگود السالولوں تک تولیس جا تیں ہے، میرامطلب ہے کہ فی الحال کیونکہ آپ کی اس نام نہاد ٹاسک فورس کے افسران ادنی و اعلیٰ سب ہی آپ کو پہچاہتے ہیں۔ آپ کی موجودگی ہے انہیں فورا اطلاع مل جائے گی کہ ہم ان کے ٹارگٹ تک پہنے گئے ہیں۔ وہ فوری طور پر اپنا بلان تبدیل فارگٹ ہیں۔ وہ فوری طور پر اپنا بلان تبدیل محمد کی سے ہیں۔ وہ فوری طور پر اپنا بلان تبدیل محمد کی سے ہیں۔ ا

ای و دنت ایک باوردی سیابی کمرے میں داخل ہوا، بریکیڈیئر صاحب کوزوردارسیلیوٹ کیااور بولا۔''سر! کیپٹن طارق کی رپورٹ۔''

بریکیڈیئر صاحب نے سر ہلایا توسیابی دوقدم پیچے ہٹا پھرزوردار انداز میں سیلیوٹ کیا اور اباؤٹ ٹرن کے انداز میں تھوم کرلیفٹ رائٹ کرتا ہوا و ہاں سے چلا کیا۔

' KSK' کراچی روانه ہو چکے ہیں۔'' بریکیڈیئر ساحب ہولے۔

"KSK" دانيال نے الجي كر يو چھا۔

ارسلان مسرایا اور بولا۔" K' کانتا کے لیے اور SK سنج کور کے لیے۔"

دانیال چوتک کر بولا۔"اس کا مطلب ہے کہ تو ید کا اندازہ درست تھا۔ وہ لوگ کراچی ہی کوٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔"

"ال كا مطلب ب كه جھے بھی فوری طور پر لكانا ہو گا-" بريكيڈيئر صاحب نے كہا-" دانيال صاحب! اگر آپ كو بھی ميرے ساتھ چلنا ہے تو تياری كر كے آجا كيں۔"

" مجھے کیا تیاری کرنا ہے ہم۔" دانیال نے کہا۔" لیپ ٹاپ میرے یاس ہے اور فلائٹ پر گنز لے جانبیں سکیا۔" " گنز آگر لائسنس والی ہوں تو لے جا سکتے ہیں۔" پر میکیڈیئر صاحب مسکرائے

"ميرے ماس توان كالائسنس نبيل مرے" دانيال

آپ ہے ملاقات کی ، گھر دو تین ملاقاتوں کے بعد میں نے آپ ہے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، جھے کہیں جاب دلا کتے ہیں تو دلا دیں۔ہمارا خیال تھا کہ آپ جھے بھی اپنی So called ٹاسک فورس میں شمولیت کی دعوت دیں کے لیکن آپ تو بچھے اور سون رہے تھے۔ آپ نے دی وی سے طور پر جھے جاب آفر کردی۔''

" بیسب با تنگی تو میں جانتا ہوں۔ " دانیال نے کہا۔
" کیکن آپ بینیں جانتے ہوں سے کہ مجھے بیہ مشورہ
مگرڈ سیر سیمادہ اور سے نہ دائتا "

بریکیڈیئرسجادصاحب نے دیاتھا۔'' ''ریکٹ میئر صاحب مجھے۔ اپنتا

"بریکیڈیئر صاحب مجھے جانے ہیں؟" دانیال نے ا۔

" بہت اچی طرح جانے ہیں اور اب تو کچھ زیادہ بی جانے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں انہیں یہاں کی رپورٹ دیتار ہا ہوں۔ " پھروہ ہنس کر بولا۔" چلے میں آپ کو بر میکیڈیئر صاحب سے ملوا تا ہوں۔ آپ ان ہی سے ڈسٹس کیجے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ خفیہ ایجنسی میں میرا کوئی جانے والا ہے؟"

''اچھا، میں ذرافریش ہوجاؤں۔'' دانیال نے کہا۔ ''تم اس وقت تک بہت اچھی کی کافی بنا کررکھو۔'' میں پہلے پہلے

بریکیڈیر سجاد دراز قد اور درزی جسم کے مالک مخصر ان کے چہرے پر بڑی بڑی آلکھیں بہت زیادہ مرکشش گئی تھیں۔

وہ دانیال سے تفصیل من چکے تھے۔ دانیال خاموش ہوا تو وہ ہولے۔ '' ملک یاسین سے تو بعد میں نمٹا جائے گا پہلے تو ہمیں شہر کوخون رنگ ہونے سے روکنا ہے۔ آپ نے جن اسکولوں کا نام لیا ہے، ہم نے وہاں کام شروع کر دیا ہے۔ اور انشاء اللہ شام تک معلوم کرلیں سے کہ ان لوگوں کا ٹارگرٹ کون سااسکول ہے۔ میں شام تک خود بھی وہاں جارہا مار ''

"سر! اگر آپ کی اجازت ہوتو میں بھی چلوں؟" انیال نے کہا۔

اس کی بات س کر بریگیڈیئر صاحب مسکرائے اور بولے۔''وانیال صاحب!وہ آپ کا شہرہ، آپ مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟''

''سر! میرا مطلب ہے .....کہ ..... میں بھی ....ال آیریش میں آپ کے ساتھ رہوں۔''

ريدين ماحب كهديرسوچ رے مريولے

جاسوسى دائجسك 283

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





و دست کرد کاندازین کرایا - "من اور سر؟ بھے ای

وانیال سی اندار میل حرایا۔ میل اور سر ۱ بھے ای عزت نہ دیں۔'' دانیال نے کہا۔' میں تو معمولی سا ایک دہشت گردہوں۔''

"آپ دہشت گرد ہے زیادہ وحشت کرد ہیں۔" بریکیڈیئر صاحب مسکرا کر بولے۔" یہ آپ کے اندر کی وحشت ہی تو ہے جس کی وجہ ہے آج ہم اس قابل ہیں کہ ملک دشمنوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کر کئیں۔" "وحشت گرد۔" دانیال ہس کر بولا۔" یو آر رائٹ سرا میں واقعی وحشت گردہوں۔"

公公公

شام تک آرمی والے ان پانچوں اسکولوں کے چوکیداروں اور چپراسیوں کو وہاں لے آئے۔ بریکیڈیئر صاحب نے ملیرکینٹ ہی کے ایک سنطے کو اپنا ہیڈ آفس بنالیا منا

''کوئی بھی ڈکیتی یا بڑی کارروائی وہاں کے ملاز مین کے ساتھ ل کرئی کی جاتی ہے۔''ارسلان نے کہا۔
ایک کھنٹے بعدر پورٹ کی کہ ایک بڑے اسکول کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنا جرم قبول کرلیا ہے۔ اے ایک لاکھ روپے نفذاورایک فیکسی کا لاکچ دیا کیا تھا۔ میجر خرم نے اس مشرط پر اے معاف کردیا کہ وہ اپنی زبان بندر کھے گا اور معمول کے مطابق ڈیوٹی پر جائے گا۔خرم نے اس کی بیوی اور دو بچوں کو ضائت کے طور پر ہے گا۔خرم نے اس کی بیوی اور دو بچوں کو ضائت کے طور پر ہے گا۔خرم نے اس کی بیوی

ابھی دہشت گردوں کے آپریش میں دودن ہے۔
دوسرے دن اچا تک کا نتا اور ہے آرمی کے ہتے

چڑھ گئے۔اس کے ساتھ ہی آرمی نے ملک یاسین کو بھی اٹھا
لیالیکن پریس کوان گرفتاریوں کی کوئی خبر نہیں دی گئی۔میڈیا
کو بعد میں بریف کرنے کا پلان طے پا گیا تھا۔ پورا دن
کراچی ، لا ہور اور کوئٹ سے کا نتا کے آ دمیوں کی گرفتاریاں
ہوتی رہیں۔اس دن دانیال کوا حساس ہوا کہ آرمی کواگرفری
ہوتی رہیں۔اس دن دانیال کوا حساس ہوا کہ آرمی کواگرفری
ہونٹ دیا جائے تو وہ جرم کو جڑسے اکھاڑ چھینک سکتی ہے۔

اسكول بحول كى آوازوں سے كوئے رہا تھا۔ دانيال وہيں ايك جگداسكول كے چراى كے روپ ميں بيشا تھا۔ اسكول كے چراى كے روپ ميں بيشا تھا۔ اسكول كے چراى كون شورغل كى آوازي، وہى فيحرزكى ڈائٹ اور پيريڈ كے تھنے كى شن شن ! وہ بظاہر تھيل كا ميدان صاف كررہا تھا ليكن اس كى نظريں تھڑى پر تھيں۔ اس نے ڈھيلا ڈھالا شلوار سوٹ بهن رکھا تھا۔ سر پرٹو في تھى اور آئھوں پر نظر كا چشمہ۔ چشمے كے شيشے زيرو پاور كے اور آئھوں پر نظر كا چشمہ۔ چشمے كے شيشے زيرو پاور كے اور آئھوں پر نظر كا چشمہ۔ چشمے كے شيشے زيرو پاور كے

" وخبیں ہے تو ابھی آ دھے تھنے میں بن جائے گا۔" پھر وہ ارسلان سے مخاطب ہوئے۔" کیپٹن! مسٹر دانیال کو ریکریشن روم میں بٹھاؤ، اس وقت تک میں ان کی گنز کا لائسنس بنوالوں اور پچھ ضروری ٹیلی فون کالز کرلوں .....اور ہاں ،تم بھی میر سے ساتھ جارہے ہو۔"

'''او کے سر۔'' ارسلان نے فوجیوں والے مخصوص انداز میں کہا۔'' میں بالکل تیار ہوں۔''

وہ دانیال کو لے کر بریکیڈیئر صاحب کے آفس سے باہر آگیا اور وہ دونوں ریکریشن روم (تفریح کا کمرا، جہال چائے کے ساتھ ساتھ مختلف ان ڈوریم بھی ہوتے ہیں اور فی وی ، ریڈیو اور انٹرنیٹ بھی) میں جا بیٹے۔ ارسلان نے ویٹر سے چائے منگوالی اور دانیال سے بولا۔ ''دانیال صاحب! کچھ کھانا ہوتو منگوالیں کیونکہ فلائٹ پر جمیں کھانا موتو منگوالیں کیونکہ فلائٹ پر جمیں کھانا جہیں ہے ا

دانیال مسکرایا۔ ''کون می دنوں یا ہفتوں کی فلائٹ ہے۔'' ہے۔مشکل ہے دو کھنٹے لگیں ہے۔'' ''دو سھنٹے؟'' ارسلان مسکرایا۔''اس خصوصی فلائٹ میں مشکل ہے ایک گھنٹا گلےگا۔''

公公公

وہ لوگ کراچی پنچ تو دو پہر کا ایک بجاتھا۔ دانیال نے سوچا کہ اپنے ایار شمنٹ پر چلا جائے لیکن بریکیڈیئر صاحب نے اس بات کی تختی سے مخالفت کی اور بولے۔'' وہ ساحب نے اس بات کی تختی سے مخالفت کی اور بولے۔'' وہ الالا اور ان کے آ دمی تمہاری بوسو تکھتے پھر رہے ہیں۔ مشن کمل ہونے تک تم ہمارے ساتھ رہوگے۔''

وہ لوگ اس وفت ملیر کینٹ کے ایک بینگلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں بھی ان کے سامنے کی ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے۔ان کے علاوہ دوسیل فون بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر کسی میجر خرم کو بلایا۔

چندمنٹ بعد آیک چاق وچو بند جوان ان کے سامنے تن کر کھڑا ہوگیا۔

"مير خرم! KSK كيس مين تم مجھے است كرد ہو-"

وميس سر- "ميجر خرم بولا-

"دي وانيال صاحب بي، يهتمهارے ساتھ رہيں

"اوكر" مجرخم نے كما كر جھ سے بولا۔

جاسوسى ڈائجسٹ 284 اپريل 2016ء

ہتے۔ اس کے دونوں مواشرہ میں گزشمیں۔ وہ وہاں ہے۔ منبل کر اسکول کے جن میں آسکیا۔

میجرخرم، پیپنن ارسلان اوران کےلوگ اسکول میں مختلف جگہ مور چا بند تھے۔ ہریکیڈیئر صاحب پرٹیل کے سمرے میں موجود تھے۔صرف اسکول کی پرٹیل کو اعتاد میں لیا سمیا تھا۔

اچا تک گیٹ کی طرف سے فائز کی آواز سنائی وی پھر دو آ ڈمی اندھا دھند فائزنگ کرتے ہوئے اندر آگئے اور انہوں نے دروازہ پوراکھول دیا۔

فوراً بی دس باره مزید اسلیه بردار اندر داخل ہو گئے۔ ان لوگول نے اب تک ہوائی فائرنگ کی تھی۔ دانیال کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ مضطرب ہوکراس کے دانیال کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ مضطرب ہوکراس کے ہاتھ بار بار اپنی گنز کی طرف جارہے شے کیکن ابھی تک میجر خرم کی طرف سے انہیں ایکشن لینے کا تھم نہیں ملا تھا۔ پھر می طرف سے انہیں ایکشن لینے کا تھم نہیں ملا تھا۔ پھر وہ لوگ تمن تمن کی مکڑ یوں میں بٹ کر اسکول کے گراؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ ان کی خونی شکلیں دیکھ کر بیج تو بیج میں داخل ہو گئے۔ ان کی خونی شکلیں دیکھ کر بیج تو بیج میں داخل ہو گئے۔ ان کی خونی شکلیں دیکھ کر بیج تو بیج میں داخل ہو گئے۔ ان کی خونی شکلیں دیکھ کر بیج تو بیج میں داخل ہو گئے۔ ان کی خونی شکلیں دیکھ کر بیج تو بیج

ای وقت میگا فون پر میجر خرم کی آواز کونجی۔ "ایکشن۔"

آواز کے ساتھ ہی ہر کلاس روم کا دروازہ بند ہو گیا اور ذرای دیر میں سناٹا چھا گیا۔

حمله آور بو کھلا کر اردگردد کیھنے گئے۔ دانیال بھی ایک کیاری کی آڑمیں زمین پرلیٹا ہوا تھا۔

اچاتک میجرخرم کی آواز گوئی۔''فائر۔'' فورا ہی کئی راتفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ بہت سے حملہ آور پہلے ہی ہے میں مارے گئے۔ نی جانے والے برآ مدے میں ایک طرف سمٹ گئے۔اور سنجل کرجوالی فائر کرتے گئے۔قوم کے محافظ انہیں تاک تاک کر ماررہے حتمہ

اچانک دو جملہ آور ایک بند دروازے کی طرف دوڑے اور اے ایک ہی جھنے میں گرا دیا۔ اندر نرسری دوڑے بہت چھوٹے بنچ شخے۔ وہ سہم کر رونے گئے۔ دانیال کے جسم پر چیونٹیاں ہی رینلے لگیں۔ اس نے اپنی حکلہ ہے جست لگائی اور پلک جھپتے میں برآ مدے میں پہنچ کی حمل اسے یہ بھی خیال ندر ہا کہ برآ مدے میں مجھی کئی حملہ آور موجود ہیں۔ برآ مدے میں حینچ اس نے دونوں ریوالور نکال لیے شخے۔ برآ مدے میں حینچ اس نے دونوں ریوالور نکال لیے شخے۔ برآ مدے میں موجود ایک حملہ آور نے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن ایک حملہ آور نے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن

کامیاب نہ ہوسکا۔ دانیال سرعت ہے زمین پر کر کمیا تھا۔ لیئے ہی کینے اس کے ریوالور نے دو حملہ آوروں کو جہم رسید کردیا۔اے بچوں کا خیال آیا تووہ پھراٹھ کر کمرے كى طرف بھاگا۔اس مرتبہ حملہ آور نے اپنا كام كرويا۔ اس پر کلاشنگوف کا بورا برسٹ مار دیا۔ دانیال برقت ایک طرف جھک گیا۔ اس کے باوجود کئی گولیاں اس کی پہلیوں، داعیں ہاتھ اور دائیں یاؤں میں لکیں۔اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ وہ لڑ کھڑا کر کرا۔ جسم کے دائیں ھے میں کو یا انگارے سے دیک رہے تھے۔اسے پھر بچوں کا خیال آیا اور وہ اپنے زخموں کی پروا کیے بغیر پھر دوژیتا ہوا کلاس روم کی طرف بڑھا۔اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا کیکن ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اندر کھڑے ہوئے حملہ آور جرت سے اس جنونی آدمی کود مکھ رہے تھے جوزتمی ہونے کے باوجود دوڑ اچلا آر ہاتھا۔ان کی خیرانی ہی ان کی موت بن مئی۔ دانیال نے بیریک وقت دو فائر کیے اور دونوں حملہ آوروں کی کھو پڑیاں بکھر

پیچھے سے کسی نے ایک برسٹ اور مارا جو دانیال کی کمراور نجلے جھے پر لگا۔ وہ پھرلڑ کھڑا کر کر پڑا۔ فوراً بی کئ رائفلیں کرجیں۔انسانی چینیں کو نجیں اور سکوت چھا گیا۔ دانیال کے جسم سے پانی کی طرح خون بہدرہا تھا۔ کلاس روم کے بچے اس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے۔ کلاس روم کے بچے اس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے۔ پھر بھا گئے ہوئے قدموں کی آ وازیں سنائی دیں اور ارسلان اور میجر خرم وہاں پہنچ گئے۔

دانیال کی آنگھوں کے سامنے اندھیرا چھار ہاتھا۔اس نے اپنے نزدیک بیٹے ہوئے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔''اللہ تہہیں ہمیشہ آباد رکھے۔'' اے اطمینان تھا کہ نہ صرف دہشت گردوں کا پلان ناکام ہوگیا بلکہ وہ سب مارے بھی گئے۔ ملک یاسین سمیت تمام غیرملی دہشت گردمسکری تھے یا میں شھے۔

دانیال نے ایک نظرارسلان پرڈالی جواس پر جھکا ہوا کچھ کہدر ہاتھالیکن اب دانیال کو کچھ سنائی نہیں دے رہاتھا۔ اس نے ارسلان کو دیکھ کرمسکرانے کی کوشش کی ، پھر آ ہتہ سے کلٹہ پڑھاا درسرز مین پرڈال دیا۔

ارسلان اس پر جھکا بلک بلک کر رونے لگا۔ بریکیڈیئر سجاد نے ابنی ٹو پی اتارکر اس کے سامنے مرقم کیااور پیچھے ہٹ گئے۔

جاسوسى دائجسك 286 اپريل 2016ء

READING

104

# اساءالخشى كاميابي كاراسته

## دین اسلام کی روشن میں آپ کے مسائل کا تعمل حل

پیرشاه محمد قادری

**پیر شاہ محمد قادری تاجی هاشمی گذشته 25برسوں سے اسماء الحسنیٰ کے حوالے سے زندگی میں** درپیش تمام مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لئے اسماء الحسنیٰ کی تلقین کرتے هیں اور آیات قرآنی کے ذریعے روحانی علاج کے حوالے سے دنیا بھر میں شھرت یافتہ ھیں۔ آپ کے پروگرام اسماء الحسنیٰ *۔ کامیابی کا راسته کروڑوں ناظرین دیکھتے رہتے ہیں ۔* آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں میں براہ راست ان سے ہذریعہ خط اور ملاقات راہ نمائی لے سکتے هیں

اولا دنرینه کی \_طلب

ڈیریشن۔والدہ کی ہے کبی

O میرے دونوں بیٹے پیدا ہوئے کے عمن ماہ زندہ رے اور فوت ہو گئے۔ الله كى رحمت تنين بينيال بين وه بالكل يح سلامت بين الله ان كى حياتى ر کھے لیکن اولا دخرین کی بوی خواہش ہے۔ آپ کے روحانی علاج کی بہت شهرت ہے آ ب برسر کار داتا حضور اور سیدناغوث الاعظم کی بری عنایت ہے آپ اساء الحفی مجمی تلقین سیجئے اور روحانی علاج مجمی حجویز كر و يجئے - جھے آپ سے ملنے کا ہمی بے حداثتیات ہے فیس بک پرآپ کی زيارت مونى رئتى ب-آپ كاتابعدار عائباندمريد يسيم اختر فيخو بوره الله تعالى ك بال وريد كيكن تامكن كي يحريسي الله تعالى مردعا كو يورا كرفي يرقادر ب- جب ده ابراجيم عليالسلام كو پيانوے برس ميں اولا دعطاكر كتة بي تو آپ كوعطا كرناس كے لئے كيا نامكن ب\_ابناايمان قائم ركھے - برنماز کے بعد 101 مرتبہ درود شریف ایرائیمی پڑھ کر دعا کیجئے ۔ آپ کی فرمائش برعلاج وعقيم اولا وخريندك لتقارسال كياجار بإب آب بروزانوار محفل درودشريف يس آيء وعاك بعدما اقات بوجائ كى انشامالله

٥ اسمات مرجاتى مول يكن نينزيس آتى بـ بظامركونى يريشانى نبيس ب كيكن سكون قلب ميسرنبيس ب-مال واولادسب حاصل بيليكن دل بالكل مرده ہے۔ ڈریشن، دسد، ناکای، ادای جیسی کیفیات طاری رہتی ہیں۔ کی علیمول، مابرنفسيات كودكها يكى بول ليكن كوئى فائده ناجوا بلكددواتيس كمعا كمعا كرالسرى مريس بويكى بول كياميرى ال بيكى كاعلاج بكانفرت أماركراجى المرين اآپ كى يارى جسانى تيس روحانى بآپ كے حوالے سے جو چزاستخارے کے ذریعے سامنے آئی اس نے میرا دل وہلا دیا اور

كرتے اس جہاں سے كذركى تعين كيكن آپ نے ان كى كوكى خرفيس كى ، آپ کی والدہ نے ، مجھے سو فیصد یقین ہے کوئی بدوعا نہیں دی ہوگی الکین ان كے مبراور بيدى نے آپ كو جكر ليا ہے، آپ ان كے لئے ايسال تُوابِ كريں بمكن ہوتو ان كی قبر پر جا كر با قاعدہ معافی مانگیں ۔''مسورہ الملك " پڑھ كران كو ہديہ كريں \_اللہ تعالى ہم سب كواسينے والدين كى اطاعت اوران کی دعا تمی سمینے والا بنائے۔ (آمین)

هربار-مزيدقر ضدار

O گذشته کی برسوں ہے جو کاروبار بھی کرتا ہوں وہ شروع میں تو اچھا چانا بے لیکن پھر آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتے ہوئے نقصان میں آ کرختم ہوجا تا باور مين مزيد قرض دار موجاتا مول ، پہلے بيكم كازيور ، پيريا ا ث ، آخر میں کمراور گاڑی بھی بک کئ اور ہم و حالی سوکز ہے 64 گز کے معمولی ے کرائے کے محریس آھے ہیں، ہزار ہا کوشش کی لیکن کا میاب نہیں ہوتا، بہت عمدہ پلانک ہوتی ہے جودوسروں کو بتاتا ہوں وہ ہث ہوجاتا ب جوخود كرتا مول يث جاتا ب،كوئى كبتاب جادوب تعويزب،كيا كروں \_آپ كے متعلق بہت سنا ہے ، اللہ كے واسطے ميرا مسئلہ حل كر ويجئر وعاكور مول كالصيراحمد كرايي

بعيا! دوباتي بن آپ بهت العظم اورائع باز بي ليكن آپ كاجو اسكل بودويوے بيانے پركام كرنے كاب-آپائے كاروبارى بجائے كى يدىدادار عص جاب ك لي الله كي يجددوس الله كاكاى ك وجديد من عب كرآب عابر سيلي يارموت تصاس كاجسماني علاج نبيس ہوا تھا بلک آپ کاروحانی علاج ہوا تھاليكن اس كے بعد آپ جسمانی طور پرتومحت مند ہو مے لین بداڑات کے دائرے سے نیس لکل پائے آپ المحصول كوآ نسوؤل سے بجردیا ،آپ نے اپنی والدہ كاول بہت دكھایا "سورة كنين" سات بين والى بعد تمازعشام يوهني شروع كروي معاملات ہ، وہ آپ کو آخری لحوں تک یاد کرتے کرتے ، آپ کا اعطار کرتے اچھے ہوجائیں گے۔ آپ کی تصوصی فرمائش پرلوح مشتری برائے کامیابی

یہچار(4)صفحات اشتہار پرمشتمل ہیں۔ ان صفحات کے متن اور مندرجات سے ادارے کا کوئی تعلق ہے، نه ادارے پر اس بارے میں کوئی ذمے داری ہے ۔ اس ضمن میں ادارے سے کوئی خط وکتابت نه کی جائے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 287 اپريل 2016ء

المنت بنائ اوردو پے پیے میں برکت کے لئے ارسال کی جاری ہے۔ اور سے کی رقعت فجر جاتی ہے سائس پھو لئے لگتا ہے، ہاتھ میروں میں

حالات المجمع تقريو جمول كيا O میں آپ کا ایک مرید ہوں اورمعافی کا خواہش گار ہوں کہ جب حالات التھے تھے تو بھول گیااب برے ہوئے ہیں تو پھرآپ کے پاس حاضر ہول، میں نے اپنے ایک دوست کے ہمراہ کاروبارشروع کیا۔اس نے سارالین دین عملاً اپنے ہاتھ میں رکھا تکرساری بینکٹرانز یکشن میں كرتا تھا۔ چارسال كاروبار بہت اچھا چلا ہم لوگوں نے خوب پیسے كمائے - ہارے کاروبار کی بہتری کود کھے کرمیرے پارٹنرنے جھے پچھلوگوں سے ملوایا کہ سے ہمارے کا روبار میں سرمایہ کاری کرنا جاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ايك كام كے لئے چود ولا كھ كى ضرورت تھى۔انبوں نے ہم سے معاہدہ كر ك بمين 20 لا كاداكرد ي جويس في بينك مين جمع كرواد ي، چند دنوں میں کام کی بے منش کے سلسلے میں پارٹنرنے تمام رقم نکال لی اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا اس میں 6-6 ماہ کے 8 لاکھ کے بارہ تیرہ چیک بھی تنے ۔ پھرا جا تک تھوڑے ہی عرصے میں جن لوگوں نے رقم دی تھی انہوں نے تقاضا شروع کر دیا اور جنہوں نے مال ہمیں بھیجا تھا ان کے چیکس واپس ہونا شروع ہو گئے ، گھریار ہر چیز بک گئی مگرمیرے او پر قرض كا پېار كمراب- بهى ايك چيك كى منانت كرواتا بول ، بهى حوالات كى سركرتا مول عزيزرشت دارمنه موزيك بين بوى ساتهدوي ب- يح برى طرح سبم محية بين كيا كرون مجهنين آتا-وه يارنزايياعا ئب مواب كه جيسے زيين كھا تني ہويا آسان نكل كيا ہو۔ كيا كروں بھى بھي توول جا ہتا ہے خود مشی کر لوں ۔ کیا ایک بار پھر تظر کرم نہیں کریں سے ۔دعا کا طالب مجمرطالب حسين \_حيدرآباد

O میری بینی ماشاء اللہ خوبصورت قد بئت کی ہے، ماسرز کیاہے۔ مر جب بھی اس کر شتے کی بات فائنل ہونے لگتی ہے وہ بیار پر جاتی ہے

منظرے نہینے آئے لکتے ہیں۔ چہرے پر پانی والے وائے لکتے شروع موجاتے ہیں۔ اسکن سیشلست، اہر نفسیات سب کو و کھایا، سین افاقہ نہیں ہوتا ہے صحت بحال ہونا شہری ہوجاتا ہے صحت بحال ہونا شروع ہوجاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جادوتعویز کا اثر ہے۔ اگر ایسا ہے تو علاج عنایت ہے تا کہ شادی کا استار مل ہوجاتے ۔ آپ کی بہن وعا کو علاج عنایت ہے تا کہ شادی کا استار مل ہوجاتے ۔ آپ کی صاحبزاوی آسی ہی بہن! معالمہ تو واقعی تشویشتاک ہے۔ آپ کی صاحبزاوی آسی کی خیت کا شریعت نے قضائے حاجات کے لئے مسنون وعا میں تلقین کی ہیں کے شریعت نے قضائے حاجات کے لئے مسنون وعا میں تلقین کی ہیں لیکن برحمتی سے ہم احتیاط نہیں کرتے، جس کا متجہ ہمیں جگتنا پڑتا کے آپ کو فظر برد، جن اور آسیمی معاملات کے لئے ایک ورد، پینے بیس جگتنا پڑتا ہے۔ آپ کو فظر برد، جن اور آسیمی معاملات کے لئے ایک ورد، پینے کے شسل کے مطاب نے کے تحویز بذر لید ڈاک بھیج جارہے ہیں۔ اس پر پابندی سے مل مطلبی مرید۔ نامیاں نا مطلبی مرید۔ نامیاں نا

0 بیرون ملک جانے کی بوی خواہش ہے گرکی برسوں کی کوشش کے باد جود بھی مسئلہ طانہیں ہوتا۔ ہزاروں روپا یجنوں کے چکر میں برباد کر چکا ہوں ، ایک بار بوی مشکل ہے یونان پہنچا گرؤی پورٹ کر دیا گیا۔ والدصا حب کا کہنا ہے کہ بہیں کوئی کام کرلوگر میری بھی یہی ضد ہے کہ کام باہری کروں گا۔ اس وجہ سے آب بھی ناراض رہتے ہیں۔ کیااس کا کوئی طل کام باہری کروں گا۔ اس وجہ سے آب بھی ناراض رہتے ہیں۔ کیااس کا کوئی طل ہے آب کے دوحانی اور قرآنی اعمال کا بہت سنا ہے آب میرا کام کردیں قومیں آب کامریدہ وجاؤں گا۔ رضوان محمود نواب شاہ

الله بالله بالله

O کی دنوں ہے ایک ایسی پریشانی میں پھنس کی ہوں کہ ہجھ میں نہیں
آتا کیا کروں ، میرا بیٹا میری بہوی بہن کو پندکرتا ہے مگر وہ کسی اور کو
پندکرتی ہے آپس میں رشتے داری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے
مطلب یہ کہ شادی طے ہے۔ مگر میرے بیٹے کی ضد یبی ہے کہ وہ
دوزینہ بی سے شادی کرے گا۔ دومرتبہ خودکشی کی کوشش کی مگراللہ کے
مفل نے اسے بچالیا۔ میرے دو بیٹے اورایک بی بیٹی ہے بہواور بیٹے کا
دویہ بدل گیا ہے ، بیٹا کہتا ہے کہ اس بے عزتی سے بہتر ہے کہ میں علیحدہ

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 288 اپريل 2016ء

Section

اشتناز

بوجاؤں، دوسری طرف دہ لوگ بھی ہم ہے تارائی ہورہ ہیں گہم ہم اپنے بینے کو سہا تو بیہ ہیں گرہم کیا کریں، پھی بات تو بیہ ہی بھائی ما جب کہ اگر جیرے بینے کو مجت کا حق حاصل ہے تو ان دونوں کو بھی یہی من حاصل ہے تو ان دونوں کو بھی یہی من حاصل ہے تو ان دونوں کو بھی مات ہے ۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس کے لئے کوئی ایسا روحانی حل ہو یہ کوئی ایسا ہے ۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس کے لئے کوئی ایسا میں باللہ تو ان اللہ تو کو اولا دے دکھ ہے محفوظ د مامون رکھے۔ آپ ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ 'نیا کریم یا سلام یا حادی یا مائع' کریم یا سلام یا حادی یا مائع' کی چھے۔ آپ ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ 'نیا کریم یا سلام یا حادی یا مائع' کی چھے۔ آپ ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ 'نیا کریم یا سلام یا حادی یا مائع' کی کے امتحانات میں کے اور تسخیر خاص ارسال کی جا رہی ہے۔ بیٹی کے امتحانات میں کا میانی کے لئے لوح عطار دارسال ہے۔ کا میانی کے لئے لوح عطار دارسال ہے۔ کا میانی کے لئے لوح عطار دارسال ہے۔

O میری بیٹی اور بیٹا تو یں ، وسویں کے طالب علم بیل شیب یٹی ان کے نبر بہت ای می اور بیٹا تو یہ ہیں گرامتخان کے دنوں میں طبیعت ست ، بے بیٹ ہوجاتی ہے چرچ نے ہوجاتے بیں نیند بہت آنے گئی ہے جو یا دکرتے بیں وہ بھول جاتے بیں پتانہیں کہ بچوں کونظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے۔ آپ کوئی روحانی علاج تجویز کرد ہے ہے۔ مقدرا آفاب فیس آباد ہے۔ آپ کوئی روحانی علاج تجویز کرد ہے ہے۔ مقدرا آفاب فیس آباد ہے۔ ایک کوئی روحانی علاج تجویز کرد ہے ہے۔ مقدرا آفاب فیس آباد ہیں ، بودی اور دباؤے کریز کریں۔ دونوں کو آبادا موں پر ایا گیس ، بودی ہوں اور دباؤے گریز کریں۔ دونوں کو آبادا موں پر ایا گیس ، بودی ہوں اور دباؤے گریز کریں۔ دونوں کو آبادا موں پر ایا گیس میں ہوری کر کے دے دیا کریں آپ کی فرمائش پر لوح عطار دیا ہوں کی جارہ ویں شریف کے لئے آپ کے ہدیکا شکریہ میاں۔ اڑیل مزاج

کروں۔کیااس کا علاج ہے پاس میں اور دعا کمیں کرکر کے تھک ایکی ہوں ایک ہزرگ کی طرح میری مدوفر ما کمیں ۔شاہین اسلم ۔کراچی ایک ہیں جیوں سے معاشرہ سلامت ہے تمعارے میاں اصل میں احساس کمتری کے مریض ہیں ،او پر سے اللہ تعالی نے انہیں اعلیٰ تعلیم اور نوکری سے نواز دیا۔ چنا نچان کا خیال ہے کہ ہرخض خصوصاً خاندان والے چونکہ ان کی خامیاں کمزوریاں ان کے علم میں جس لبنداان کا فائد واشحا کر تفتیک کرنا اپنا شعار بنالیا ہے۔ ہرگز خودکشی کی نہو چنا اللہ میاں بہت فقور الرجیم ہے۔ہرنماز کے بعد صرف 14 مرتبہ " بیر لبنداان کا فائد واشحا کر تفتیک کرنا اپنا شعار بنالیا ہے۔ ہرگز خودکشی کی نہو چنا اللہ میاں بہت فقور الرجیم ہے۔ہرنماز کے بعد صرف 14 مرتبہ " ورود شریف تابی " بی خود کر ان کا تصور کر کے دم کر دیا کر وخصوصاً جب " دواقع البلاء والو باء والو با جوالے الرض و اللہ " تک پہنچو تو تین بار تکرار کرو اصلاح کے لئے لوح تنفیر خاص اور نقوش زعفر ان ارسال کے جارہے ہیں۔ یقین رکھواللہ پاک انہوں ہیں آگے۔ ہیں۔ یقین رکھواللہ پاک انہوا ہیں آگے۔ اسکول کی لڑکی ۔خواب میں آگے۔ اسکول کی لڑکی ۔خواب میں آگے۔

میرے ساتھ کھورسے ہے جیب سا واقعہ ہونا شروع ہوگیا ہے۔
جس کی وجہ ہے میراسکھ چین غارت ہوگیا ہے ، جس اپنے گھر ، بیوی ،
جوں سے کے حد خوش ہوں ، گر گذشتہ ڈیڑھ سالوں سے میرا ہر بل
عذاب ہوگیا ہے ہم میر پورخاص جس رہتے تھے ، پھر والدصاحب کے
تاد لے کے ساتھ یہاں آگئے ، تعلیم وغیرہ سب بہیں حاصل کی ، شادی
ہوگئی۔ایک دن اچا تک بازار جس پرانے شہر کے ایک واقف ال کئے
ہوئی میں ہم سب ایک ہی گئی جس رجے تھے ، وہ میرے گھر آئے جس
ان کے گھر کیا تو معلوم ہواان کی شادی ہاری ہی ایک سکول فیلو ہے ہو
مین تھی ، بچی بات تو ہی کہ جھے اس کی شکل تک یا دہیں تھی ، مگر جب انہوں
نے طوایا تو ایک جیب سااحیاس ہوا ، جھے یاد آیا کہ وہ کالی می سوکھی س
مریل کالڑی ہوا کرتی تھی مگر واپس آگئے مگروہ میرے ذہن سے چیک
مریل کالڑی ہوا کرتی تھی مگر اب دہ ایک بحر پورخا تون تھی ، ملاقات
عیا ہے ، کھانے کے بعد ہم گھروا پس آگئے مگروہ میرے ذہن سے چیک

### ضروری نوٹ

ا پنامخقرمسکدا ہے مکمل نام معدوالدین اور تاریخ پیدائش کے ساتھ ارسال
کریں۔ اس کالم میں جواب باری آنے پردیا جاتا ہے۔ براوراست جواب
کے لئے اپنا پنا لکھا ہوا جوائی لفافہ بیجے نون پرمسکلٹیس سنا جاتا ہے، خط
لکھیں یا ملاقات کریں۔ بیرون شہرے آنے والے وقت لے کرتشریف
لائیں۔ بیرون ملک مقیم خواتین و حضرات اپنا کمل پناارسال کریں۔
لائیں۔ بیرون ملک مقیم خواتین و حضرات اپنا کمل پناارسال کریں۔
پیرشاہ محمد قاور کی 382-A/2، جو ہرٹاؤن،
نزد محمد علی چوک، کالی روؤ۔ لا ہور تعطیل بروز جمعت السارک
نزد محمد علی چوک، کالی روؤ۔ لا ہور تعطیل بروز جمعت السارک

جاسوسى دائجسك 289 اپريل 2016ء

وہ بیرے دوست کی بیوی ہے، پیر بیراا ک ہ سی بی کیا سر بس فدر بی نظرا نداذ کروں اس کے خیال کو کچلوں وہ میرے اعصاب پر سوار ہے، خدا کے لئے میرا گھر تباہ ہونے ہے بچا لیجئے مجمہ جنید کرا چی

المراح الريشان اون كى ضرورت فين سيايك وفى صد مكارومل ب بقول آپ كده كالى وكلى مربل كالزكى كوآب ال روب من و يجف كوتيارى منيس تقر مرجب آپ نے ال كواجا عك و يكها ال كى جاؤبيت نے آپ كو

ا پی گرفت میں لے لیابی تو ہے آپ کے مسئلے کی توجیح روحانی حل بیہ ہے آپ رات سونے سے قبل بکٹرت" ایا ک نعبد دایا کے نستعین احد تا اصراط المشتقیم"

پڑھاکریں۔آپ کے لئے اوح زہرہ ارسال ہے۔

فيجر كامحبت \_كرفار

بات اچھی تو مبیں ہے مرجب مطورہ لیا جائے تو سے کے بغیر جارہ خبیں اور آپ سے تو و یسے بھی میں جبوٹ بولنا گناہ جھتی ہوں ، آپ کی فیس بک اور ویب سائٹ بہت پسند ہے میں غائباندآ پ کی مرید ہوں ۔ میرا مئلہ یہ ہے کہ جھے اپنے ٹیچر سے محبت ہوگئی ہے وہ مجھے بہت ا چھے لکتے ہیں حالاتکہ وہ شادی شدہ ہیں اور دو بچوں کے باپ ہیں - ہمارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے ، وہ پانچ مرلے کے كرائے كے پورش مى رج بي اور ہمارا كمردوكنال برب،اس سے آپ اعدازہ لگالیں ، مرول کا کیا کروں کدوہ میرے قابو میں نہیں ہے،ان کی نرمی محبت اور توجد نے مجھان کی محبت میں گرفتار کرلیا ہے۔ مگروہ میری طرف توجہ بی نہیں دیتے ، ایک بار میں نے ان سے کہنے کی کوشش کی تو انبول نے مرف اتنا کہا کہ جو چیز میں افوڈنیس کرسکا اس پر نا توجہ ویتا ہوں اور تابی اے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ،ان کی اس بے نیازی نے مجصاور بھی ان پر ماکل کردیا ہے، میں کیا کروں؟ کہاجاؤں؟ دن رات الصفي فراق شي روي روي مول ،آب مدوكردي فوشاب شهرنامعلوم الم كريم آم المحصرت محمد الله كا حديث مبارك كامفيوم ب،آدى ك من باب بن ایک دوجس کے صلب سے دو پیدا ہوتا ہے ایک وہ جو استعلیم دیتا ہے اورایک وہ جواس کو بنی دیتا ہے،آپ کی محبت ورست ب مرزاويددرست نبيس ، اينا نقطه ونظريدل ليج ، زعد كي آسان موجائ كى،آپ كے لئے اوح زحل ارسال كى جارى ہے،آپ ہارى بنى بيں

## محفل درود شريف عليسة

ہراتواردو پہر 2 بجتا 4 بج منعقد ہوتی ہے۔
المدللہ آستانہ قالدیہ باشیہ ہوشل دو دشریف یا قاعد کی ہے۔
گذشتہ کی برسول سے ہوری ہے جس میں سرکا یدد چہال سرویا نہیا ہ صفوراکرم نوریسم میر مصطفی کے کے صفور درو دشریف کا نذرانہ پیش کی جاتا ہے اورافقام میں نامی بیس کی جس میں ہیں آئے والے جملے مسائل کے کیا جاتا ہے اورافقام میں جاتا ہے والے جملے مسائل کے لئے اجتماعی دھاکی جاتی ہے خواتین کے لئے علیحہ ہا تقام موتا ہے کے ایم عاشی رسول کے خواتین کے لئے علیحہ ہ انتظام موتا ہے کہا معاشی دول کی جاتی ہے خواتین وصفرات کوشرکت کی تاکید ہے۔

#### تصانيف بيرشاه محمة قادري

اساء الحلى كامياني كاراسة جمليات اساء الحلى ،خواب اورتجير ، بجل كخوبصورت نام جمليات سے تصوف تك ، ماتھوں بيس تقدير يسيد ناخوث الاعظم ، جادواور جنات ، ہرا چھے بكسٹال پردستياب ہيں۔

## ختم گيار ہويں شريف

الله تعالى كففل وكرم سے آستاندہ قادر بيتا جيد باشميد من ہر مبينے كى الله تعالى كففل وكرم سے آستاندہ قادر بيتا جيد باشميد من ہر مبينے كى الواركوم محفل نعت كے ساتھ منعقد ہوتى ہے محفل كا ختام بر پيرشاه محمد قادرى خصوصى طور بر مريدين ، عقيدت مندان اور ملك ولمت كى خوشحالى ، حفاظت اور سلامتى كے لئے دعاكراتے ہيں۔

نوث: وقت كى پابندى كاخيال ركيس فواتين كے لئے بايروہ اہتمام موتاب شركاء كے لئے لئے كاركا اہتمام موتاب۔

ملاقات: شيخ 11 تا7 يجشام

آستانده تاوريتا جيها شيد بيرناه مخرقاوري 382-A/2 382-A/2 ه بربرناؤل برزمخر في يوك ، كافي روز داورو 042-35168036 042-35167842 0302-5555967 0335-2911117

جاسوسى دائيسك 290 اپريل 2016ء

اور بیٹیول سے ناراض نیس ہوتے ،مرید ہونے کے لئے اسے والدین